

#### www.ahlehaq.org

فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِينِ مِنَ الْفِ عَابِدِ

فأوى عالمكرى اردو

مولانا الوعبر مولانا الوعبر التر مولانا الوعبر منبذة تنفس ألتر خطب جامع منبذة تنفسين منبذة ماترجهم مولانا مستامير على اللهة الله مولانا مستار مير على اللهة الله مصنف تفيير مواهب الرحم وعين الهب راية عيره

ه - كتاب العتاق ه - كتاب الايمان ه - كتاب الحدود ه - كتاب السرقه ه - كتاب السير ه - كتاب اللقيط ه - كتاب اللقطم ه - كتاب اللباق ه - كتاب المفقود

> مكن بارجان كالبرك اقرأت ناريخ بي اردُوبازار - لابور

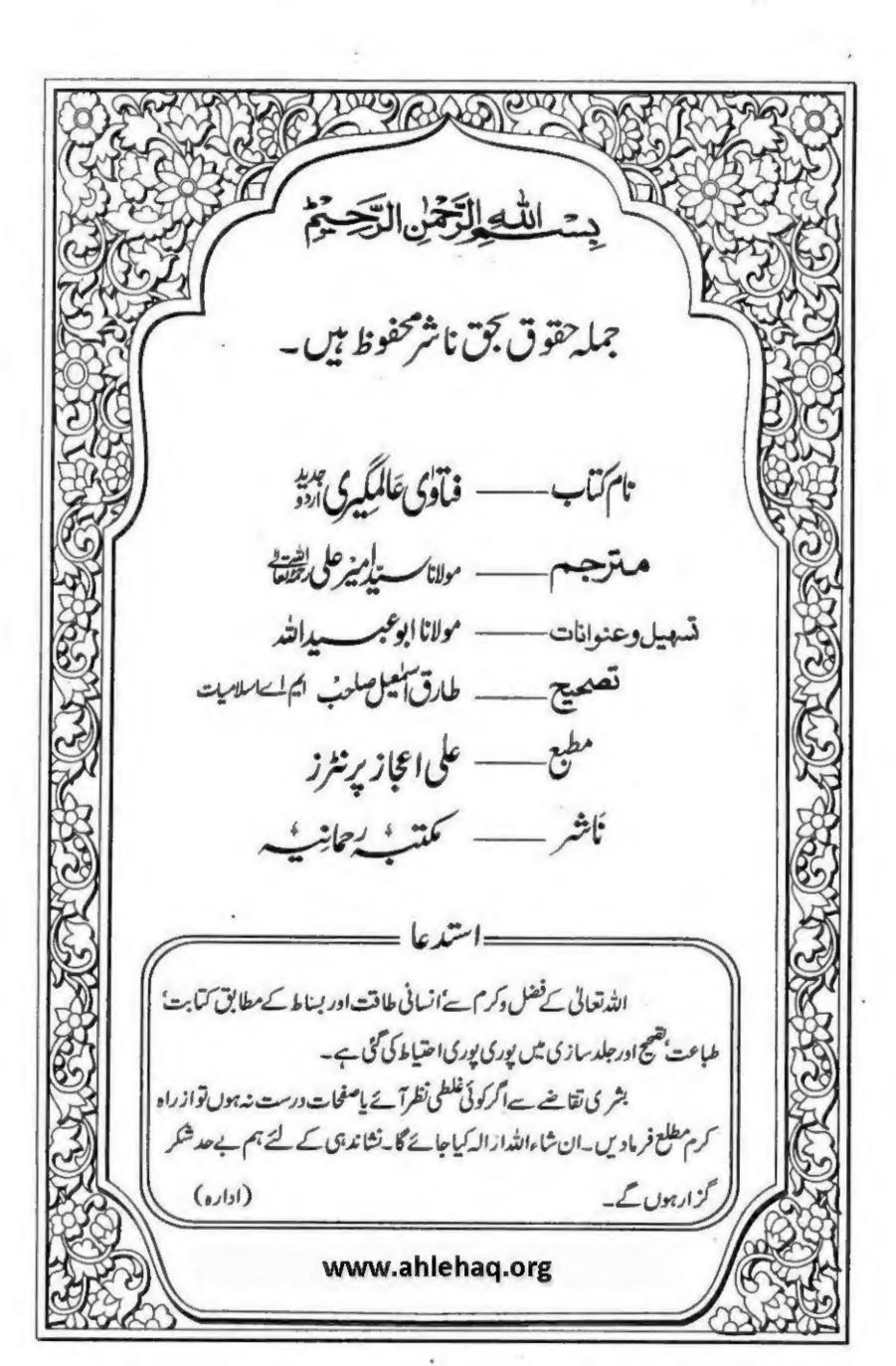

### فهرست

| صفحه  | مضبون                                             | صغحه | مضبون                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4   | فعن ١٥ كفاره كے بيان يم                           | 4    | خهر العتاق هه                                                                                                  |
| 11.4  | ⊕: Ċ\/;                                           |      | 0: C/r                                                                                                         |
|       | وخول وسكني روشم كھانے كے بيان ميں                 |      | عمّاق كي تفيير شرعي اوراس كركن وحكم وانواع وشرطو                                                               |
| 188   | @: O;                                             |      | سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب                                                                   |
|       | تكلنے اور آئے اور سوار ہونے وغیرہ کی قتم کھانے کے |      | ہے عشق واقع ہونے کے بیان میں                                                                                   |
|       | بيان ش                                            | 14   | 0:00                                                                                                           |
| IFA   | @: \\\\                                           |      | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہوئے کے بیان میں                                                                     |
|       | کھانے اور پینے وغیرہ کی قتم کھانے کے بیان میں     | 19   | @: <> \b                                                                                                       |
| 146   | 10:0/4                                            |      | معتق البعض کے بیان میں                                                                                         |
|       | کلام پرقسم کھانے کے بیان میں                      | ۳۳   | @: Q\!                                                                                                         |
| 144   | باب: ۞<br>طلاق وعمّاق کی متم کے بیان میں          | r9   | دوغلاموں میں سے ایک کے عتق کے بیان میں اللہ عن |
| 19+   | Ø:                                                | . ,  | باب: ۞<br>عنق كے ساتھ فتم كھائے كے بيان ميں                                                                    |
| . , - | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قتم کھانے کے        | PO   | @:                                                                                                             |
| 2     | بيان ش                                            |      | عن بحبل کے بیان میں                                                                                            |
| r.0   | 10:0/4                                            | 42   | 0: C/                                                                                                          |
|       | مج ونماز وروز ومیں قتم کھانے کے بیان میں          |      | عتق كے ساتھ فتم كھانے كے بيان ميں                                                                              |
| rri   | 10:0/v                                            | ۸+   | @: <\\!                                                                                                        |
| -     | کپڑے پہننے و پوشش وزیور وغیرہ کے تھانے کے         |      | استیلاد کے بیان میں                                                                                            |
|       | بيان ميں                                          | 91   | الايمان الايمان الم                                                                                            |
| MZ    | (B): (C)                                          |      | 0:00                                                                                                           |
|       | ضرب ولل وغيره كي متم كے بيان ميں                  |      | يمين كى تفيير شرى أس كے ركن وشرط و حكم كے                                                                      |
| 777   | (P): (V)                                          |      | بيان ميں                                                                                                       |
|       | تقاضائے دراہم میں قسم کھانے کے بیان میں           | 98   | @: V                                                                                                           |
|       |                                                   |      | ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں<br>آ                                                             |
|       |                                                   |      | ہوتی میں                                                                                                       |

## (فتاوي عالمگيري ..... جلد 🗨 کي کي د ست

| صفحه   | مضمون                                                                          | صفحه   | مضمون                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| PIA    | ناب: @                                                                         | rrr    | العدود العدود                                                     |
|        | قطاع الطريق كے بيان ميں                                                        |        | (1): C/V                                                          |
| rrr    | السير السير السير السير السير المالية                                          |        | ر کی تفسیر شرعی اوراس کے رکن کے بیان میں                          |
|        | 1 : C/r                                                                        | ۲۳۲    |                                                                   |
|        | اس کی تفسیر شرعی وشرط و تھم کے بیان میں                                        |        | تا کے بیان میں                                                    |
| MMI    | (P): (V)                                                                       | rai    | @: \$\dag{\alpha}                                                 |
|        | قال کی کیفیت کے بیان میں                                                       |        | و وطی موجب عد ہے اور جونبیں ہے اس کے                              |
| 221    | (a): 6/7                                                                       |        | ان میں                                                            |
|        | مصالحداورامان کے بیان میں                                                      | ran    |                                                                   |
| ror    | @: 0/4                                                                         |        | نا پر گواہی ویے اور اس سے رجوع کرنے کے                            |
|        | غنائم اوراس كي تقييم كے بيان ميں                                               |        | ان يمي                                                            |
|        | 1 : de                                                                         | 121    | (a): C/r                                                          |
|        | غنائم کے بیان میں                                                              |        | راب څوري کې حديين                                                 |
| L.A.A. | · · · · · · ·                                                                  | 121    | 10:0/                                                             |
|        | کیفیت قسمت میں                                                                 |        | رالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں                                      |
| PZ [*  | (P: 000)                                                                       | .PA (* | من الله وربيان تعوريه                                             |
|        | معفیل سے بیان میں                                                              | 791    | مهد كتاب السرقة مهد                                               |
| MAA    | (a): (V)                                                                       |        | 10: C/4                                                           |
|        | استیلاء کفارکے بیان میں                                                        |        | رقد اوراس کےظہور کے بیان میں                                      |
| W. b.  | 10:00                                                                          | P*++   | (D: C)                                                            |
|        | متامن کے بیان میں                                                              |        | ن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا'                   |
|        | ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                        |        | ں میں تین تصلیں ہیں                                               |
| 0      | متامن کے امان لے کے دارالحرب میں داخا<br>متامن کے امان کے کے دارالحرب میں داخا | P**    | ن : ن على باته كانا جائے كا                                       |
| No.    | ہوئے کے بیان میں<br>فور نہ ہے۔                                                 |        | سن : ﴿ حرز اور حرز ہے کینے کے بیان عمل<br>قطور کے ایک کے بیان عمل |
| r+4    | ا ما الله الله الله الله الله الله الله                                        |        | عن : ﴿ كيفيت قطع واسطحا ثبات كربيان من                            |
| 12     | حربی کے امان لے کر وارالاسلام میں واخل ہو۔                                     | MIA    | (D: C)                                                            |
| -      | کے بیان میں                                                                    |        | مارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کروے اُس کے                           |
|        |                                                                                |        | ان میں                                                            |

# فتاوی عالمگیری ..... طد 🗨 کی کی ده کی کی کی فرنست

|     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | مضمون                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 444 | يں مسلمان ہو کر پھر آخر کو پھر گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ااس طاہر        | @ : d                                |
| AFT | (D: O/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ے مدیرے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب   |
|     | س کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ياغيوا          | مردال شكرك بإس بهيج                  |
| MET | اللقيط اللقيط اللقيط اللقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cir             | @: 0/4                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | روخراج کے بیان میں                   |
| CLA | القطة عند اللقطة اللق | rrr             | (A):                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | یے بیان میں                          |
| MAZ | حس كتاب الاباق حسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويناعل المحالية | خ :اگر ذمیوں نے جدید بیعوں یا کنسیوں |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LALL            |                                      |
| 464 | معالم المنتود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بان ہے          | رُ وں کے احکام میں یعنی جولوگ خالی ز |



# العتاق العتاق المهية

اس مين سات ايواب جي

ہ ب ب ب ص عمّاق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق کی تفسیر شرعی:

عتق الیی قوت عکمیہ ہے کہ جس موقع پر واقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہا دات کی پیدا کر دیتی ہے کذافی محیط السزنسی حتیٰ کہ وہ اس عتق کی وجہ سے غیر دل پرتصر ف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات سے دور کرنے پر قاور ہوجاتا ہے بیٹیمین میں لکھا ہے۔

اعتاق كاركن وعلم:

اعمّاق کارگن ہرایبالفظ ہے جو عتق پر نی الجملہ دلالت کرے یااس کے قائم مقام ہویہ بدائع میں لکھا ہے اوراعمّاق کا تھم یہ ہے کہ رقیق کی گردن ہے دنیا میں مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہو جاتی ہے اوراگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا تواب یا تاہے۔ بیمچیط میں ہے۔

اعتاق كي اقسام:

اعماق کی جارت ہیں ہیں: ﴿ واجب ﴾ مستحب ﴿ مبار ' حرام ۔ بس واجب وہ اعماق ہے جو کفارہ قبل وظہارت مو افظار میں ہوتا ہے گرفرق ہے ہے کہ قبل وظہار وافظار (عمر آروزہ ہوڑنا) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس پر بہی واجب ہوگا اور سم کی صورت میں باوجود قدرت کے نیر کے ساتھ واجب ہے لیعنی جا ہے بردہ آزاد کرے یا دوسرے طور پر کفارہ ادا کرے اور مباح وہ اعماق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہواور مرام وہ اعماق ہے جو اس نے اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہو کہ الرائق پس اگر کسی ہوتا سے جو اس میں اور کہا ہواور مرام وہ اعماق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کہ الرائق پس اگر کسی نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کہ الرائق پس اگر کسی نے شیطان یا بت کے واسطے اپنا غلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا مگر پیخض کا فرکھلائے گا پیسراج وہ اج میں ہے۔

اعتاق كي شرا بطه:

اعماق کی شرط بیہ ہے کہ آزاد کرنے والاخود آزاد 'بالغ' عاقل' ما لک ہوجوا پی ملک سے اس کا مالک ہے بینہا بید میں ہے۔ پس نابالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اس وجہ ہے اگر ان دونوں نے ایس حالت کی طرف عنق کی اضافت کی مثلاً یوں کہامیں نے اس کونا ہالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالا تکہاں کا جنون معبود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر نا ہالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس وقت میں ہالغ جون یا جھے (افاقہ) ہوتو بیغلام آزاد ہے تو عنق منعقد نہ ہوگا یہ بین میں ہے۔

اصل بیہ ہے کداگراعتاق کوالی حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع ہوجانا معلوم ہے حالانکہ وہ الیبی حالت میں آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتا تھا تو اس کے قول کی تقید ایق ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالیت میں اس غلام کو آ زاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معلوم نہیں ہوا تا اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہواور جو مخص کہھی مجنون ہوجہ تا ہے اور مجھی اس کوا فاقہ ہوجا تا ہے تو و وا فاقہ کی جانت میں عاقل قرار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں مجنون ہیں بحرالرائق میں ہے اور جو مخص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیایا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا۔ یہ بدائع میں ہے اورعتق کی شرطوں میں ہے بیہ ہے کہ آزاد کرنے والامعتوہ نہ ہواور مدہوش نہ ہواوراس کو برسام کی بیاری نہ ہواور نہ ایسا شخص ہوجس پر بدون نشہ کے بیہوشی طاری ہوئی ہواورسو یا بوا نہ ہو چنانچہان لوگوں میں ہے کسی کا آزاد کرنا سیجے نہیں ہےاورا گرکسی شخص نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو تول اس کا قبول ہو گا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش ہے میلے غلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزد یک آزاد ہونے کی شرط نہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنہیں ہے جتی کے اگر اس نے بزل و دِل تکی ہے بدونِ قصد آزاد کیا تو تصحیح ہوگا اور ای طرح عد اُہو تا بھی شرطنبیں ہے تی کہ بھولے ہے آزاد کرنے والے کا اعمّاق سیجے ہوگا اور ای طرح اعمّاق میں شرط خیار نہ ہو تا بھی شرطنبیں ہے خواہ اعتاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرطیکہ خیار مولی کے واسطے ہوجتی کہ عتق واقع ہوگا اورشرط باطل ہوگی اورا گر خیارغلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط ہے خالی ہوتا اعمّاق سیجے ہونے کی شرط ہے حتی کہ اگر غلام نے الیمی حالت میں عقدرد کر دیا تو فنخ ہوجائے گا اور ای طرح آزا د کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے اپن کا فر کی طرف ہے آزاد کرنا تھیج ہے کیکن اگر مرتد نے آزاد کیا ہوتو امام اعظم میں ہے نز دیک فی الحال نا فذینہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا اورا گرمرتد وعورت نے آزاد كيا توبالا تفاق تا فذ ہوگا اوراى طرح آزاد كرنے والے كا تندرست ہونا شرطنيس ہے پس اگرا يسے مريض نے آزاد كيا جواى مرض میں مرگیا تو عنق سیجے ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک تہائی ترکہ ہے امتبار کیا جائے گااورای طرح زبان ہے کام کرنا بھی شرطنبیں ہے پس اگراعتاق اس طرح تح بر کردیا جو مثبت ہے یااس طرح اشارہ کیا جس سے اعتاق سمجھا جاتا ہے تو بیآ زاد ہوجائے گا به بدائع من ہے۔

اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میں آزاد ہوں حالا تکہ مولی بیمار پڑا ہے پس مولی نے اپناسر ہلایا یعنی ہاں کہا تو غلام آزاد نہ ہوگا۔ بیس مولی نے اپناسر ہلایا یعنی ہاں کہا تو غلام آزاد نہ ہوگا۔ بیس اس کے اپناسے غلام ہے اس محض ہے کس نے کہا کہ تو نے اپناسے غلام آزاد کیا ہے؟ پس اس نے اپنے سرے اشارہ کیا کہ ہاں تو بیغلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ بیخض زبان سے کہنے پر قادر ہو بیہ فاوی قاضی خان میں ہاور بیشر طرفیس ہے کہ آزاد کر نے والا بیجانتا ہوکہ بیمیر المملوک ہے چنا نچواگر غاصب نے مالک سے کہا کہ بیغلام آزاد کر دے لیس اس نے آزاد کر دیا حالا تکہ وہ بیٹیں جانتا ہے کہ میرابی غلام آزاد ہوجائے گا اور مالک اس غاصب ہے پہر نہیں لیس مشتری ہے کہا کہ تو بیغلام آزاد کر دے اور بھی کی طرف اشارہ کیا کہیں مشتری نے خاصب ہے کہ تو اور میں شارہوگا اور مشتری کے قبضہ کرنے میں شارہوگا اور مشتری کے قبضہ کیا کہ کو میں کہ کو کو کا در میا کہ کو کیا کہ کو کھوڑی کے قبضہ کرنے میں شارہوگا اور مشتری کے قبضہ کرنے میں شارہوگا اور میا کہ کو کھوڑی کو کا در میا کہ کو کھوڑی کے تو کہ کو کھوڑی کے کہ کو کھوڑی کیا کہ کو کھوڑی کو کو کھوڑی کو کھوڑی کو کو کو کو کھوڑی کو کھوڑی کو کو کھوڑی کے کو کھوڑی کے کو کھوڑی کو کھوڑی کے کہ کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی

ذمه یمن لازم ہوگا ہے کشف کبیر میں ہے کذانی بحرالراکق۔

اعمّا ق کی شرطوں میں سے ایک نبیت ہے:

تیخ ابو بر است کہا کہ اور بین است کے سب خلام آزاد ہوجا کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ اس نے بید لفظ کہا حالا نکدہ وع فی بین میں جھتا ہے تو اس کے سب خلام آزاد ہوجا کیں گے۔اگراس سے کہا کہ تو کہہ افظ کہا حالا نکدہ وہ بر بین است کہ است کہا حالا نکدہ وہ بین ہا کہ تو کہہ افظ سے آزاد ہوجا تا ہے تو وہ تککہ تضایل آزاد ہوجا ہے گا کہ تو کہ است کہ تو ہیں اللہ تعالی آزاد نہ ہوگا یہ نیا تی میں ہے۔اوراعماتی کی شرطوں میں سے ایک نیت ہوگر یہا عماق کی دو تعمول کی میں موسل میں ہواں کا سب جواس کا نیت ہوگر یہا عماق کی دو قسمول کی میں موسل کے کہا حالا کہ اور بھی نہیں شرط ہے۔ یہ بدائع میں ہے۔اور عتی کا سب جواس کا خاص کا سب جواس کا حاص کا سب جواس کا حاص کی میں ہوتا ہے کہ کی آدمی کے سامنے ایک خص کی حریب کا افراکی ہوتا ہے کہ کی آدمی کے سامنے ایک خص کی حریب کا اور اس کی طور سے اس کا میں ہوتا ہے۔ چنا نچا گر جربی اس کھنی کے بداور اس کو است ہوتا ہے۔ چنا نچا گر جربی اس کھنی کے بداور اس کو است ہوتا ہے۔ چنا نچا گر جربی اس کھنی دارالحرب میں واخل ہوتا سب ہوتا ہے۔ چنا نچا گر جربی نے ایک مسلمان غلام خرید ااور اس کو قبلہ میں ہوتا ہے۔ چنا نو وہ آزاد ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبلہ میں ہوتا ہے۔ چنا نو وہ آزاد ہوجائے گا اور اس طرح آگر اس کا قبلہ میں ہوتا ہے۔ چنا نو وہ آزاد ہوگا یہ فتح القدیم میں ہوتا ہے۔ خاص کی ہو ہے جبی نے القدیم میں ہوتا کہ آلؤ وہ آزاد ہوگا یہ فتح القدیم میں ہوتا کہ الفاظ تین اقسام کے ہو ہے جبی نے میں ۔

اگرح بی کا غلام مسلمان ہوگیا مگر دارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہوگیا ہو پھر اہل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام اس کا غلام مسلمان ہوگیا پھراس کے مولی نے دارالحرب میں اس کوکسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام عظم میں ہوگئے کے زد دیک مشتری کے قضدے پہلے وہ غلام آزاد ہو گا اور اگر حربی اگر کسی دی کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگرح بی دارالحرب کولوث گیا اور دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مد ہر چھوڑ اجس کواس نے دارالاسلام میں مد ہر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بی فقاوی قاضی خان میں ہوا ہو تھی تھوڑ اجس کواس نے دارالاسلام میں مد ہر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بی فقاوی قاضی خان میں ہوا وہ تعتق کے ساتھ گئی ہیں سوم کنا میہ پھر جاننا چاہئے کہ مرت کی ماجست نہیں عتق ولا وغیرہ الفاظ کے ہوا اور جوائن کے مشتق ہوں وہ بھی صرت کے ساتھ گئی ہیں سوم کنا میہ پھر جاننا چاہئے کہ مرت کی حاجت نہیں ہوا گرا اس الفاظ کے ہیں اور جوائن سے مشتق ہوں وہ بھی صرت کے ساتھ گئی ہیں ہوا ہو جو تی ہواں میں نے ہو تا کہ کا اور اگر اس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد یا میا تھی تھی تو محکم قضاء میں اس کے قول کی تھد لی نہ موگ میں جائے گا اور اگر اس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد میں نہ تھی تو محکم قضاء میں اس کے قول کی تھد لی نہ موگ میں جا

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیمراد ہے کہ بیٹخص پہلے حرتھا پس اگر بیفلام جہاد میں قید ہوکر آیا ہے تو از روئے دیا نت اس کے قول کی تقدد بین ہوگی مگر محکمہ قضا میں تقدد بین نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہوتو کسی طرح تقدد بین نہ ہوگی اور اگر غلام ہے کہا کہ تو اس کا م سے حربے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کا م ہے حربے تو قضاءً آزاد ہوجائے گا۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کسی شخص نے غلام ہے کہا کہ انت حو البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔لیکن میخض ہوز البتہ کا لفظ نہ کہنے بایا تھا کہ غلام نہ کورم گیا تو وہ غلام مرے گا بیقا وی قامی خان میں ہے۔ ایک تحف نے گواہ کر لیئے کہ میر ہے نام کا تام حرب پھراس کوا ہے حرکہ کر پھاراتو آزاد ہوجائے گا۔ بیا تقتیار شرح محتار میں ہے۔ اوراگراس فظ ہے اس کی مرادانش ہے تی ہوتو آزاد ہوجائے گا۔ بیا تقتیار شرح محتار میں ہے۔ اوراگراس کوفاری میں پھرا آزاد کہدکر پھاراتو آزاد ہوجائے گا ہوراگر آزاداس کا نام رکھ پھرا آزاد کہدکر پھاراتو آزاد ہوگا میکن اگر بی میں یا گر کہ بر پھر بالد کوفی آدی تیرے سامنے پڑے اور تیرا تصدکر ہے تو کہن کہ میں حربوں پھرائیک شخص اس ہے معترض بوااور غلام ہی کہ جب کہ میں حربوں ہی آزاد ہو گا اور آئر افسد کر ہے تو کہن کہ میں حربوں ہی اگر مولی نے بیجیجے کے وقت اس ہے ہو کہ میں نے تیرانا محرر کھا ہے اور کوئی تیرا تصدکر ہے تو اس ہے ہیں کہ میں حربوں تو غلام فدکور آزاد نہ وگا اورا گرمولی نے اس ہے بیٹ کہ میں نے تیرانا محر رکھا ہے بلکہ یہی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصد کر نے والے ہے کہا کہ میں حربوں تو تقناع آزاد ہوجائے گا اور اگر مولی نے اس ہے بیٹ کہ کہ میں نے تیرانا محر رکھا ہے بلکہ میں ہزاد ہوجو ہے کا اور حب تک فلام نے بیٹ کہ کہ میں آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کے کہا کہ تو میر ہو تا آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کے کہا کہ تو میر ہے تا میں کہ تو آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کے کہا کہ تو میر ہے تا میں کہ کہ کہ تو آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کے کہا کہ تو میر ہے تا میں کہ کہ کہ تو آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کے کہا کہ تو میر ہے تا میں کہ دو آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کو تھی کہا کہ تو آزاد ہوجو آزاد ہوگا جب تک کہ یہ کہ تو آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص کو تھی کہ کہ تو آزاد ہوگا تراہوں تو آزاد ہوگا جب تک کہ یہ کہ تو آزاد ہوگا تو آزاد ہوگا جب تک کہ یہ کہ تو آزاد ہوگا تو آزاد ہوگا تو تا دائر ہوگا تو تا کہ کہ کہ تو آزاد ہوگا تا کہ تو میں ہے۔

اگرایک آ دی ہے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہے پھر بیآ دمی اس کا دوسراغلام نکلا ....؟

اگراہے غلام سالم نام کو پکارا کہ اے سالم پس مرزوق نے جواب ویا کہ جی پس موٹی نے کہ کرتو آزاد ہے جالہ نکہ اس کی نیت نہ جی تو وہی آزاد ہوجائے گا جس نے جواب دیا ہے اورا گرموٹی نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سلم کی نیت کی تی تو تھم قضا نہیں دونوں آزاد ہوجا کیں گئی اورا گرایک آدی ہے کہ کہ قضا نہیں دونوں آزاد ہوجا کی سے گئی گرفیما بیند وہیں اللہ تعالی خاص وہی آزاد ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ایک مرو نے دوسر سے محفی ہے کہا کہ کیا ہے آزاد ہوجا ہے گا ہے تھی ہے۔ ایک مرو نے دوسر سے محفی ہے کہا کہ کیا ہے آزاد ہوجا ہے گا ہے تھی ہے۔ فقا وی ابواللیث میں ہے کہا کہ کیا ہے آزاد ہوجا ہے گا ہے تھی ہے۔ فقا وی ابواللیث میں ہے کہا کہ کہ انت حمیر مذکر خطاب اور حرصیفہ مذکر ) تو ناام نہ کوریو با ندی نہ کورہ آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کہری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد ہوجائے گا۔ بیفقا وی کبری میں ہے اور آزاد نہ ہوگا بیفقا وی تاخی خان می ہو بیمیط مزموس میں ہو گئے اور آزاد نہ ہوگا بیفقا وی تاخی میفت ہوگا کہ تو آزاد نہ ہوگا کو کبری میں ہے۔ اور آزاد نہ ہوگا کہ کہ تیزا آزاد کر کا واجب ہے تو آزاد نہ ہوگا بیفقا وی تو کہ تو ایفقا کہ تعلی ہے تو آزاد نہ ہوگا بیفقا وی تو کہ تیک ہو بیمیط مزموس میں ہے۔

اً رغلام ہے کہا کہ انت حو اولا یعنی تو آزاد ہے یا نہیں ہے تو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسران الوہان میں ہاورا کر
اپ غلام ہے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فل ن کے فظ سے اپنا دوسرا غلام سراد لیا اوراس کلام سے اس کی مراد بیہ ہے کہ تو فد س
مذکور سے بہتے ہے میری ملک میں ہے یعنی اعتق ہے پرانے کے معنی مراد لیے تو حکم قضا میں اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگ بلکہ فارم
مذکور آزاد ہوج نے گالیکن فیما بینه و بین الله تعالٰی اگر اس کی بھی مراد تھی تو سی ہوگا اور اگر کہ کہ انت اعتق من ھذا فی منکی
اوقال فی السن لینے تو میری ملک میں برنسیت اس فلام کے پرانا ہے یاس میں اس سے پرانا ہے تو سی طرح سے زاد نہ ہوگا اور سی

### عربیت ہے ''مخصوص'' مسائل کا بیان:

قال المحترجم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوایک گونہ عربیت ہے متعنق بی پی ان کواصل زبان عربی کے سہ تھ تو فا رکھنا چاہنے قال اور اگر عش کو ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس ہے تمام بدن ہے جبیر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیرا سریا تیری گردن یا تیری نزبان آزاد ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن ہے تبیر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا ہے جیظ سڑھی بیس ہے قال المعتوجہ فرج عرب کی زبان میں وہ جسم کہ جس کوشر مگاہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر خاص مرد کا آلک تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگلا لیس اب سٹنا چاہئے کہ کتاب میں فرمایا کہ آربا کر بی ندی یا نام ہے کہا کہ تیری فرخ آزاد ہوجائے گا بخلاف افظ ذکر کے اور بیر فاجرالروایہ کا تھی خان میں ہے اور دیر کر بین دی ہے کہا کہ تیری فرخ بین ہے کہا کہ تیری فرخ بین ہے کہا کہ تیری خوت کے اور بیر فائن المام الولوں سف کے اور دیر گا اور بیری النہو الغانق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد ہوگا اور بیری اسے کے اور است کی طرف آ مرمضاف کیا تو اسے کہا آزاد ہوجائے گا کذا فی النہو الغانق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد دیوجائے گا کذا فی النہو الغانق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد ہوگا اور بیری کہنے ہے بھی اسے کہا کہ تیری عبق (گردن) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے قبی کہ جیسے قبی کہنے ہے آئا در ہوتا ہے اس طرح میں کہ جیسے تی کہنے ہے بھی کہنے ہے بھی کہنے ہے تی کہنے ہے تا زاد ہوتا ہے اس طرح میں کہنے ہے بھی

لے قال اکمتر جم تولداعتقک امتد تعالی جب و عاکے موقع پر ہوتوا نشا کی محق نبیں ہے اورا ختلاف سے اس طرف اشارہ ہے۔ الحرب بیں سب رقیق بیں اگر چیملوک مقبوض ندہوں بکذا قالوا فاقیم ۔ سے قال دیر پا فیانہ کا مقام اوراست مقعد چوتز وکون سب اور بھی فقط چوتز مراہ موت جی اور بھی کون فقط۔

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

مانک نے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے واسطے بہہ کیا یہ تیرانفس کھتے ہبہ کیا یہ تیرے ففس کو تیرے ہاتھ فرو فت کیا تو مملوک س کلام ہے آزاو ہموجائے کا نواہ غاام آول کرے یا نہ کرے خواہ مونی نے نہیت کی ہو یا نہ کی ہمویہ وی قدی میں ہاور ای طرح آگر کہا کہ بین نے تیری کردن تیرے واسطے بہہ کردی ہیں غاام نے کہا کہ بین نبیل جا ہتا ہوں تو آزاو ہموجائے گا گذا فی ای اقرال یا فتد ف اصول میں معروف ہے ای واسطے بی نے کل ترجمہ سرنبیں کیا تا کیا فتارف اصور جاری دے فام ہے۔ المعيط اور يبى اسمح ہے۔ بيابوالمكارم كى شرح نقايہ ش ہے اور اگر غلام ہے كہا كہ بش نے تير انفس تير ہے ہا تھا تنے كو يجا تو يہ غلام كے قبول كي رمونوف ہو گايہ فتح القدير بيس ہے اور اگر كہا كہ بيس نے تير اختس تجے صدقہ و ہے ديا تو آزاد ہوجائے گا خواہ حتل كى نيت ہويا نہ ہوخواہ غلام نے قبول كيايا نہ كيا ہواور اگر كہا كہ بيس نے تير اعتل تجے بہدكي اور دعوىٰ كيا كہ ميرى مراد حتل ہے اعراض تحى تو يا نہ ہوخواہ غلام نے قبول كيايا نہ كيا ہواور اگر كہا كہ بيس نے تير اعتل تجے بہدكي اور دعویٰ كيا كہ ميرى مراد حتل ہے اعراض تحى تو يا نہ ہوئا نہ ہوگا ہو تا ہم اعظم ميند ہے ووروايتيں جي چنا نچه ايك روايت بيس بيہ كدوه آزاد نہ ہوگا اور اگر كہا كہ تجے فلال نے آزاد كي تو ايام اُبويوست ہے دوايت ہے كہوه آزاد نہ ہوگا يہ فاون على ہے۔ ہوگا يہ فلال عن قان على ہے۔

كنايات عتق كابيان:

ایک شخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہ کہ تو لوجہ القد تق لی ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھھ کولوجہ القد تق لی کر دیا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتق کی نیت نہیں کی یا پچھ بیان نہ کیا یہاں تک کہ مرگ تو یہ غلام فروخت کی جائے گا اور اگر عتق کی نیت کی ہوتو آزا دہوگا یہ فقادی خال میں ہے اور اگر کہا کہ تو القد تق لی کا غلام ہے تو بلا خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیاشیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں ایس اگر آزادی کی نیت کی تو سزا دو ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

ا قال المترجم بين أرنادم في قبول كياتو في الحار آزاد دوجات كاادرمعاد نسدس برقرضه بوگاء

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ بیتن کے استعال میں حقیقت ہو گیا ہے بہی عرف معروف ہے۔

ا کیک مرو کے باس ایک با ندی اس کی ملک میں ہے اپس اس کی بیوی نے اس با ندی کے معامد میں شو ہر کو پیچھ ملا مت کی پس شو ہرنے ہیوی ہے کہا کہ اس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اس ہوی نے اس کوآ زا دکر دیا پس اگر شو ہرنے اس کلام ہے اس کے عتل کے کام میں نبیت کی ہوتو ہا ندی مذکورہ آزاد ہوجائے گی ورنہیں اس واسطے بیا نقبیار معامد بھے کے واسطے ہوگا یعنی بھے کر د کے لیکن اگر اس طرح کہا کہ اس بوندی کے حق میں جوتو کرے وہ جائز ہے تو ہیآ زاد کرنے وغیرہ سب کے واسطے ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاوراگراپنی باندی ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوآزاد کردے پس باندی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو یہ باطل ے بیمسوط میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ اپنے نفس کے معامد میں جوتو جاہے وہ کر پس اگر غلام نے مجلس ہے اٹھنے ہے پہلے اپنے نفس کوآ زاد کردیا تو آزاد ہوجائے گااورا گراہے نفس کوآ زاد کرنے سے میلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعد مجلس سے کھڑے ہوجائے کیا ہے غس کوآ زادنہیں کرسکتا ہے اور اس کواختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو جا ہے نفس کو ہبہ کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ میں دیرے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو غیرمملوک ہے تو اس کی طرف سے بیعتق نہ ہو گا لیکن اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہاس کے ملک کا دعوی کرےاوراگروہ غلام مرگیا تو بوجہ ولاء کے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور آسراس کے بعد غلام ندکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تقید اپن کی تو غلام اس کامملوک ہوگا ہدا ہر اہیم نے ا مام محمد رحمة الند تعالى عليه يه روايت كى ب يمحيط مين ب اورا كرايك مخف نے اپنے غلام سے كہا كه يدمير ابيثا ب يا باندى سے كہا کہ بیمیری بیٹی ہے بس اگرمملوک نذکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیعنی س اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یو بیٹی ہو سکے اوروہ مجبول النسب بھی ہوکہ بیمعلوم نہ ہو کہ بیّس کا نطفہ ہےتو نسب ٹا بہت ہوجائے گا اورغلام آزا د ہوجائے گا خواہ غلام الجمی حبیب ہو یعنی غیر ملک ہے لایا گیا ہو یا و ہیں کی پیدائش ہو اور اگر مملوک ند کور اس کے قرز ند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو سیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک ندکور آزاد ہوجائے گا تگرنسیت ٹابت نہ ہوگا ای طرح اگرمملوک مذکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت نەركھتا بوتۇ بھینسپ ٹابت نە بوگا گرامام اعظىم بېيىنىيە كے قول كے موافق مملوك آ زا د ہوجائے گايە قباوي قاضی خان میں ہے اور يہی سے تن ہے سزاد میں ہے۔

### اگرایے غلام سے کہا کہ بیمبرا ہا ہے جالا نکہ اتن بڑی عمر کا آ دمی ایسے مخص کی اولا دمیں نہیں بوسکتا ہے تو امام اعظم عین یہ کے نز دیک غلام آ زا دہوجائے گا:

اگراپ غلام ہے کہ کہ بیمیرا باپ ہے یا اپنی ہوندی ہے کہا بیمیری مال ہاور مملوک نے تقدیق کی تو نسب ہا بت ہوگا ورخی ہیں بھی بدون تقدیق مملوک کے نسب ہا بت نہ ہوگا اورخیج بیہ ہے کہ مملوک کی تقدیق شرطنیں ہے بید فاوئی قاضی خان میں ہوائی ہوں تقدیق مملوک کی تقدیق شرطنیں ہے بید فاوئی قاضی خان میں ہاورا گراہے غلام ہے کہا کہ بیمیرا نا باپ ہے حالا نکہ اتنی بری عمر کا آدی ایسے محف کی اولا دہیں نہیں ہوسکتا ہے (من الرائر عرب یا الد بنبت قلام ہوری رہت ہی او اما معظم بیادیا ہے کہ وزو کیک غلام آزاد ہو ہے گا اور صاحبین کے نزو کیک نیام تو ہرہ نیرہ میں ہاورا گر طفل صغیر ہے کہ کہ بیمیرا دادا ہے تو بعض بھی ایسا بی افتحال ہے اور بعض نے فرمایا کہ ہوں جماع آزاد نہوگا۔ بید ہدا بید میں ہواورا گر غلام ہے کہا کہ بیمیری بینی ہو ہو ہو گا اور سی محتاز او نہوگا ہوفا وی قاضی خان میں ہوا دعم ہی کہ ایسا بی اور عمل ہے اور محتاز ہو ہو ہو گا اور سی محتاز ہو ایس میں ہی اختار ہے اور محتاز ہوگا ہونے کہا کہ بیمیری بینی ہے اور ایسا کہ ایسا کہ ایمیرا بی ہونے ہونے اور ایسا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ آزاد نہ ہوگا اور میں اظہر ہے بیمیط میں ہے۔

شیخ ابوالقاسم صفار ہے منقول ہے کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص کی باندی چراغ لاکر اس کے سامنے کھڑی ہوئی پس مولی نے اس سے کہا کہ اے پری چبرہ میں چراغ لے کرکیا کروں کہ تیرا چبرہ خود چراغ سے زیادہ روثن ہے تو ایس کہ میں تیرا

ل قال المترجم يهاں اور اس كے مثال ميں باپ يا بيٹے كے دعویٰ كرنے ہم ادبيقى كەدعوى كرے نہ يوں كەمثل رواج كے بڑے كو باپ يا جيمونے كو بيٹا كہدد ہے بيں اور واضح رہے كہ مالك كے دعویٰ كرنے ميں بيرقيدنبيں لگائى كہ مالك ججبول النسب ہو و بندا ہواتھ ہرفليند بر۔

ندام ہوں تو شیخ رحمۃ اللہ فروی کہ بیسب مہر ہائی کھات قرار دے جائیں گاور ہائدی تر دند ہوگی وربیان سورت ٹن بہت کہ ہوئی نے بعق کی نیت نہ کی ہواوراً ہرایت کی تو امام محمد ہے اس میں دوروایتیں ہیں بیفاوی قاضی خون میں ہواوراً ہرایت کی تو امام محمد ہے اس میں دوروایتیں ہیں بیفاوی قاضی خون میں ہوتوں میں عمق کی خوام ہے کہ کہ اے ہمرواریوا ہے میری سرداریس اگران صورتوں میں عمق کی میت کی ہوتو ہلا خلاف عمق خات خاب ہوجائے گا اوراً ہر عمق کی نیت نہ کی ہوتو اس میں مش کئے نے اختدا ف کیا ہو او فقیہ ابواللیث کے موجوع کے گا اورا ہر عمل ہے اورا ہر ناام ہے کہا کہ اے آزاد مردیو بوندی ہے کہ کہ اے آزاد خورت یو بوندی ہوگا ہو تو ہو ہیں آزاد خورت یو بوندی ہوگا اورا سے کہا کہ اے آزاد مردیو بوندی ہوگا ہو آرائی ہوئی کہ بور میں اورا آر معتق کی نیت کی ہو ہو میں ہو اورا کہ ہو نے میں ہو الدم و نیانی ہو الدم و نیانی ہو الدم و نیانی ہو الدم و نیانی ہو ہو میں ہو ۔

ایک شخص نے اپنے تبین غلاموں سے کہا کہتم لوگ آزاد بیوسواے فلال وفلال و فلال کے تو بیر سب غلام آزاد ہوجا کبیں گے:

ا گرا پٹی باندی ہے کہا کدا ہے مولی زادہ تو وہ آزاد نہ ہوگی بیفقاوی کبری میں ہے۔ا بیک مخص نے اپنے نوام ہے کہا ہ نیم آزاد ( یعنی نصف آزاد ) توبیقول بمزلداس کارم کے ہے کہ غارم ہے کہا کہ تیرا نصف حصد آزاد ہے۔ ایک صحف نے اسپتے غورم ہے کہا کہ جب تک تو غاام تھا تب تک میں تیم ہے مذاب میں گرفتارتھا اب کہتو نہیں ہے تب بھی تیمرے مذاب میں گرفتار ہوں تو مش کنے نے فرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے ایس قضاءً غلام آزاد ہوج ئے گا۔ ایک مخص نے اپنے غلام ہے کہا تو مجھ ہے زیادہ آزاد ہے لیں اگر عنق کی نیٹ کی ہوتو ''زاد ہو جائے گا در نہیں ایک خلام نے اپنے موں ہے کہ کہ میر ک آ زادی پیدا کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نیٹ عمل ندگی تو ''زاد نہ ہوگا قلت ( قال المحر بمستاھ فی مسل ) تضایاً آزاد ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ اے میرے ما مک تو بارنیت آزاد نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے۔ ایک تخف کا ایک غلام ہے بین اس نے کہا کہ بین نے اپناغلام آزاد کرویا تو ''زاد ہوجائے گا پیمحیط سرحسی بین ہے۔ اگرزید نے ممرو سے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و مال کو آزاد کیا ہے تو زید مذکور ممر و کا غلام نہ ہوگا اور اس طرح اً مرزید نے کہا کہ میں تیرے ہاپ کا مولی ہوں اور میانہ کہا کہ مجھے تیرے ہاپ نے آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اورزید حربوگا اُسر زید نے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور مجھے تیرے باپ نے آز دئیا ہے اس اگر عمرو نے باپ کے آزاد کرنے ہےا نکار کیا تو زیداس کامملوک ہوگا میکن اگرزید گواہ ایا ہے کہ همرو کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہےتو زید کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ ہمراز ادبو گا۔اً سر سی تخفس نے اپنے غلام کو ''زاد کیا اور خلام کے پاس ال ہے تو ہیں ال مولی کا ہوگا سواے اپنے کیڑے کے جوغلام کی ستر پوشی کرے اور پیجی موں کے اختیار میں ہے کہ کپٹر ول میں ہے جو کپٹر ا چاہد میرے پیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے اپنے تمین غلاموں ہے کہا گئے اوگ آزاد ہوسوائے فیدں وفعال وفلاں کتو بیسب غلام آزاد ہوجا تعیں ئے بیفقاوی کبری میں ہے۔ تا ں اگھتر جم اس وجہ ہے کہ مشتنی منہ ئے ہماتھ تھم حریت متعلق ہوا ہیں اسٹنا ء کارآ مدنہ ہو گا وقیل ال سٹناء باطل فتد ہر ۔ ایک شخص کے یا نچے غلام میں لیں اس نے کہا کہ دس میر ہے مملوکوں میں ہے آزاد میں الّا ایک تو سب آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ مير ہے مملوک دسوں آ زاد جيں ا) واحد تو ٻيار آزاد بيوں ٿي بيان وي قاضي خان جيں ہے اور ٿرم د " زاد کرنا ٻيا ہے تو ٻيا ہے' کہ ناام

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ باندی آزاد کرے بیمتحب ہے تا کہ مقابلہ اعضاء ٹھیک مستحق ہو بیظہ ہیر بید ہیں ہے۔قال اکمتر جم حدیث شریف میں بیمضمون ہے کہ جو شخص بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تفالی اس کے برعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آتش دوزخ سے آزاد فرما تا ہے لیں استحب سے کہ جب آدمی سات برس کی بندہ سے آزاد فرما تا ہے لیں استحب سے کہ جب آدمی سات برس کی بندہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیاتا تار خانیہ میں جہت سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کر دے بیاتا تار خانیہ میں جہت سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عمّا قی تامہ لکھ کر اس پر تفدلوگوں کی گواہی کراد ہے تا کہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور با ہم اختلاف اورا نکار کے حفاظت ہو بیر محیط سرجسی میں ہے۔

فتعتل: ١

ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں

آگرغلام ماذون نے ایسامملوک خریدا جواس کے مالک کاذی رحم محرم ہواوراس پراس قدر قرضہ نہیں ہے جو ہالکل محیط ہوتو مولی کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اورا گر قرضہ محیط ہوتو امام اعظم مُتَالَقة کے فزدیک آزاد شہوگا اورا گر مکا تب نے اپنے ہولی کا بیٹا خریدا تو بالا تفاق آزاد شہوجائے گا بیتا تار فانیہ بیل ججہ ہے منقول ہے اورا گر مکا تب نے ایسے لوگوں کوخریدا جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین واولا دوغیرہ پھر مولی نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجا کی میں گے میں شمرات میں ہے اور جو شخص غلام خرید نے کے واسطے وکیل کیا گیا ہے اگر اس نے موکل کاذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس وجہے کے بی بی بی بیاری کے اواسطے ایک اوراک شخص کا سوائے اس کے دیرا جیوبا کے گا

ا قال المترجم بیلفظ شال تر ہے خواہ انکاراز جانب آزاد کنندہ ہو یا اس کے دارٹ کی طرف ہے ہو۔ مع قال اُمحرجم واضح ہو کہ ملک ہے مراد حقیقی مؤثر عتق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہے اور پھھ مال بھی نے چھوڑا سوا ہے ایک مملوک کے کدو واس پسرکا ہاں کی طرف ہے بھائی ہے اور اس مملوک قیمت اس قدر ہے جس قدر قرضہ کا میت نے اپنے بسر کے واسط اقرار کیا ہے تو محمد نے فرمایا کہ مملوک زاد ہوجائے گا اس واسط کہ مرض میں جواقر ربووہ کو یا وصیت ہے ہیں جب بسر ند کوراس کا ہا مک بھو تو وہ اس کی طرف ہے زاد ہوجائے گا اور اگر ار ند کور مالی سے مواج تو مملوک ند کور آزاد نہ ہوجائے گاس واسطے کہ وارث ند کوراس کا مالک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ مولو وہ وارث کے قرضہ ہوتو وہ وارث کے قرضہ کو رضہ ہوتو وہ وارث کے قرضہ ہوتو وہ وارث کے قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے مالک میت کے ترکہ کہ میں مونے سے مالغ ہوتا ہے بیط میں ہے اور اگر ایسی با ندی خریدی جواس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالا نکہ وہ باندی کور اور جواس کے باپ کے نطفہ سے کہ اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بچ جو کز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بچ جو کز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بچ جو کز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بچ جو کز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بچ جو کز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے کہ بوالا نکو بھی ہے۔

اگر بچہ جننے کے وقت اپنی باندی ہے کہا کہ تو حرہ ہے:

ا گرے ملہ باندی کوآ زاد کیا تو اس کامل بھی آ زاد ہو جائے گا اور اگر فقط حمل کوآ زاد کیا تو بدون باندی کے فقط حمل آزاد ہو گا ا گرکسی قند ریال پرحمل کوآ زاد کیا تو حمل آزاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا اورعنق کے وقت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت سکتہ ے کہ وقت عتق ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہو یہ ہدا رہ میں ہے اور اگر وقت عتق ہے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچہ جن تو ''زاد نہ :وگا لاَ اس صورت میں کھل میں جوڑیا دو بچہ ہوں کہ یہیں بچہ چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پھر دوسرا چھ مہینہ یا زیا دومیں پیدا ہوایا ہے با ندی حدد ق یاو فات کی عدت میں ہو پس وقت فراق ہے دو برس ہے کم میں بچہ جنی پس اگر چہوفت اعمّاق ہے چیم مہینہ ہے زیادہ میں جنی ہوبہرہ ل اس صورت میں حمل آزا د ہوگا ہے فتح القدیر میں ہے۔ یا ندی کا بچہ جواس کے مولی ہے ہوآزا و ہے اور جواس کے شو ہر ہے بیدا ہووہ اس کےمولی کامملوک ہے بخلاف مفرور کے بچہ کے کہ اس کوفریب دیا گیا ہوا س کا بیٹھمنبیں ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر صال میں آزا دہوتا ہے اس واسٹے کہ عورت کا پلّہ بھاری ہے ایس حریت کے وصف میں عورت کا تا بع ہو گا جیسے کہ مملو کیت ومرتو قیت 'ویڈبیر وامومیۃ الولدو کتابت میں یہ وصف بچہ کو ماں کا ملتا عمیب بیر مدابیر میں ہےاورا گربچہ جننے کے وقت اپنی با ندی ہے کہا کہ تو حرہ ہےاور حالت سے ہے کہ تھوڑ ابچہ ہا ہرنگل چکا ہے بس اً مرتضیف ہے کم نکلا ہوتو بچہ بھی آ زاد ہوگا اورا ً سرزیاد و ہوتو سزاونہ ہوگا اور بشام اور معلیٰ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی حاملہ باندی ہے در حالیہ کہ اس کا بچہ کچھنگل چکاہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہا گرسوائے سر کے نصف بدن غارج ہوا ہے تو و ومملوک ہو گا اورا گر مر کی جانب ہے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ ''زاد ہو گا اور اس کے معنی میدین کدمنے سرکے نصف خار بنی ہوا ہے تو ''زاد ہے میرہ میں ہے۔ منتقی میں ہے کدا گر ہا ندی ہے کہا کہ بڑا ابچہ جو تیرے پہیٹ میں ہے وہ آزاد ہے پئ اس کے جوڑیا دو بچہ پیدا ہو ۔ تو جو م کیا وہ بڑا ہے وہی آ زاد ہوگا اورا گرا ٹی باندی ہے کہا کہ معلقہ یامضغہ ( نون کا پڑتیز اے بایٹ میں ہے آ زاد ہے تو جواس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا پیمچیط سرحسی میں ہے۔

ا نیک شخص نے غیر کی ہا ندی کو آزاد کی بھرموں نے بعد ہا ندی کے بچہ بیدا ہونے کے عتل کی اجازت دی تو بچه آراد نہ ہوگا اور اگر اپنی ہا ندی ہے نہا کہ میرام مملوک سوائے تیرے آزاد ہے تو ہا ندی کا حمل آزاد نہ ہوگا ایک شخص نے اپنی حامد ہا ندی ہے یا مرقوقیت تھی رقیق ندام ہونا قد بیرمد برکرنا امومیت کین ام ولد ہونا۔ ع اگر مال مملوک الغیر ہے تو بچملوک ومرقوق ہوگا اورمد ہرہ ہے قد برجی بذا۔

جالت صحت میں کہا کہ تو یا جو تیرے ہیٹ میں ہے آزاد ہے اس دوسرے دن باندی ندکور ہائے ایک مرد ہ بچہ بیدا ہو جس کی فعقت ظا ہر ہوگئی تھی تو بقیاس قول امام اعظم میں ہیں ہے یا ندی آزاد ہوگی اورا گرخود بچہ پیدانہ ہوا بلکے سی آ دمی نے دوسرے روز اس کے ہین میں صدمہ پہنچ یا جس سے مردہ جنین پیٹ ہے ًبر گیا جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تقی تو مولی کو اختیار ہو گا پس اگر اس نے مال کو آ زاد کیا تو اس کے آزاد ہونے سے بیجی کی آزاد ہوگا اوراگر یا ندی مذکورہ جامد نہ ہوتو خود آزاد ہوجائے گی بیفآوی فاضی خان میں ے اورا گرا بنی حاملہ باندی ہے کہا کہ تو یا جو تیرے پیٹ میں ہے <sup>ہ</sup> زاد ہے پھر قبل اس کے کہمولی بیان کرے بیعنی کسی کو معین کرے کہ دونوں میں ہے کون '' زاد ہے مرگیا پھرکسی '' ومی نے یا نعری کے بریٹ میں صدمہ پہنچ یا کہ جس سے جنتین مروہ جس کی ضفت ظاہر ہو گئی گر گیا تو فر مایا کہ مجرم پر اس جنین کے واسطے فر ہ " زاد کا جر مانہ واجب ہو گا اور نسف با ندی آ زا دہو گی اور نصف کے واسطے سع بت کرے گی اور جنین پر پچھ سعایت نہ ہو گی میر میرا سرحتی میں ہے۔اگر حربی نے اپنے غلام حربی کو دارالحرب میں "زاو کیا تو امام اعظم عینید کے زوریک اس کا اعماق نافذ نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اگر حربی نے اپنے مسلمان غلام کو دارالحرب میں آزاد کیا تو بالا تفاق اعمٰ ق نافذ ہوگا اور اس کی والا واس حربی کو لے گی اورا ً سرحر بی مرتب یا تقل کیا ٹیا پامسلمان کے ہاتھ میں قید ہو ئیں تو اس کا مکاتب آزاد و نہ ہو گا اور بدل کتابت اس کے دارتوں کو ملے گا جب کہ خود مرئیں ہے ایک شخص ہند دستان میں گیا یعنی دارالحرب میں گیا پھیروہ دارالاسلام میں آیا اور اس کے ساتھ ایک ہندو آیا جو کہنا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں پھریہ ہندومسلمان ہو گیا تو مشائخ نے قرمایا کہا گر ہندو ندکور دارالحرب ہے مسلمان کے ساتھ بدون ا کراہ وزیر دی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اس کا بیقول کہ بیں اس کا غلام ہوں باطل ہوگا اور اگرمسلمان اس کوز بردستی یا کراہ نکال لایا ہے تو وہ مسلمان کا غلام ہوگا۔ بید فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ حربی نے اگر اپنامسلمان غلام بیج کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگر چہ اس کوفروشت نہ کیا ہواور ہمارے بعضے مٹ کنے نے فر مایا کہ یمی سیجے ہے بیشرح مجمع میں مکھا ہے۔

(b): C//

معتق البعض کے بیان میں

یعنی جس کا پچھ حصد آزاد کیا گیا ہے اور اگر اپ غلام میں ہے بچھ آزاد کیا خواہ یہ حصد معین ہولیعنی معلوم ہومثلاً چوتھائی وغیرہ یا ایسانہ ہوجی غلام ہے کہا کہ بچھ میں ہے بچھ یا بعض وغیرہ یا تیراکوئی جزویا پر وا زاد ہے گوفر ق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ غیر معلوم کی صورت میں مولی کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا کہ س قدر مراد ہے بہر حال امام عظم بھارت نے نزد کی تھوڑ ہزاو کرنے ہے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ سب آزاد ہوجائے گا پھرامام کے نزد کیا ایسا غلام اپنی باتی قیمت کے وسط ایٹ مولی کو و بیٹ کے لئے سعایت کرے گا بینہر الفائق میں ہوا ور مضمرات میں تکھ ہوا ہے کہ امام اعظم میں تا تا ور معلق کی اور اگر کہا کہ تیرا ایک ہم آزاد ہے تو امام اعظم میں تا ہو تھی کہا تو گھر کے جانبی کا فرا کہا تو بھی بھی تا ہو تا گر ہم کی جگہ شنی کا لفظ کہا تو بھی بھی تک وہ معاوضہ جواس پر ادا کر تا چاہے اداند کرے تب تک اس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہے لیکن جو پھی کمائے اس کا وہی مستق ہوتا ہا ورمولی کا اس پر قبضہ نیس رہتا ہا ور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہے لیکن جو پھی کمائے اس کا وہی مستق ہوتا ہا ورمولی کا اس پر قبضہ نیس رہتا ہا ور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہے لیکن جو پھی کمائے اس کا وہی مستق ہوتا ہا ورمولی کا اس پر قبضہ نیس رہتا ہا ورمولی کا اس پر قبضہ نیس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہو کی جو کہ کی اس کی اور مولی کا اس پر قبضہ نیس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہو کی جو کہ کہ کی جو براہ کی اس کی آزاد کی موقو ف رہتی ہو کیکن جو کہ کھی کے اس کا وہی مستق ہوتا ہا ورمولی کا اس پر قبضہ نیس کی تو اور میں کی اس کی تو کو کیکن جو کی کو کی کی بھی کی جو برائے کی جو برائے کی کو کی کو کی کی بھی کی کی جو برائے کی کی جو برائے کی جو برائے کی جو برائے کی کو کی کی بھی کو کی کھی کی کو کی کی جو برائے کی کو کی کی بھی کی کی جو برائے کی جو برائے کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کی کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کر کی کو کھی کو کو کر کے کی کو کی کو کر کی کو کو کر کی کو کی کو کو کھی کو کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کو کر کی کرنے کی کو کرنے کر کے کرنے کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر کی کرنے کی کو کر کر

لے قال الهرجم فائدہ میہ ہے کہ دولٰل کے بیان پر پہنے بھی موقو ف تھا اب بھی موقو ق ہے اور درصورت بچہ بنیں مسبتین ا ضفہ کے آزادی پر اجنبی جمرم کو جرم کا جمر ماند کس حساب سے بڑے گایا مملوک کے حساب سے فافہم ۔ کا استحقاق ہے اور قیت کا ال رہتی ہے کذائی النبرالفائق اورخودوارٹ نبیں ہوسکتا ہے اور نداس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون کواہی بھی جائز نبیں ہے اور دوعورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجع نبیں کرسکتا ہے بیتا تار خاند میں ہوسکتا ہے اور بدون اجازت مولی کے نکاح نبیں کرسکتا اور نہ کچھ ہدیا صدقہ دے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نبیں کرسکتا ہے اور کسی کوقرض نبیں دے سکتا ہے گراس میں اور مکا تب میں اتنافرق ہے کہ اگر معتق اُبعض اسپنے معاوضہ اداکر نے سے ماجز ہوا تو وہ رقتی نہیں کہ جائے گا یہ غایت کر کے اداکر ہے آزاد ہونا جائی مدولی ہاتی ہو جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اللہ جس قدر از ادبونے کو ہاتی ہے اس کوسعایت کر کے اداکر ہے آزاد ہونا جو ہن مدولی ہاتی بھی آزاد کردے اور جب کل ملک زائل ہوجائے گی تب وہ سب آزاد ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

ع صان لے لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

اً ًىرا يک غلام دوشر يکول ميںمشتر ک ہواورا تيک نے اپنا حصه آ زاد کر ديا تو و وآ زاد ہو جائے گا نيس اً سرشر تيک خوشي ل ہوتو دوسرے شریک کوجس نے بیس آزاد کیا ہےا ختیا رہے کہ چاہے قروبھی آزاد کر دےاور چاہے شریک ہےا ہے حصہ کا تاوان لےاور ج ہے غلام مذکور سے اپنے حصد کی سعایت کرا و ہے مید مدا ہیں ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاوکر ویا تو دوسرے شریک کوبیا ختیارند ہوگا کہاہیے حصہ غلام کوفرو خت کرے یا ہبدکرے یا مبرقر اردے اس واسطے کہ بینغلام بمنز لہ مکا تب کے ہے بیمبسوط امام سرحسی میں ہے اور تحفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نبیں کیا ہے پانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آزاد کرنے والا شریک مخوشحال ہولیں جا ہے اپنا حصدآزاد کردے اور جا ہے مکا تب کردے اور جا ہے اُس سے سعایت کراد ہے اور جاہے آزا د مئندہ شریک سے تاوان لے اور چاہ اپنا حصہ مدبر کر دے لیکن اگر مدبر کر دیا تو اس کا حصہ مدبر ہوجائے گا مگر غلام پر فی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی ہیں آزاد ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد پر کر کے بیرقید نگا دے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا کذا فی غایۃ السروجی اور اگر ٹریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو بھی یبی تھم ہے مگریہ افتیار نہ ہوگا کہ شر یک سے تا وان لے بینز اٹ انمفتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس حال پر چھوڑ دے اور پکھانہ کرے یہ ہرائع میں ہےاورجس شریک نے آزادہیں کیا ہےاس کے افتیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلاً شریک ہے کیے کہ میں نے بیا ختیار کیا کہ بچھ سے تا وان ابول یا بوں کیے کہ مجھے میراحق دیدے بالجملہ زبان سے جس طرح مشعر ہوا ختیا رَسر ۔ اور ا ً رفقط دل ہے کوئی امرا ختیار کیا تو بیہ کچھ چیز نبیں ہے بینہا یہ میں ہےاورا گر شریک نے اپنا حصہ بھی آ زا دکر دیا یا مکا تب یامہ بر کر دیا یا غاءم ہےا ہے حصد کی سعایت کرالی تو غلام کی ولاءان دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر اس نے آزا د مکندہ شریک ہے تاوان لے لیا تو غلام کی ولا ءفقظ اُسی شریک کی ہوگی جس نے آزا د کیا ہے میصط سزحسی میں ہےاور سعایت لینے والا آزا د کنند و ہے جو غلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لےسکتا ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہےاور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے جا ہے باقی غلام کوآ زاد کرے یامد ہر کرے یا مکا تب کرے یا اس سے سعایت کراد ہے یہ بدا کع میں ہے۔ ا گرشر یک نے آزاد کرنے والے کوتا وان ہے بری کردیا تو اس کوا ختیار ہوگا جا ہے غلام کی جانب رجوع کرےاور اس ک ولاءای آزاد کنندہ کے واسطے ہوگی اور جوشر یک کہ س کت رہا ہے اس کا غلام ہے سعایت کرانے کا استحقاق ہاطل ہو گیا ہی میں ہے اورا گرشریک نے جس نے آزاد نہیں کیا ہے آزاد کرنے والے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کیا یا بعوض ہبہ کیا تو قیا سأمثل آضمین ا قال المترجم اورا گرشریک آزاد کننده تنگدست بوتو دوطرح کا نقیار ہے جا ہے خودبھی آزاد کر لےادر جا ہے تاام ہے سعایت کرادے۔ کے جائز ہوگا گراست انہیں جائز بینہا بیش ہے اور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حالیہ شریک فرکور نے تاوان دینا ہول نہیں کیا جائز ہوگا گرو خوال ہے گھر چاہا کہ اس سے سعایت کراد ہے تو جب تک شرک نے ذکور نے تاوان دینا ہول نہیں کیا ہے یہ قاضی حاکم نے اس کا جم نہیں دیا ہے جب بتک رجوع کر سکتا ہے اور بیابن ساعہ نے امام محد سے دوایت کی ہے اوراصل میں فرکور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا اختیار کیا تو گھراس کو سعایت کرانے کو اختیار کرنا جو اوراس میں چھتھیل نہیں فرمائی اورا گرفام ہے سعایت کرانا اختیار کیا تو گھراس کو سیاختیار نہ ہوگا کہ شریک تو اگر ہے تاوان لینا اختیار کرنا تو اور اس کو سیاختیار نہ ہوگا کہ شریک تو اگر ہے تاوان لینا اختیار کر سے خواہ فعام اس سعایت پرراضی ہوا ہو یا نہ ہواور یہ کہ سال ہوائی ہول کی دوسرے کے رو پر و ہو بہر حال کیا ہے بیمب و طفتی بدل سکتا ہے بیمب و طفتی ہول کرنا خواہ سلطان کے رو پر و ہو یا کس دوسرے کے رو پر و ہو بہر حال کیاں ہے بیمب و طفتی الائم سرخسی میں ہے گھرا گر آزاد کنندہ نے فلام ہوائی و وہ ال جوال پر تاوان لازم آیا تھ واپس لیا گھر ساکت کواس پر حوالہ کردیا اور وہ کیا ہول کہ اس سے سعایت کا باقت تھا ہوئی اورا گراس نے چھھ ال خفسہ کرلیا جس سے فار اورا کی اس کو جمود کر دیا تو غلام کے واسطاس پر ارش واجب ہوگا اوراس کا جنایت کر دیناس کی طرف سے معایت کا جو تھیاں نام میں ہو گوا وراس کا جنایت کر دیناس کی طرف سے کو قرض دیا ہوں کی ضف قیت اور بیار بھی تھی ہو ہوں اس کو جو قرض دیا ہوں کی شف قیت کے مساوی ہو اس کیا مین میں ہو جو آزاد شردہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں نہ کور ہے کہ مختار مید ہے کہ آسودہ حال وہ ہے جو وقت عتی کے اس کی چرکا مالک ہو جو آزاد شردہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں نہ کور ہو آزاد شرد کی نصف قیت کے مساوی ہو میں اس کے اس کور کور کی فی فی ہیں ہو جو آزاد شردہ کی نصف قیت کے مساوی ہو میں خوالے کہ نہ ہو ہوآزاد شرد کی نصف قیت کے مساوی ہو میں ہو کے آنہ کی کور کور کور کی فی فی ہیں ہے۔

ضمانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بروزِ اعتاق تھی:

اگرزید و عمرود و آومیوں کے درمیان دو فاہ م مشترک بوں کہ ایک کی قیمت ہزار درہم اور دوسرے کی قیمت وہ ہزار درہم ہوں تو اور میں ہے ہوں پھرائیک شریک نے مشان زید نے دونوں میں ہے اپنا حصہ آزاد کیا اور زید کے پاس ہزار درہم ہیں تو وہ معسر لیخی شکدست قرار دیا ہوں پھرائیں ہے گا ہاں ہوں ہوں ہیں ہے جس کی قیمت کہ محقی اس کا ضامن ہوگا اور اگر زید عمروں ایک غلام ہزار درہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و فالد کے درمیان ایک غلام پانچ سودرہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و فالد کے درمیان ایک غلام پانچ سودرہم قیمت کا مشترک ہے پھر زید نے پاس پانچ سودرہم ہیں ہوں تو وہ معسر قرار دیا جائے گا ہے جائے گا اور اگر زید کے پاس پانچ سودرہم ہے کم ہوں تو وہ پانچ سودرہم والے غلام کے شریک کے حق میں موسر قرار دیا جائے گا ہے فاہم نظیم رہیں ہوگی ہو دراعتاتی تھی چنا نچا کہ موسر قرار دیا جائے گا ہے فاہم کے دوسر ہو گا کی اس کی تھیت معلوم ہو گھراس کی قیمت معتبر ہوگی ہو کہ وزاعتاتی تھی چنا نچا گا ہے بدائع میں ہو پھراس کی قیمت ہو گھراس کی آئے گھراس کی آئے گھراس ہو نے گی جائے گا ہے بدائع میں ہو پھراس کی آئے گھراس کی ایک ہو نے کی حالت کی واجب ہوگی اور اگر ہورہ تو تا ہو ہو ہوں ہو نے کی حالت کی حالت میں آزاد کیا پھروہ موسر ہو گی ہو تقادر میں آزاد کیا پھروہ موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا گھرا ہو موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا کو موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا کہ موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا کہ موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا کہ موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان سے کاحتی ہا کہ ساکت کو تاوان کی ساکت کو تاوان کو دو تا کو تا کو تا کی تاکہ کی ساکت کو تاوان کی کو تاک کی دو تو کی حالت میں آزاد کیا گھروہ موسر ہو گی تو تشریک ساکت کو تاوان کو دو تا کو تا کو تاکہ کی ساکت کو تاوان کو تاکہ کو تاکہ کی تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی تاکہ کو تاکہ

## فتاوي عالمگيري جد ال کتاب العثاق

یسے کا حق ثابت نہ ہوگا اور اگر روز عتق نے غاہم کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر غا، م قائم ہوتو فی الحال اس کی قیمت انداز ہ کی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اقفاق کی کہ اعتاق ابس اختلاف پر بابق ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا۔ خواہ نماہ ہو یا تلف ہو یا بہواور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنانچہ ز باندہ نے کہ کہ کہ میں نے اس کوفلال روز آزاد کیا اور اس کی قیمت میتی اور شرکیک سر کت نے ہو گئے اس کوفی الحی آزاد کیا ہوا ۔ اس کی قیمت نے ہم کہ تو نے اس کوفلال روز آزاد کیا وہ نے کا تھم دیا جائے گا اور اس طرح آگر شرکیک ساکت اور خود خا، مے قیمت نے ہم میں اختلاف کیا تو بھی اس کت اور قیم سے اور آگر میک ساکت وشرکیک تراکت نام میں اختلاف کی اور آپر دونوں کا اختلاف کرنے کی صورت میں نذکور ہوا ہے میں مجوالے ہو اور آپر دونوں سے لیار وعسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ آپر دونوں کا اختلاف در صل اعتاق ہوتو قول آزاد کاندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے یہ بدائع میں ہے۔

عتق مقدم ہوجانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو؟

ا گرعتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختاا ف کیا ایس اگر انہی مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسکتا ہے تو آزاد کنند و کا قول قبول ہوگا اورائرالی مدت ہو کہ بدل نہیں سکتا ہے تو فی الحال کا امتہار کیا جائے گائیں آئر آ زاد کنند و کا فی الحال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختیا ف کے آجے معنی نہیں اور اگر ندمعلوم ہوا تو آ زاد کنند و کا قول قبو ں ہو گا بیمجیط سرحسی میں ہے معتق البعض ' اگر مکا تب کیا گیا ہیں اگر اس کو در ہمول یا دیناروں پر مکا تب کیا ہیں اً سرمکا تبت بقدر س کی قیمت کے بوتو جا نزے اورا گراس کی قیمت ہے کم پر م کا تب کیا تو بھی جا نزے اورا گراس کی قیمت سے زیادہ پر مکا تب کیا بیس اگر ریاد تی اسی قدر ہوکہ لوگ اپنے انداز میں اس قدر خسار واغمالیتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر اس قدرزیا دتی ہو کہ ایسے معاملہ میں اوگوں ک انداز ہے بڑھ گئی ہے تو اس میں سے زیادتی طرح وے وی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسبب) پر بوتو قلیل و کثیر سب طرت جا نزےاورا گرحیوان پر ہوتو بھی جائز پیہ بدائع میں ہے۔اگر غلام کوعروض پر مکا تب کیااوروہ ادائے کتابت سے ماجز ہو گیا تو جن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جا تھیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعیت کرے پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ بل کتا ہوں کے تھا اور اس ٹنر کیک ساکت کو بیا اختیار حاصل نہ ہوگا کہ ٹنریک آزاد کنندہ ہے جاتھ صان کے سکے پیمبسوط میں ہے اور اگر غلام سزاد کرنے والے کاشریک طفل یا مجتون ہوجس کا باپ یا دادا یا وصی موجود ہے قال کے و ب یا وصی کواختیار ہوگا جا ہے "زاوکنندہ ہے اس کے حصد کا تا وان لے اور میا ہے تنا، م سے سعایت کرانا اختیار کرے اور بیا ہ اس کو مکا تپ کرے مگر اس کو بیدا ختیار نہ ہو گا کہ نو، م ندکور کو آزاد کرے یا مد بر کرے اور اسی طرح آ مرشر یک مکا تب ہو یا یہ ماذوںالتجارۃ ہوکہاں پرقر ضہبوتو ان میں ہے ہرا یک کوبھی تضمین وسعایت ومکا تب کرنے کا اختیار ہوگا اور بیا ختیار نہ ہوکا کہ اپ حصہ "زاد کر دے اورا اً سرغلام ماذون پر قرضہ نہ ہوتو اختیاراس ہے مولی کو حاصل ہوگا پس اً سرشر بیک ساکت نے نوام ہے ۔ یہ یت کرانی اختیار کی تو درصورت به کهشر بیک طفل یا مجنون بهوتو و ۱ ۱۰ نبی دونول کو حاصل بهوگی اور درصورت به که مکاتب یا ۱۱ و نر بوتو ولا ءاس کے مولی کو ملے گی ہے بدائع میں ہے اورا ً رطفل کا باپ نہ ہوا ور نہ باپ کا وصی ہواگر ان کا وصی ہواور ہے فدام ایہا ہے کہ شغیر مذكور نے اس كو ماں كى ميراث ميں يايا ہے تو امام احمد نے بيصورت كتاب ميں ذكر نہيں فرمائي ہے اور حاكم ابو حمد سے منقول ہے كہ لِ ووثر بگوں میں ہے ایک نے جس کا بعض حصراً زاد کیا ہے اور باقی ثریک نے اپنا حصد مکاتب کیا۔ ے معنی میں ہے مگروصی ما در کو بیا تقتیا رہیں ہے کہ اس کوم کا تب کرے بیمحیط میں ہے۔

ا گرشر يك بساكت مركيا تو أسكے وارثو ل كواختيار ہوگا كہ جا ہيں اعتاق اختيار كريں تضمين ياسعايت :

 ہے ہاں میہ دسکتا ہے کہ جا جیں ضان لینے پر اتفاق کریں یا سعایت کرانے پر اتفاق کریں اور یہی اصح ہے میں سوط میں ہے اور اگر آ زاد کنند ہ مرگیا پس اگر اس نے اپنی صحت میں آزاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور ا گر حالت مرض ؟ یکی مرض الموت) میں آز او کیا ہوتو وہ ضامن نہ ہوگا تا کہ اس کے تر کہ ہے کھے لیا جائے اور بیا مام اعظم میسانیڈ کا قول ے یہ بدائع میں ہے۔

غذم مذکوراسینے مولی کے واسطے (جس نے آزازنبیں کیا ہے ) امام اعظم ٹریندیئر کے نز دیک سعایت کرے گا بیرمحیط میں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوجن میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام آ زا دکیا پھرشر یک ساکت نے جایا کہا ہے حصہ میں ہے نصف کی صان آزاد کنندہ سے لے اور نصف کے واسطے غلام ہے سعایت کرا دیتو آیا بیا ختیاراس کو ہے یانہیں تو فقیہ ابولایٹ نے فر ما یا کداس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور کہنے والا بیا کہ سکتا ہے کہ اس کو بیا ختیا رہے اور کوئی کہنے والا بیابھی کہ سکتا ہے کہ اس کو بیا اختیار نبیں ہے ایسا بی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے بیظہیر ربیمیں ہے منتقی میں امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کوایک نے آزاد کیا حالا نکدوہ معسر ہے یہاں تک کدغلام پر سعایت واجب ہوئی پھراس نے سعایت کرنے ہے انکار کیا تو وہ غلام معتق بمنز لدا ہیے آزاد کے ہے جس پرقر ضدہو یہاں تک کدقر ضدکوا دا کرے اوراس کے حق میں تھم بید یا جائے گا اگر وہ سمجھ دار ہے اور اپنے ہاتھ ہے کا مرکر سکتا ہے یا اس کا کوئی کا ممعروف ہے جیسے نجاری وغیر وتو و وکسی کواجرت یر دیا جائے گا اوراس کی اجرت لے کرا جرت ہے اس کا قر ضد دیا جائے گا اور نیزمنتقی میں ندکور ہے کہا یک غوام صغیر دوآ دمیوں میں مشترک ہے اس کوا بک شریک نے آزا دکیا در حالیکہ و ہمعسر ہے اپس دوسرے نے اس کوا جرت پر دینا جا ہا اپس اگر غلام مجھدار ہواور وہ اس پرراضی ہوا تو بیموا جرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیا جرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی میرذ خیرہ میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصدا ہے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کو غلام ہے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم ہے جوراً س المال ہے غلام خریدے جس میں سے ہرا یک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان وونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گےا درمضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خوا ہموسر ہویامعسر ہوبیہ کا فی میں ہے۔

اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزادكما.....؟

ا مام ابو یوسف ؓ نے فیر مایا کہ دوغلام دو چخصول میں مشترک ہیں اور ایک نے کہا کہ ان میں سے ایک غلام آزا د ہے حال نکیہ کہنے والاشریک فقیر ہے پھرو وغنی ہوگیا پھراس نے عتق کے واسطےایک کوعین ( کااتیج عتی کا متبار نہ کیا مکند تت تعین کے وحمر ہوجانا معتبر رکھا ) · کردیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اورای طرح اگر و وکسی کوعتق کے واسطے عین کرنے ہے پہلے مرگیا حالا نکہ و و قبل موت کے غنی ہو گیا تھا تو دونوں میں سے ہرا یک کی قیت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کے ترکہ ہے دمول ہوگی) ہوگا اورا ما محمدٌ نے فر مایا کہ قیمت و دمعتبر ہو گی جواس کے کلام عتق کہنے کے روز تھی گذانعی نبی الایصنام اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہوکدان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزاد کیا اور باقی شریکوں میں ہے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرانی اختیار کی اوربعض نے آزاد کرنا اختیا رکیا اوربعض نے آزاد کنندہ ہے منان کینی پیند کی تو امام اعظم میں یہ کے نز دیک ہرایک کووہ سے گا جواس نے اپنے حصہ کی ہابت اختیار کیا ہے میچیط میں ہے اور امام ابو حنیفہ نے فر مایا کہ ایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہے کہ ایک نے ا پنا حصداً زاد کیا پھراس کے بعد دوسرے نے اپنا حصداً زاد کیا تو تیسرے کو بیا ختیار ہوگا کہ جا جا ڈل آ زاد کنندہ ہے اپنا حصد کی ضانت لےاگروہ موسر ہویا جاہے آزاد کردے یا مدہریا مکا تب کردے یا سعایت کرادے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہو پس اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ ہے تاوان لیںًا اختیار کیا تو اوّل کواختیار ہوگا جا ہے آزاد کرد ہے یا مد ہر یا مکا تب کرے اور چاہے سعایت کراوے اور بیا تقیار اس کو حاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے بیر بدائع میں ہے اور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکا تب اور تیسرے نے اس وفت مد ہر کیا تو ان میں ہے کس شریک کود وسرے ہے رجوع کا اختیار نہ ہوگا اورا گرایک نے پہنے اس کومد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآزاد کیا پھر تبسرے نے اس کو مكاتب كياتور بركرنے والے كوآزاد كننده سے اپنے حصد كى قيمت لينے كے لئے رجوع كرنے كا اختيار حاصل ہوگا اور مكاتب كرنے والاکسی ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر پہلے نے مدیر دوسرے نے مکا تب اور پھر تیسرے نے آزاد کیا تو مدیر کرنے والے وہ زاد كرنے والے كائتكم وى ہے جوندكور ہوا ہے اور رہا مكاتب كرنے والا پس اگر غلام ندكور ادائے كتابت سے عاجز ہوجائے تو آزاد کنندہ ہےاہیے حصد کی قیمت لے لے گا اورا گر مہلے نے مکا تب کیا پھر دوسرے نے اس کومد بر کیا اور پھرتیسرے نے آزاد کیا پس اگرغلام ادائے کتابت ہے عاجز نہ ہوا تو مکا تب کنندہ کی طرف ہے آزا دہوجائے گا اور اس پر پچھے صان واجب نہ ہو گی اور اگر عاجز ہواتو مد برکرنے والے سے تہائی قیمت لے گانہ آزاد کنندہ سے لے گامیر محیط سرحسی میں ہے اور اگر ایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہوپس اس کوایک نے مدیر کیا پھر دوسرے نے اس کوآز اد کیا اور بیدونوں موسر ہیں تو امام اعظم میں نیڈ کے نز دیک مدیر کنندہ کی تدبیر اس کے حصہ بی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا سیجے ہے پھر ساکت کوا ختیار ہوگا کہ مد برکنندہ ہے تنہائی قیمت غلام کی ضانت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام ہے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زاد کردے۔ جب مد پر کنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کواختیا رہوگا کہ غلام سے یہ مال تاوان لے لیے پس غلام ندکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے گا بیمبسو طعمس الائمہ سرتھی میں ہے اور اگر مد بر کنندہ معسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام ہے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تا وان لینے کا۔ پھر جب ساکت نے مد برکنندہ ہے تا وان لیرنا اختیار کیا اور لے لیا تو غلام کی وو تہائی ولاء مد برکنندہ کی ہوگی اور ایک تنہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو اس کی ولا وان تینوں میں تین تہائی ہوگی ۔ بیرعامیۃ البیان میں ہے۔

مد برکنندہ کے اختیار کا بیان:

مر پرکنندہ کو بھی اختیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے غلام کی تہائی قیمت لے ہا ہی صفت کہ ایسے غلام کی درصورت

یہ کہ در برہوکیا قیمت ہے جوہواس کی تہائی قیمت لے اور بیاضیار نہیں ہے کہ جس قد راس نے ساکت کواس کے حصہ کی قیمت تاوان

دی ہے وہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور اس غلام کی ولاء مہ برکنندہ اور آزاد کنندہ کے درمیان تین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی

مر برکنندہ کی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی بیمسوط شمس الائم مرحمی میں ہاور مد برکنندہ کو اختیار ہے جو ہا ہے حصہ کو جس کہ برکنادہ کی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی بیمسوط شمس الائم مرحمی میں ہاور اگر اس نے اپنے اختیار ہے جو ہا ہے تا داد کنندہ سے معاہدے کرادے اور اگر اس نے اپنے اختیار سے بیامر اختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو بیا ختیار حاصل ہوگا کہ وہ غلام سے اس حصہ کی بابت سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معمر ہوتو مد برکنندہ کو تعمین کا اختیار نہ ہوگا ہاں غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا بیغیۃ البی ن میں ہورا گرس کت نے مد بر

ا ما م اعظم جمية الله كيزويك عنق ويدبير كالحكم:

 مکا جب سندہ تو اس کی وہی جائت ہے جوہم نے ذکر کردی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کوادا کردیا تو اس کی جانب ہے آزاد ہو جائے گا اور اگر غاج نرباتو اس کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ وید بر کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت نصفا نصف تاوال لے بشر طیکہ دونوں موسر ہوں اور اگر غاج میں کوئی چین حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ صغیر فرزند کو جبہ کردیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے قبل عتق کے ایسا ہو کہ جس اس فرزند کے ہوا تو جب ہوا تع جواتو بہ ہوگا ہیں اگر اس نے کہا کہ بعد عتق کے جبدوا تع جواتو باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ قبل عتق کے واقع جواتو جبہ باز ہے پھر اس طفی صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں قرار دیا جائے گا کہ وہ تقرف کر سکتا ہے جسے فرزند اپنے باغلام ہے سعایت کرانے کا ختیار ہوگا لیکن میاضیار نہ ہوگا کہ حصہ فرکور آزاد کر دے ہیں اگر آزاد کنندہ وہ دیر کنندہ دونوں موسر ہوں تو پدر فدکور ہرا یک سے ششم حصہ کی قیمت نے واسط اپنے فرزند کے لئے سعایت کرالے بیم میسوط شمس الائم مرحمی بھی ہے۔

بشنام نے امام محمد ﷺ سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آ دمیوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہائی اور تیسر ہے کا ششم حصہ ہے پس آ و ھے وتہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ششم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصدوا لئے کی نصف ولا ء بسبب اپنے جھے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تا وان و پیخ کے ہوگی اور تہائی والے کی تہائی ولاء بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ول ، بسبب تا وان دینے کے ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکوئی صحف اپنے فرزند کا می<sup>ا۔</sup> ووسر ہے مرد کے بوجہ خریدیا صدقہ یاوصیت یامیراث کے مالک ہوا تو ہا پ کا حصہ ''زاد ہو جائے گا خواہ دوسرا شریک پیرجانتہ ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یا نہ جانتہ ہواور باپ اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہ ہو گا ہے مینی شرح کنز میں ہے خواہ باپ موسر ہو یا معسر ہو بیاتا تار خانیا ہی ہے منقول ہے اور باپ کے شریک کواختیار ہوگا جا ہے ابن حصہ آزاد کرے یا غلام ہےاہیے حصہ کی بابت سعایت کرادےاوراس کے سوائے اس کو پچھا ختیار نبیس ہےاور بیامام اعظم متاللة کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ ٹئریک کے حصد کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہواورا گرمعسر ہوگا تو ابن ندکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیٹینی شرح کنز میں ہےاوراس امریر اجماع ہے کہ اگر باپ اور اجنبی وونوں نے میراث میں پایا ہوتو ہا یہ ضامن نہ ہوگا اور یہی حکم برایسے قریب میں ہے جو بسبب قرابت رحم کے خود آزاد بیوجا تا ہے بیافتح القدیر میں ہاہ را <sup>ا</sup> رابتدا میں اجنبی نے نصف پسر کوخریدا پھراس کے (یعنی پر ہے») ہا ہا نے نصف باقی کوخرپیرا اور باپ موسر ہے تو اجنبی کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے باپ سے تاوان لے اور جا ہے پسر ہے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور سیاما ماعظمۂ کے نز دیک ہے گذافی الھداییة اور چاہیا حصہ ''زاد کر دے میڈییۃ البی<sub>و</sub>ن میں ے اورا ً سرکسی مخص نے اپنا نصف غا، م فروخت کیا یا ہبد کیا اور میفرو خت و ہبداس غا، م کی کسی ؤی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس مخص ک طرف سے بیٹی مخود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہوئے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے شریک کے واسطے یجھ ضامن نہ ہو گاخواہ ثریک کو بیام معلوم ہو یا نہ ہو بال غا، م اس تثر یک کے حصہ کے واسطے معانت کرے گابیا مام اعظم کا قول ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ شریک موسر ہوں یامعسر یا ایک موسراور دوسرامعسر ہےتو حکم :

ہمارے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غدام کسی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

کیا تو شریک دیگر کو بیافتیار ہوگا کہ اس مشتری ہے اپنے حصہ کی ہابت تا وان لے بشرطیکہ و وموسر ہوا وراس کو ہائع ہے تا وان مینے کا اختیار نہ ہوگا یہ غامیر مروجی میں ہے اور غلام مذکور سعایت کرے گا اگر وہ معسر (مشری) ہواس پر اجماع ہے یہ نیا تھ میں ہے۔ وو بھائیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا گھرایک نے ان دونوں میں سے کہا کہ میدمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوس سے نے انکار کیا تو اقر ارکنندہ دوس سے کے واسطے پچھضامن نہ ہوگا ہاں غلام مذکوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا اور ا ً ہراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے حالا نکہاس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادرنہیں ہےتو دوسرے کے حصہ کا ضامن شہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر ایک ہاندی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔ زید نے آزاد کر دی پھر و و بجہ جنی تو شر یک کواختیار ہوگا کہ زیدے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتھی اور بچہ کی قیمت میں سے پچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر دوشریک باندی میں ہے ایک نے باندی کے پیٹ میں جو ہے آزاد کیا پھر جووہ جوڑیا یا دو بیجے جنے مگر دونوں مرد ہے تو اس پر ضان واجب نہ ہو گی اورا گرزند وتو ام (تو ام دوجڑیا بچے ۱۲) جنی تو ضامن ہوگا ہے بحرالرا کق میں ہے اورا گر دو شریک باندی میں سے ایک نے باندی کو آزاد کیا حال نکدوہ حامد تھی پھر دوسرے نے جواس کے پیٹ میں ہےوہ آزاد کر دیا پھر جا با کہ اپنے شریک ہے جس نے باندی کوآ زاد کیا ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو بیا نقتیار نہ ہوگا اور جوفعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف ہے اختیار سعایت ہو جائے گا اور اگر دونوں نے جو باندی کے بیٹ میں ہے آزا د کیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باندی کوآ زاد کیا اور وہموسر ہے تو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ شریک آ زاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لے اُسر جا ہے اور حمل بنی آ دم میں نقص ن شار کیا جاتا ہے پس جس نے باندی کو آزا د کیا ہے وہ حامد باندی کی نصف قیمت تاوان وے گا ہے مبسوط میں ہے اور اگر غلام کے دوشر یکوں میں سے ایک نے غلام کی آزادی کودوسر مدوز فلاں کے کسی فعل برمعلق کیا مثلاً یوں کہا کے اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعکس کیا لیعنی اگر کل کے روز زید دار میں داخل نه ہوا تو تو آزاد ہے پھرکل کاروزگز رگیہ اور بیمعلوم نہ ہوا کہ زید دار میں گیا تھا یہ نہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور ا پٹی نصف قیمت کے داسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعابت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تقشیم کرلیں گے اور اہام اعظم کے نز دیک ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسرامعسر ہے اور یبی امام ابو پوسٹ کے نز دیک ہے بشرطیکہ دونوں معسر ہول میں پینی شرح کنز میں ہے۔ دوغاہ موشخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زید و بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں ہیں زید نے ایک غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام ہے کہا کہا گرفلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو تو آزاد ہے بھروہ دن گذر ً میا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کونبیں معلوم کہ فلاں ندکور داخل ہوا تھا یا نہیں تو ان دونوں غلاموں میں ہے ہرا کی کا چوتھائی حصداؔ زاد ہو جائے گا اور ہرا کی اپنی تمین چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں مولاؤں کے درمیان نصفا نسف مشترک ہوگی اور امام محمدؓ نے فر مایا کدامام ابوحنیفہ کے قیاس قول پریہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنی بیوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جود ونوں مولا وُں میں نصفا نصف ہوگی بیہ بدا کع میں ہے۔ اگر دوشر یکول میں ہے ایک نے غلام ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہا گرتو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھر بیدن گزرگیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوایانہیں داخل ہوا تو اس کا نسف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام اعظم ّ کے نز دیک ہے خواہ دونوں شریک موسر (خوخحاں) یا معسر (تندست) ہوں میرمحیط سرحسی میں ہے اورا گرغیام دوشریکول میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عنق کی قسم کھائی کہ وہ دار میں داخل ہوا اور دوسرے نے اس کے عنق کی قسم کھائی کہ وہ نہیں داخل ہوا تو نصف غلام آ زا دہو گیا اورا پی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جود ونوں میں مشترک ہو گی خواہ و ہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں میہ ا مام اعظم کا قول ہے میدالیفناح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کدایک نے دوسرے سے کہا کدا گر میں نے مجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہوتو بیرغاام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہا گرمیں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نبیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غلام آ زاد ہوجائے گااس واسطے کدان دونوں میں سے ہرا یک بیگمان کرتا ہے کہ دوسرا جانٹ ہے اپس مدمی بچ ہے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بچے ہونے اور تمن کی ڈگری کر دی جائے گی اور مشتری کی طرف سے غلام بغیر سعایت آ زا د ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مشتری ہے تتم کینی جابی تو اس کو بیا ختیار ہوگا پس اگرمشتری نے تشم کھ نے ہے تکول کیا تو بھی یم حکم ہےاوراگر اس نے تشم کھالی تو غلام ند کورمملوک رقیق نہ جپھوڑ ا جائے گا تگرامام اعظم کے نز دیک بعد اس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہول یامعسر ہوں پامد می بیچے موسر ہو یامعسر ہواورصاحبینؓ کے نز دیک اً سر دونوں معسر ہوں پامد می بیچے معسر ہوتو ایسا ہی تھم ہےاورا کر دونوں موسر ہوں یا مدعی بیج موسر ہوتو غلام سعایت نہ کرے گا چنا نچہ روایت ابوحفص میں مٰد کور ہے کہ مدعی بیج کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا ایک موسر ہواور دوسرامعسر ہواور بیہ بالا جماع ہےاور یبی سیجے ہے پھر جب منکرخرید نے قشم کھالی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ باکع ہے تھم لےاگر و وموسر ہے ہیں اگر با نع نے تھم ہے انکار کیا تو اس کے ذریمو جب تکول ( یعن ہوان ) لا زم جوگا اوراگر و وقتم کھا گیا تو سعایت کا حکم و ہی ہوگا جوہم نے بیان کر دیا ہے اور قاضی کو بدول درخواست منکرخرید کے <sub>ی</sub>ا کع سے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گریا کع نے کہا کہا گرمیں اپنا حصہ اس غلام میں ہے تیرے ہاتھ فروشت کر چکا ہوں تو بیرآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں ہے اپنا حصد میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو بیآ زاو ہے تو مدعی خرید کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے پس اگراس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گااوراً سراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو فقیبہ ابوانحق ہے روایت ہے کہ وہ تم کھانے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن اگر قشم کھا لیاتو تھے نہ کیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے قشم کھالی تو بھے ثابت نہ ہوگی لیس غلام ند کورا ہام اعظم ؓ کے نز دیک اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونو ں میں مشتر ک بوگی خواہ دونو ں موسر بول ی<sup>ا معسر</sup> ہوں اورصاحبینؓ کے نز دیک اگر دونو ل معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اورا ً سر دونو ل موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مد کی خربیر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اورا گر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا حصد خربیرا ہے اگر میں نے ندخر یدا ہوتو ہے آزا د ہے اور دوسرے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصد فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سے خرید اہے ا گر میں نے اس کوفر و خت کیا ہوتو ہیآ زاد ہےتو دونو ں کو قاضی تھم دے گا کہا ہے اپنے گواہ لائمیں اپس اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ظا ہر جوا کہ دونوں میں ہے ہرایک اپنی تشم میں سچا ہے اور غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق باقی رہے گا اورا کر فقط ایک نے گواہ قائم کئے تو بورا غلام اس کا رقیق ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں ( میں ہے ک ہے ) ہے تھم نہ لے گالیکن اگرفتم لی تو جائز ہے پس اگر دونوں نے قتم ہے تکول کیا تو غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق رہ جائے گا جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں ہے جو تکول کرے گا اس کے فر مہدوسرے کا دعویٰ ثابت ہوگا پس جوشم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا تھم دیا جائے گا اورا گر دونوں نے قسم کھالی نؤ غلام ندکور سعایت ہے خار ن ہو کر آ زادہوجائے گا بیمبسوط جامع کبیرھیسری میں ہے

دوشریکوں میں ہےا بک نے دوسرے سے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے . . :

جا مع کبیر میں مکھا ہے کہ دوشر کیوں میں ہے اگر ایک نے دوسرے ہے کہا کدا گرتو نے اس نیاام کو مار اجومیر ہے تیر ہے درمیان مشترک ہےتو وہ ''زاد ہے پھراس کو ہاراحتی کہاس کا حصہ ( نشم جانے دائے حصہ ) آزاد ہوگیا تو مارینے والے کے حصہ کانشم کھائے والہ ضامن ہوگا بشرطیکہموسر ہو بیرغایۃ البیان میں ہے۔ دوشر یکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتو نے اس نوام کو مارا تو وہ آزا دہے اور دوسرے نے کہا کہا ً سرمیں نے اس کوآئے نہ مارا تو وہ آزا دہے بھراس نے غلام کو مارا تو پہلافتم کھانے وا ، مار نے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا میتمر تاخی میں ہےاورا اً سرسی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما مک ہوں تو وہ آزاد ہے پیم وہ دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا ما یک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھرا اً سراس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید سے تو ' ب \* آزاد ہوجائے گااورا گراس نے اپنے حصہ بہتے تھی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرشریک کا حصہ خودخریدا تو آزاد نہ ہوگا اورا گری ممهو ک معین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہوں تو تو آزاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھر قروخت کیا پھر یا تی نصف خریدا تو آزاد ہوجا ہے گا بیمبسوط میں ہے ابن ساعد نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک غلام دوشخصوں میں مشترک ہے بہر ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوسال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اورخوو میں نے اس کو آئ کے روز آزاد کیا ہے اور اس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآ زادنبیں کیا ہاں آج تو نے اس کوآ زاد کیا ہے ہی تو مجھے میرے حصہ نصف کی صان دیے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے ساں بھر ہے آزاد کیا ہے اس پر صان وا جب نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزا د کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھرے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی یہی تھم ہےاورا گراس نے اپنے آزاد کرنے کا اقر ارنہ کیا لیکن گواہ قائم کئے کہ اس نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا ً براس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوایک مہینہ ہے آزاد کیا ہے اور میں نے دو دن ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے او پر ضان کا اقر ار مہیں کیا ہے بیطہیر بیدیس ہے۔

فتاوی عالمگیری .... جد ( اسم المگیری المگی

دی تو اس کا اقرارا پنی ذات پر چائز ہو گا دوسرے پر چائز شہو گا اور شہادت دینے والے کا حصد آزا د شہو گا اور وہ اپنے شریک کے واسطے منیامن نہ ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے سی کرے گا جودونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خوا ہ دونوں خوشحال ہوں یا دونوں تنگدست ہوں بیایام اعظم کا قول ہے پھرا اً سراس کے بعد دونوں میں سے ہرایک نے غلام کی سعایت کرانے ہے بہتے اپنا حصه آزاد کیا تو امام اعظم کے نزویک جائز ہے اس واسطے کہ نصیب منکراپنی ملک پر ہےادر بیا ہی شہادت وینے والے کا بھی حصہ ا مام اعظمؓ کے نز دیک اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعمّاق اس کے نز دیک مجز ی ہوتا ہے پس جب دونوں نے اس کوآ زاد کیا تو دونوں کا آزاد کرنا جائز ہو گیا اوراس کی ولا ءان دونوں میں مشترک ہوگی ۔اس طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولا ءوونوں میں مشترک ہوگی ہے بدائع میں ہے۔

اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے نز دیک اس کی گواہی جا ئز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے پرشہادت دی کہاس نے غلام ہے سعایت بوری بھری کی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر ایک نے اپنا حصہ سعایت وصول پانے کے بعد دوسرے پر گوا بی دی کداس نے اپنا حصدسعایت وصول پایا ہے تو شہاد ت قبول نه بهوگی میرمحیط میں ہے اوراگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے کسی د وسرے کوا ہے سرتھ اینے شریک پر گوا ہی دی کہ اس نے سعایت وصول یو ئی ہے تو مام اعظم کئے نز ویک اس کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اورای طرح اگرغلام کے واسطے شریک پرغصب مال یہ جراحت ہدن یاسی اورالیم چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو ً وا ہی دی تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی ہے مبسوط میں ہے اورا گر دونول میں سے ہرائیک نے دوسرے پر شہادت دی اور دوسرے ن ا نکار کیا تو ہرا بیب سے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور جب دونوں نے فتتم کھا لی تو امام اعظم کے مز دیک غام مذکور ہرا بیب کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اہام اعظم کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحانی میں کوئی فرق نہ ہوگا کذا فی البدانع اور يهي سيح بحكذا في العضموات اوراس كي والاءان دونو ب كے واسطے ہوگي بير مداييد ميں ہےاورا كر دونول نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوالیک ساتھ اُتر اوکیا ہے یا آ گے چیجے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہو بشرطیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اورا گر دونوں میں ہے ایک نے اعتر اف کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو واجب ہے کہ منکر ہے تھم لی جائے میہ فتح القدیر میں ہاورا گر ایک غلام تین نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں ہے دونفر نے تیسر ہے پریہ گوا ہی دی کہاس نے اپنا حصہ ''زاو کر دیا ہے اور اس تیسر ہے نے جس پر گوا ہی دی گئی ہےا نکار کیا تو غلام ند کوران تنیول کے واسطے سعایت کرے گا جو ہا ہم ان میں تین تبائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے ناام کی سعایت میں ہے بچھ وصول کیا تو ہاتی ووکو ا ختیار ہوگا کہاں میں ہے اپنا دو تنہائی حصداس ہے واپس کریں جو باہم نصفا نصف تنتیم کرلیں گے بیمجیط میں ہے اورا گرشہ کیس تمین جوں پئی ہروو نے تبیسر سے پر گوا ہی دی کہ اس نے اپن حصہ آز او کیا ہے تو گوا ہی نامقبول ہو گی پیدفتح القند میر میں ہے۔ا <sup>ا</sup> سرتین شہ یکوب میں ہے ایک نے باقی دونوں میں ہے ایک پر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور شریک دیگر نے ثابداؤل پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزا دکیا ہے تو قاصی دونوں میں ہے تھی ہی آزا دکر نے کا تھم ندد ہے گا بیمحیط میں ہے۔

اگرشریکوں میں سے دوشریکوں نے تیسر ہے پر گواہی دی:

اگر ( تین تر یکوں میں ہے ) دوشر یکوں نے تیسر ہے پر بید گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت غاام سے وصول پایا ہے تو د ونو ل کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اور اس طرح اگر بیاگوا ہی وی کہ اس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہوکر غلام ہے وصول کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس پر جائز شہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت ہے بری ہوجائے گا اور جس شریک پر گواہی وی ہے وہ اپنہ حصہ غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باقی دونوں شریک جنبوں نے گوا ہی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے میں پیمبسوط میں ہے۔زبیروعمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پھر دو گواہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک پرزیدیا عمرو پر بیا گواہی دی کہ اس نے باندی کوآزاد کیا ہےاور باندی نے اس کی تکذیب کی گر باندی نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے گر اس نے انکار کیا اور قاضی کے ساہنے تھم کھا گیا کہ ہیں نے اس کوآ زاد نہیں کیا ہے تو باندی مذکورہ گوا بان مذکور کی گوا ہی ہے آزاد ہو ج نے کی آسر چہ یا ندی کی طرف ہے وعویٰ نہیں پایا گیا ہے؛ خبر ہ بین ہے اور اگر زید وعمر و کے درمیان یا ندی مشترک ہو پھران دونوں میں سے ایک کے دو بیٹوں نے دوسر ہے شرکیب پر کوائی دی کہ اس نے اس بائدی کوآٹز اد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہوگی اور اگر دونوں نے اپنے باپ پر گواہی وی کداس نے آزاد کیا ہے تو گواہی جائز ہو گی پس اگر ان گواہوں کا باپ موسر یعنی خوشی ل ہو پھر ؛ ندی ندکور ہم گئی اور اس نے پچھ مال جھوڑ ااور صال میہ ہے کہ بعد عتق کے اس کے ایک بچیجی بوا ہے پھرشر یک نے جا ہا کہ اس بچہ سے سعایت کرا دیتو اس کو بیافتیا رئیس ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کواس بچہ سے سعایت کرائے کی کوئی راونہ تھی ایسے بی بعدموت اس کی مال کے بھی یہی رہے گا درصور حیکہ اس کی مال نے مال چھوڑ ا ہے لیکن اس کو بیا نقتیار ہو گا کہ اپنے شریک موسر سے تا وان لے جیسے کہ باندی کی زندگی میں سے متیارتھا پھرشر یک ضامن جو پچھتا وان دیے گا و ہ اس باندی کے تر کہ میں ے لے لے گا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھا پھر جو پچھے مال اس کے ترکہ میں ہے یہ تی رہے گا وہ اس کے پسر کی میراث ہوگا اور اگر یا ندی مذکورہ نے پچھے مال نہ چیوڑا ہوتو شریک ضامن مال تاوان کواس کے پسر ہے لے لے گا اور اگر با ندی ند کورہ مری نہ ہوا ورشریک نے بیا ختیا رکیا کہ با ندی ند کورہ ہے سعایت کرا دے تو اس سعایت میں بیہ با ندی بمنز لہ مکا تنبہ کے ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

اگرگوا ہوں نے شریک (خواہ تنہا ہو) پریوں گوا ہی دی کہاس نے یوں اقر ارکیا ہے کہ ہا کع اس غلام کو مد برکر چکا ہے:

اگر خام دومر دول میں مشتر ک ہو پھر دوگوا ہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گوا بی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس غام کو آزاد کیا ہے اور بیشریک موسر ہے تو قاضی اس غائم کے آزاد ہونے کا تھم دے گا اور اس کے شریک کو بیا ختیار ہوگا کہ اپنے حصد کی بابت اس سے تاوان لے بیر محیط میں ہے۔ گرشریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے والی لے گا اور خوام کی کہ اپنی حصد کی بابت اس سے تاوان لے بیر کو ایس ہے۔ گرشریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے والی لے گا اور خوام کی ہوگی اگر چہوہ واپنا حصد آزاد کرنے ہے مئر ہوا ہو بیم سبوط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے شریک معین پر بول گوا بی دی ہوگا اور اگر گوا ہوں نے شریک مقر نہ کورکی ولاء اس آزاد دی ہوگا اور اگر گوا ہوں نے بیرگوا بی دی کہ اس نے بید وی کا مشروکی اور شریک دی کہ اس نے بید وی کا ورشریک دی گراس نے بیرگوائی مقروض سے تاوان لینے کا اختیار حاصل شہوگا اور اگر گوا ہوں نے بیرگوا بی دی کہ اس نے بیر اقرار کیا تھا تو بیر غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے بیل فروخت کے اس کو آزاد کیا تھا تو بیر غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہو کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے بیرگوائی میں مشہود علیہ شریک کے مال سے اس کوفروخت کیا تھا اس نے بیا کہ بیشریک کے مال سے مقان کے بیا کہ کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے مقبود کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تو بیر غلام کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تو بیر غلام کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تو بیر غلام کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تو کوفروخت کیا تو کوفروخت کیا تو کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تو کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تو کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تھا تا کوفروخت کیا تو کوفروخ

اً ً ر دونوں شریکوں میں ہےا یک نے اقر ر(ن فذ کا) کیا کہ میرے حتق شریک نے حتق (غا،م) کا نافذ کا اقرار نیا ہے ق اس برحرام ہوگا کہ پھر غلام سے خد مات غاہ می لیے بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر غلام تین آ دمیوں میں مشتر ک ہوجن میں ہے ایک نا ئب ہو گیا پھر دو حاضروں نے اس نائب پر گوا ہی دی کہاس نے اس ندام میں سے اپنا حصہ ''زاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اور نااموں کے درمیان روک کر دی جائے گی پھر جب نائب نہ کورآ جائے گا تو غلام ہے کہا جائے گا کہا ہے گوا ہوں کا اعاد ہ کرے بھر جب اس نے اپنے گواہ بمقابلہ عائب مذکور کے اس پر قائم کئے تو عائب کے حصہ کے آ زاد ہونے کا حکم دیا جائے گا میرمحیط میں ہے اوراً مردو گواہوں نے دوشر یکوں میں ہے ایک شر یک پر ہیگواہی دی کداس کے شریک نائب نے اس خوام میں ہے اپنا حصدا زاد کیا ہے تو امام اعظمٰ کے نز دیک ایس گوا ہی قبول نہ ہوگی کذا فی النظھیریة لیکن غلام اور اس شریک کے درمیون روک کر دی جائے گی تا کہ اس سے خدمات ناامی نہ لے سکے میہاں تک کہ شریک نا بب حاضر آئے اور بیداستخسان ہے پھر جب نا بب مذکور حاضر ہوگا تو اس پر گواہی کا اماد ہ کریاضروری ہے تا کے تھم آ زادی ہے ہواورا گردونوں شریک نائب ہوں پھردونوں میں ہےا یک معین شریب پر گواہ قائم ہوئے کہاں نے اپنا حصہاس غلام میں ہے آزاد کیا ہے تو ہدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل فتز ف ( یبنی نام پر س لڈ نے کا دعوی کیا ۱۴) و جنابیت وغیرہ کسی وجہ ہے ہوالیک گو ہی مقبول نہ ہوگی اور اگر اس قبیل ہے کوئی خصومت یوٹی گئی تو ہی گواہی مقبول ہوگی جبکہ گواہوں نے پیاگوا ہی دی کہاس کے ہروومو یا ؤں نے اس کوآ زاد کردیا ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس و آزادی اور دومبرے نے اس سے اپنا حصد سعایت وصول کرلیا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تبین شریکوں میں مشترک ہوا کہ ان میں ہے ایک نے دعوی کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غام نے کہا کداس نے مفت آزاد کیا ہے او ہاتی دوشریکوں ئے گوا بی دی کہاس نے بزاو درہم پر آزاد کیا ہے تو ان کی گوا ہی جائز ہوگی اوراسی طرح اگر ہردوشر کیک کے بابوں یا جیٹوں نے اسک گواہی دی تو بھی جائز ہے۔اگران شریکوں میں ہے بعض نے غا، مہشتر کو آزاد کیا اوراس غا، م کے قبضہ میں بہت ول ہے جس کو اس نے خود کما یا ہے گر ریمعلومنہیں ہوتا کہاس نے کب (ٹن قبل عن کے یاجد عن کے) کمایا ہے( تا ں فام آئڈ قسم ہے قول قبول موگاہ امد اہم ) اور اس ، ل کی یابت شریکوں اور غلام میں جھٹڑ ابہوا چنا نجیشر یکوں نے کہا کہ اس نے بید مال قبل عتق کے کمایا ہے اور غارم نے کہا کہ میں نے بعد عتق کے کمایا ہے تو قول غلام کا قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

#### دوغلاموں میں ہے ایک کے عتق کے بیان میں

قال الممتر جم یعدیا سطرح که ان دونوں میں ہے ایک آ زاد ہے بدون تغین کے فاقہم جب مجبول کی طرف عتق مضاف کیا جائے تو سیح ہے اورمونی کے واسطے اخیارتعین حاصل ہو گا جس کو جا ہے معین کرے خواہ اس نے یوں کہا ہو کہتم دونوں میں کا ایک آزاد ہے یا بول کہا ہوکہ آزاد یاوہ آزاد ہے یا اس نے ناملیا ہوکہ سالم آزاد ہے یا بنانم یا ایضاح میں ہے اور اگر بول کہا کہ بیہ آزاد ہے ور شدہ ہتو رید کہنامتنل اس قول کے ہے کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے رینز ایئۃ انتختین میں ہےاوراگر دونوں غاہموں نے حاکم کے بیس نائش کی تو مونی کوحا کم ذکور بیان کرنے پرمجبور کرے گا بیرمجیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے بیس مخاصمہ نہ کیا اورمولی نے دونوں میں ہےا کیک کاعتق بطورتغین اختیار کرلیا تو اختیار کرتے ہی اس پر بحتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی ہاتی رہے گا تب تک و امثل ( یعنی احکام میں ) دو غااموں کے بول گے اور بیہ بنابراصل امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے ہے بیسراج دہاج میں ہےاور قبل اختیار کرنے کےمولی کوروا ہے کہ ان دونوں سے خدمت لےاور نیز روا ہے کہ دونوں کوکرایہ پر دے یا ان ہے کمائی کرائے اور کرایہ و کم تی مولی کی ہوگی اورا گرقبل اختیار مولی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنایت از جانب مولی ہوپس اگرفتل نفس ہے کم بومثلاً اس نے غلاموں کے ہاتھ کوقطع کیاتو مولی پر پچھوا جب نہ ہوگا خواہ دونوں کا باتھ ایک ساتھ کا اور یا آ کے پیچھے اور اگر جنایت قتل نفس ہوبس اگر مولی نے آ کے پیچھے دونوں کوفل کیا تو پہلا غلام ہو گالیعنی اس نے غلام کوتل کیا اور دوسرا آزاد ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب اس کوتل کیا تو آزاد کوتل کیا پس مونی پر دیت واجب ہو گی جو وارثان غلام کو ملے گی اورمولی کواس میں ہے پچھنہ ملے گا اورا گر دونوں کوایک سرتھ ایک ضرب واحد ہے آل کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہان میں ہے ہرایک کے وارثوں کواس کی نصف دیت دیدے اورا اگر جنایت از جانب اجنبی ہوپس اگرفتل نفس ہے کم ہومٹنا سمی اجنبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالہ تو اس اجنبی پر خلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہو گالیعنی دونوں میں ہے ہرا یک کی نصف قیمت اور بیارش ان کےمولی کا ہوگا خواہ اجنبی مذکور نے آگے ہیچے قطع کیا ہو یا ایک ساتھ کا ٹا ہواورا گر جنایت قتل نفس ہوتو قاتل یا ا بیب ہوگا یہ دو ہوں گے لیس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معا دونوں کوتل کیا تو قاتل پر دونوں میں ہے ہرایک کی نصف قیمت واجب ہوگی اور بیمولی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرا یک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اوراً سر قاتل نے دونوں کے آگے پیچھے قتل کیا تو قاتل پر اوّل مقتول کی قیمت اس کے مولی کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے دارتوں کے داسطے داجب ہوگی ۔اورا گر قاتل دو ہوں اور ہرایک نے ایک ایک گوٹل کیا پس اگر ہرایک کاقتل کرنا ایک ساتھ وا قع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس میں ہے نصف وار ثان مقتولان کواورنصف مولائے مقتولان کی ہوگی اور اگر قاتکوں کا تاکر نا آ گے چیچے واقع ہواتو قاتل اول پراہنے مقتول کی قیمت کامل اس کےمولی کے واسطے واجب ہوگی اور قاتل وم پر ایے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے داجب ہوگی میہ بدائع میں ہے۔

اگرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

عقرواجب ہوگا:

ا گراس نے اپنی دو ہاندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرو ہے چھر دونوں میں ہے ہرایک کے ایک بچہ پیدا ہوایا دونوں میں ہےایک کے ایک بچہ پیدا ہوا تو جس با ندی کاعتق مولی اختیار کرے گا اس کا بچہ آزاد ہو گا اورا گر دونوں با ندیاں ایک ساتھ مرگئیں یا دونوں ایک ساتھ آل کی گئیں تو مولی کوا ختیار ہوگا کہ ان بچوں میں ہے جس کے حق میں چاہے عتق اختیار کر کے واقع کرے تگر جس بچہ کوعنق کے واسطے متعین کر ہے گا اس کواپنی ما در مقتول کے جرم قل کے معاوضہ میں ہے کچھارث نہ ملے گا پیظہیر میہ میں ہےاور اگر دونوں بہ ندیوں کی زندگی میں ایک کا بچەمر گیا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں کی موت کے بعد کسی کا بچے مرگیا تو النفات ہوگا میرمحیط میں ہے اورا گرمونی کے اختیار کرنے سے پہنے دونوں یا ندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا عقر <sup>(۱)</sup> وا جب ہوگا اور بیدونوں عقرمولی کوملیں گے بیربدا نَع میں ہے اورا گرمونی کے اختیار کرنے سے مہلے ان میں ہےا یک باندی نے کوئی جنابیت کی پھرمولی نے جنابیت کا حال معلوم کرنے کے بعد اس باندی پرعتق واقع کرنااختیار کیا تو مولیٰ اس جنایت کا اختیار <sup>(۲)</sup> کرنے والا ہوگا اورا گرقبل بیان کےمونی مرگیہ تو ہرایک بائدی میں سےاس کا تصف آزا وہوجائے گا اور برایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولی کے وارثول کے واسطے سعایت کرے گی اور جس بائدی نے جنایت کی ہے مولی پر اپنے مال ہے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنابت کا حال معلوم ہونے سے پہلے اس کو آز ادکر دیا جس نے جنابت کی ہے تو یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر دونوں کواس نے ایک ہی صفقہ میں بیچ کر دیا تو یہ بیچ دونوں کی باطل ہوگی بیا ایضاح میں ہےا ومد ا گر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بچ کر ویا ور دونوں کومشتری کے سپر د کر دیا یا پھر دونوں کومشتری نے آزاد کیا تو باکع بیان پرمجبور کیا جائے گا کہ کس کواس نے مرادلیا ہے پھر جب بائع نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عنق کومعین کیا تو ملک فاستادوسرے کے حق میں متعین ہوگی اور دوسرامشتری کی طرف ہے بقیمت آ زاد ہوگا اورا گر بائع مذکورقبل بیان کر نے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعتق کے واسطے تعین کیا تو دوسرامشتری کی طرف ہے بھیمت "زا دہوجائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شاکع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمشتری نے آزاد نہ کیا بہاں تک کہ ہ کع مر گیا تو عتق دونوں میں منقسم ہوگا بہاں تک کہ قضی بیج فنخ کردے پھر جب نیج کوفنے کردیا تو عنق منقسم ہوگا اور دنوں میں سے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں ہے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہہ کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پر کی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کی ایک میں عتق معین کرنے سے گا کہ کی ایک میں عتق اختیار کرے ہی دوسرے کا ہمہوصد قد و مہر قرار دینا جائز ہوگا اور اگر مولی کی ایک میں عتق معین کرنے سے پہلے مرگیا تو دونوں کا ہمہوصد قد باطل ہوج سے گا اور مہر مقرر کرنا بھی باطل ہوگا سے بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو اہل حرب لیا تھی خودم گیا تو اہل حرب کو اہل حرب کو ملک ایک میں عتق کو کو میں دونوں میں سے کی ایک میں عتق کو متین کرے ہی دوسرا اہل حرب کی ملک (بظاہر) ہوگا اور اگر مولی نے کسی ایک میں عتق معین نہ کیا یہاں تک کہ خودم گیا تو اہل حرب کی ملک سے خرید کیا تو

لے مولی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اوریہ نہ ہوگا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرایک کا صنف آزاد ہو جائے اور مشتر کی کاعتق وخرید سیجے نہ ہو غیبر ذالک میں المفاسل ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) خواہ اطی کنندہ ایک ہو یا ہرا یک کے سماتھ علیحدہ ہوتا۔ (۲) اس کاجر ماندا ہے فر مدیو ۱۲۔

## ونتاوی عالمگیری .. جلدی ن کری (۳۳ کی اور کتاب العتاق

موں کوا ختیار ہو گا کہ دونول میں ہے جس میں باہ جس گوعین کرے بیس دوسرے کومشتری مذکوراس کے حصد تیمن کے موش ہے۔ انگا

اگرا بنی دو با ندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے ایک صورہ کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم جیند کیزند کی دوسری آزادند ہوجائے گی:

اگراہل حرب ہے کسی نے ایک کوخر پد کیا اورموی نے اس کا عتق اختیار کیا تو آزا د ہوجائے گا اورخر پیر ہاطل ہوجا پہلی ور اً مرمولی نے اس کوجس کوخر بد کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزا دہو جائےگا اور اگر ابل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزا د نہ ہو کا بہ ظہیر بیامیں ہےاورا گرمولی نے ایک کو کا فر سے خرید کیا تو دوسرا آزا دہو گا بیخزاندائمفٹین میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی صحت میں دو ممبوک ہے کہا کہتم دونوں میں ہے! یک آڑا و ہے بھر و ہمرض الموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کو ن میں ہے! یک کی طرف را جع کیا تو یمی غلام مولی کے تمام مال ہے آزا دہوجائے گا۔اگر چہاس کی قیمت تہائی مال مولی ہے زائد ہو پیشر ت طی وی میں ہے۔ بیان تمین طرح کا ہوتا ہے۔تص و دلالت وضر ورت ۔تص کی مثن رہیہ ہے کہ مولی نے ایک معین ہے کہا کہ میں نے مجھے مراد سویو 'یت کی یا اراوہ کیا تھا اس لفظ ہے جومیں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیا رکیا یا کہا کہتو حریبے اس فظ سے جومیں نے کہا تھا یا اس نفظ سے جو میں نے ذکر کیا تھا یا اس اعمّاق ہے یا میں نے پختی سابق ہے تنجھے آزاد کیا ہےاورمثل اس کے اورالفاظ جواس معنی میں ہوں اور اگریوں کہا کہ تو حرہے یا میں نے مجھے آزاد کیا اور بیانہ کہا کہ لفظ ندکور یا بعثق سابق پس اگر اس سے عتق جدیدمراول ہے تو ، وفو پ آ زاد ہوجا میں گے بیناام بسبب عتق جدید کے اور وہ سبب غظ سابق کے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے جدید حتق مراد نہیں یا جا۔ و ہی مرادل چوجھے پر بسبب میرے قول (ترمیں سے ایسار ہے ) کے ارزم آیا ہے تو قضا پھی اس کی تقیدیتی ہوگی اور اس کا تو ں کے میں نے تجھے آزاد کیا اس پرمجمول ہوگا کہ اس نے عتق افتیا رکیا یعنی گویا یوں کہا کہ میں نے تیراعتق افتیا رکیا اور د لالت کی صورت پیہ ہے کہ مولی وونوں میں ہے ایک کواپنی ملک ہے نکال وے بسبب بیچ کے یا ہایں طور کہ دونوں میں ہے ایک کور من کر و ہے یا ایک کو اجارہ ویدے یا مکا تب کر دے یامد ہر کر دے یا باتدی ہواوراس کوام ولدینا دے پیابدائع میں ہے۔اورا گر دونوں میں ہےا نیٹ و فرونت کیا بطور قطعی یا اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے فرونت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور نٹے فاسعہ فرو فت کیا خواہ اس پڑہیں کیایا مپر دکر دیایا چکایایا ایک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیایا ایک<sup>(۱)</sup> آزا دی پرفتم ُ دما لی تو ر بیرے دوسرے کے حق میں عنق کا اختیار کرن ہے بطور دلالت میں محیط میں ہے اور اگر اپنی دو یا ندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ا بیٹ حرہ سے پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے وطی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم کے نز دیک دوسری آزاد (۲) نہ ہوجا ہے گی اور اگر وہ صامہ بہوگئی تو دوسری بال تفاق "ز دجو جائی بیافتہ القديرييں ہے۔ ان دونوں ہے اس کووطی کرنا امام مايا الزنمة ک مذہب کے موافق طلال ہے گمراس کا فتوی نہ دیاجا ہے گا (احتیاط) پیر ہدا ہیں ہے۔

اگرکسی نے اپنی دو ہو ندیوں ہے کہا کہ تم دونوں میں تا ایک نزاد ہے پھراس نے ایک تا خدمت کی تو بیام ہو تھا تی سب (۳) کے نزد دیک اختیار نہیں ہے بیظ ہمیر یہ میں ہے اور بیان بضر ورت کی بیصورت ہے کہ مشاکا قبل اختیار کرئے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلًا كهاج كه أمر مين شراب بيون تومير اليام أراد به در (۲) متعين ند بول در (۳) جس مة خدمت لي اس كسوات دوم ري كامتن معين شابوجائے گا۔

ا گرکسی شخص کے تین غلام ہوں لیں اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تو اوّل آزاد ہوجائے گا:

اگرمونی نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے عالا نکہ ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا پھراگر
مولی نے کہا کہ میرا ایک اور غلام ہے اور ہیں نے اس کومرادلی تھا تو قضا غاس کے قول کی تقد لیق نہ ہوگی الا اس صورت ہیں کہ وہ
گواہ ق تم کرے کہ میر اوو سرا غلام بھی ہے اور مابیعہ و بین اللہ تعالی عز وجل اس کی تقد بیق ہوگی ہے بدائع ہیں ہے اوراً مرمولی
نے ہی کہ میرے نام میں کا ایک آزاد ہے یہ میر نے ہی موں میں کا ایک آزاد ہے جا انکہ ایک فام نہیں
ہے تو بی غلام آزاد ہوجائے گا ہیم سوط میں ہے اوراً مرمولی نے اپنے دو فاء موں ہے ہو گئم میں ہے ایک آزاد ہے پس اس سے کہا
گیا کہ تو نے ان میں ہے کس کومراولیہ ہے کہا اس نے کہا کہ میں نے اس عام مومراؤیس لیا تھا تو دوسراغا، می آزاد ہوجائے گا چاراً ہر
اس کے بعداس نے اس دوسر ہے کی نسبت بھی کہا کہ میں نے اس کومراؤیس لیا تھا تو پہوا بھی آزاد ہوجائے گا بیا فتی رش نے رہی نہا ہے ۔ اورا گرکی شخص کے تین غلام ہوں پس س نے کہا کہ میں نے اس کومراؤیس لیا تھا تو پہوا بھی آزاد ہوجائے گا وراؤل دونوں کی نسبت اس کو بیان کر ہے اورا یہ ایک آزاد کے ساتھ مختلط ہوگی چردونوں میں سے ہرایک نہ ہا کہ تیں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگی اورائر ایک خوص کا ایک آزاد کے ساتھ مختلط ہوگی چردونوں میں سے ہرایک نہ ہا کہ میں آزاد وہوں اورمونی بہت ہو کہ میں آزاد وہوں اورمونی بہت ہوگی کہا تا میں تیں تر نے کا تھم دیا جائے گا دونوں اورمونی بہت ہو کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگی چردونوں میں سے ہرایک نہت ہی کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگی جو سے گا اورائر ایک نہت ہو کہ میں آزاد وہوں اورمونی بہت

لے قول مختلط ہو کیا اس کی بہت صورتیں ہو علی تیں مثلۂ زید نے اندھیری رات میں دو غلاموں کو کوٹھری میں بند کر کے بھر دیر کے بعدا یک کاہاتھ پکڑ کے اس کوآ زاو کردیا اور بعد چھوڑ کرچلا گیا پھر تک مورایک مدعی ہوا کہ میراہاتھ پکڑا تھا۔

(۱) جس كاعتق مولى في اختيار كيا ہے۔ (۲) تمر قول قاضى مايدالرحمة -

ہے کہ تم میں سے ایک میراندام ہے تو ان دونوں میں سے برایک کواغتیار ہوگا کہ اس سے القدتی لی کوشم لے تاوقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آزاد ہے پس اگرمولی نے ایک کی نسبت قتم کھالی اور دوسر سے کی نسبت قتم سے انکار کیا وہ تزاد ہوگا نہدہ مرااور اگر اس ان دونوں کی نسبت قتم سے انکار کیا تو دونوں حربی اور اگر دونوں کی نسبت قتم کھالی تو امر مختلف ہوگی پس قاضی با حتیاط عظم کر سے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کر سے گا اور نصف بعض نصف قیمت کے آزاد کر سے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے آزاد کر سے گا (عمور سے گا اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک میں سے تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کر سے گا اور اس طرح اگر دی ہوں تو ان میں بھی بھی اغتبار ہوگا یہ بدائع میں ہاوراگرا ہے غدام کے ساتھ اس جا کہ آزاد ہو تھا تھا ہوں ہوں ہیں سے ایک آزاد ہو تھا جہ سے جو پا یہ و دیوار وغیرہ اور کہا کہ میراغلام آزاد ہے یہ یہ چیزیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد میں سے خلا سے میں سے ایک آزاد میں سے خلا سے میں سے ایک آزاد سے نا سے خلا سے میں سے ایک آزاد سے ناس سے خلا سے میں سے سی سے خلا سے میں سے خلاس سے خلا سے میں سے خلا سے میں سے ایک آزاد سے ناس سے خلا سے میں سے میں سے خلا سے میں سے خلال سے خلال سے خلال سے میں سے خلال سے میں سے میں سے خلال سے میں سے میں سے سے خلال سے میں سے میں سے میں سے میں سے سے میں سے خلال سے میں سے م

ہے تو امام اعظم ہوافہ کے نز دیک اس کا غدام آزاد ہوجائے گا پیمحیط میں ہے۔

خواہ اس نے نبیت کی ہو یا نہ کی ہو ہیہ بدائع میں ہےاوراگر اپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں سے کہا کہتم میں ہےا یک آزاد ہے تو بالا جماع اس کا غلام آزاد نہ ہوجائے گا الا اس صورت میں کہ اس کی نبیت میں اپنے غلام کا عنق ہواورای طرح ، مر ہ ندی زندہ و باندی مرد و میں جمع کر کے یوں کہا کہ تو آزاو ہے یا سے پایوں کہا کہتم دونوں میں سےایک آزاد ہے تو اس کی باندی "زاد نہ ہوگی اورا گراہینے غلام وآزا دے درمیان جمع کرے یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزا دے تو اس کا غلام آزا دنہ ہوجائے گاالا اس صورت میں کہ نبیت ہو بیسراج و ہاج میں ہے۔ فتاوی اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میر مےمملوکوں میں ہے ایک ہاندی اور ا یک غلام آزاد ہے اور اس نے بیان نہ کیا ( کہس کومرادایہ ) یہاں تک کہمر گیا اور اس کے دوغدہ م اور ایک باندی ہے تو باندی آزاد ہو جائی گی اور ہر دو غلام میں ہے ہرا یک کا نصف حصد آزاد ہوجائے گا اور ہرا یک اینے باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تنین غلام اورا یک باندی ہوتو باندی آزاو ہو جا لیگی اور غلاموں میں سے ہرا یک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور ہرا یک بنی ووتہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اورا گراس کے تین غلام اور تین با ندیاں ہوں تو ہرایک ہا ندی اور ہرایک غلام میں ہے اس کا تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنے ہاتی کے وابسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گی اور ہر غلام میں سے ایک تہائی آزاد ہوجائے گا اور باقی دو تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اس قیاس پر اس جنس کے مسائل کوبھی انتخر ان کرنا چاہئے بیرمحیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے حالا نکہاس کی نبیت میں کوئی معین نبیں ہے۔ پھر قبل بیان ئے مر کی تو ہرایک میں سے نصف آزا دہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا یہ بدا کئے میں ہے اور مولی کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام موی کانہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ایک مرد کے تین غلام ہیں ان میں ہے دوغلام اس کے روبرو کئے پس اس نے کہا کہتم میں ہےا لیک آزاد ہے پھران دونوں میں ہےا لیک باہرنگل آیا اور تیسراغلام داخل ہوا پس اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے تو جب تک موٹی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا پس اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کلام ا ق ل ہے وہ غلام مرادلیا تھا جوا ندررہ گیا تھا تو وہی آ زاد ہوج ئے گا اور دوسرا کلام بطل ہوگیا اوراگراس نے کہ کہ میں نے کا مراؤل ے اس کا عتق مرادل بھا جو ہا ہرنگل آیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام آ زاد ہوجائے گا جو ہا ہرنگل آیا تھا پھرمولی کو تھم دیا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے پہنے کل م کی مراد بیان کرنے سے شروع کیا ہواورا گر دوسرے کلام کی مراد بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسرے کلام ہے اس غلام کا عتق مراد لیے تھا جواندررہ گیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام

آزادہ و جائے گاجو بابرنگل آیا تھا اور ایجاب اقل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ یش نے دوسر کاام ہے وہ غلام مرادلیہ ہے جو اندرداخل ہوا ہے تو جو داخل ہوا ہے وہ آزادہ و جائے گا اور کلام اقل کے بیان کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگرمولی نے کچھ بیان نہ کیا اور ان میں ہے ایک مرگی تو موت بھی بیان ہے لیس اگرنگل آنے والہ مرا ہوتو جو اندررہ گیا ہے وہ بہ یہ باقل آزادہ و جائے گا اور داخل ہونے اور دوسرا ایجاب باطل ، و جائے گا اور اگر وہ غلام مرگی جو اندررہ گیا ہے تو بابر نگلنے والا با یج ب اقل آزادہ و جائے گا اور اگر وہ غلام مرگی جو پیچھے داخل ہوا ہے تو بابر نگلنے والے کے حق میں وہ مختار کیا جائے گا ہی اگر اس فی ایجاب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایج ب دوم آزادہ و جائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندرہ و جائے گا۔ مراکس بی با متبارا حوال کے شائع ہوجائے گا۔ مراکس بی با سی با متبارا حوال کے شائع ہوجائے گا۔ مراکس بی باس بی با متبارا حوال کے شائع ہوجائے گا۔ مراکس بی باس بی با متبارا کو اللے کے سالم حر بیا بی سالم و غانم و مبارک سب آزاد و ہیں:

با ہر نکلنے والے سے نصف اور جوا ندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جومو جودر ہا ہے اس میں ہے تین چوتھا گی آزاو ہوجائے گا اورا گرمو لی ہے بینعل اس کے مرض الموت میں صا در ہوا پس اگرمولی کی ملک میں مال اس قندر ہو کہاس کی تہائی ہے قدرآ زادشدہ برآ مد ہولیعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھائی حصدر قبہ بربنائے قول امام اعظم میں بنتے وامام ابو یوسٹ یااس کی تہائی ہے برآ مدنہ ہولیکن اس کے وارثوں نے اجازت دے دی تو تھم بہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اورا گرمو لی کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو بقدرتہائی کے ان سب میں بطریق ندکورہ بالانقتیم کر دیا جائے گا اوراس کی تو ختیج ہوں ہے کہ باہر نکلنے والے کاحق بقدرنصف کے اور داخل ہونے والے کاحق بھی ای قدراور جواندرر وگیا ہے اس کاحق بقدرتین چوتھائی کے ہے ایس ایساعد د جا ہے کہ اس کا تصف در بع برآ مد ہواور میکم ہے رہے کیس حق خارج شوندہ وسہم اور حق ٹابت شوندہ تمین سہم اور حق داخل شوندہ دوسہم پس جملہ سہا معتق سرت تک پہنچے ہیں مولیٰ کے تہائی مال کے سرت جصے کیے جا کیں گے اور جب تہائی مال کے سات حصے ہوئے تو دو تہائی مال کے چود ہ حصے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور پیا مقروض ہے کہاس کا بال یبی ترین غلام ہیں پس ہر غلام کے ساتھ جھے ہوئے پس جوغلام یا ہرنگل آیا تھا اس کے سات حصول میں سے دوحصہ آزاد ہوں گے اور اپنے یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز واخل شوندہ بھی دوسہام کے آزا دہونے کے بعد اینے یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جو غلام اندر ہی رہا تھا اس میں ہے تین جھنے آ زاد ہوکر چ رحصول کے واسطے سعایت کرے گا ہیں سہام وصایاً کا مجموعہ سات ہواا ورسہام سعایت کا مجموعہ چودہ ہوا ہیں تہائی دو تہائی ظاہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کا فی میں ہے۔ایک مخص کے تین غلام سالم غانم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپنی صحت میں کہا کدس کمرر ہے یا سالم وغانم دونو ل حر ہیں یا سالم و عانم ومبارک سب آزاد ہیں ہیں اگر اس نے اپنے بیان میں خالی سالم پر عتق واقع کیا تو سالم تنہا آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے غانم پر عتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آزاد ہو گا اورا گر مبارک پر عتق واقع کیا تو پیسب آزاد ہوجا کمیں گے۔ اورای طرح اگراس نے کہا ہو کہاور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد عیباس واسطے کہاصابت کے واسطے (عامل کرنا پابیزا) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے کئی احوال جیں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا کہا اگر اس کا پچھے مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہا یک ا تقال سہام وصابہ اس وجہ ہے کہ مریفن کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے اَا بفتر را بک تنہا فی جوبطور ومیت دیا جاتا ہے البندا ایسا فر ، یا ۱۲۔ ع تو بھی لیم تقلم ہے اس

واسطها فخ اا

ر قبہ کا ال اور پانچ جھٹے جھے ایک رقبہ کے اس کے تہائی ہال ہے ہرآ مد ہوں تو حکم ایسا بی ہے۔ اگر اس کا کچھے ہال سوائے ان کے نہ جواور وارثوں نے اجازت وے دی تو بھی بیا ہی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو بیاغام اس کے تہائی مال میں بقدر اپنے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ رہیہ ہے کہ میت کے تہائی مال کے چھے جھے بیے جائیں کیونکہ ہم کو نسف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چیے کا اور غاتم اس کے نصف یعنی تین ( m ) کا اور مبارک اس کے تہائی یعنی دو ( ۲ ) کا شر کیک کیا ج ئے گا جس کا مجموعہ گیارہ(۱۱) ہے بس تہائی ہال کے گیارہ حصہ کیے جا میں گے اور باقی دو تہائی مال ک اس کے دو چند بائیس حصہ ہوں گے نیزل تمام مال کے (mm) حصہ ہوئے اور کل مال (m) ندام میں لیس ہر غلام کے (۱۱) جھے ہوئے پس سام میس ہے (۲) حصہ آزاد ہول گےاور یا نچ (۵)جھے کے واسطے سعایت کرے گااور غانم میں سے تین (۳)جھے آزاد ہوں گےاور آٹھے حصوب کے واسطے سعایت کرے گااورمبارک میں ہے دو(۲)جھے آزاد ہوں گےاور (۹)حصول کے واسطے سعایت کرے گا ہی سہام وصایہ کا مجموعہ (۱۱) ہوااورسہام سعایت کا مجموعہ اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی و دوتہائی ٹھیک برآ مد ہوئی اورا گراس نے کہا کہ سالم آ زاد ہے یا یٰ نم وس لم دونوں آزاد ہیں یامبارک وسالم آزاد ہیں تو اس کواختیار ہو گا اوراس ہے کہا جائے گا کہ عنق ان نتیوں میں ہے جس پر ے ہے واقع کرے تو س نے جس پرعتق واقع کیا س ایج ب میں جوجوشال <sup>کی</sup>ہوگا وہ آزاد ہوجائے گااورا گروہ قبل بیان مر گیا تو پورا س لم آزا دہوگا اور ب<mark>اتی دونوں میں سے ہرایک میں سے ایک تہائی آزا دہوگا اوراگراس نے مرض میں ایسا کہااور حال ہیہ ہے ک</mark>داس کا مال اس قدر ہے کہا لیک رقبہاور دومتہائی رقبہاس کے تہائی ماں ہے برآ مدہوتا ہے یانہیں نکاتا ہے مگر وارثوں نے اس عتق کی اجاز ت دے دی تو بھی بہی تھم ہےاوراگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بقدرا پنے اپنے حقوق کے مشترک ہو گئے پس سالم کاحق پورے رقبہ کا ہوا اور یانم ومبارک ہرا یک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کی تہائی بر "مد ہو (m) ہے ہیں حق سرلم (m) ہوا اور ہاتی ہرا یک کا حق ایک ایک ہوا پس مجموعہ سہام عتق (۵) ہوا پس بیرتہائی مال کے خصص ہوے پس بورے مال کے (۱۵) جھے ہوئے پس ہررقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے (۳) ''زاواور دو کے واسطے سع یت کرے گا اور نانم ومبارک ہرا یک میں ہے ایک حصہ آزا داور جا رحصول کے واسطے سعایت کرے گا بیس سہام عنق کا مجموعہ (۵) ہوا اور سہام سعایت کامجوعہ (۱۰) ہوا پیشرح جامع کبیرهیسری میں ہے اور اگر کہا کہ سالم تزاد ہے یا غانم وسالم یا مبارک وس لم تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور پیسب ایج ہات مختلفہ ہوں گے۔ اور ایجا ہات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں '' زاد ہوجائے گا اورمبارک وغانم میں ہے ہرا یک ایک حال میں آزا داور دوحال میں غیر آزا دہوں گے لیس سالم اور ہاقی دونو س میں ہے ایک تہائی جھے آزاد ہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹانیا مبتداو آخر المعطوف علیہ ہے پس وہ اس ہے آزاد نہ ہوگا اور ہاتی دونوں بتعبین کیکن قبل عطف کے جوازعتق ، نع عتق ہے اورا ً ریوں کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم وغانم یا سالم ومبارک تو سب آز د ہو جا نمیں گے اس واسطے کہ یا لغوہو گیا بسبب اتنی داسم وخبر کے لیکن و ومثل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہےاور بعضے مثل نے فر ما یا کہ جوتھم یہاں مذکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم ؒ کے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہوں گے لیکن اوّل اس ہے ( ینی ہو . جماع سب کاقول ہے ) اورا گراس نے سالم و غانم ہے کہا کہتم میں ہے ایک آ زاد ہے یہ سالم تو سالم میں ہے تین چوتھا ٹی '' زاد ہوگا اور نانم سے ایک چوتھائی اور سرکہا کہ سالم تزاد ہے یا غانم پاس لم تؤ ہرایک میں سے نصف تصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اوّ ل ہے پس اس کا ذکر لغو ہوا ریشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگراس کے دوغلام ہول پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں چھر بدون

بیان کے مرگیا تو بوراسالم ونصف غانم آزا د ہوجائے گا:

ایک شخص کے جارغلام ہیں سالم' غانم' فرقد' مبارک' ان سب کی قیمت برابر ہے ہیں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و عٰ نم آزاد ہیں یا غانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومہارک آزاد ہیں تو تینوں ایج بات سیح جیں ہیںمولی کواختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ جس ا یج ب کواس نے اختیار کیا اس ایجاب میں جتنے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اورا گرمولی قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی حصد آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہے اور رباغانم پس وہ دو حال میں آزاد ہوگا اس واسطے کہ وہ دوا بیجا بوں اوّل و دوم میں داخل ہے پس اس میں سے دو تہائی حصہ آزا د ہوں گے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور بھی حال فرقند کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت کم بنا ہر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں پس اصابت ایج ب دوم ملیحد ہے اور اصابت ایجاب سوم ملیحد ومعتبر ہے۔ اگر بیقول مرض میں اس نے کہا اور میرغایام اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتے ہیں یہ برآمد نبیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دے دی تو تھم ایہا ہی ہے اور اگر بر آمد نہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی مال ان سب پر بقدران کے استحقاق کے تقلیم ہوگا پس سالم ومبارک میں ہے ہرا یک کاحق ایک سہم ہاور غانم وفرقد میں ہے ہرا یک کاحق دوسہم ہاوراً سر ا کی شخص نے اپنے تمین غلاموں کوجن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا نائم آزاد ہے یا نائم ومبارک آزاد ہیں تو و ومختار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزا دہوگا اور اگر وہ بیان سے بہیے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی اورمبارک میں ہےا بیک تہائی اور غانم میں ہے دوتہائی آزا دہوگی۔اً سراس میت کا آپتھ ماں سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بفتد ران کے حقوق تقسیم ہوگا اور اگر اس نے دوغلاموں کو کہا کہ سالم آ زاد ہے یا مبارک آ زاد ہے یا دونوں آ زاد بیں اور ٹبل بیان کے مرگیا تو ہرا یک میں سے تمین چوتھائی آ زاد ہوجائے گا اوراگر سوائے ان کے اس کا کیچھ مال نہ ہوتو میت کا تہائی مال ان دونو ں میں نصفا نصف ہوگا تیجنی ہرا یک میں ہے تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس ئے تین نا مول ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا مبارک وغانم وسالم آزاد بیں تو اس کواختیار ہوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیا بجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک ہے ایک تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور س لم وغانم ہرایک میں ہے دونتہائی حصہ آزاد ہوگا اوراگراس کا پچھ ہال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ان سب میں بقدران کے حقوق کے تقسیم ہوگا بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے اورا گراس کے دوغا، م ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یاس کم وغ نم آزاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگیا تو پورا سالم وضف غانم آزاد ہوجائے گا اگر بیقول اُس نے مرض میں کہا اور ان دونول کے سوائے اس کا کیجھے مال نہیں ہے تو اس کے نتہائی مال میں دونوں بقدراہیے اپنے حقوق کے شریک کئے جانمیں گے پس سالم کاحق پورے رقبہ کا ہےاور حق غانم اس کے نصف میں ہے پس حق سالم دوسہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے پس کل تمین سہام ہوئے اور میبی تہائی مال ہے ہیں کل مال کے نوحصص ہوئے کہ ہر رقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے دیا رحصہ ہوئے ہیں سائم میں سے دوجھے آزاد ہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور نانم میں ہے ایک مہم آزاد ہوگا اور وہ س ڑھے تین سہام کے

واسطے سعایت کرے گا میشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام دہے پھر مرگیا تو اس غلام ومبارک کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر مرگیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہوگیا:

كتاب العتاق

ا گراس نے تین غلاموں ہے کہا کہ تو آزاد ہے یہ تم دونول (۱) میں ہے ایک آزاد ہے یاتم سب (۲) میں ہے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہیے مرکیا تو اوّل ہے جا رنویں جھے آزا د ہوں گے اور ہاقی دونوں میں سے ہرایک سے ڈ ھائی نویں جھے آزاو ہوں گے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے ہے کہا کہ یاتم وونوں میں ہے ایک آزاد ہے اور کچرسب ہے کہا کہ تم سب میں ہے ایک آزاد ہے تو اوّل میں ہے ہر ڑھے پانچ تو یں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈ ھائی تو یں جھے دوسرے میں ہے آزاد ہوں گے اور تیسرے میں سے ایک نوال حصہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام ہے کہ یاتم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں ہے ہرایک میں ہے جارنویں جھے اور تیسر ہے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا رہا فی میں ہے اورا گرکہا کہا ہے سالم آزاد ہے یا تواہے نانم "زاد ہے یا ہے میارک آزاد ہے تو وہ مختار ہوگا اورا گراس نے غانم وس لم کوجمع کر کے کہا کہتم میں ہے ایک ہے تو دونوں میں ہے ایک درمیان ہے نکل گیا اور عنق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں ہے ا میک کے دائر رہا کہان میں ہے جس کے حق میں جائے بیان کرے اورا گرفیل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک میں ہے آز اوہو گا اور باتی نصف درمیان سالم و غانم کے مشترک ہوگا کہ ہرا یک میں ہے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں ندکور ہے کہ اس کا بیرکہن کہتم دونوں میں ہے ایک غلام ہےلغو ہے اور اگر اس نے بیرند کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں جس ہے ایک مد ہر ہے تو ان دونوں میں ہے ایک مد ہر جو جائے گا اور قطعی عنق ان دونوں میں ہے ایک اور مہارک کے درمیان دائر رے گا پس اگر وہ قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک آزاد ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے چوتھائی آزا دہوجائے گا بایجا بقطع اور ہرا یک میں ہے نصف مد ہر ہوجائے گا اوراس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اورا گرمولا ہے میت کا پچھاور مال ہوکہ تہائی ہے برآ مہبوں تو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی آزاد ہوگا کہ جس میں ہے ایک چوتھائی بسبب قطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک چہارم کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھے مال نہ ہوتو ا یک تہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور چونکہ مال میت وقت موت کے دور قبہ ہیں پس اس میں ہے تہائی مال دوتہ ئی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا ہیں ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا پس حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نگلتی ہواور کمتراب عدد (۱۲) ہے ہی ہم نے ہرغاام کے بارہ جھے کیے جس میں مبارک میں سے نصف لیعنی چھے حصہ آزا دہوئے بسبب ایج ب قطعی عتق کے اور وہ اپنے چھ حصول لیعنی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہرا یک میں ہے ایک چہارم بسبب ایج ب نطعی کے آزاد ہوالیعنی تین تین سہام اور ایک تہائی بسبب مدہر ہونے کے اور وہ چارسہام ہوئے اور ہرایک اپنے یا نج سہام کے داسطے سعایت کرے گا کہل سہام وصایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۲) ہوئے کہل تمخ تج منتقیم ہوئی اور اگر اس نے س لم وغانم کوجمع کیا اور کہا کہ بیں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے بھرغلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

تم میں ہے ایک غلام رہے پھرمر کیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہو گیا تو آزا دکرنا درمیان سالم و دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عنق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیشرح زیادات عمّا بی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم دونوں میں ہےا یک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی بروا قع کرنا اختیار کر:

اگراس نے چارغلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے پھراس نے سالم وغانم سے کہا کہتم میں سے ایک غلام ہے بھر نانم وفرقد ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے مجرفرقد ومبارک ہے کہا کہتم میں ہے ایک غلام ہے بھر قبل بیان کے مرگیا تو اخیر کا اختیار کرنا پہنے اختیارات کا نائخ ہےاور فرقد ومبارک دونوں میں ہےا بک اس درمیان ہے خارج ہوگیا اور عتق درمیان سالم و غانم و باتی دونوں میں ہے ایک کے دائر ہوا پس تبائی سالم اور نہائی غانم اور چھٹا حصہ فرقد و چھٹا مبارک کا آ زاد ہوا اور ہر نوام کے چھ حصہ ہو یے اور اگر اپنی صحت میں اپنی ہیوی اور اپنے غلام ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یاو وآ زاد ہے اور میعورت غیر مدخولہ ہے اور و وبلا بیان کے مرگیا تو غلام میں ہے نصف آزاد ہو گیا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اورعورت کو پورا مہر اور میراث ملے کی اور میداما ماعظم کے نز دیک ہے کہ کافی میں ہے اور اگر اس نے سالم وغانم ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس ہے کہا جائے گا کہ کسی پر واقع کرنا اختیار کر پس اگر اس نے ایجا ب اوّل کواختیار کیا تو دو ہارہ اس کو بیان کرنے کا حکم ویا جائے گا پس اگر قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہے تین چوتھائی حصہ آزا د ہوجائے گا اور غانم ہے ایک چوتھائی حصہ آزا د ہوگا اور اگر قبل بیان کے مرگیا اور اس کا میچھ مال سوائے ان غلاموں کے نبیں ہے تو ان میں سے ہرایک اپنے اپنے حق کے حساب ہے اس کے تہائی مال میں شریک کئے جائیں گے اور ان میں ہے ایک کاحق تین چوتھائی کا ہے اور دوسرے کا ایک چوتھائی کا پس ہم نے ہر چوتھائی کا ایک مهم مقرر کیا لیس ایک کے حق کے (۳) سہام اور دوسرے کے حق کا ایک مہم ہوا پس جملہ (۲۷) سہام ہوئے اور بہتہائی مال ہے بیں کل مال کے بارہ سہام ہوئے بیں ہررقبہ کے چھا سہام ہوئے بیں سالم میں ہے (۳) آزاد ہوں گے اور تین سہام کے

ا بک مرد نے کہا کہ میں نے اپناغلام قدیم الصحبت آ زاد کیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے: ا گرمولی نے صیغهٔ عمّا قِ کودوغلاموں میں ہے ایک معین کی طرف مضاف کیا پھر بھول گیا تو اس میں پچھا ختلاف نبیس ہے کہ ان دونوں میں ہے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اور اس کے متعبق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جو حیات موٹی میں متعبق ہیں اور دوم وہ کداس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہیں ہم اوّل کا بیان کرتے ہیں کداگر ایک مرد نے اپنی دو باندیوں میں ہے ا یک معین کوآ زا دکر دیا پھراس کوبھول گیا یا دس با ندیوں میں ہےا یک معین کوآ زا دکر کے اس کوبھول گیا تو مولی کومنع کر دیا جائے گا کہ ان میں ہے کسی ہے وطی ندکر ہے اور ندان میں ہے کسی ہے ضدمت لے اور تحری دل و گمان غالب ہے ایک کو نکال کر ہاتی کسی ہے وطی کرنا حلال نبیں ہے اور اس کا حیلہ میہ ہے کہ ان مب سے عقد تکاح یہ ند لے تو ان میں سے جو آز او ہے وہ بسبب عقد نکاح کے اس پر حانال ہوجائے گی اور جومملوکہ ہیں و ومملو کہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مبہم طور پر دو غلاموں سے ایک کوآڑا و کیا

واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں ہے ایک سہم آ زا د ہوگا اور یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا بیشرح جامع کبیر حبیسری میں

اور بید و نول غلاممولی کو قاضی کے پاس لے تئے اور اس سے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس کو تھم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان ہےا نکار کیا تو قاضی اس کو بین کر نے کے واشٹے قید کر ہے گا ایسا ہی چیخ کرخی نے وکر فر مایا ہے۔اً سران دونو یہ میں ہے ہرا کیپ نے دعوی کیا کہ میں ہی آزاد ہوں جار تعبداس کے باس گواہ نہیں ہیں اور مونی نے اس سے اٹکار کیا اور دونوں نے س کوشم طعب کی تو قانشی ان دونوں میں ہے ہرا کیا ئے واسطے مولی ہے تھم لے گا کہ باللہ عز وجل میں نے اس کوآ زادنہیں کیا ہے پھر ا گرمولیٰ نے ان دونوں کی نتم ہےا نکار کیا تو دونوں آنہ اد ہوجا ہیں گے اورا گر دونوں کے واسطے نتم کھا گیا تو موی کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا اور قاضی نے شرح مختصر الطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جہالت پبیدا ہوگئی ہواورمولی کو یاد نہ آ ۔ ق مونی بیان کرئے پرمجبورنہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ الیک حالت میں بیان دوطرت کا ہوتا ہے بھی یادیالت یا ضرورت ہی نیس ں بیا صورت ہے کہمولی ان دونوں میں ہے ایک معین ہے کہدد ہے کہ یم ہے جس کو میں نے آ زا دکیا تھ اور بھول گیا تھ اور دیات و ضرورت کی صورت رہے کو تعل یا قول اس ہے ایسا صاور ہو کہ جو بیان پر دلالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی یا تصرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو عَتی جیسے بُنٹی و ہبدوصد قد ووصیت واعمّا تی وا جارہ ور بمن و کمّا بت و تدبیر واستیا. د جبکہ دونوں باندیں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک آزاد ہو پھرمولی نے ان میں ہے ایک ہے وطی کی تو جس ہے وطی ک ہے بیتو رقیت کے واسطے متعین ہوج ئے گی اور پیمی بدلالت یا ضرورت متعین ہوج ئے گا کہ آزادشد وان باقیوں میں ہے ہیں ہیا ن صریح یا دلالت ہے متعین ہوسکتی ہے اور اسی طرح آئر اس نے دوسری وتبسری ہے وطی شروع کی یباں تک کہ نو تک نو بت سپنجی تو جو ہاتی رہی ہے بعنی وسویں و وعنق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور حسن یہ ہے کہان میں ہے سی سے وطی شاکر ہے اور اگر وطی کی تو حکم و ہی ہوگا جوہم نے ذکر کرویا ہے اورا گرقبل بیان کے ان میں ہے کوئی ایک مرگئی تو احسن سے ہے کہ قبل بیون کے ان یا قیوں ہے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو ہوں پھر ایک مرگئی تو جو یاتی رہی ہے و وعنق کے واسطے متعین نہ ہوجائے گی ج اس کا عتق بیان پرموقوف رہے گا خواہ بیان صرح کی ہویا ہر لالت اور اگرمونی نے کہا کہ میری مملوک ہے اور ان دونوں میں ہے ایب کی طرف اشارہ کیا تو دوسری باندی بدلالت یا بھنر ورت عتق کے واسطے متعین ہوجائے گی اورا گروس فارم ہوں ان سب و یب صفقہ میں فروخت کیا تو سب کی تیج مسخ ہوج نے گی اور اگر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیچ جائز ہوتی جائے گی اور دسوال واسطے حتق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں ہے ہرا کیہ کی ایک ہاندی ہے ایس ان میں ہے ایک نے ایک ہاندی اپنی آزاد کر دی اور اطور معین و ومعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں ہے ہرا یک کوا ختیا رہے کہا بنی اپنی با ندی ہے وطی کر ہےاور مالکوں کے ما ننداس میں تضرف کرے اورا گریہ سب باندیاں ان میں ہے ایک کی ملک میں آگئیں تو ایسا ہوگا کہ گویا بیسب اس کی ملک میں تھیں جن میں ہے اس نے ایک کو آزاد کیا پھراس کو بھول گیا اور دوم آ تکہ مولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں ہے ہرا یک میں ہے اس کا نصف حصه آزا د ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعابیت کرے گا بیٹی اپنی نصف قیمت کے واسطے مول نے منت کے وارثوں کے لئے سعابیت کرے گا یہ بدانع میں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا نیاد م قدیم اصحبت آزاد کیا تواس میں مشاکئے نے تنکم کیا ہے اورمختاریہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کوایک سال گذر گیا ہو یہ جینس ومزید میں ہے۔اگریا ندی ہے کہا کہ تو آ زاد ہے یا تیراحمل۔ پھرورا • ت کے بعد مولی مرگیا تو بچے آزا وہو گا اور باندی مذکورہ میں سے نصف حصہ آزا د ہو گا بیٹرزائے اسمفتین میں ہے۔

اگراپی بانڈی ہے کہا کداؤل بچہ جوتو ہے گی اگراڑ کا ہوتو تو آزاد ہے بس وہ باندی ایک لڑ کا اورا یک لڑ کی جنی اوریہ علوم نہیں ہوتا ہے کداؤل کون جنی ہے ہو جود بکہ باندی اوراس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی ویادت پراتھ بق کرتے ہیں تو نسنب ا اسرباندی نے نوام پہلے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا توقتم ہے مولی کا تول ہوگا بیتمر تاثی میں ہے۔ اگر کی نے اپنی ہاندی ہے کہا کہ اگر ایک اور اکر ہوگا کیا گاہ اور اکر ہوگا کیا گاہ کہا گاہ کہا گاہ ہوگا ہے کہ کہ ایک اور ایک اور اکس کے اپنی ہاندی ہو ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ہوں گاہ در اور ہونے گاہ ور اور کی دونوں رقیق ہوں گاہ در اگر ہیں ہی تو اور کا آزاد ہو ہوئے گاہ در اور ہونوں نے اللہ اللہ کی ہونا ہوں کے اور اگر ہوئے گاہ ہوں گاہ دونوں کے اور اور ہونوں کے اللہ کی ہونا ہوئے گاہ در اور ہونوں کے اور اگر کی دونوں نے بینے پیدا ہوا ہے اور دونوں نے اللہ اللہ کی ہوئی ہوئے گاہ در باقی نصف تیمت کے ہم اس کونیوں جائے گاہ در باقی نصف تیمت کے ہم اس کونیوں جائے گاہ در باقی نصف تیمت کے بیند کے بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی ہوئی کے بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کے بیند کے بیند کے بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کے بیند کے بیند کی ہوئی کی بیند کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کی ہوئی کے بیند کی ہوئی کی ہوئی کے بیند کی کر کے بیار کی کر کر کے بیاد کی کر کر کے بیار کی ہوئی کی کرنے کی کر کر کر کر کر کر کر کر

واسطے ہرایک سعانیت کرے گا اوراگر دونوں نے اختاا ف کیا تو مولی ہے اس کے ملم پر شم کے ستھ مولی کا قول قبول ہوگا اور ہیں ، وقت ہے کہ دولا کا وار کی ایک ایک جنی ہواورا گروہ دولا کے اور دولا کیاں جنی اور باقی مسئد بحالہ ہونیں اگر پہیے دولا کے جنی بچہ ، و لا کیا سب رقیق باقی بازی ہو گا اور دونوں لا کے اور بہی بر تی سب رقیق باقی بازی اور دوسرا لا کا این کر اور دوسرا لا کا این کی اور دوسرا لا کا این کی اور اور اگر کی جنی تو بازی کا تو بازی اور دوسرا لا کا این کی اور دوسرا لا کا این کی اور دوسرا لا کا این کی اور دوسرا لا کا اور بھی از اور ہو بہالا کی اور کی جنی تھر ایک لا کی جنی تو بازی کا ور دوسرا لا کا اور کیاں کے آزاد ہو گا اور اگر ایک لا کی جنی بھرا کیک لا کی جنی تھر دولا کیاں میں کہ دولا کیاں کی دولا کیاں کی میں ہو دولا کیاں کی میں کے اور اس کی تو پہلے ایک لا کی جنی بھر دولا کیاں کی ہور دولا کے بھرا کی لا کی تو بہلے ایک لا کی جنی بھر دولا کیا گر دولوں کی تو بہلے ایک لا کی جنی بھر دولا کے بھرا کی لا کی تو بھر دولوں کی تو بھر دولوں کے بھرا کی لا کی تو بھر دولوں کے بھرا کی لا کی تو بھر دولوں کے بھرا کی لا کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو دولوں کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر دولوں کی تو بھر دولوں کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو بھر کی تو بھر دولوں کی تو دولوں کی تو بھر کی تو بھر

مسئلہ مذکور میں جارے اصحاب میں ہے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا:

اگر باندی سے کہا کہ اقل پچرکہ جس کوتو بنے گی وہ آزاد ہے ہیں وہ پہلے ایک مردہ بچرجی پھر یک زندہ جن قوزندہ ، زاد مو گا اوراگر باو جوداس کے بوں کہا کہ تو آزاد ہے تو وہ مردہ بچرے سے تھا آزاد ہوگی بیز زائة انتظیمان میں ہے اورا گرایک شخص نے پئی دو باند یوں سے کہا کہ جوتم دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو اس کوا فقیار ہوگا کہ دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مردہ بچہ وقت تکلم عتق سے چے مہینے ہے کم میں دائع کو وہ دونی مرد نے ان دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مردہ بچہ وقت تکلم عتق سے چے مہینے ہے کم میں دال گئی تو وہ دیتی ہوگا اور دوسر اواسطے عتق کے متعین ہوگا اور اگر ہر ایک باندی کے پیٹ میں ایک ایک مرد نے ایسامارا کہ وقت تکلم عتق سے چے مہینے ہے کم میں حق سے حق میں ایک ایک مرد نے ایسامارا کہ وقت تکلم عتق سے چھ مہینے ہے کہ میں ہرایک مردہ بچہ ڈال گئی تو ہرائیک کے بچہ کے واسطے اس جنایت کنندہ پر وہ وہ اجب بنوگ جو باندی کے جیئی ہو اور جو بچھ اس اس کہ باندی کے پیٹ میں تو جو بچھ کہا باندی کے پیٹ میں سوجود ہو وہ رہ ہو تھا کہ ہو بیکھا باندی کے پیٹ میں سوجود ہو وہ آزاد ہو گا اور دونوں باندی کے پیٹ میں ہو ہے وہ اگر گئی ہو تو اقع کر سے بیٹل بیا ندی کے پیٹ میں ہو ہو ہو وہ بندی ایک لاک کہ بوتو اس کو آزاد کر واوراگر لاکی ہوتو اس کو آزاد کر وہ وہ مرگی بندی کے بیٹ میں ہو ہے وہ وہ لاکا ہوتو وہ دونوں آزاد ہیں پھرہ وہ ایک کر اور اگر کی کہ کر کر کا ہوتو وہ دونوں آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوتو ہو ہو کہ کی اور اگر کی کہ کر کر کا ہوتو وہ دونوں آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوتی ہو سے جوتھائی حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوتو ہو معلی ہوتا ہے کہ ان دونوں کر کہ ہوتو اس کی بر ہرا کیک کا ضف حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہور ہیں بھرہ ہوتا ہے کہ ان میں بھری جوتو ہو تھی گئر ہوتو ہو دونوں آئراد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوتو اس کی بر ہرا کیک کا ضف حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوں میں کہ بر برایک کا ضف حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوں میں کہ بر برایک کا ضف حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ کو بی کہ بر برایک کا ضف حصر آزاد ہوگا اور دونوں لاکہ ہوں کی اور کی ہونوں کی اور کی کا دونوں کر کہا کہ کہ بینا دونوں کی دونوں کر کہوں کی دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونو

ا تها کی النے اسے کے مینت کی وصیت اس کے اوائے قر شد کے بعد تبائل سے نافذ ہوتی ہے آتا آگدزا کہ کے لئے ور شاب زے ویں جن کی اجازے معتبر ہو۔ (۱) اول ۱۲۔ (۲) ووسری۱۱۔ (۳) تیسری۱۲۔

ہے اور مجھے یہ ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ہرایک کا نین چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی ایک چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گی قال المعترجہ بعض شخوں میں بیرعبارت بھی زائد موجود ہے کہ ہمارے اصحاب میں ہے بعض نے جواب کتاب کی تھے میں تکلف کیا اور کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک مقصود بعق ہے ایک حالت میں پس باو جوداس امر کے جانب تبعیت ان دونوں میں اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کہ تبعیت کا اعتبار ساقط ہوا تو دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی پس اس دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی پس اس میں سے نفسے حصہ آزاد ہوا۔ مراس میں مشترک رہا پس ہرایک میں سے چوتھائی حصہ آزاد ہوا۔ مراس مصورت میں بیستہ سائل متقدمہ سے تخ تن میں مخالف ہوگا پس اصح وہی ہے جوشخ ابوعصمہ نے فر مایا ہے بیمبوط میں ہے۔ اگر دوگوا ہول ہوں سے اگر دوگوا ہول ہے اور سیا کم کو وہ بہجا نے میں اگر دوگوا ہول ہول ہول نے گوا ہی کہ اس نے اسٹے غلام سیا کم کو آزاد کیا ہے اور سیا کم کو وہ بہجا نے میں

اوراس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگر دومر دوں نے ایک مخص پر گوابی دی کداس نے اپنے دو غلاموں میں ہے ایک کوآ زاد کیا ہے (۱) تو امام اعظم کے نز دیک ایس گوا ہی باطل ہےاورا گر دونوں نے اس پر گوہ ہی دی کہاس نے اپنی دو با ندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو اہم اعظم کے بزویک مقبول نہیں ہے اگر چداس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور میسب اس وقت ہے کہ دونوں کوا ہوں نے کوا ہی وی ہو کہ اس نے ا پنی صحت میں اینے ووغلاموں میں ہے ایک غلام کوآ زاد کیا ہے۔اگر دونوں نے گوا ہی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں ہے ایک آزاد کیا ہے یا اپن صحت یا مرض میں دو میں ہے ایک کومد بر کیا ہے اور بیر کواہی اس شخص کی حالت مرض میں یا بعد و فات کے ادا کی ہے تو استحسا نا مقبول ہو گی اور اگر دونوں نے اس سے مرنے کے بعد گوا ہی دی کہاس نے اپنی صحت میں کہا تھا کہ دونوں میں ہے ایک آزاد ہے تو بعض نے کہا کہ گوا ہی قبول نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قبول ہوگی کذافعی الھدایة اور اصح سے ہے کہ گوا ہی قبول ہوگی ہیکا فی میں ہےاور اگر دونوں نے گوا ہی دی کہ اس نے ان دونوں میں سے ایک معین کوآ زا د کیا تھا تگر ہم اسکو بھول گئے ہیں تو دونوں کی گوا بی مقبول نہ ہوگی اور اگر دو گوا ہوں نے گوا بی دی کہان دونوں آ دمیوں میں ہےا یک نے اپنے غلام کو آ زاد کیا ہے تو گوا ہی مقبول نہ ہوگی۔ بیتمر تا ثنی میں ہےاور اگر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کداس نے اپنے غلام سالم کوآ زا د کیا ہےاور س لم کووہ پہچائتے ہیں اوراس مشہود غلیہ کا ایک ہی غلام سر لم نام کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا گر اس کے دوغلام سالم نام کے ہوں اورمولی اس عتق ہے منکر ہے تو امام اعظم کے نز دیک ان دونوں میں ہے کوئی " زاد نہ ہو گا یہ فتح القدیر میں ہے اوراگر دو گوا ہوں نے ایک غلام کے عنق کی گوا ہی دی اور ان کی گوا ہی پر اس کے آڑا د ہوئے کا تھم ہو گیا بھر د ونو پ نے اپنی اس گوا ہی ہے رجو ٹ کیا پس دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولی کوتا وان دی پھر ان دونوں کی گواہی کے بعد اور دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بالا تفاق ہر دو گواہان سابق ہے تاوان ساقط نہ ہو گا اورا گرچکھلے دونوں گواہوں نےصریح کہا کہ پہلے دونوں گواہوں کی گواہی ہے پہلے غلام کے موٹی نے اس کو 'زاد کیا تھا تو بھی امام اعظم' کے نز دیک مقبول نہ ہوگی اور جو پچھ پہلے گوا ہوں نے تا وال دیا ہے اس کو واپس نہ لے ملیں گئے بیاکا فی میں ہے۔

ا یک شخص کے جیارغلام ہیں دو گور ہے ہیں اور دو کا لیے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بیدوونوں گور ہے آ زاد ہیں یا بیدوونوں کا لیے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا.....:

ج مع میں ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنے دو غلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آجائے تو تم میں ہے ایک آزاد ہے پھر دونوں میں ہےا بک آج ہی کے روز مرگیا یا موں نے اس کوآ زاد کر دیا یا فروخت کر دیا یا کسی کو ہبہ بقبضہ کرا دیا پھرکل کا روز ہوا تو ووسرا غلام آزاد ہوگا اورا گرمولی نے کل کا روز آنے ہے پہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس غلام پر عتق واقع ہوتو یہ ہال ہےاور نیز جامع میں مذکور ہے کہا گرس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تم میں ہے ا کیا آزاد ہے پھران میں سے ایک کوفروخت َ مردیا پھرکل کا روز آنے ہے پہنے اس کوفر بدلیا پھرکل کا روز ہوا تو ان میں ہے کیا آ زا دہو گیا گھر بیان کا اختیارمولی کو ہوگا اور اگر اس نے کیک کوفروخت کر کے پھر کل کا روز ہونے سے پہلے خریدلیا پھر دوسرے کو فروخت کردیا تگراس کوخر پیرانہیں تھا یہاں تک کہ کل کاروز آگیا تو جوغلام کل کاروز ہونے پراس کی ملک میں ہےوہ آزاد ہو جائے گا اور بیج کرنے ہے اس کی قشم ہاطل نہ ہوگی اور اگر ایک میں ہے نصف فروخت کر دیا بھرکل کا روز ہوا تو جوغا، م پورا اُس کی ملک میں ہے وہ آزا دہوجائے گا اورا گراس نے دونوں میں نصف نصف قروخت کر دیا پھرکل کا روز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آزا دہو گیا مگر بیان کا اختیارمولی ' کو ہے بیمحیط میں ہے ایک مخص کے بیار قاام میں دو گورے میں اور دو کا لیے میں چی مولی نے کہا کہ بید دو تو ب گورے آزاد میں یابید ونوں کالے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا کہ بید ونوں گورے آزاد میں یابیدونوں کا یہ جب کل بکاروز آئے پھرکل کاروز ہونے ہے بہتے دونوں گورے نداموں میں ہےا یک مرگیا یا مولی نے اس کوفروخت کردیا پھرکل کاروز ہوا تو دونو ں کا لیے غلام آزا د ہوجا نمیں گے اورمولی کوکوئی اختیارہ صل نہ ہوگا۔اگر گوروں میں سے ایک اور کالوں میں سے ایک مر گیا تو کل کاروز آنے برمونی کواختیارہ صل ہو گا اورا گر دونوں گورے مرکئے تو دونوں کا لے آزاد ہو جائیں گے بیشر ت جامع کہیں حقيري ميں ہے۔

ا یک نے دوغلام اور ایک آزادان متیول کے مجموعہ کو کہا کہتم میں ہے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزا دراجع کیا جائے گا:

اً مربيل كبها كه هذا أحر هذا تو دونو ب غادم "زاه بوجا عن شيكاوراً مركبا كه هذا هذا حرتو دوسرا غاام آ زاوبوجا ب كا ور ا أمركها كه او هذا حو هذا ان دخل الدارتو يها! في الحال آزاد بوجائے گا اور دوسرا وقت شرط يائي جائے كـ آزاد بوكا يا تا ہے میں ہےاورا اً رکہا کہتم دونوں میں ہےا بک آزاد ہے جب کے کل کا روز ہوتم دونوں میں ہےا بیک آزاد ہے۔ پھرکل کا روز ہوا تو دونوں آزاد ہوجا میں گے اورا کر دونوں میں ہے ایک مرکبا یا مولی نے اس کوفر و خت کر دیا تو ہاتی آزاد ہوجائے گا اورای طرح اگر وونوں میں ہےا کیک میں ہے کوئی حصہ فروخت کرویا تو بھی یہی تھم ہے رینزانہ انمفتین میں ہےا بیک نے دوغلام اور ایک آزادان تینوں کے مجموعہ کوکہا کہتم میں ہے دو آزاد بیں تو دو کے افظ میں ہے ایک ہجانب آزاد راجع کیا جائے گا اور ایک ہجانب غلام ہیں دونوں غلاموں میں ہے فقط ایک آ زاد ہو گا گو یا اس نے بول کہا کہ دونوں ند موں میں ہے ایک آ زاد ہے پس اس کو حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے کہ ان دونوں میں ہے کون مراد ہے ہیں آ مرمولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں ہے ہرا یک کا نصف حصد آزا دجو جائے گا ہیشرح طحاوی میں ہے۔

لے جس کے میں بیون کرے گااس کا نیچ کر ڈیاطل موجائے گاا۔ اس بغراحر لیٹن بیآ زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشار وہلیحد ومستقل معتبر موسد ق ضرورے کیا نیری خبر بیاکہ آزادہے بخلاف بنرانبراحرے کیادل ہمل ہےاوردوم آزاد ہوگااور قولیان ڈل اٹٹ نے یشرط ف انبروالے کے منتق ہےوا

6: C/r

عتق کے ساتھ مھانے کے بیان میں

امام محمد میشند نے اصل میں فرمایا کہ اگر مولی نے کہا کہ اقال غلام جومیرے یاس آئے وہ آزاد ہے پس اقال اس کے باس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھرزندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

ا یک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ

اگراہے گاہم ہے کہا کہ تو آزادہ ہاگرتو اس دار میں داخل ہویا اس دار میں قرجی دار میں داخل ہوگا آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ اس دار میں داخل ہوا اور اس دار میں تو جب تک دونوں میں داخل نہ جوا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو آئ کے روز آزاد ہا آرتو اس دار میں داخل ہوا تو رہ ہوگا۔ بیرحادی قدی میں ہوگی جس کہ ہم کملوک کہ اس وار میں داخل ہوائی و وہ آزاد ہے تو بیتم انجی غاموں کے حق میں ہوگی جس کو بعد میں در ذرکور اس کو میں نے خرید کیا جب میں اس دار میں داخل ہوائی میں اس دار میں داخل ہوا تو میر اغلام آزاد ہیا اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہ بواتو میر اغلام آزاد ہیا اگر میں داخل ہو نے کہ کہ کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہ بواتو میر اغلام آزاد ہیا اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہا ہوا تو میر کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میر کہا ہوا تو میر کہا کہ اگر میں اس داخل ہوا تو اس کا خلام آزاد ہوگا اور فلال سے کلام سرے کہا ہوا تو اس کا خلام سرے کا انتظار نہ کہا ہوا تو اس کا خلام میں تو ہو کہ گہر جواب کہ قلال سے کلام کہا تو ہو کہ گہر تو ہوں شرطوں میں ہے تو کی گئر اور اس کا تھم میر جب ہو گیا تو دومری باطل ہوگی اور اگر دونوں شرطیں ایک سے کہ کہ کہر جواس کے پوئی اس داخل ہو کی آئی دار میں داخل ہو کی تو وہ آزاد ہے گھراس نے ایک کوفرو خت کردیا گھروہ وہ دار میں داخل ہوئی تو وہ آزاد ہے گھراس نے ایک کوفرو خت کردیا گھروہ وہ دار میں داخل ہوئی تو دو آزاد ہے گھراس نے ایک کوفرو خت کردیا گھروہ وہ داخل ہوئی تو داخل ہوئی تو کہ اس کے کہا کہ اگر ہوئی ہوں کہ کہ کہ کہر ہواں کے پاس ہوئی تو ہوائی کہر ہواں کے پاس ہوئی تو ہوائی کہوں کو دوائی کہر ہواں کے پاس ہوئی تو دوائی ہوئی تو دوائی ہوئی تو ہوائی کہر ہوائی کہ کو تو کہ کہر ہواں کے کہر ہوائی کے کہر ہوائی کے پاس کے پوس کے پاس کے پوس کے پاس کے پوس کے پوس کے پاس کے پوس کو پوس کی کو پوس کی کو پوس کو پوس کی کو پوس کی کو

ا كرا يك مرد نے كيا: ان دخلت الدار ان كلمت فلانا و اذا كلمت و متى كلمت او اذا قدم

فلاں فعبدی حر تو کیا مم ہے؟

ا یک مرد نے کہا کہا گرمیں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو یہ دونشمیں قرار دی جائیں گی ہیں جس نشم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزانازل ہوگی اوراگر اس نے اس کے آخر میں انشاءاللہ تعیالی کهه دیا توبیه استثناء ان دونو ب قسمول <sup>(۱)</sup> کی طرف را جع بوگا اورای طرح اگر فلال کی مشیحت <sup>(۲)</sup> برمعلق کیا تو بھی فلال کی مشیحت ان دونو تسمول کی طرف را جع ہوگی پس اگرفلال نے کہا کہ میں نہیں جیا ہوں تو دونو ل نتمیں باطل ہوجا نمیں گی اور ایس طرح اگران و ونول میں ہے ایک کواس نے نہ جا ہا تو بھی دونوں باطل ہو جا تھیں گی۔اگر فعال نے مجلس میں جا ہا تو دونوں فقسمیں سیجے ہو جا تھیں گی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس نے فلا ل ہے کلام کیا تو غلام آزا د ہوجائے گا اورا گر دار مذکور میں داخل ہواتو ہوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی جا بقہ ہے اورمیر اغلام آ زا د ہے تو بدون دخول دار کے پچھے جزاوا قع نہ ہوگی اورا گر دار میں داخل ہوا تو دونوں جزائیں واقع ہول گی اورائی طرح اگر اس نے جزا کومقدم کیا ہایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پرمیراغلام آزاد ہےاگر میں دار میں داخل ہوا یا شرط کووسط میں بیان کیا ہایں طور کہمیری بیوی طالقہ ہےاگر میں دار میں داخل ہوااورمیر اغلام آزاد ہےتو بھی بہی حکم ہےاورا گر ہیں کہا گر میں دار میں داخل ہواتو میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پر پیدل مج کرنا واجب ہےاور میراغلام آزاد ہے اگر میں نے فلال سے کلام کیا اوراس شخص کی پیچھ نبیت نبیس کی ہے تو پیدل مج کرنا اور بیوی پرطلاق معتق بدخول دار ہوگی اورغاام کاعتق معلق بکلام فلاں ہوگا اورا گر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر ہیں دار میں داخل ہوا اورمیرا غلام آزاد ہے انث ءالتدتو بیا یک ہی قتم ہوگی اوراشٹناء ندکور پوری قتم ہے متعلق ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ انث ءالتد تع کی فلاں (۱۳) یعنی اگرفدال نے جایاتو بھی مہی تھم ہے ایک مرد نے کہا کہ (۲۰) ان دخلت الداران کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدم فلاں فعبدی حد<sup>(۵)</sup>اوراس مخف کی کیجھ نیت نہیں ہے توقتم یوں ہوگی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلاں کے آجانے کے دار مذکور میں داخل ہو چنانچے اگر پہنے داخل ہو کر پھرفلاں سے کلام کی تو غلام آزا د نہ ہو گا اور اگر کلام کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر جز اکو دونوں شرطول پر مقدم کیا لینی کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔ اگر میں نے فل اے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار مذکور میں داخل ہوتا پایا جائے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔ اگر کہامیر اہرمملوک مذکر آزاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھرا سکے نرینہ بچہ پیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا:

اسر بہا بیرا ہر سوت مدسرا را دیے اس ایک ہا میں جا ماری حاملہ سے پہرا سے کریٹ بید بیدا، والو الراونہ ہوا ۔

اگر اس نے اپنے اس تول ہے کہا گریٹ اس دار میں داخس ہوا گریٹ نے فعال ہے کہ مربیا تو ٹو آزاد ہے یہ نیت ک کہ دخول دار مقدم ہواور وہی شرطانعقا دہواور کلام بفلا ں مؤ خر ہوتو اس کی نیت سیجے ہوگ اور اس حرح تقدیم جزاء کی صورت میں اگر اس نیت نے ایسی نیت کی لیمن کا مربیت کی لیمن کر اس نیت میں اس کے تق میں کوئی نفع ہویا ہایں طور پر کہ مثلا اس نیت ہے اس کے تق میں کوئی نفع ہویا ہایں طور پر کہ مثلا اس نیت ہے اس کے تق میں تخفیف ہوتو اس کی نیت کہ قضاءً اس کی نیت رد کر دی جائے گر (۱) اور اگر اس نے دوگھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو جانٹ ہونے کی شرط دوسرے دار میں داخل ہونا ہوگ

<sup>(</sup>۱) ایشنی دونوں بطن ہوں گی ۱۱۔ (۲) بیعنی اگرفلاں جا ہے ۱۱۔ (۳) جس وقت یا قلان ۱۱۔ (۳) اگریس داخل ہوا اگریس نے قلال سے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میراغلام آزاد ہے ۱۱۔ (۲) بینی تقدیق نہوگی ۱۱۔

پس آگرہ و پہنے دار میں اولاً داخل ہواتو جانت نہ ہوگا اورا گرد دسر ہے دار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہواتو جانت ہوج ہے کا خواہ نے ایک ہی دار کے حق میں کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھراس میں ایک ہارداخل ہواتو حانت ہوج ہے کا خواہ جزامقد مہویا موخر ہو پیشرح تلخیص جائے ہیں میں ہے اور اگر اس نے جزاکو وسط میں بیان کیا ہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں ان دار میں داخل ہواتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلال سے کلام کیا تو میرا غام آزاد ہے اگر فلال شخص آیا تو میرا غلام آزاد ہے اگر میں اوقع ہو پھر فعل ٹانی پایا جائے بیشرح جامع ہیں میں ہے۔ اگر میں کہ میرا ہر مملوک فرس تازاد ہے اوراس کی ایک ہا ندی جامع ہو پھر فعل ٹانی پایا جائے بیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا اگر چدوقت تھم سے چھر میں ہے۔ کم میں جن ہو یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرو نے کہا کہ ہرمیر امملوک کہ جس کامیں ما لک ہوں آئند وڑ مانہ میں ووآ زاد ہے آیا ان ممبوکوں کا اوسط - پھر س نے کونی غلام خربیرا تو ای وفت آزا د بوجائے گا پھراً سراس نے دوسرا خربیرا تو آزاد نہ ' بوگا پھراس نے نیفر بیرا بیاں تک کے م ' ہیا تو وہ '' زاد ہو جائے گا پھرا گر تیسراخر بدا تو ان دونوں میں ہے کوئی '' زاد نہ ہوگا بیشر ن جامع کبیر تھیم ی میں ہے پھرا کہ و و چوہتھے ناام کا ما لک ہوگا تو دوسرا غلام آزا د ہوگا ای طرح جب آٹھویں ناام کا ما یک ہوگا تو چوتھا آزا د ہوجائے گا اور عی بذا القیاس کنر ٹی شت تلخیص الجامع اسکبیرو حاصل آنکه جب و ه عدو ناام جفت خریدے گاتو جوغلام نصف اوّل میں واقع ہوگاو ہ فی اعال آزا د ہوجائے گا اس واسطے کہ اس کا اوسط ہو نامقصو ونہیں ہے اور جو غلام نصف ہ نی میں واقع ہوگا اس کا تھم موقو ف رہے گاحتی کہ اگر اس نے جیزی م خریدےا یک بعد دوسرے کے تو اوّل کے تین غا، م آ زا د ہوجا کیل گے اور باقیوں کا تھم موقو ف رہے گا پھراگر اس نے چوتھا خرید اتو چوتھا آ زاد نہ ہوگا اس واسطے کہ جواس ہے متاخر ہے وہٹل مقدم کے ہے پس مشتنی ہوگا اورا گرو ومر گیا جایا کہ جھے غلام کا ما یک ہواتھ توسب آزاد ہو جا کیں گے اورا گرطاق عدد کا ہا یک ہوا تو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہو جا کیں گے اور بیدؤ کرنہیں فر مایا کہ وقت خرید ہے آ زاد ہوں گے یا وقت موت کے آچھ کیسے ہے اور فقیبہہ ابوجعفر نے شکے ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قو ں امام ابو یوسٹ وامام محمر کے موت سے بلانصل ہیں ہے آزا دہوں گے اور امام اعظم کے قول پر وفت خرید سے آزاد ہوں گے اور بعض نے فرمایا کدانسی بیرے کہ بایا تفاق عنق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ اشٹناء سے خارنی ہوئے کی شرط بیھی کہ سفت و وسطیت منتھی ہوئے اور یہ حب منتقی ہو گی کداس کے بعد کوئی ندام خریدے پت تشمراس پرمقسود ریا وراً پر ایک غلام کا مالک ہوا پھر ووسر ہے غلام کا ما یک ہوا تھر دوغا اموں کا ایک پارٹی ما کہ ہو تو سب سز او ہوجا تھیں گے اورا آپر کہا کہ ہرغا، سرجس کو میں غرید و پ و ہ آ زاد ہے الا ان میں کا اوْل مجراس نے ایک ماامخریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اوراس کے ماسوائے سب آزاد ہوجا میں گریا ہے ہے۔ طرح ان کوخریدے اور اگر او لا دوخریدے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے بیوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ایک غارمخریداتو آزاد ہوجائے گااورا ً پر دوسراخریداتو آزاد نہ ہوگا پھرا ً پرتیسراخریداتو دوسرا آزاد ہوجائے گاعی بنراا قلیا ک اوراً سر ا یک غاامخرید ابجر دوغاام خرید ہے تو سب ترا د ہوجا تھی گئے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ برمملوک جس کا میں ما لک ہوں تو وہ آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک موجود ہے کچھراس نے ایک مملوک خریدا تو آزاد و بی ہوگا جواس کی ملک میں تھااور جو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگراس نے اس کی بھی نیت کی ہوتو ہے بھی آزاد ہو جائے گااورا گراس نے دعویٰ کیا کہ جومیر کی ملک میں تھا اس کے عنق کی میں نے نبیت نبیس کی تھی تو اس کے قول کی تقعدیق نہ ہوگی ہے

شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہ برمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ آزاد ہےتو بیشم انہیمملوک کے حق میں ہو گی جو پہیے ہے اس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس س عت بطور جدید ما لک ہو گاوہ آزا د نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ س عت ہے وہ معنی مراد لئے جونجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئیں ان کوبھی آزاووں میں داخل کرسکتا ہے اور پنہیں ہوسکتا ہے کہ جوسال<del>یں سے اس کی ملک میں جی</del>ں اُن سے عتق کو پھیر دے بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا اُر کہا کہ جر مملوک کہ بیں اس کا سر ماہ ما لک ہوں وہ آ زاد ہے تو اس کے جسمملوک پرسر ماہ آ جائے اور وہ میں ندرات اوراس دن میں اس کا ما لک ہوتو اہا ممحمدؓ کے نز دیک وہ آزاد ہوجا ہے گا اور امام ابو بوسفؓ نے فرمایا کہ بیشم اس جدیدمملوک کے حق میں ہوگی جس کا وہ عیا ندرات اور اس کے دن میں ما نک ہوجائے بیرمحیط میں ہےاورا <sup>ا</sup>سرکہا کہ برممنوک جس کا میں کل کے روز ما لک ہوں وہ آزاد ہے اور پکھنیت نہیں کی تو امام محمدؓ نے فرمایا کہ جواس کی ملک میں فی الحال جیں اور جن کاکل تک ما لک ہواور جن کاکل ما لک ہوسب آزاد ہو جا نعیں گے اورا مام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ فقط و ہی آ زاد ہوں گے جن کا وہ بسبب جدیدکل کے روز ما لک ہو جائے اورا گر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں جمعہ کے روز ما مک ہوں و ہ آزا د ہے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک و بی آزا د ہوں گے جو جمعہ کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اورا گر کہا کہ میرا ہرمملوک جمعہ کے روز آ زا دیتے وان میں وہملوک بھی داخل ہوں گے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہوہ جمعہ کے روز آ زا دہوجا 'میں نگے اورا ً سرکہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں ایس وہ آ زا دہے جبکہ کل کے روز '' ئے تو بیتم بولا جماع انہیممیوکوں پر واقع ہوگی جو فی الحال اس کی ملک میں جیں اوراگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تاتمیں ٣ س ل پس وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وفت قشم ہے تمیں ۳۰ سال تک جدید ما لک ہوجائے اور وہ شامل نہ ہول کے جن کاو ہیں ہے وقت تتم ہے مالک ہو یکی ہزاا گر کہا کہ ایک سال تک یا جمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی تھم ہے کہ وقت تتم ے آئندہ اس مدت تک جن کا مالک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل ہے وفت قسم کے مالک تھا اورا گراس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد میتھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک باقی رہے تو تضاءُ اس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی تحرفیعا بیندہ و ہیں الله ا*س کے قول کی تصدیق ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔* 

ع حاصق جواب یون ہے کہا*س نے دعوی کیا کہ میر*ی میرم اچھی کے نجومی ساعت کا ندر جومیری ملک بیس آب ہے ہیں وہ آزا ہے ہاا۔

گاورا گرا کہا کہ آزاد ہے آئ کل تو آن می آزاد ہوجائے گاورا گر کہ کہ تو آزاد ہے کل آئ تو کل کے روز آزاد ہوگا ہے تارف میں ہے اورا گر کہا کہ بھتے فداحراکل کے روز تو صحح کر رے گا کل کے روز ور میں ہے اورا گر کہا کہ بھتے فداحراکل کے روز تو صحح کر رے گا کل کے روز ور صحائیکہ یونی ہے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا آزاد تو جائے گا اورا گر کہا کہ کھڑا ہوگا یا جمیعے گا آزاد ہوجائے گا اورا گر کہا کہ تو آزاد ہے گذشتہ کل کے روز حالا نکہ وہ اس مملوک کا آئ بی مالک ہوا ہے تو آزاد ہوجائے کا اور اگر کہا کہ جرباکو کی ون گذر ہے تو آزاد ہوجائے گا اورا گر کہا کہ جربار کی ون گذر ہے تو دونوں آزاد ہوجائے گا اورا گر کہا کہ جربار کہ جب کوئی ون گذر ہے تو دونوں بھر ہیں ہے۔ یہ جمال ہے گا دون گذر ہے تو دونوں آزاد ہوجائے میں گے۔ یہ جمالیہ جس ہے۔

ا گراس نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےا ً سرفلان اس دار میں کل کے روز داخل نہ جوا ہوا درمیری بیوی طالقہ ہےاً سروہ داخل ہوا ہواورمعلومنہیں ہوتا ہے کہ وہ آیا واخل ہوا تھا یا نہیں تو عتق وطرہ قل وونوں واقع ہول گی اس واسطے کہاس نے اوّل قسم میں دخول دار کا اقر ارکیااوراس کوشم ہے موکد کیا ہی اس کی طرف ہے طلاق کا اقرار ہوگا اور دوسری نشم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ہے موکد لیا پس اس کی طرف ہے اقر اریقین ہو گا بیشر ہ تکخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے ایک مہینہ پہلےموت فلاں وقلاں ہے چھران دونوں میں ہےا یک شخص اس گفتگو ہےا بیک مہینہ پرمر گیا تو غلام آزا د ہوجائے گا یہ مجیط میں ہے ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے قبل فطرواضی کے ایک مہینہ تو اوّل رمضان میں آزاد ہو گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ جامع میں ندکور ہے کہا گرغلام ماذون یا مکا تب ہے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں ما لک ہوں آئند وز مانہ میں تو وہ آزاد ہے بھر وہ خود آزاد ہوئے کے بعدایک مملوک کا مالک ہوا تو آزاد نہ ہوگا امام اعظمٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہوجائے گا اور ایسا ہی اختلاف ہے اگر کہا. کہ ہرمملوک جس کو میں خرید کروں تو وہ آزاد ہے پھر بعداینے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم ک نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبینؓ کے نز دیک آزاد ہوجائے گا اورا گراس نے یوں کہا کہ جب میں آزاو ہوجاؤں پھر جسمموں ک میں مالک ہوں وہ آزاد ہے یا جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جسمملوک کومیں خرید کروں وہ آزاد ہے پھر بعد میں آزاد ہوئے ئےوہ ا یک مملوک کا ما لک ہوا یا بعد آزادی کے خرید کیا تو ہالہ جماع وہ آزا دہوجائے گا بدمجیط میں ہے۔اگر حربی نے کہا کہ جرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دارالاسلام میں آ کرمسلمان ہوگیا اورایک غلام خریدا تو امام اعظم کے نز دیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہاگر میں مسلمان ہوجاؤں تو برمملوک جس کا میں ما لک ہوں وہ تزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو بالاجماع آزاد ہوجائے گابیشرح جامع کبیر حمیری میں ہاوراگرایک مخص نے ایک حرہ ہے کہا کہ جب میں تیرا مالک ہوں تو آزاد ہے پھر بدعورت مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی گئی اور و ہال ہے جہا دمیں قید ہوکر آئی جس کواس شخص نے خرید کیا تو امام اعظمر کے نز دیک آزا دنہ ہوگی اورا گر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہو کر دارالحرب ہے آئے اور میں تجھے خرید کر دل تو تو آزا دے پھرایہ ہی واقع ہواتو و ہالا جماع آزاد ہوجائے کی بیسراج و ہاج میں ہے۔

امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جا ہی تو جس کی آزادی جا ہی تو ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک ساتھ سب کی آزادہ وجا ئیں گے:

اگر غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجس ہی میں اس کے جا ہے ہے آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ فلال جا ہے قالال کی مجلس ہی میں جیاہتے ہے آ زاد ہو گا اگر فعال مذکوراس مجلس میں موجود ہو در نہ فعد ل کی مجلس علم میں جاہتے ہے "زاد ہو گا یہ نیا تیج میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہے اً سرفلال نے نہ جا ہا ہی اگر فلال نے اپنی کیس علم میں کہ میں نے جا ہاتو یہ غلام تزادنہ ہو گااوراگر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزا دہوجائے گالیکن میں نہیں جا ہتا ہوں اس کہنے ہے نہ آزا دہوگا کیونکہ اس کوائ مجلس میں جا ہنے کا اختیار باقی ہے بلکہ اس طرح پر نہ جا ہے کہ اس ہے اعراض کر کے دوسرے کا م میں مشغول ہوکر اس مجلس کو باطل کر دے یہ بدا کع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ تو آزاد ہے اگر میں جا ہوں اپس اگر اس نے آخر عمر تک نہ جایا تو آزاد نہ ہو گا اور پینہ جا ہنا اس مجس تک مقصود نہ ہوگا اورا گرکہا کہ میں نہ چا ہول تو<sup>(۱)</sup> دوصور تیں جیں اگراس نے کہا کہ میں نے چا باتو آ زاد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے جا ہے کا اختیار ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ پھر جب مر گیا تو نہ جا ہنا محقق ہوجائے گا تو اس کی موت ہے پہلے بلافصل آزاد ہو گا تگر تہائی مال کے اعتبار کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنی ہ ندیوں میں ہے ایک ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور فلاندا گر تو ج ہی اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی جا ہے تو آزادنہ ہوگی۔ ا ما محکدؓ نے جامع میں فر مایا کہا گرکسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میرے غلاموں میں ہے تو جس کی آزا دی چاہی اس کوآزا دکر دے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا نیں گے بیاں ماعظم کا قول ہے اور اس کے زکال لینے کا اختیار مولی کو ہےاور صاحبین کے نز دیک سب آزاد ہوجا میں گے بید سئدا بیا ہی روایت ابوسیمان میں مذکور ہےاور روایت ابوحفص میں مذکور ہے کہ پھر مامور <sup>(۲)</sup> نے ان سب کوا بیک ساتھ آزاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آزا د ہوجا تمیں گے۔امام اعظمیّ کے نز دیک یمی روایت سیجے ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعمّا ق<sup>(۳)معل</sup>ق ہے نہ عتق <sup>(۴)</sup>۔اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جس کا عتق تو جاہے وہ آزاد ہے پس اس نے ان سب کا عتق ایکبارگ جاہا تو بھی مثل مذکورہ بالا ختلاف ہے کہ امام اعظم ّ کے نز دیک سوائے ایک کے سب آزاد ہول گے اور صاحبین کے نز دیک سب آزاد ہو نگے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں ہیں ہے جواپنا عنق ج ہاں کوآ زاد کردے پس اس نے سب کوا یکبارگی آ زاد کردیا تو ہالا جماع آ زاد ہوجائیں گے۔اگر اس نے اپنی دو ہاندیوں ے کہا کہتم دونوں آزاد ہوا گرتم چا ہو پھرایک نے ان میں سے چا ہاتو یہ باطل ہےاورا گراس نے کہا کہتم میں سے جوعتق کو چاہےوہ آ زاد ہے پس دونوں نے جا ہاتو دونوں آ زاد ہو جا کمیں گی اوراگرا یک نے جا ہاتو وہی آ زاد ہو جا لیکی اورا گر دونوں نے جا ہا پھرمولی نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے جا ہے کومرا دلیا ہے تو ہراہ دیا نت اس کی تقید بی ہوگی قضاءً تقید بی نہ ہوگی میر جے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عنق کا اختیار تجھے دیا تو پھراس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ پس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیار رہے گا اور ای طرح اگر کہا کہان دوغلاموں میں ہے جس کوتو جاہے آزاد کر دیے تو بھی یہی تھم ہے اوراس طرح اگرعمّاق بجعل<sup>ع</sup> ہو۔اگریسی ہےاپنی صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرا بیفلا متو آزاد کردے اگر جا ہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے س غلام کے عتق کا اپنی موت کے بعدا ختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہی اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کہاس تبس ہے اٹھے کھڑا ہوا تو اس شخص کوا ختیار

لے جس جلسہ میں فلاں کونجر پینچی اس جلسہ میں بدون کسی اور کام میں مشغول ہونے کے اگر چاہتو آزاد ہوگا ۴ا۔ ع اگر کل غدام اس کے تہائی مال ہے برآ مد ہواتو آزاد ہوگیا در ندلیقد رکی سعایت کرے گا ۴ا۔ ع جعل و دمال جو ہمقابلہ فعل آزاد کرنے کے تھبر گیا ۱۴۔ (۱) تو بھی مققصو د برمجلس نبیں ہے ۱۴۔ (۲) مخاطب ۱۴۔ (۳) آزاد کرنا ۱۴۔ (۴) نے آزاد ہونا ۱۴۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگرا پنے غلام ہے کہ کہ انت حرمتی ماشنت او افا ماشنت و کلما شنت (۳) پھر غلام نے کہا کہ میں نہیں چا ہتا ہوں پھر مولی نے اس کوفر وخت کر دیا پھر اس کوفر ید کیا پھر غلام نے عتق چا ہتو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حر حیث شنت (۳) پھر غلام کے فراہوگیا تو عتق ہا صل ہوگیا اور اگر کہا کہ انت حد کیف شنت (۵) تو او معظم کے نزد کی بدوں عیا ہے گئر اور اگر کہا کہ انت حد کیف شنت (۵) تو او معظم کے نزد کی بدوں عیا ہے گئر اور ایس معظم کے نزد کی بدوں عیا ہے گئر اور ایس معظم کے نزد کی اور ایس میں ہے۔

## عتق بخعل کے بیان میں

( یعنی عنق پراجرت وعوض مقرر کیا بمقابله فعل کے فاقیم )

اگرایے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا تعرف علی میں نے نصف میں قبول کیا توبیامام اعظم عین ہے کنزویک جائز نہیں: میں قبول کیا بعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا توبیامام اعظم عین ہے کنزویک جائز نہیں: ایک فخص نے اپناغدام مال پر آزاد کیا اور اس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گامٹلا کہا کہ تو آزاد ہے ہزار درہم پر پر بہزار

چنا نچ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض بڑار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا لیتی اپنے نفس کی آزادی کونصف کے عوض قبول کیا تو ہدا اس اعظم کے نزدیک ہو ترخیس ہے بلکہ ہوراغلام بعوض پورے مال کے آزادہ وجائے گا ہے بخالرائق میں ہا اوراس کی اولاداس کے اولاداس کے مولی کی ہوگی۔ یہ بدائع میں ہا اوراگر حیوان یا کپڑاان کی جنس غرس وحمار وہ بردی و بحراری وغیرہ بیان کرنے کے بعداس کو عوض قرار دیا ہوتو غلام کے ذمہ ان میں ہا اوراگر حیوان یا کپڑاان کی جنس غرس وحمار وہ بردی و اس اور اگر غلام اس کو بعداس کو عوض قرار دیا ہوتو غلام کے ذمہ ان میں ہا اوراگر خلام ایک جنس کا لازم آئے گا اوراگر غلام اس اوراگر غلام ہے کہا کہ جو چیز قرار پائی تھی وہ اداکر دی بعنی حیوان یا کپڑا وغیرہ نیارہ وہ اس کو بول کرنے پر مجبور کیا جائے گا گر غلام پرائی قبید ہوگا اوراگر غلام ہوائی کہ اوراگر غلام نے کہا کہ جو چیز قرار پائی تھی وہ اداکر دی بعنی حیوان یا کپڑا وغیرہ نیارہ وہ استحقاق میں لے بیا بی بیاں کرتے ای جنس تھا بعنی حیوان یا کپڑا اور میر دی بی تو بی اور بیان کہ بیاں کہ جو چیز قرار پائی تھی وہ اداکر دی بی تھی جو ان یا کپڑا وغیرہ نیارہ وہ اس کو تھی ہوں اس کو بھی اور نوام اس کو تبول کر کے آزاد ہو گیا اور کو می کو بول کو بی تو اوراگر مال عوض کو بین کہا کہ میں نے بی تھی اور نوام اس کو تبول کو بی کو اوراگر مال کوش کو بی کہا کہ میں نے بی تھی میں بی تو اداکی ہو ان تو کہا کہ بی کہ بڑار دور بم پر آزاد کیا ہے اور غام کو تول تول ہول کو بول ہوگا اور اگر غلام نے امل مال سے انکار کیا بھی مرے کہا کہ بی کہ جو اروز غلام نے اس کی اور گواہ مونی کے قبول ہول گے بین خوال اندر کواہ مونی کے قبول ہول گے بین خوال اندر کواہ مونی کے قبول ہول گے بین خوال میں کا ادر گواہ مونی کے قبول ہول گول ہول ہول کے بول جول گے بین خوال کہ بین کہ جول گے بین خوال میں خوال میں کا ادر گواہ مونی کے قبول ہول گے بین خوال کو بی گور کے بیکھ کو بیا کہ بیا کہ ہول گے بین خوال کو بی کور کے اور کواہ مونی کے قبول ہول کے بیکھ کور کے بی کور کے بیکھ کی کور کے بیکھ کی کور کے بیکھ کی کور کور کے بیکھ کور

اگرمولی نے کہا کہ میں نے بیچے کل کے روز ہزار درہم پر آزاد کیا تھا گرتو نے بول نہیں کیا اور خدام نے کہا کہ میں نے بول کیا تھا توقتم ہے مولی کا قول قبول ہوگا ہے بدا اور اگر اپنے مولی ہے کہا کہ جھے ہزار درہم پر آزاد کر دیا تو ضف مفت میں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جھے ہزار درہم کے بوش آزاد کر دیا تو ضف مفت میں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جھے ہزار درہم کے بوش آزاد کر دیا تو ضف مفت میں آزاد ہوگا۔ ایک خدام دو خضوں میں مشترک ہوں ہے کہا کہ تو آزاد ہوئا۔ ایک خدام دو خضوں میں مشترک ہوان میں سے ایک نے کہا کہ تو آزاد ہوئی ہزار درہم کے اور اس نے بول کیا تو اس کا ضف محمد بعوض پر نج سودرہم کے آزاد ہوگا کہا کہ جس اور اگر کہا کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی سودرہم کے آزاد ہوگا کہا کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی اور سرے نے اجازت دے دی تو ہزار درہم دونوں میں مشترک ہوں گے۔ بیامام اعظم کو قول ہا اور اگر کہا کہ میں نے اپنا حصد بعوض ہزار درہم کے آزاد درہم اوا کر دیتو تو آزاد ہے پھر خدام نے کہا کی کر کے اس کو ہزار درہم اوا کر دیتو تو آزاد ہے پھر خدام نے کہا کی کر کے اس کو ہزار درہم کہا کہ تو اس کے دیا میں اگر شرکی نے جو اس کے لیا تو تا ہوگا کہا کہ جب تو تی تھے ہزار درہم اوا کر دیتو تو میں اس کے اس واسطے کہا سے بول حالت رقیت میں کہا کہ جب تو تی تھے ہزار درہم اوا کر دیتو میر احسد آزاد ہو ترکی میں کہا کہ جب تو تی تھے ہزار درہم اوا کر دیا تو میر احسد آزاد ہو ترکی ہور میں ہورہم کے اور کر کے اس کے کہ خورہ کر کے اس کو میں کو برار درہم کہا واکر دیا اور اگر اس نے بوں کہا کہ جب تو تی تھے ہزار درہم اوا کر دیتو میر احسد آزاد ہو ترکی ہورہ کہا اس کے کہا کہ بات کے دخام سے دائی سے دائی دیا ہورہ کر بیا کہ دیا ہورہ کہا اس کے کہا کہ ہورہ کر ہورہ کر بیا دورہ کہا ہورہ کہا دا کر دیا ور اگر دیا ور اگر دیا ور اگر دیا ہورہ کہا ہورہ کہا کہ جب تو تھے ہورہ کر میں کہ تو ہزار درہم کر تو اور کر دیا ہورہ کر بیا دورہ کہا کہ کہ تو ہزار در بھر کر اور کر کہ کر تو ہزار درہم کر اور کہ کر تو ہزار درہم کر تو کر دیا ور اگر دیا ہورہ کر کہا کہا کہ کر تو ہزار دیا ہورہ کر دیا ور اگر دیا ور اگر دیا ہورہ کر دی

ل جس تجلس مي آگاه بواا يل صاحبين كيزو يك كل زاد بوگاا يس بشرطيلددونول مساوى شريك بوراا

<sup>(</sup>۱) کیعنی اگرفلال چاہے ۱۲۔ (۳) جس وقت آیافلال ۱۳۔ (۳) اگر میں دار میں واض ہوااگر میں نے قد ل ہے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تومیر انالام آزاد ہے ۱۲۔ (۲) لیعنی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

کرے تب تک آ زاد نہ ہوگا:

قبوں کرے کہا کہ تو سودینار پر آزاد ہے بئی خدم نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے بوض قبوں کیا تو آزاد ہوجائے گا اور و ونوں مالوں کے بوض قبول کیا یو آزاد ہوجائے گا اور و ونوں مالوں کے بوض قبول کیا یو آکنداس نے افقہ یوں کہا مال اس پر یا زم آمیں گے اور بیال وفقت ہے کہ خدا اس نے مناز میں ہے۔ کہ میں نے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا بیٹر میں طحاویٰ میں ہے۔ کہ میں نے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا بیٹر میں طحاویٰ میں ہے۔ اگر اسیے غلام سے کہا کہ اوا کر و ہے مجھے ہڑار در جم تو تو آزاد سے تو جب تک ہزار در ہم اوا نہ

ا گرغلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور مجھے ہنر ردرہم ادا کرد ہے تو غلام مفت آزاد ہوجائے گا پیظہیم پیرٹس ہے ورا سرائے غلام ہے کہا کہادا کردے مجھے بزار درہم تو نو ''زاد ہے تو جسبہ تک بزار درہم ادا نہ کرے تب تک ''زاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ مجھے بزار درہم ادا کردے پس تو آزاد ہے تو فی الی ل آزا وہوجائے گا۔ بیزذ خیرہ میں ہے اورا گر کہا کہ مجھے ہزار درہم ادا کردے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گاخواہ ادا کئے یانہ کئے ہوں میہ بدائع میں ہےاورا گرکہا کہ تو آزاد ہےاور تجھ پر ہزار درہم بیں تو فی الحال آزاد ہو جائے گااور ہزاد در ہم اس پر واجب شہول گے خوا داس نے قبول کیایا نہ کیا۔ بیامام اعظم میں سے کز دیک ہے اور صاحبین ک فرمایا کہاگراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور ہزاد درہم لازم آئیس کے اور اگر نہ قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ نیا بھے میں ہے اور ا گراہے غلام ہے کہا کہ میری طرف ہے ایک نعام آزاد کردے اور تو آزاد ہے یامیری طرف سے پیفظ نہ کہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف ہے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو سیجے ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے اور بینغلام ما ذون التجار ۃ ہوجائے گا پھرا گراس نے اونی ورجہ یا اعلی ورجہ کا غلام آز او کیا تو نہیں جائز ہے۔ پس اگر اس نے اوسط ورجہ کا غلام آ زا دکیا تو دونوں بلاسعایت آ زا د ہوجا تھیں گے بشرطیکہ اس ہے حالت صحت میں کہا ہواورا گر جالت مرض 🤇 میں کہا ہوں رین دونو رے سوائے اس کا پچھے مال نہ ہوتو ایک تنهائی ان دونوں کے درمیان موافق ان کے سہام کے تقلیم ہوگی پس اگر مامور کی قیمت س تھے دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دینار ہوں تو مامور کا دو تہائی حصہ بل سعایت آ زاد ہوجائے گا س واسطے کہوہ بعوض ہے ہیں و ہ وصیت ند ہوگی اور ایک تنہائی بلاعوض ہے ہیں مال میت تنہائی حصہ اس مامور کا اور پورا غلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساٹھ دین رہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقسیم ہوگا جس میں ہے تنہائی مامور کا حصہ یعنی چھدر ہم ودو تنہائی حصہ ورہم ہوا ہیں اس قدر بال سعایت آزاد ہو جائے گا اور باتی تیرہ درہم ایک تہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیرہ ۱۳ درہم وایک تنہائی حصد درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور باقی چیبیس ۲۷ دو تنہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا بس سہام وصیت میں ہوئے اورسہام سعایت حالیس ہوئے پس تہائی و دو تہائی ٹھیک برآ مد ہوئی۔اگر غلام وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے پو زیادہ بوتو پوراغلام مامور بلاسعایت آزاد ہو جائے گا اور بدل ندکور یعنی غلام وسط تنہائی ہے آزاد ہوگا اور اگراہے غلام ہے کہا کہ میں ن طرف سے میری موت کے بعدا یک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے تو بیصورت سابق دونوں بکساں ہیں فرق یہ ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجہ کا غلام آزاد کیا تو مامور آزاد نہ ہوگا الّا باعثا تی وارث یا وصی یا قاضی اورصورت سابق میں جب مامور ے اوسط درجہ کا غلام آزاد کرویا تو بدون کسی کے "زاد کے آزاد کرنے کے خود آزاد ہوجائے گا اورا گرمولی کی موت کے بعد وار تو ں نے ناام مامور ہے کہا کہ تو غلام آزاد کرورنہ ہم تجھ کوفروخت کردیں گے تو ان کو بیاختیا رحاصل نہ ہو گالیکن قاضی اس غارم یامور کو

تین روز پر زیاد و کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گایہ کائی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کو مہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کو آزاد کرے گا ورنداس کو وارثوں کو دے دے گا اوراس کی تئے گی اس کو اب زت دے دے گا اور ابطال وصیت کا تھم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وارثوں سے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد یہ ایک غلام آزاد کر دیتو اس کو آزاد کروتو بیصورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر دیتو تو آزادے دونوں یکساں ہیں یہ محیط ہیں ہے۔

اگرغاام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزا دہوجائے گا:

ا بن ساعدٌ نے امام محدٌ ہے روایت کی ہے کہا گراہے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور یہ ہزار درہم جو تیرے ہاتھ میں جیں بعوض ہزار درہم کے تو قرمایا کہوہ آزاد ہےاور جوناام کے ہاتھ میں ہےوہ موٹی لے لے گاادراس پر کچھاوروا جب نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس کے غلام نے اس ہے کہا کہ فروخت کر دیے میرے ہاتھ میر انفس اور پیہ بزار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی ہورے ہزار درہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہوجائے گا اور اگراہے غلام ہے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیا ا نفس تیرے باتھ اور بیسو دینار بعوض ہزار درہم کے اور غلام نے اس کوقبول کیا اور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں سے یانچ سودرہم بمقابلہ غلام کے اور یانچ سو بمقابلہ ویناروں کے بوں گے پس اگر قبل افراق کے غلام نے بزار درہم دے د ہے تو بید بینارغلام کے بھوں گے اورغلام آزا د ہوجائے گا اورا گرقبل ادا<sup>(۱)</sup> کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزا دہیں ہے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا یعنی بیچ صرف باطل ہوئی پس دینارمولی کے ہوئے اور پانچ سودرہم جس کے عوض غلام آ زا دہو گیا وہ غلام پرقرضہ ر ہے۔ ہشام نے امام محبہ سے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کرد ہے میرے ہاتھ میر انفس اورمولی نے کب کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بدمجیط سزنسی میں ہے اور اپنے غلام کوآ زاد کیا بعوض ایسے مال کے کہاس کوکسی اجنبی پر رکھ اور اجنبی نے اس کوقبول کیا تو مال اس کے ذمہ ان زم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے اورا گرکسی مرد نے دوسرے ہے نہا کہ تو اپنے غاام کواپی طرف ہے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ جھے پر ہیں بس اس نے آزاد کر دیا تو اس مردیر مال لازم نہ آئے گا اور اگرا دا کر دیا تو بھی اس کووا پس کر لینے کا استحقاق ہوگا پیدذ خیر ہ میں ہے۔ کسی آ دمی نے اپنے غلام کوشراب (خمر) ماسور پر آزاد کردیا تو قبول کرنے ہے شزاد ہوجائے گا اورمسمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گرفبل وصول خمر کے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو سیخین کے نز دیک ناام پراپی قیمت واجب ہوگی اورا مام محکر کے نز دیک شراب کی قیمت واجب ہوگی میرمحیط سرنسی میں ہےاوراگر کہا کہ جب تونے مجھے بزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہرگاہ کہ تونے ادا کیے تو بیتن ہےاور ای مجلس تک مقصود ند ہوگا اورا گر کہا کہا گرتو نے مجھے ہزار در ہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو پیجلس ہی تک مقصود ہے اوان سب صورتو ں میں غلام مازون التجارۃ ہو جائے گا اور جب اس نے مال ادا کیا تو '' زاد ہو جائے گا پھردیکھ جائے گا کہا گراس نے یہ مال قبل اس کلام مولی کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوااور مال سب مولیٰ کا ہوگا ورغلام کے ذمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر ایسامال ہے کہ اس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزا د ہو گا اور وقت آزا د ہونے تک جو پچھ کمائی ہے وہ مولیٰ کی ہوگی او ہزار درہم

معاوضہ میں سے غلام پر پیجھ نہ ہوگا میہ نیا بھتے میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولی کواس کے فروخت کا اختیار ہے اوراً سراس نے بدل میں سے پچھا دا کرنا جا ہاتو مولی نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گالیکن غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل ادانہ کرے اوراً سرمولی نے اس کوکل سے یا بعض سے ہری کیا تو ہری نہ ہوگا ور آزاد نہ ہوگا میں ہرائ و ہائی میں ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تھے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے در ہموں ہے آزاد کیا اور غلام

نے قبول کیا تو غلام آ زا دہوجائے گا:

ا ً برا بنی با ندی ہے کہا کہ جب تو نے جمجے ہزار درہم ماہواری سو درہم کے اوا کر دیئے تو تو آبزا دیے اور ہو ندی نے قبول کیا تو یہ مکا تبت نبیں ہےاور جب تک اس نے ادانہیں کئے ہیں تب تک مولی کواس کے فروخت کردیئے کا اختیار ہےاورا کر ہاندی نے ا یک مهینه خالی دیا که پیچهاور نبیس کیا اور پھرتو آزاد نه بهوگی اور بیابوحفص کی روایت میں ندکور ہےاور یہی سیجے ہےاور اس کی صحت کی ویل بہ ہے کدا گر یا ندی ہے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہیبنہ میں ہزار درہم اوا کروینے تو تُو آ زا دے پھراس نے اس مہینہ میں ادا نہ کے اور دوسرے مہینہ میں ادا کئے تو آزاد نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اورا گرمولی نے کہا کہ میں تھے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے در بموں ہے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر اپنی قیمت واجب ہو گی پیسراجیہ میں ہے اور اگر غلام ہے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر دے تو تُو آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمونی سال تزرنے ہے پہنے مرگیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اورای طرح اً سر پسر مرگیا تو بھی اس ئے مرنے ے شرط عتق کی جاتی رہی پھراس کے بعدوہ آزادنہ ہوگاوہ مبسوط میں ہےاورا گرغاام سے کہا کہ تو آزاد ہے اس شرط پر کہ تو میا رہر س میری خدمت کرد ہے پس غلام نے قبول کر ہے تو آزا د ہو گیا تکراس پر جار برس اس کی خدمت کر فی واجب ہوگی اور اگرفیل خدمت کر دے پس غلام نے قبول کرایا تو آڑا د ہو گیا۔ مگر اس پر جار برس اس کی خدمت واجب ہو گی اور قبل خدمت کے مولی مر گیا تو خدمت باطلی ہوگئی اورامام اعظم مرہنے وا مام ابو یوسف کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اورا گرایک سال خدمت کے بعد مولی مرا تو مینخین کنز دیک غلام پر اس کی تین چوتھائی واجب ہوگی۔اور اس طرح اگر غا،م مرگیا اور مال چھوڑا تو مینخین کے نز دیک اس میں ہے نوام کی قیمت مولی کوادا کی جائے گی میسراخ و ہاج میں ہےاورا گر کہا کہ تونے ایک سال میری خدمت کروی تو تو آزاد ہے بیل غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزاد نہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولا دی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے بھرسال میں اس کی اولا دمیں ہے بعض مرگیا تو آزاد نہ ہو گا میہ غامیہ سرو جی میں ہےاورا گر وصیت کے وقت اپنی ہاندی ہے کہا کہا گرتو نے میرے بسر و دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ ب

پروا ہو جا تھی تو تو تازاد ہے ہیں اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہوگی کہ اس وفت تک خدمت کردے کہ وہ دونوں اور ایک کو پہنچ جا میں اور آگر ہیر ہوں تو اس پرمحمول ہوگا کہ دختر کی اس وفت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہوج ئے اور پسر کی اس وفت تک کہ اس کوایک ہاندی کامٹمن حاصل ہوج ئے اور آگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باتی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا خواہ دونوں صغیر تھے یہ کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی رہمیط میں ہے۔

كتاب العتاق

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہانی میں باندی کوآ زاد کردے بزار درہم پربدیں شرط کہ جھے اس کا نکاح کرد ہے پس مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھر باندی آ زاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا توعتق از جانب مولی واقع ہوگا:

اگرائی، موسکوبدی شرطا زاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے ہیں ام ولد نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گی پھرا گرمولی سے اپنا نکاح کرنے ہے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب شہوگی اورا گربا ندی کواس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے بھراس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے ہے انکار کیا تو باندی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی بیافائی قاضی نمان میں ہا کہ میں نے کھے ہزار در بہم پر آزاد کیا بدیں شرط کہ تو دس در بہم پر جھے اپنے نکاح میں لے لے پس اس نے قبول کیا پھراس نے نکاح کرنے ہے انکار کیا تو اس پر ہزار در بہم واجب ہول کے اورا گراس کی قیمت ہزار سے زیاد و بھول تو بوری قیمت کی واسطے سعایت کرے گا اورا گر مورت نے کہا کہ میں نے بچھے آزاد کیا بدیں شرط کو تو جھے اپنے نکاح میں لے واسطے سعایت کرے گا اورا گر مورت نے کہا کہ میں نے بچھے آزاد کیا بدیں شرط کو تو جھے اپنی قیمت نے واسطے اور ہزار در بہم میرا مبر دے پس اس نے تول کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس پر اپنی قیمت نے واسطے

فتأوى عالمكيرى.. جد ( ) كَانْ العتاق

سعایت وا جب ہوگی اورا گرعورت ہے سو درہم پر نکاح کرلی اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پر سعایت وا جب نہ ہوگی اورا گر غن م نے اس سے ہزار در ہم پر نکاح کرنے کو کہا مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے اور ، مر ا ہے دو غلاموں ہے کہا کہ جبتم دونوں ہزار درہم ادا کر دونو تم آزاد ہو۔تو دونوں کے اد کرنے کا متبارے۔اً سرایک نے سب مال اپنے بیس سے ادا کیا ہایں طوز کہ کہا کہ یا نجے سو درہم میری طرف سے اور یا نجے سو درہم بطورا حسان کے اپنے ساتھی کی طرف "نے دیتا ہوں تو آزا دنہ ہوں گے لیکن اگراس نے کہا کہ یا کچ سو درجم میری طرف ہے اور پانچ سو درجم میرے ساتھی نے جیجے ہیں تو اس وفتت دونوں آ زاد ہوجا کیں گے۔اگر کسی اجنبی نے ہزار درہم اوا کئے تؤید دونوں آزاد نہ ہوں گے الا آ تکہ یول کیج کہ میں ان وونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد بیں تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں آ زا دہوجا تھیں گے اور اس اوا کرنے والے کو بیا ختیار ہوگا کہ موٹی ہے بیال لے لے بیمجیط میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آ زاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایجا ب مذکور باطل ہو گیا اور اگر دونوں میں ہےا یک نے قبول کیااور دوسرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگااورا گر دونوں نے قبول کیا تگراس طرح کہ ہوایک نے کہا کہ بعوض یو نچ سو درہم کے بیں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گر دونوں میں ہے ہرا یک نے کہا میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا یا ہزار درہم کا نفظ شاکہایا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ تو بین کر پس جب اس نے ان دونوں میں ہے ایک کا عنق بین کیا تو وہ آزاد ہوگا اور اس پر مزار درہم یا زم آھیں گے اور اَ مرقبل بیان کے مرگیا تو بیرقبدان دونوں میں برابرتشیم ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے نصف آ زاد ہوگا بعوش یا کچے سودرہم کے اور ہاتی نصف<sup>()</sup> کے واسطے ہرا بیک سعایت کرے گا پیشرح طحاوی میں ہے۔ایک مرد نے اپنے دوغا، مول ہے کہا کہتم میں ہےا بیک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے بس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا بھر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض یا بچے سو کے آزا د ہے لیس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو پہلاا یج ب صحیح ہوا اور دوسرا ہاطل ہے اور جب کل ماؤل صحیح ہوا تو جب تک مولی زندہ ہے بیان کے واسطے اس ں طرف رجوع کیا جائے گا اور جب و ہ<sup>قبل</sup> بیان کے مرگیا توعتق ان دونوں میں ٹنا کع ہوگیہ اور مال بھی عتق کی تبعیت میں ثنا ک<sup>ع</sup>ے ہو ج ئے گا بس ہرایک کا نصف حصہ بعوض یا نج سودرہم کے تزادہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے جس جنوزال دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہاس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک بعوض سو دین رئے آ زاد ہے پھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب سیح ہوں گے اور جب دونوں سیح ہوئے اور دونوں نے قبول کیا توان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف را جع کیا جائے گا اورمولی کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے دونوں پر بعوض ہر دو ہال<sup>(\*)</sup> کے عتق واقع کرے اور جاہے دونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عتق واقع کرے اور بیان موں کے اور پر جس کو بیاے بیان کرےاورا گرقبل بیان کے مرکب تو ہرا کیب کا تیمن چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں ، وں ئے ''زاو :و گا اور ۽ ایب پی چوتھائی قیمت سے واسطے سعایت کرے گا بیکا فی میں ہے۔

ا اً را بے نوام معین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر ''زاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرےا س کواورا یک دوسرےا ہے نیاام کوجمع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سو وینا رہے آزا و ہے اپس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کوا ختیار ہے جا ہے ہر دو کلام کو اگر دو فااموں ہے کہ کہ تم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے اور دوسرابعوض دو ہزار درہم کے آزاد ہے ہیں ایس نے کہ کہ میں نے قبول کیا تو ہزار درہم کے کوش قبول کیا تو ہ آزادہ وجائے گا اورا گر کہا کہ بعوض بزر درہم کے قبول کیا تو ہزار دوسرا مفت آزادہ وجائے گا اور فاام کو افقتیا رہوگا کہ دونوں عبول کیا تو ہوجائے گا اور فارا ہم کے اور قبول ہو ہو کے گا درہ کو ہزار درہم کے آزادہ وہو ہے گا درہ ہو ہزار درہم کے آزادہ وہو ہے گا درہ ہو ہزار درہم کے آزادہ وہو ہزار کیا کہ ہم کے آزادہ وہو ہزار کیا کہ ہم کیا ہو درہم کے آزادہ وہو ہزار دوسرا ہو خبال کیا تو دوسر کے گو دوسر کی طرف راجع کیا تو وہ دفت آزادہ وہا ہو گیا اور قبول ہزار درہم کے آزادہ وہو ہزار کیا کہ ہو کہ ہو تا ہو ہر ہم کے آزادہ وہو ہزار کہ کا دوسر کیا گئے ہو درہم کا زادہ وہو ہزار کیا کہ ہم میں ہو درہم کا زادہ ہو ہو ہو کہ کیا گئے ہو کہا کہ ہم میں اور آئر مولی گئے ہو کہا کہ ہم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد دیے ہیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ ہم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد دیے ہیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ ہم میں اگر کہا کہ ہم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد دیے ہیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ ہم میں اگر کہا کہ ہم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد دیے ہیں دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ ہم میں اگر کہا کہ ہم میں سے ایک بعوض ہزار دورہم کے آزاد دیے گئی دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ ہم میں سے ایک ہو کہا کہ ہم میں سے ایک ہو کہا کہا کہ ہم میں سے ایک ہو کہ کو کہا کہا کہ کو کھر کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کھر ک

## ے ایک مفت آزاد ہے تو ایجا باوّل صحیح ہوا:

ع بعنی به آزاد کرناای میت کی جانب منسوب بوگا ۱۳

اگر دونوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض بزار درہم کے آ زاد ہےاور دوسر ابعوض سو دینار کے پس دونوں نے ساتھ ہی قبول کیا تو دونوں آزا د ہو جا کیں گے اوران پر پچھالا زم نہ ہوگا اورا گر کہا گہتم میں سے ایک مفت آزا د ہےتم میں سے ایک بعوض سو دینارے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کیک مفت آزاد ہوجائے گا اور مولی کوا ختیار ہوگا کہ جس کوجا ہے معین ئرےاور دومرا ایجاب باطل ہو گیا اور ای طرح ا ً رکب کہتم میں ہے ایک بعوض بزار در ہم کے آ زاد ہے ایپ دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزاد ہے تو ایجاب اوّل سیح ہوااورمولیٰ مختار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرےاور دوسراا بج ب باطل ہے اورا اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں ہے ایک مفت آزاد ہے اپس دونوں نے قبول کیا تو مفت آزاد ہو ج تمیں گے اور کی پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل وا جب بہواورا مجبول ہے بیدکا فی میں ہے اورا پنے دوغا، موں ہے کہ کہ اے میمون تو آزاد ہے اس مبارک ہزار درہم پر تو بیر ماں اخیر پر داجب ہوگا اور اگر کہا کہ اے مبارک میں نے تجھے مکا تب کی بزار درہم پراےمیمون تو بیا کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہنے جمعہ تمام ہوگیا ہے۔ ایک مختص کے تمن غلام ہیں بس اس نے کیا کہتم میں سے ایک آ زاد ہے سودرہم پر اور دوسرا دوسودرہم پر اور تیسرا تین سودرہم پر پھران سب نے سومیں قبول کیااورمولی قبل بیان کےمرگیااور بیامراس کی صحت میں واقع ہوا تھا توسب آزا دہوجائے گے تگر ہرا یک اپنی دوتہائی قیمت اور سو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر سب نے دوسو میں قبول کیا تو ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر انھوں نے فقط تین سومیں قبول کیا تو ہرا لیک تہائی حصہ آزاد ہوگا اوراپنی دو تہائی قیمت اورسو در ہم کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر دو غلامول میں ہے ایک ہے کہا کہ تو آ زاد ہے ہزار میں ہے اپنے <sup>کے</sup> حصہ پر کہ جب ہزار تھے پر اور دوسرے کی قیمت پرتقتیم کے جانمیں پس اس نے قبول کیاتو آزاد ہوگا اور شیخین کے نز دیک اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اورامام محمدٌ کے نز دیک بزار ہے زیادہ نہ ہے گی۔ میرمحیط سزھسی میں ہے اورا اً سرکہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے ہزار درہم کے موض تو قبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولی کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا وصی "زاد نہ کرے یا دارٹ کے انکار پر قاضی آزاد کرے اور میں اسح ہے اور اس کی ولاء میت جس کی ہوگی اور اگر دارث نے اس کو کفار ہ میت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بینبرا غاکل میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس نوام کا آ زاد کرنا تحقیقاً سیح ہے بینی خالص بلاتعلیق آ زاد کر دے اور تعلیقاً نہیں سیح ہے چنانچہ اگر یوں کہا کہ جب تو اس دار ہی داخل ہوتو آ زاد ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقا و تعلیقاً دونوں طرح آزاد کرسکتا ہے چنا نجیہا گر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آ زاد ہے تو سیح ہےاور دار میں داخل ہونے پرآ زا د ہوجائے گا بیٹا البیان میں ہےاورا گرمولی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے بعد میری موت کے بزار درہم مجھے ادا کیے تو تؤ آزاد ہے بیں اس نے مولی کی موت نے بعد بزار در ہم اس کے وارث کودیے تو و واعمّاق کامستحق ہوگا یہ تمرتاثی میں ہے اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعد ایک جج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہےاوراس کے سوائے اس کا تجھال نبیں ہےتو مولی کی طرف ہے ایک حج وسط اوا کرے پھروارث اس کوآزاد کردیں گااوروہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا۔اوراگر باوجوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی لے بیعنی بزاراس پراورد وسرے کی قیمت دونوں قیمتوں پرتقتیم کے جا ٹیں جو چھاس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے اا۔ فتاوی عالمگیری . . طِدی کی کی کی ا

مال کی وصیت کی جوتو بیرتہائی اس موصی لہ ' اور ندام کے درمیان جار جھے جوگی جس میں سے تمین حصہ غلام کوہیں گے اور ہاتی ایک حصد کی واسطے موصی لہ کے لیے سعایت کریں گا اور کل کی دو تہائی کی واسطے وارثوں کے لئے سعایت کریں گا پیمچیط سرحسی میں ہے اور اگراہے غاام ہے کہا کہ میری موت کے بعد میرے وصی ردکوا یک تج کی قیمت وے کدو ہ میری طرف ہے اس ہے تج اوا کرے اور تو آزاد ہے تو درمیانی درجہ کے جج کی قیمت رکھی جائے گی یعنی اس کام سے مراد بیہوگی ار جب اس ف درمیانی درجہ کی قیمت ادا کر وی تو اس کا عنی ق واجب ہوااور عتق کا نافذ کرنا جج ادا ہونے تک موقوف شدرے گا اور جب وہ آزاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر درمیانی حج کی قیمت اس کی قیمت کے برابر زیادہ ہوتو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی۔ پھروصی ند کور مینت کی طرف ہے اس قیمت سے تہائی ہے جج کرادیں گا۔ جہاں ہے ہو سکے اور اگر ہاو جود اس کے اس نے سی کے واسطے تہائی ول کی وصیت بھی کی ہوتو دو تہائی قیمت هج وارثهٔ س کی اور نتهائی درمیان موصی لداور هج کے میار حصے ہو کی جس میں سے تین حصہ هج کے واسطے اورا کیک حصہ موصی له ودیا جائے گا اور اگر حج کی قیمت غلام کی دوتہائی قیمت ہوتو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا ہی بیتہائی اس غلام اور موصی لہ فج کے درمیان میار حصہ ہوگی جس میں ہے ایک حصہ نماام کووصیت میں ملے گا کہ جوآ ڑا دہو جانے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ہے گا اور دو جھے جج کے واسطے ہوں عے جہاں ہے بینج سکے یعنی غلام موصی لہ اور جج کے قصص کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گا پیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے۔اوراگراسینے غلام سے کہا کہ میر ہے وصی کوایک حج کی قیمت دے پھر جب تو نے دی اور میری طرف سے ج ادا کردیا گیاتو تو آزاد ہے تو ایس صورت میں جج بوجائے تک اس کی تنفیذ عنق موقو ف رہے گی اورا کر غلام جج وسط کی قیمت یا با تو وصی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کر دی اور حج ہو گیا تو عتق کا نافذ کرنا واجب ہوا اور جب و و "زادہو گیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تبائی قیمت کے لیے سعایت کرے گاخواہ عج کی قیمت کم عمویا زیادہ ہواور جو پچھانا، منے وصی کودیا ہے اس میں سے وارٹ لوگ پچھوبیں لے سکتے ہیں اور قبل حج کے اس سے سعانت نہیں کرا سکتے ہیں اور اگر یاو جوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے متبائی مال کی وصیت کی ہوتو جو پچھ خلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کرادے گا پھر خلام و "زاد کر دیں گا پھر ناام اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے وار ۋں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا یہ کا فی میں ہےاورا گراہیے غلام ہے کہا کہ بعدمیری موت ئے میری طرف سے ایک حج کراورتو آزاد ہے بھرمولی شوال میں مر گیا کیں غلام نے جج کے واسطے جاتا جا ہاتو وارثوں کو اختیار ہے کہ اس سال اس کو منع کریں بلکہ آئند و سال تک تا خیر کرے ہیں غلام ند کور دو تہائی خدمت ہے اس کا حق بورا کردیں گا بھراپی ایک تہائی ہے جج اوا کریں گا چنا نچداً سرمولی جج کو ب نے کے وقت جا رم بین میلے مر گیا اور حج کی آمدروفت کی مسافت وومہینہ ہے تو جا رمہینہ وارثول کی خدمت کریں گا اور دومہینہ حج کے واسطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اور اگر مولی شوال میں مرااور وارثوں نے غلام ہے کہا کہ تو حج کو جاور نہ ہم تجھ کوفر و خت کرتے ہیں بس وہ نہ تمی تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اورا گرمولی نے کہا کہتو اس سال میری طرف ہے جج کروے اورتو آزاد ہے پھرموبی شوال میں مرگیا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ بسبب اپنے دو تہائی حق خدمت کاس کواس سال جائے ہے منع کریں پُھر جب انھوں نے اس کورو کا اور وفت گذر گیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب شرطعتق جاتے رہنے کے بعنی اس سال جج كردينا اورا كراينے غلام ہے كہا كەميرى موت كے بعد يانچوں برس مج كرد ہاورتو آزاد ہے تو وہ برابر وارثوں كى خدمت مرة

ل موسی لہ و وقعص جس کے دا سطے دصیت کی گئی ہو 17۔

ع کچ کی قیت سے مرادیہ ہے کہ جس قدر قریج ہے کچ وہاں ہے ممکن سےاوراس کو کچ کی قیمت مجاز معروف ہے اور تنفیذ کی معنی نافذ ویورا کرنا 1ا یہ

رہے گا یہاں تک کہ یہ سرل آن گھر جب یہ سل آیا تو جا کر جج کرے اور بعد فرائ کے اس کا اعماق واجب ہوا پس بعد آزادی

کے وہ وار توں کے لیے اپنی وہ تہائی قیمت کے واسط سعایت کریں گا ورا گرفاء سے ہو کہ تیجے بڑار درہم ادا کر دے بیس اس سے جم کروں گا پس تو آزاد ہوتا اوائے بڑار ورہم پر موقوف ہوگا شدان نے تی پر بخلاف اس کا مرکبا کہ جب تو نے جھے بڑار ورہم ادا کیے جس سے بیل نے جج کرلی تو تو آزاد ہوتو جب تک تی نہ نہ کہ اور ہوگا ہوتا ہوتا گا ہا ہے۔ فقید ابوجعفر سے دریا وائ کی ایک محفص نے اپنے غام سے کہا کہ قومی کا خوا میں ہو یا نہ دریا وائو آزاد ہوئی ہو یا نہ کے میری طرف سے اور اگر اپنے وار تو آزاد ہوئی اگر اور میں ہو یا نہ رکھا ہوئی اوا کہ بوج یا نہ کہ کہ جب تک کو مرد کی قول کا ما اور اور اس نے دری کر موت کے بعد ایک کر گیہوں اوا مور اور اس کے اور کر کھر غام نہ کورردی ایک کر گیہوں اوا دوارث نے قبول کر لیے تو آزاد کہ بوج کا ورمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگا جب تک وارث یا وائی میں تازاد نہ کرے یا گا تو بھی آزاد نہ ہوگا جب تک وارث یا وائی میں ہو یہ کی میں ہے۔

(1): C/

## تذبیر کے بیان میں

ا تولداً زادند ہوگا یعنی مستق حتی شہوگا اور اس کی مجدید ہے کہ کلام کا مرقع وسط ہے اور اس پر احتراض کیں کہ جب وصف درمی نی صری نہ کو کہ احتاق ہو اس سے متعلق شہوگا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کو تعریق کے ساتھ طایا گیا جب ای طرف مرجع ہے اور اس کو تاش ہے دیکھ احتاق آتا اس کے صف فی نے ہوئے کہ احتاق ہو اس سے متعلق شہوگا اور میں کہ اعراز مرکز کی خواہ بشافتم مویا شہولات سے اعتراض ہو کہ تریق (اکر) و شکوک پر واضل ہوتا ہے اور موت بیتی خواہ بشافتم مویا شہولات سے اعتراض ہو کہ تریق (اکر) و شکوک پر واضل ہوتا ہے اور موت بیتی ہوتا ہے جواب یہاں وقت خاص پر یقین نہیں ملاوہ اس کے مراوص ف صورت مسلکہ ہا ۔ سی وجہ یہ ہوتی ہوتی نہیں ملاوہ اس کے مراوص ف صورت مسلکہ ہوتی کا اور ذیرہ وہ ش بقد رزیادت مال پاک گا اور آزاد تھی شہوگا اور سے جی آزاد شروع ہے تا دوہ سے جی آزاد شروع ہے تا دور سے جی آزاد شروع ہے تا دوہ سے جی آزاد شروع ہے تا دوہ سے بی آزاد شروع ہے تا دوہ سے جو آزاد شروع ہے تا دوہ سے جی آزاد شروع ہے تا دوہ سے جو آزاد شروع ہے تا کہ میرے جی آزاد شروع ہے تا دوہ سے جو آزاد شروع ہے تا دوہ سے جو آزاد شروع ہے تا دوہ سے بی آزاد شروع ہے تا دوہ سے تا دوہ سے تا دوہ سے تا ہے تا دوہ سے تا دو

تو نہیں بیراج وہان میں ہے اورا گراپے نوام ہے کہا کہ تقدیر ہے بعد میری موت کے تونی الحال ہے مدیر ہوجائے گاور س طر آ اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا پس تو بعد میری موت کے ترہے یہ میری موت کے پیچھے جرہے یہ میری موت میں یہ میری موت ک ساتھ حرہے تو بھی بہی حکم ہے بیرمحیط سرحتی میں ہے اور مدیر مطبق کا حکم میرے کہ جب تک مولی زندہ ہے س کا نیچ و بہدئیں جا مزے اور نداس کو مہر قرار دے کرنکاح جا مزہے اور نداس کا صدقہ دینا اور ندر بن کرنا جا نزہے اور اس کا آزاد کر دینا یا مکا تب کردین جا مزہے۔ بیدسراج دہاج میں ہے۔

يد بيرمقيد كابيان:

ے سیمین میں ہاورا گرفام ہے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروں اوراس نے دن بی دن میں مرنے کی نہیت نہیں کی تو مد بر
مطلق ہوگا اورا گریہ نہیت کی کہ دن میں مروں نہ رات میں تو مد بر مقید ہوگا پی شہیر یہ میں ہاورا گر کہا کہ تو آزاد ہوگا اور فقیہ ابو بحرا سکاف کے نزدیک تہائی ہے آزاد ہوگا اور فقیہ ابو اللہ ہے گئے ایک مہینہ گھر مہینہ گذر ایس وہ مرکبی تو بالا جماع آزاد ہوگا اور مقیما القاسم نے کہا کہ تی مال ہے آزاد ہوگا اور بہی اور اعظم کا قول ہا اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ بی غیر ٹیہ میں ہا اور اگر مہینہ گذر نے ہے پہلے مرکبیا تو آزاد نہ ہوگا پیشرح طحاویٰ میں ہا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو بید برنہ ہوگا اور مولی ایس مراکبہ کہ تو آزاد ہے میری ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس اور مولی کو اس کے فرو نحت کرنے کا اختیار ہا اور آرمولی ایس صاف میں مراکہ یہ ناام اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے نتہائی مال ہے گذار ہوگا اور بدون وارث کے آزاد کرنے کے آزاد شہوگا یہ فاق کی قاضی خان میں ہے۔

حسن نے اہام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی طرف سے مدہر ہے تو و واس مولی کی طرف سے مدہر ہوگا۔ بیمجیط سزحسی میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کر دی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو و و مدہر ہوگیا اوراس کا ردکر دینا کچھ بیس (۴) پیٹز انتہ المفتین میں ہے۔

ایک تخص نے اپنے دود غلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سو درہم کی وصیت ہوگا وصیت ہے پھر وہ مرگیا تو دونوں تزاد ہو جا میں گے اور سو درہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگا اور اگر کہا کہتم دونوں میں ہوگا سے جرایک نے ایم ہوگا سے جرایک کے دونوں میں ہے ایک غلام ہے میں سے جرایک کے دونوں میں سے ایک غلام ہوگا اس کے حصد کا ما مک ہوا پس کے حصد کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصد کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصد کا ما مک ہوا تو مد ہر ہے پھر اس کے حصد کا ما مک ہوا تو مد ہر نہ ہوجا ہے گا بید علی ہے۔

ایک شخص نے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے بعدا گرتو نے شراب نہ بی پھرمولی کی موت کے بعد جھے مہینہ تک اس نے شراب نہ بی پھرشراب بی لی اور بنوز آزاد نہیں ہوا تھا تو عنق باطل ہو گیا:

اگر سی باندی ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یہ کہا کہ اگر میں نے مجھے خرید اپھر میں

لے اعتراض کیا گیا کہ ہرایک کے واسطے سو درہم کی وصیت مقتضی ہے کے دونوں آزاد ہوں پھر ایک کی آزاد می پوجہ ید ہر ہونے کے اور دوسرے کی آزاد می بمقصائے وصیت کے کیوں نبیں تشہرائی جواب مید کمعتق جان بطورا قتضاء کے مقدر ہوتا ہے وہ بھر ورت ہے اور یہاں پھھ خرورت نبیس علاو واس کے اس میں ذاتی خسارہ ہے فتا مل فیداا۔

(۱) تو آزاد ہے اس وم یعدموت میری کے الے (۲) اس واسطے کہ تقیقت وصیت میں ہے الے

ا مام محد نے اصل میں فرمایا کہ اگرائیے خاام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کا گرق نے اس دم چاہی خاام نے اس دم چاہی خاام نے بعد تو نوام کو اس دم چاہتی موت کے بعد تو نوام کو اس دم چاہتی موت کے بعد تو نوام کو چام کو چاہ کو اضیار نہ ہوگا ہواں تک کہ مولی مرجائے بھر جب مولی مرااور اس کے مرنے کے وقت خاام نے چاہا تو ہدون مد ہر ہونے کے وہ تہائی مال سے آزاد ہوگا یہ نیا بچ میں ہے۔ اور شخ ابو بکر رازی نے فرمایا کہ تی ہدہ کہ دوہ بدون و رث کے یادی کے آزاد کرنے آزاد کرنے آزاد دنہ ہوگا اور جاکم سے نے بھی اپنے مختصر میں اس پر جزم کیا ہے بینہ رافعا کی میں ہے۔ بھر بنا ہر کھا ہر جواب کے موں کی موت کے بعد غاام کا چاہنا اس مجلس معتبر ہوگا۔ یہ عابیہ موجی میں ہے۔

اگرانی ناام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو نے جا ہا بعد میری موت کے بھر موٹی مرٹیا اور جس تبس میں ناام کومونی کی موت کاعلم جواہے اس ہے اُٹھ کھڑا ہوا یا دوسرا کا مشروع کر دیا تو اس ہے کوئی بات جو ندام کے اختیار میں دی ٹنی ہے باطل نہ ہوگ لیعنی جنوز اس کو جاہنے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگرکسی دومرے ہے کہا کہ میرے غلام کو مد ہر کر دے پس مامور نے اس کو آزاد کر دیا تو نہیں سیحے ہے اوراگر کسی نے ایک طفل ہے کہا کہ تیرا جی چاہم کو مد ہر کر دے پس اس نے مد ہر کر دیا تو جائز ہے خواہ طفل بجھ دار ہویا نہ ہولیتنی جانیا ہو کہ مد ہر کر دیا تو جائز ہے خواہ طفل بجھ دار ہویا نہیں ۔ یہ بچیط میں ہے اوراگر دو مخصوں ہے کہا کہ تم میراغلام مد ہر کر دو پس ایک نے اس کو مد ہر کر دیا تو جائی ایک نے اس کو مد ہر کہ دیا تو جائز ہے اورا کر کہا کہ تم میر رہے کا کا متم دونوں کے حوالہ ہے پس ایک نے اس کو مد ہر کیا تو نہیں جائز الفتہ یا تھند ہوئے الفتہ ہوئے نہیں ہو تا ہے کہا کہ تم آزاد کر و بعد میری موت کے میرے غلام کوانٹ ء اللہ تعالی تو اسٹنا چھے نہیں ہے اورا کر کہا کہ وہ بعد میری موت کے میرے غلام کوانٹ عالم کے دار یا دات میں نہ کور ہے کہ کہ وہ بعد میری موت کے آزاد ہے اللہ تعالی تو اسٹنا عصحے ہے بیٹ اورا س پر پھی دا جب نہ ہوگا ہو میں ہوگا ہوگا ہوگی میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور وہ مد ہر ہوجائے گا اور اس پر پھی دا جب نہ ہوگا ہو میں میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہوجائے گا اور اس پر پھی دا جب نہ ہوگا ہو میں میں

ہے۔ایک غلام دو شخصوں میںمشترک ہے کہ ان میں ہے آیک نے اس کومد بر کیا اور دوسرا سائٹ ریا تو بنا برقول امام اعظم کے فقط تد برکننده کا حصه مد بر بوگا اور شریک ما کت کوایئے حصہ کی بابت یا نچ طرح کا خیار ہوگا بشرطیکه مد بر کننده مالدار ہواورو ہا نقیارات یہ بیں کہ جا ہیے ابنا حصہ و ہجی مد ہر کر دے لیں و ہ مد ہر دونوں میں مشترک ہوگا پس اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تنہائی مال ہے آزاد ہوجائے گا اور غلام مذکور دوسرے کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کریں گالیکن آسر دوسرا بھی نیل وصولِ سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہو جائے گی اور پ ہے آزاد کر دے پس اگر اس نے آزاد کر دیا تو عنق سیحے ہوگا اور مد بر کنندہ کواختیار ہوگا کہ آزاد مکندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت ناام مدیر کے حساب سے لیے لیے اوراس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آ زادکنند ہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام ہے لے لےاورخواہ مد ہر کنندہ آ زاد کر دے اورخواہ غلام ہے سعایت کرالے اور دیا ہے شریک س کت نا، م ہے سعایت کرا د ہے ہی جب و ہ سعایت کر کے نصف قیمت ا دا کر دیں گا تو آ زا د ہوجائے گا پھر مدیر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے سعابیت کراد ہے ہیں جب اس کی سعابت بھی ادا کر دی تو یو را آ زا دموگا اورا گرمد بر کنندہ مال سعایت کینے سے پہلے مرگیا تو سعایت باطل ہوئٹی اور اس کا حصد غلام ان کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو بول ہی حچوڑ دیے پھر جب وہ مرگیا تو اس کا حصہ میراث ہوگا کہ اس کے وارثوں کو ہے گا پس اس کے وارثوں کواس حصہ کی یابت عنق و سعایت وغیرہ کا خیار حاصل ہوگا اور اگر مدیر کنندہ مرگیا تو اس کا نصف حصہ اس کے تنہائی مال ہے آ زاوہو جائے گا۔ شریک<sup>ی</sup> ساکت کوا نقیار ہوگا کہ غاوم ہےاہیئے حصہ کی نصف قیمت غلام کی سعایت کرا دےاور جب وہ ادا کر کے بورا آ زاد ہو گیا تو اس کی ولا ءان دونوں میں شریک ہوگی اور جا ہے شریک س کت دوسرے مد بر کنندہ ہے اینے حصہ کی قیمت تا وان لے بشرطیکہ و ومالدار ہوتو اس کی بوری و لا عد برکشدہ کی ہوگی اور مد برکشدہ کواختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے تا وان دیا ہے وہ غلام مذکور ہے لے لے اورا گراس نے ندلیا یہاں تک کے مرگیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااوروار توں کے واسطے غلام ندکورا بی نصف قیمت کا ال کی ہمقا بلد حصہ دیگر کے سعابیت کریں گا اور اگر مد ہر کنندہ تنگدست ہوتو شریک ساکت کو اس مد ہر کنندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باقی جار طرح کا خیار حاصل رہے گا لیعنی جا بنا حصد آزاد کر دے جاہے مدہر کرے جا ہے ندام ہے سعایت کرا دے جا ہے یوں ہی چھوڑ دے میتا تار خانیہ میں ہے۔ایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مد ہر کردیا چنانچہ ہرایک نے کہا کہ میں نے تجھ کو مد ہر کہا یا تجھ میں سے میرا حصہ مد ہر ہے یا جب میں مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہےاور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان ہے نگلے تو میہ تاام دونوں کا مد برجو گیا۔ بیشرح طحاویٰ میں ہے۔

ا یک مد برہ باندی دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں ہے کسی

نے اس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد بر ہوگا:

بھر جب ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی ہے آزا د ہوگا اور دوسر ہے کوا ختیار حاصل ہوا جا ہے اپنا حصہ آزا د کر دے جا ہے مکا تب کردے اور جا ہے سعایت کرا دے اور میدا ختیار نہیں ہے کداس کواسی حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

ع واضح ہو کے شریک س کت کا مال سعایت تھن نا، م کی نصف قیمت ہوگی اورایک مدیر کنندہ کی نصف قیمت بحساب نیاام مدہر کی قیمت کے ہوگی پس دونو ل

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ بھی آ زاد ہوگیا بشرطیکہ اس کے نتہائی مال سے برآ مدہوتا ہواو را گر دونو ل نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزاد ہے یہ تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان ہے نجے تو وہ مدیر نہ ہوگا اے آئکہ دونوں میں ہے ایک ہمیے مرجائے تو جوزندہ رہاہے اس کا حصد مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصدات کے وارثول کی میراث ہوگا تو جوزندہ رہا ہے اس کا حصہ مدیر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا ہیں وارثوں کواختیارات حاصل ہوں گے جا بیں اپنا حصہ آزا د کردیں اور جا بیں مدیراور جا بیں مکا تب کریں اور جا بیں سعایت ُرادیں ا درجا ہیں شریک مد بر کنندہ ہے تا وان کیس اگر و و مالدار ہواور جب دوسرا بھی مرے گا تو اس کا حصداس کے تہائی مال ہے آ ز دسو ج ئے گا۔ایک مدہرہ باندی دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور دونوں میں ہے کی نے اس بچہ کا دعوی نہ کیا تو و ہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مدیر نہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے اس کا دعوی کیا تو استحساناً اس ہے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باتی نصف اپنے حال پر دوسرے شریک کی مد ہر ورہے گی اور مدعی اس کا نصف عقر دوسرے شریک کوتا وان دے گا اور بچد کی مد بر ہونے کے حساب سے قیمت دے گا اور یا ندی کی نصف قیمت نہ دے گا پھر ا ً ہر مدعی مہیے مرگیا تو اس کا نصف حصد مفت آ زاد ہو گیا اورشر یک کے واسطے وہ پچھے ضامن <sup>(۲)</sup> نہ ہو گااور یا ندی مذکورہ اس شریک کے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی مگر بے حساب مدیرہ ہونے کے اور اس تھم میں اتفاق ہے پھرا گروصوں سعایت سے پہلے دوسرائھی مرگیا تو سعایت باطل ہوئی اور ہاندی پوری آزا د ہوجائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی ہے اس کا حصد نصف برآ مد ہوتا ہو بیامام اعظم کا تیا س ہے اور اگر شریک غیرمدعی (۱) پہلے مراتو اس کے تہائی مال ہے اس کا حصه آزا د ہو گا اور ا ما منظمؓ کے قول میں شریک مدع کے واسطے سعایت نہ کرے گی کذافی البدائع۔اورا گر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرایباں تک کہ اس کے دوسرا بچہ ببیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعوی دوسرے شریک نے کیا تو استحسانا ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اپنے شکیک ت وان نددے گا بیقول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشر کیک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے مزد کیک ام ولد کے بچہ ں چھ قیمت مہیں ہوتی ہے مگر یا ندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اورا گرشر میک اول ہے تو نے اس بچد کے نسب کا بھی دعوی کیا تو س ک نصف قیمت کا بے حساب مدیر ہوئے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا ہیں محیط سرحس میں ہے۔ایک مد ہر ہ دوشخصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے اس کے نسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو وونوں ہے اس كانسب ثابت ہوگا اور بہ باندى دونوں كى ام ولد ہوجائے گى اور مدير ہونا باطل ہوجائے گا يہ بدائع ميں ہے۔ايک مرد نے پنے وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غاءم بعد میری موت ئے تزاد ہےاوراس ہے کسی نے اس کونبیں مذبیحروہ مرگیا پھر جووعیت تامہ میں پایا گیا ہے اس سے دارتوں نے انکار کیا تو غلام مذکورمملوک رہے گااس داسطے کہ دارتوں نے اس کے آزاد کرئے سے نکار کیااورا گرنی مے دعویٰ کیا کہ بیدوارٹ لوگ جائے ہیں تو وارثوں ہےان کے علم پرفتم لے کرانھیں کا قول قبول کیا جائے گا بیفتاوی

۔ اگرنسی نے جواس کی ہاندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جائز ہے پس اگراس کے بعدوہ چھ مہینہ ہے کم میں پچہ جن و بچہ مدہر ہوگااوراگراس سے زیادہ میں جنی تو مدہر شہوگا پہلیم ریدمیں ہے۔

لے قول دوصول سعایت بیمی زمت رف ہے معنی بید کہ جواں کو بنااس کے ذمر تخبر اے اس کے وصول ہوجات ہے جہنے الد (۱) جس نے بچے کے نسب کا دعوی نہیں کیا ہے ال

اگروہ جواس کی ہاندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہواس کوفر و خت (۱) نہ کرے گا اور ہبدنہ کرے گا اور مہر قر ارنبیں وے گا۔ بیر مجیط سرحسی میں ہے۔اگر ایسی ہاندی دو بچہ جنی ایک چھ ہے کم میں اور دوسرا چھ مہینہ ہے ایک روز زائد میں تو بید دونوں مدہر ہوں گی۔ نیا نتے میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت اوا نہ کیا یہاں تک کہ مولی مرگیا تو بچہ بسبب مد ہر ہونے کے آزاو بھ

جائے گااوراس کی ماں اپنے حال پرمکا تبدر ہے گی:

ا گرکسی نے جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدہر کیا پھراس باندی کو مرکا تب کر دیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو وہ مد ہر ہوگا کہ مولی کی طرف ہے بالقصد مد ہر کیا ہوا ہے اور اپنی مال کی طرف ہے بالقیع وہ بھی بخل کتابت ہوگا پس اگر اس کی ماں نے بدل کتابت مولیٰ کوادا کر دیا تو دونوں بحکم کتابت آ زاد ہو جائیں گے اور اگر ماں نے بدل کتابت ادانہ کیا یہاں تک کدمولی مرگیا تو بچہ بسبب مدیر ہونے کے آزا دہوجائے گااوراس کی ماں اپنے حال پرمکا تنہ رہے گی اور اگرمولی نبیس مرا بلکه اس کی مال مرتبی تو بچها چی «ل کی تسطول کمیر مال سعایت ادا کرتار ہے گا اورا گراس کے بعدمولی مرگی اور میہ بچیہ اس کے تہائی مال سے برآ مدہوما ہے تو مدہر ہوئے کی وجہ ہے آزا وہوجائے گا اور بدل کتابت سے ہری ہوجائے گا اور اگر اس کے تہائی مال ہے برآ مدند ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال ہے ٹکٹا ہواس قدر بوجہ مدبر ہونے کے آزا دہوجائے گا اوراپنے ہوتی رقبہ کے واسطے اس پر سعایت لا زم ہوگی ۔ بجہت مد بر ہونے کے پھر اس کے بعد اس کوا ختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کوا ختیار کرے اور اس کو بورا کرے اور جاہے مدہر ہونے کی حبت ہے سعایت کو بورا کرے اگر جہ ہدل سابت زیادہ ہواور بیامام اعظم جینامیڈ کا قول ہے اور اگر ایک ، ندی دو مخصول میں مشترک ہواور جواس کے پیٹ میں ہے اس کو ایک نے مد ہر کیا تو جائز ہے بیس اگر اس کے بعد چے مہینہ ہے کم میں وہ بچہ جن تو اس مد بر کنندہ کا حصہ مد بر ہوگا ہیا ہام اعظم کے نز دیک ہے بعنی مد بر کنندہ ہی کا فقط حصہ مد بر ہوا امام اعظم کا قول ہےاورشریک ساکت کواپنے حصہ کی بابت یا تج اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار جمواورا گرچے مہینہ یا زیادہ عمیں پچے ہوا تو اس کا حصد مد ہر شد ہوگا۔ ایک ہاندی دوشخصوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے یا ندی ہے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس گفتگو کے بعد جیومہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو پورا بچدان دونوں میں مشترک مد برہوجائے گا اور اس کی بابت دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے لیے ضامن نہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کو مد برنہیں کیا ہے اس کوا مام اعظمہ کے نز دیک باندی کی بابت یا بچے قشم کے اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مد بر کنندہ مالدار ہواورا گراس گفتگو ہے جیےمہینہ ہے زیادہ میں جن تو امام اعظم میں نے کنز دیک جس نے باندی کومد بر کیا ہے اس کا نصف حصہ با ندی مد ہر ہو گیا اور اس کی حمعیت میں نصف بچے بھی مد ہر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اختیار ات حاصل ہوئے

ا اس میں ایک بیم کی قیدا تفاقی ہاہ مرادیہ ہے کہ مدت ممل چھے ماہ کمتر ہے بھی کم میں جنی جس ہے معلوم ہو ٹیا کہ بیددونوں بچدا یک بی مسل ہے وام ہیں اور وہ چھا یک بی مسل ہے وہ جھے ماہ ہے ہوں ہے اس کی مسلس تفہری تھیں اا۔ سے ورنہ چارطرح کے اختیارات ماسل ہوں کے چنانچے مرابق میں گذر ہے اا۔ سے قال فی الاہل دان جارت لا میرمن شتہ اشتمر الخ اس عبارت میں سجھنے والے کے اعتماد پر ہوات فرمانی کی وفکہ زیادہ ہونا خروری انحصار نہیں ہے بلکدا کر کم نہ ہو بلکہ پورے جھ ماہ ہوں تو بھی بھتم ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) يعنى البي تعرفات نبيس كرسكات ال

> ۔ وی کھر مجنول ہو گیا کچر مرسی تو وصیت باطل ہو گی بیٹرزاتہ انمفتین میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کومد ہر کیا پھرغلام ،مسلمان ہو گیا توسعایت آ زاو ہوجائے گااورا کرسعایت سے فارغ ہوئے ہے پہنے مولی مرسی تو وہ آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل ہوگی اورا گرمولی نے اس ہے اس کی قیمت ہے زیادہ مال پر بدون تھم قاضی سنگر نی اور غلام ماجز آیا تو بفتدرزیادتی کے سلح لوٹ جائے گی اور بفتدرا پی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی جمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا پس اس نے غلام کو مد ہر کیا پھرحر بی دارگحرب ہے قید کر کے لایا گیا تو مد ہر مذکور آزاد کیا جائے **گا اوراگر دارا**گحرب میں مد برکیا اور بمارے بیبال امان لے کر داخل ہوا پھر نوام بیبال مسلمان ہو گیا تو حربی ندکوراس کے بیٹے کرنے پر مجبور کیا جائے گا غلام مد برمرتد ہو کر دار الحرب میں چاہیا کا فران حربی اس کو قید کرلے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وہمسلمان ہو سی تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مد ہر ہوگا ہیمجیط سرحسی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے یا مد ہر ہے تو اس کو تکم و یو جائے گا کہ بیان کر ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ مد برہونا مرا دلیا ہے تو مد ہر ہوجائے گااورا ً مرقبل بیان کے مرگیا اورصحت میں اس نے بیقول کہاتھا تو نصف غلام اس کے تمام مال ہے مفت آ زا د ہو جائے گا اور نصف ہوجہ مدیر ہونے کے آ زا د ہو گا اگر اس کے مقائی مال سے بر آمد ہواورا گر اس کے سوائے اس کا کہتھ اور مال نہ ہوتو نصف مفت آزاد ہوگا اور ہاتی نصف کی در تہائی کے واسطے سعایت کرے گا یعنی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دو ناام ہوں اور اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد یامد ہر ہے اور قبل بیان کے مرگیر اور ان دونوں کے سوایئے اس کا پچھ مال نہیں ہے اور بیقول حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک غلام کا چہارم حصہ مفت تمام مال ہے آزاد ہو گا اور ایک چہارم بوجہ تدبیر کے نتہائی مال ہے آزاد ہوگا اور ہرائیہ اپنی نصف قیمت کے واسطے ہرحال میں سعایت کرے گا اوراً سراس نے رونو ں ہے کہا کہتم وونوں آزاو ہو یامد ہر ہواور باقی صورت وہی ہوئی جو مذکور ہوئی ہے تو ہرا یک کا نصف حصہ بوجہ عتق قطعی کے اور 'سف بوجہ تد ہیر کے '' زاد ہوگا اور پیرسب اس وفت ہے کہ قول ند کوراس نے صحت میں کہا ہواورا گرمرض میں کہا تو فقط تہائی مال ہے اس کا متبار کیا جائے گا بیشرح طحاوی میں ہے۔ اً را پنی صحت میں اپنے خاہ ما ورا یک مدیر ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مدیر اور دوسرا آزاد ہے اور ان دونوں کے سوائے
ماس کا کہتے مال نہیں ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو جو محض خلام ہے وہ کل مال ہے اور مدیر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگر اس کے
ہر نکس یوں کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مدیر ہے تو بھی امام اعظم جینے کے نزدیک ببی تھم ہے اس واسطے کہ بی خبر دنیا ہے
مقدم وموخر بیان میں ہونا کیساں ہے اور امام محد کے نزدیک ہرایک کا نصف حصد کل مال ہے اور ہاتی نصف حصد بوجہ تدبیر کے تہائی
مال ہے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہواور دیگر تو مدیر ہے یعنی یوں کہا کہ والآخر المدبور تو قرن آزاد ہوگا اور مدیر برے یعنی یوں کہا کہ والآخر المدبور تو قرن آزاد ہوگا اور مدیر برائے کی نوال خود مدیر ہر ہے گاور مدیر ہر ہے گاور دیر ہر ہے گاور دیر بالا تفاق ہے بیکا فی میں ہے۔

اگریوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامستحق قن (غلام محض) ہوگا:

اگراپ دو مدیر غلاموں ہے کہا کہتم ہیں ہے ایک تزاوہ پھران دونوں مدیروں میں ہے ایک بر ہراک گی اور ایک موجود رہا اور اس کا ایک تیسر اغلام آیا پس اس نے اس مدیر موجود اور اس غلام ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مدیر ہے تو جو مدیر باہر نکل گیا ہے وہ ای وقت ہے آزاد ہو گیا جس وقت اس نے بیکہا تھا کہتم میں ہے ایک آزاد ہا ور جواس کے پاس وقت اس نے بیکہ آزاد نہوگا اور آئرا پی صحت میں اپنے دو مدیروں اور ایک تین ہے کہا میں میں ہے کہت آزاد ہوگا اور آئر پی صحت میں اپنے دو مدیروں اور ایک تین ہے کہا گا اور باقی نے میں ہے ایک مدیر ہے اور دونوں بوتی میں ہے ایک آزاد ہوا ور آئر بیان کے مرکبی تو تین میں ہے جہارم حصہ بسبب عتق گا اور باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف عتی دونوں مدیر میں ہے جہارم حصہ بسبب عتق قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح اگر برعش یوں کہا کہتم میں سے قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح اگر برعش یوں کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برعش یوں کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہوگا اور نصف عتی دونوں مدیروں کے درمیان ہر ایک آزاد ہوگا اور نصف عتی دونوں مدیروں کے درمیان ہو ایک آزاد ہوگا اور جہ رم بوگا اور بیزیادات کی روایت ہے اور امام قاضی خون نے فر مایا کہ جوزیادات میں مذکور ہے وہی می جے سیشر تعفیص جامع کم بیر میں ہے۔

اگر تینوں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مد ہر ہاور دونوں باتی آزاد جی تو تن کل آزاد ہوجائے گا اور ہر دو مد ہر میں ہے نصف بعنی تطعی آزاد ہو گا اور اگر عنی کو مقدم کر کے یوں کہا کہ تم میں ہے ایک مد ہر ہاتی مد ہر جی تو ہرایک کا تہا تی اس اعتاق ہے آزاد ہو گا اور اگر اس نے ایک مد ہر اور دونوں تی سے ایک مد ہر ہا اور دونوں باتی مد ہر جا اور دونوں باتی از اور ہوں گا آزاد ہے اور دونوں باتی دونوں مد ہر جی تو دونوں تن مال ہے آزاد ہوں گے اور ہملا جملہ خبر بی قرار دیا جائے گا۔ اور اگر کہا کہ تم میں ایک آزاد ہا اور باتی دونوں مد ہر جی تو ہرایک کی دو تہائی بسبب تد ہیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگی اور ای طرح اگر سبت تعلی علام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور اس کے بسبب اعتاق کے آزاد ہوجا ہوگی اور باتی دو تہائی حصر کی مال ہے بسبب اعتاق کے آزاد ہوجا ہوگی اور باتی دونوں آزاد جی دونوں آزاد جی بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگا اور اگر بر کس یوں کہا کہ تم میں ہے ایک مد ہر ہے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی تبائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی اور باتی جائی مال ہے بسبب تد ہیر کے آزاد ہوگی میا

ا تن بعن غلام تنفل اور مد برجس کے واسطے بعد موت کے یا کسی وقت پر آزادی کا قول کہا ہوتا۔ مع تم میں سے ایک مدیر ہے اور جملہ انشائی قرار دیا جائے گا تا۔

گی بیرکا فی میں ہے۔

ا اگر اس نے تمین غلاموں ہے جن میں ہے ایک مد ہر ہے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا دو مد ہر ہیں اور قبل بیان کے مر گیو اور بیقول اس نے حالت صحت میں کہ ہے تو ہر ایک میں ہے ایک تہائی حصہ بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہو گا اور مدہر میں ہے دو تہائی حصہ جیسامد ہرویسا ہی رہے گا اور ہر دوغوام میں ہے چہارم حصہ مد ہر ہوجائے گالیس اگر اس کا پچھے مال ہوجس کی تہائی میں ہے ایک رقبہ اور چھٹا حصہ رقبہ برآمد ہوتو مد برمعروف یورا "زاد ہوجائے گا اور ہر دوغاام میں سے ہرایک کے تین حیضے جھے اور نصف چھٹا حصہ آزا دہوگا یعنی ایک تہائی بسبب عتق قطعی کے اورایک چہارم بسبب مد بر ہونے کے قال المتر جم یعنی بار وحصوں میں ہے سات جھے آزاد ہوں گے اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سہام کے تقسیم ہو گا اور مد بر معروف کاحق دو تہائی ہے اور ہر دوغلام کاحق نصف ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کا نصف وٹابت نکاتہ ہے (۲) ہے اور مد ہرمعر و ف کاحق (سم)اور ہر دوغلام کاحق (۳) ہے ہیں سہام وصیت کامبیغ سات ہوا بہتہائی ماں رکھا گیا ہیں کل مال کے (۲۱) سہام ہونے پس ہرغدام کی دونتہائی (۷) ہوئے اس واسطے کے عتق قطعی کی منہائی کے بعد ہرغلام میں دونتہائی رہی ہےاور جب دونتہائی سات ہوئی تو کل غلام کے ساڑھے دس ہوئے پس کسروا قع ہوئی ہڈا ہم نے دو چند کردیا تو ہرغلام میں کے (۲۱) سہام ہوئے۔اب ہم کہتے جیں کہ مد برمعروف میں ہے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی یعنی سات سہام آزا دہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام "زاد ہوئے پس وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گالیعنی (۵۱) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور یاتی (۲۱) میں ے (۱) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہرایک غلام میں ہے بسبب عتق قطعی کے تہائی یعنی س ت سہام آزا د ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعدنصف کے ہرایک ہے (۳) سہام آزا دہوئے پس جملہ(۱۰) سہام نکاں کر باقی (۱۱) سہام کے واسطے ہرا یک سعایت کریں گا۔پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج ٹھیک ہوئی اورا گرمو لی قبل ہیا ن ک مر گیا پھر غداموں میں ہے ایک مرگیا تو دیکھ جائے کہا گرید برمعروف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا آٹھوں حصہ کا بورا ہے لینے وال ہو گیا اور چیے جھے جواس پرسعایت کے تھےوہ ہتلفیہ ہ گئے اور بیدڈ و ب جانا وارثوں کی حق تکفی اور جوموصی لہ بیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور بیاں طرح ہوگا کہ باتی ان سہاموں پرتقسیم ہوجو ذوب جانے ہے پہنے تتھے چنا نچہ ہم کہتے ہیں کہوار توں کاحق (۲۸) سہام تھ اور ہر دوغلام ہاقی کاحق (٦) سہام کہ جملہ (٣٣) سب مبوئے اس ہر دوغلام ہاقی میں سے ہرایک کی دونہائی (١٤) ہوئے جس میں ے ہرا یک میں ہے بسبب مذہبیر کے (۳) سہام آزاد ہوئے اور ہاقی (۱۴) سہام کے داسطے سعایت کرے گااور مدبر معروف اپنا حق بورالے چکا ہے بعنی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جمد سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی ٹھیک ہوگئ پس تخریج منتقیم ہےاورا گرید برمعروف نہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے کوئی مر گیا تو وہ اپنی وصیت کے (۳) سہام بورے لے کی اور جواس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور بیانقصان وارثوں دونوں باقیوں پرمشترک ہو گا چنا نچہ باتی حق دار وارثان (۲۸)اورحق مد برمعروف (۸)اورحق غلام ہاقی (۳) پرتقتیم ہوگا پس جملہسہام (۲۹) ہوئے پس دوثدت ہرا یک غارم ہاقی اور مد ہر وقن س ڑھے انیس ہوئے از انجملہ مد ہر کے ( ۸ ) سہام نگل گئے اور بوقی ساڑھے گیا رہ سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور غلام زندہ کے (۳) سہام نگل گئے اور باتی ساڑھے سور سہام کے لیے سعایت کرے گا اور غلام میّت اپنے (۳) سہام وصیت لے گیا ہے بندامیلغ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور مبلغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخ یج منتقیم ہوئی اورا گر ہر دوغاام مر گئے اور مد بررے گا دونوںا ہے سہام وصیت یورے(۲) سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت تنے ڈوب گئے پس بیرتی تلفی کل پر ہو

كتاب العتاق

38 (44) ئنی پس باتی سہام وارثان (۲۸) اور حق مد ہر (۸) پرتقتیم ہوں گے پس جملہ سہام (۲۲) ہوئے پس دوثکث رقبہ مد ہر (۳۲) رے از انجملہ (۸) سہام وصیت مدیر آ زا دہوئے اور باقی (۳۸) سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور چونکہ ہر دوغلام مر د واینا حصہ لے ھیے ہیں لیعنی (۲) سہام ہذا جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں ہیں تہائی وو تہائی ٹھنک نگلی وتخ ترج مستقیم ہوئی اورا گرمولی نہمرا بلکہ غلاموں میں ہے ایک مرگیا پھراس کے بعدمولی مراتو ہم کہتے ہیں کہا گرمد برقیل موت مولی کے مرگیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت باطل ہوئی اور عتق تطعی ہر دو ہوتی میں رہے گا اور جب مولی مرگیا تو و ہ ان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس ہے نصف ہرا یک کا پایج ب قطعی آزاد ہو گیا اور ہرا یک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدیر ہو گیا پس اگرمولی کا کچھ مال زاند ہو کہ اس کی تہائی ہے نصف رقبہ ہرآ مدہوتا ہوتو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی حصہ آ زا دہوجائے گا از انجملہ نصف بسبب عنق قطعی کے اور جبارم بسبب تدبیر کےاور ہرایک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کا کہجھاور مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں میں نصفا نصف نقسیم ہوگی اوراس کا مال وفت موت کے رقبہ واحدہ ہے پس تہائی مال تہائی رقبہ ہوگا جودونوں میں نصفا نصف ہو گا چنا نچہ ہرایک میں سے دو تہائی حصہ آزا دہوگا جس میں (۱) سے نصف رقبہ بسبب عتق قطعی کے اور چھٹا حصہ بسبب مد ہر ہونے کاور ہرا بیب اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گااوراً سرمد برنہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے ایک مرگیا کچرمونی مرگیا تو غلام میت کی مزاحمت دور ہوگئی اور عتق قطعی اس غدام ہاقی اور مدیر معروف کے درمیان ریا کہ ہرایک کا نصف حصہ بسبب عتق قطعی ئے آزاد ہو جائے گا اور ہرا لیک کا نصف باقی مدہر ہوا چنانجہ اً سرموں کا مال آجھ زا ند ہو کہ اس میں ہے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہوتو دونوں آزاد ہو ج ئے گے اور اگر نہ ہوتو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی چنا نچہ ہرا یک میں ہے دوتہائی حصہ آزاد ہوگا اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جیسا کہ او پربیان ہوا ہے۔

مندرجه ذیل صورت میں سہام کی تقسیم:

ا آمر مولی نے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد جیں یامد ہر جیں اور بیاس نے مرض میں کہا تو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ہے معتبر ہوگا پس تبائی ان سب پر بفتدران کے سہام کے تقلیم ہوگی پس مد برمعروف کاحق تمام رقبہ کا ہے جس کے (٦) سہام مفروضہ ہیں اور حق ہر دوغام بھکم تدبیر کے نصف یعنی (۳) میں اور بھکم عتق قطعی دو تہائی یعنی (۴) میں ہے پس سہام وصیت ہر دوغام سات ہوئے اور سہام وصیت مد ہر (٦) ہوئے جن کا مجموعہ کل (١٣) سہام وصیت ہوئے اور بدتہائی مال ہوا پس کل مال کے (٣٩) سہام ہوئے کیں ہر غلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں سے مدہر میں سے (۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور ہر دوغلام میں ہے سات سہام لیعنی ہر ایک ہے ساڑھے تین سہام آزاد ہوئے تو ہرایک ساڑھے نوسہام کے لیے سعایت کرے گا پس جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ تیج تہائی و دو تہائی مشقیم ہے۔اور اگر مد برموت مولیٰ کے مرکبے تو اس پر سعایت باطل ہوگئی اور خسار وکل پر ہوا ہے اور اس کی صورت پیہوگی کہ باقی ہر دو غلام کی مقدار سہام ( ے ) پر اور مقدار سہام وارثوں (۲۷) پرتقشیم ہوگی ہیں جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ ساڑ تھے سولہ سہام ہوئے ہیں ہرا یک میں ہے س زھے تین آزاداور ہاتی (۱۳) کے واسطے سعایت کرے گااور مد ہر میّت اپنے سہام وصیت لے چکا ہے لہٰڈا جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۷) ہوئے پس تخ تنج منتقیم ہے اور اگر ہر ووغدام میں ہے ایک مرگیا تو اس پر کی سعایت ڈوب گنی اور

ڈ و بنا سب پرر مایا س طور کہ یا تی طور کہ ہاتی مقدار حق سہام وار ثال (۲۲) پر اورمقدار حق سہام نوام یا تی ساڑھے تین اورمقد ارحق سہام مدیر (۴) پڑتنشیم ہو ہیں جملہ ساڑھے پنتیس سہام ہوئے ایس ہرا یک کے مقابلہ میں (۱۷) سبام اور تین چوتھا کی حصہ سہام ہوا جس میں ہے مد ہر ہے(۲) سہام آزاد ہوئے اور ہاقی گیاروسہام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور خوام میں ہے س ڑھے تمین سبام آزاد ہوئے اور باقی (۱۳) سہام و چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ غلام مرو واپنا حق وعیت لے چکا ہے لہٰڈامبلغ سہام وصیت (۱۳۳) ہوااورمبلغ سعایت (۴۶) ہوئے پئی تخ تنج مستقیم کم ہوئی اور اگر دونوں غاام مر گئے اور مدیر ہے ۔ گیا تو سعایت جودونوں پرتھی ڈوب گئی ہیں ہو تی حق سہام وارثان (۲۶) پر اور سہام مدہر چھ پرتشیم ہوگئی کہ جس کے جمعہ (۳۲) سہام ہوئے جس میں سے مدیر کے (۲) سہام آزاد ہوں گے اور باقی (۲۲) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہر دو ندام میّت اپنے سہام وصیت یا چکے ہیں ہٰذامیلغ سہام وصیت (۱۳) اور مبلغ سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخریج متنقیم ہوئی اور اگر مد برمع ایک غلام کے مراً میں تو ان پر جو بچھ سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو ہاتی حق وار ٹان (۲۶) اور حق غلام ہاتی ساڑھے تین مجموعہ ہ پرتقتیم ہوگی ازانجملہ ساڑھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہول گے اور باقی (۲۲) کے واسطے سعایت کرے گا اور جونکہ مدبر اور غلام منیت نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے لیعنی ساڑھے نو سہام اپس جملہ سہام وصیت (۱۳۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۶) میں بس تخ تج مشتقیم ہوئی اورا گرمد برقبل موت مولی کے مرکبا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اورا یک رقبہ کا ل اور نصف رقبہ باتی وونویں غلاموں میں رہا ہیں اگرمو بی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے ڈیڑ ھەرقبہ برآمد ہوتا ہوتو ہرغلام میں ہے تیمن چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزا دہو جائے گا اور اپنی چوتھائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی ما پ یعنی دو تہائی رقبدان دونوں میں مشترک ہوگا ہیں ہرا یک میں ہے تہائی رقبہ آزاد ہوجائے گااوراپنی دو تہائی قیمت کے واسط سعایت کرے گااورا گرمولی ہے پہلے ایک غاہم مرگیا تو اس کی مزاحمت عتق قطعی میں ہے باطل ہوگئی اور ایجاب قطعی درمیان نا، م اور مد بر کے رہا ہرا لیک کے واسطے نصف رقبہ پہنچ اور نصف ناام ہاقی بھی مدیر ہو گیا پس اگرمو کی کااس قند رمال ہو کہاس کی تہا گی ہے ہیدو تو پ بفذر مملوکیت برآمد ہوئے ہوں تو دونوں مقت واسعایت آزاد ہوجائے گے اور اگر اس کا پچھاور ماں نہ ہوتو اس کا تہائی مال یعنی دوتیمائی رقبدان دونوں کومشترک ہنچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آ زاد ہو یا مد ہر ہو اورقبل بیان کے مرئیں تو اس کا پیقو ل کہتم سب ترا و بوان سب کے حق میں تھیجے ہے اور اس کا بیقول کہ یاتم سب مدیر ہواس کے مدیر معروف کے حق میں لغو ہوا اور ہر دو غلام کے حق میں صحیح ہے گویوال نے کہا کہ بید دونوں غلام مدیر میں پس نسب ایج ب قطعی کے ڈیڑ ھەرقبہ زاد ہوا جوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہر ایک میں ہے نصف رقبہ آزاد ہوگا اورنسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مربوجو ہر دونا، میں مشتر کے ہوگا کہ ہرایک میں ہے نصف مدہر ہوجائے گا اور مدہر معروف کا نصف مدہر ریا اور اگر مولی کا اور مال ہو کہ جس کی تہائی ہے نصف رقبہ ایک رقبہ کا مل برآ مد ہوتہ ہوتو سب آزاد ہوجائے گے اور اگر پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے ہیں اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقلیم ہوگا ہیں ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا ہیں جملہ دو تہائی رقبہ ہرائیب میں ہے " زاد ہوگا ای طرح کہ نسف ہا یجاب قطعی اور جھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور ہاقی ایک تہائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اوراً سرایج ب ندُ ورجالت مرض میں واتح ہوا ہوتو تہائی مال ہے سب اس طرح <sup>(۱)</sup> آزاد ہوں گے جیے ہم نے بیان کر دیا ہے اور اس طرح آئر کہا کہتم میں ہے ہرا یک آزا ہے یاتم

نقیم ہو کی کینی ٹھیک اتر کی کیونکہ امتحان ہے دریافت کریا کیا مزاحمت بعنی خالی اس کو بینے ہیں مزاتم : • گا ۱۲

سب مد ہر ہوتو ہیہ بمنز لہاں قول کے ہے کہتم سب آ زاد ہو یا تم سب مدہر ہواورای طرح اگر کہا کہتم سب آ زاد ہو یا بیڑو بیڑو بیسب مد ہر ہیں تو بھی یبی حکم ہے کہ یہ بمزلہ اس قول کے ہے کہ یاتم سب مدہر ہو۔اورا گران میں سے کوئی مدہر نہ ہواور اس نے کہا کہ تم سب آزا دہو یا بیو بیور بید ہر ہیں ایجا ب سیح جی ہیں اپس ہر دو کار مہیں ہے ہرا یک کے مقتضی کا نصف ثابت ہو گا چنا نچہ ہرا یک میں سے نسف با پیجاب قطعی آزاد ہوجائے گا اور باقی نصف ہرا یک کامد بربھی ہوگا اور تدبیر کا امتبارتہائی میں ہے ہو گا اور اگر ایج ب بحالت مرض واقع ہواتو سب نہائی مال ہے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہوسکیں جیے ہم نے بیان کہا ہےادرا گران میں ہے ایک مد بر ہو اوراس نے کہا کہتم سب آزاد ہو یاتم میں ہے ایک مدہر ہے تو بیسب کلام باطل ہے اس واسطے کہ قولہ تم میں ہے ایک مدہر ہے لغوہی اورر باایجاب اوّل و ہایجاب نے حال دودن حال ہے ایس شک کے ساتھ ایجاب نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہرایک تم میں ہے آزاد ہے یا مد ہر ہے تو ہر دو کلام حق مد ہر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں تصحیح (۴) ہیں اس واسطے کہ اس نے ہر فر دیے حق میں ملیحد ہ ایجاب کیا ہے گویااس نے ہرایک کے واسطے کہا کہ تو آزاد ہے یامد ہر ہے ہیں مدہر کے حق میں باطل ہو گا اور ہرایک غلام کے حق میں سیجے ہو گالیس ہر کل م کے متقص کا نصف ثابت ہوگا ہیں ہرا یک غلام میں ہے نصف با یجا ب قطعی نابت ہوگا اور نصف ہرا یک کامد ہر ہوجائے گا اور تدبیر کا اعتبار تہائی ہے ہوگا اور اگر قول ندکور مرض میں صادر ہوا تو تہائی ہے سب آزاد ہوں گے اور ای طرح حساب نگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اورا گراس نے یوں کہا کہتم سب زاد ہو یا بید بر ہے اور مدبرای کوکہا جومعروف مدبر ہے یا ہیہے یا بیہ ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو سب مدہر جو جا تھیں گے اس واسطے کہ ہر دوایج ب میں سے انتزام ہے اور دلالت سند بیر بات ٹابت ہوتی کداس نے تدبیر کواختیار کیا ہے اور دلالت اس طرق ہے کداس نے ٹائی و ٹالٹ کواؤل تدبیر پرعطف کیا ہے ہن اختیار ثابت ہوااس واسطے کہ عطف تقصی مشارکت ہے درمیان معطوف مایہ کے ایسے وصف میں جو بیان ہوا ہے اورصفت تربیر میں مش رکت ثابت نہ ہوگی الا الیمی صورت میں کہ معطوف علیہ میں ایجاب میں اس کا تذبیر کا اختیار کرنا اغتبار کیا جانے اور اُس ن غلاموں میں کوئی مد ہر نہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہویا بیامد ہر ہے یا بیہ ہے سب مد ہر ہوجا تھیں گے اورا گر کہا کہتم سب آزاد ہو یا پید بر ہےاور بیتو ایجاب اوّل باطل ہوگیا اور جس نوام کو تدبیر شامل ہےاور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدبر ہوجائے گے اور تیسراقن باقی رہے گا اور وجہ رہے جوہم نے بیان کروی ہے اور اگراس نے کہا کہتم سب آز او ہواور بیددونوں مدہر میں حالا نکسان میں کوئی غلام میبلامد ہر نہ تھا تو دونوں ایجاب ٹابت ہوں گے اس ایج ب اول ہے ڈیڑ ھەرقبہ آزاد ہوگا جوان سب میں مشتر ک ہوگا اور دوسرے ایجاب ہے ایک رقبہ کا مدہر ہونا ثابت ہوگا مگر خاص انھیں دونو ل کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اور اس تدبیر کا متبارتہائی مال ہے ہوگا میشرح زیا دانت عمّا نی ش ہے اور اگراہیے تمین غلاموں ہے کہا کہتم آزا دہویا میداور مید ونو ب مدبر بیں تو ہرا یجا ب<sup>(۳)</sup> کی تہائی <sup>کے طا</sup>بت ہوگی اور رہی مامدمث کئے کا قول ہے ہیں کا مراؤل سے ایک رقبہ کا محق ثابت ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے مکام ہے تہائی عتق ٹابت ہوگا جو فقط اس کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے بیس اس ف واسطے ووتہائی رقبہ کاعتق ٹابت ہوگا اور تیسر ہے کلام ہے دو تہائی رقبہ کی تدبیر اٹھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشار ہ کیا ہے تا ہت ہو کی پس ان میں ہے ہرا یک کا تنہائی حصد مد بربھی ہوج کے گا پیکا فی میں ہے۔

ل تہاؤیش ہے جو پکھے جس کے پڑتے ہیں بڑے اس قدرآ زاد ہوگاہ رہائی کے اسطے سعایت کرے گاا۔

<sup>(</sup>۱) فیض اعزاق ۱۱ ر ۲) تہائی میں ہے جو پھی جس کے پڑت ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور یہ تی کے واسطے معایت کرے ۱۲۵ (۳) متعمانے ہرا یجاب میں سے تہائی عابت ہوگی ال

پس اگراس کا پھواور مال ہوکہ جس کی تہائی ہے دو تہائی رقبہ نکلتا ہوتو ہرا یک جس ہے دو تہائی آزاد ہوج کے گورا بی ایک تہائی دونوں ایک تہائی دونوں ایک تہائی قیمت کے دامیان نصف ہوگی اور موت کے درمیان نصف نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا ٹی اور ایک رقبہ کی تھا۔ کے درمیان نصف نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا ٹا ورایک رقبہ کی دو تہائی تھا ہیں اس کی تہائی یعنی پونچ کو نویں ۔ ایک ربحائے ساتویں اور نصف ساتویاں دونوں جس تقسیم ہوں گے کہ ہرایک کو دوساتویں جھے اور نصف ساتویاں حصہ پہنچ گا اور ہوائی ہی جس میاتویں جھے اور نصف ساتویاں حصہ بہنچ گا اور ہوائی جس میں ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے کے واسطے سعایت کرے گا اور مفر داپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جس مجموعہ سام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دی ہوئے کہ تہائی ودو تہائی ٹھیک رہے ہیں تخریخ تنج مستقیم ہے شرح زیادات عمالی جس سے۔

(C): (C)

#### استبلاء کے بیان میں

استیاا ، بیہ ہے کہ بائدی اپنے مولی مملوک تامدا پنے مولی سے بچہ جنی خواہ ملک وقت عوق تحقیقی ہو یا تقدیری هکذا قیس و الله تعالى اعلم بالصواب - جب يا ندى اين مولى سے بچه جن تو وه اس كى ام ولد بوكنى فواه بچه زنده جنى يامر ده ياسا قط بوگي ايسا کہ جس تی پوری خدقت ظاہر ہوگئ تھی یا پچھ خدقت جبکہ اقرار کیا کہ رہیمبر انطفہ ہے تو باندی کے ام ولد ہو جانے کے واسطے یہ بچہ بمنزلیہ زندہ کامل الخلقت جننے کے ہے اور اگرا بیا ہین ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں ہے کچھ ظا ہرنہیں ہوا ہے مثلاً لوگھڑ ایا تھ کا خون کا یا نکمزا ساقط ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے نطفہ سے ہتواس سے باندی اس کی ام ولدنہ ہوگی بیسراج و باج میں ہے۔ ام ولد کی تع جائز نہیں ہے اور اس طرح ہراییا تصرف روانہیں ہے جس ہے حق جوبسبب استیلا دیے باندی کے واسطے ٹابت ہوا ہے باطل ہوتا جیسے ہبدوصد قد ووصیت ورئن کوئی جائز نہیں ہےاور جوتصرف کہمو جب بطلان حق مذکور ندہو دہ جائز ہے جیسے ا جارہ پر دینا اور خدمت لیں اور کوئی کم کی کرانا اور کرا ہیے ہر چلا تا اور خود اس ہے وطی کرنا یا اتمتناع میمکر تاروا ہے اور اُجرت و کم کی وکرا ہیمو لی کا ہوگا اور ا اً رک نے اس ہے شبہ ہے دطی کی تو اس کا عقر مولی کا ہوگا اور اگر مولی نے کسی ہے اس کا نگاح کرویا تو مہر مولی کا ہوگا میہ بدائع میں ہا دراگرایک قاضی نے ام ولد کی نیچ کے جواز کا تھم دے دیا تو قضاءً ٹا فذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھا تو نافذ ہوگی اور اگر باطل کرویا تو باطل ہوگئی بیدذ خیرہ میں ہےاورمولی کو اختیار ہے کہ کس سے اس کا نکاح کر دے مگر جب اس ہے ایک حیض ہے استبراء نہ کرائے تب تک نکاح کر دینانہیں جا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاٹ کردیا بھروہ چھم ہیں ہے۔ جن تو یہ بچہمولی کا ہوگا اور نکات فاسد ہے اورا گرچھ مہینہ ہے زیادہ میں جن تو بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہوا اور اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر ہی سے ثابت رہے گا اگر مولی کے دعویٰ کی وجہ ہے وہ آزا وہو گیا بیمسبوط میں ہے اور اگرمولی نے اس کا نکاح کر دیا اور نکاح ہے اس کے بچے ہوا تو بچے بھی اپنی مال کے قلم میں ہوگا کہ مولی کواس کی بیچ و ہبدور ہن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کس کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولی کے مرنے پر اس کے کل ماں ے آزاد ہو جائے گا ہاں مولی کواس سے خدمت لیٹا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر پچے لڑکی ہوتو مولی کواس سے استمتاع جائز نبیل ہےاور بیمسئداجما می ہےاورا ً سرنکاح فاسدوا قع ہوا ہوتو حق احکام میں بینکاح فاسد محق به نکاح سیح کیا جائے گا۔ فتاوي علمگيري ..... طِلر 🕥 کي د ام

فتح القديريس ہے۔ اپنی باندي كا نكاح اپنے غلام ہے كرديا چراس كے بچہ پيدا ہوا پھرمونی نے اس كے نسب كا دعوى كيا تو نسب ٹا بت نہ ہوگا بلکہ نسب غلام ہی ٹابت ہو گالیکن مولی کے اقر ارکی وجہ سے یہ بچہ آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور جب ام ولد کا مولی مرا تو وہ آزا د ہو جائے گی خواہ مولی نے اس کوکسی مرد سے بیاہ دیا ہو یا نہ بیایا ہوا در نیز اس کا عتق تمام مال سے معتبر ہوگا پس آ زاد ہوجائے گی خوا و تہائی مال ہے بر آمد ہوتی ہویا نہ ہوتی ہواوراس پر سعایت موٹی کے وارث یا مولی کے قرض خواہ کسی کے واسطے کسی طرح واجب نہ ہوگی میرغا تنیالیون میں ہے اور میدا حکام ام ولد کے واسطے بہر حال ٹابت ہوں گے خواہ مولی حقیقتا مرگیا یا حکما مرگیا با بین طور کدمرمد جواور دارالحرب میں چلا شیا اس طرح اگرحر بی امان کیکر دارالاسلام میں آیا اور یہاں کوئی باندی خریدی اوراس کوام' ولدینایا پھر دارالحرب کو چھا گیا پھر جہا دیش قید ہوا تو پیرباندی آ زاد ہو جائے گی۔ بیربدا نع میں ہے۔

امّ ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر ہوگا جيسے عتق محارم :

جب ام ولدمونی کے مرنے ہے آزاد ہوئی تو اس وفت جو پچھ مال اس کے بیاس ہے و ومولی کا ہوگا الا آئکہ مولی نے اس کے واسطے اس مال کی وصیت کر دی ہو ہے بحرالرا کتی میں قاضی خان ہے منقول ہے اور ام ولد کا عتق میکر ار ملک تسکر ہوگا جیسے عتق محارم اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ اگرام ولد کواس کے مولی نے آزاد کر دیا پھرو ہمرتد ہو کر دارا محرب میں چکی گئی پھر قید ہو کرانی اور مولی نے اس کوخر بیرا تو پھرام ولد ہوگی لیعنی اس کا ام ولد ہوناعو د کرے گا اور اس طرح اگر ذی رحم محرم کا کسی طور ہے ما لک ہواوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہو گیا بھروہ مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا گیا بھراس نے خریدا تو آزادِ ہوجائے گا اوراس طرح دوبارہ سہارہ " بتنی دفعہ واقع ہوئے یہی حکم ہے اور یہی حکم ام ولد میں ہے بیافتا وی قاضی خان میں ہے اورا گرنصرانی کی ام ولدمسلمان ہوگئی تو اس کے مولی پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس با ندی کواس کی والایت سے نکال وے گا بایں طور کہ اس کی قیمت انداز ہ کر کے اس با ندی پر اقسا طامقرر کر دے گا اور بیرمکا تبہ ہو جائے گی گرفرق اس قندر ہے کہ بیرعورت دو ہارہ رقیق نہ کی ب ئے گی اگر چہاہیے آپ کوعا جز کر دے اورا گرا سلام پیش کرنے کے دفت نصرانی ندکورمسلمان ہو گیا ہوتو عورت اپنے حال پراس کی ام ولدر ہے گی۔ بخلاف اس کے کہ اگر اس وقت کے بعد مسلمان ہو گیا تو ایسانہ ہو گا اور اگر اس کا مولا ہے نصر انی مرگیا تو آزاد ہو جائے گی اوراس کے ذمہ ہے سعایت ساقط ہوجائے گی ہے فتح القدير ميں ہے اورا گر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا تقلم دیا ہو پھرو ہ مرگئی اور اس کا ایک بچہ ہے جس کو وہ حالت سعایت میں جنی ہے تو پچھاس پر واجب ہے وہ اس کا بچے سعایت کر کے اوا کرے گامیہ محیط سرحسی میں ہےاورا گرزید کی ہوندی کے عمرو ہے ایک بچہ پیدا ہوا نبکاح یا بوطی شبہ پھرعمرواس باندی کا ما مک ہوا تو بچہ کا عمرو ہے نسب ٹابت ہوگا اور بیہ با ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقرار کیا کہ اِس کا حمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی: واضح رہے کہ ہمارے مزویک اس کی ام ولد اس وقت ہے ہوجائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نہ اس وقت ہے کہ جب ہے بچہ کا نطفہ قرار پویا ہے بینہرالفائق میں ہےاوراگرز تا ہے کی باندی ہےاستیلاء کیا بھراس کا مالک ہوگیا تو استحسانااس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور یہ ہمارے ملائے ثمثہ کا قول ہے۔ بیدذ خیر ہ میں ہے مگر بچیآ زاد ہوجائے گا اور اس کی مال کے فرو خت کا اس کوا ختیارے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر زیدنے کہا کہ بیس نے اس با ندی سے نکاح کیا اور میہ مجھ سے بچہ جنی ہے اور میہ بات

ل تعنی مدار ثبوت نسل بیقول دوگا که میرمیزان آنکه بیدوی مس ب جهی فلاصد آنکه ام ولد دونا اقرار جدیدے ہے نداقرار لدیم ہے تا۔ (۱) تعنی مدت کشیرزا کمدوویرس ہے تاا۔ (۲) اگرمولی نے بچوٹ کیا تواس کے اقرار پر تزار دوجائے گانگر نسب تابت نے دوگا تار

اگر کسی با ندی نے کسی مر دکو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اور اس سے اولا دہوئی پھر باندی کے مولی کے ملنے اور اولا دہوئی پھر باندی کے ملنے اور اولا دہوئی تیمت ملنے اور وطی کنندہ ہے عقر ملنے کا حکم دیا جائے گا:

اگراپی باندی ہے وطی کرتا ہے اور عزل تہیں کرتا ہے اور اس و محفود کر سے ہے ہے ہیں ہواتو ویا ت کی راہ سے فیما ہینہ و بین الله تعالیٰ مولی کوروائیس ہے کہ اس بچہ و فروخت کرے وراس یا ، جب ہے کہ احتراف کرے کہ یہ میرا ہے اور اگر اس ہے عزل کرتا ہوا ور اس کو محفوظ نہ کیا ہوتو اما م اعظم کے زرد یک موں کوروا ہے کہ س کے بچہ کی فقی کر سے ہران و بات میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد اس پر ہمیشہ کے واسط حرام ہوگئی بیل طور کہ مولی کے پسر نساس ام ولد سے وطی کر لی یا ب نے وطی کر لی یا مولی ہوئی کہ جو بچراس کا ہوا ہے کہ اس کی دختر یا مال سے وطی کر لی پھر چھ مہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچہ بیدا ہواتو بعد تحریم بجو بچراس کا ہوا ہے بدون مولی نے دعوی کی بی تو نسب ثابت ہوج ہے گا سوال سے کہ جو بچراس کا ہوا ہون مولی ہے دعوی کی بیت ہوج ہے گا سوال سے کہ حرام ہو بات نے ملک زائل نہیں ہوتی ہے بید انکو میں ہوتی ہے ہو بہ انکو میں ہوتی ہول ہی اس نے کہ کر اس مولی ہول ہی اس نے کہ کہ میں ہوتی ہول ہی اس نے کہ کہ مولی ہی اس نے اور اگر جب وہ آزاد ہوج ہے گی تو اول دکا باپ اس سے اول دکی قیمت واپس نے گا اور اگر اول ادکی بیت سے مولی سے تا ہو گیر جب وہ آزاد ہوج ہے گی تو اول دکا باپ اس سے اول دکی قیمت اس کے مولی گا اور اگر اول ادکی بیت سے فیمی بندی اس کے مولی سے خریدی تو اس کی ام والد ہوجائے گی اور اس کی فسف قیمت اس کے مولی ہے گا ہوا کہ کا تا وال بھی دے دے گا۔ بیس سے وطیس ہے۔

زیدنے بکر کی ام ولد کوعمر و ہے خرید ااور زید کواس کا علم نہیں ہے بچر زید ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا بچر بکرنے اس کا وعویٰ کیا اور اس کے واسطے تھم ہوگیا تو زید بکر کے و سطے بچہ کی قیمت بسبپ دھوک کے واجب ہوگی پیظہیر پیش ہے اور ا یا ایک بی وفعہ کے مس سے پیدا ہوئے ہوں ااس کے وقت انزال کے نکار کر با ہرانزال کرتا ہے اا۔ سے کے سی دوس سے کا تھاس پرنہیں پینچ سکتا ہے اا۔ ا پسے غاام کی نسبت کہا کہ بیٹے میر الڑکا ہے کہ الی عمر کا بیٹا ایسے تخص کے نبیس ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کی طرف سے آزاد ہو گیا اور آیا اس کی ماں اس کی ام ولد ہوگی یا نبیس تو اسے یہ ہے کہ اقر ار اس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ار ہے بیسران و ہائی میں ہے۔اگرا ہے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی ہاندی سے استیال و کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہوگا بیر قیمہ میں ہے۔

كتاب العتاق

اگر پاپ نے اپنے جینے کی باندی ہولی کی اور اس کے بچے پیدا ہوا اور باپ نے اس کا دعوی کیا تو باپ سے اس کا نسب جو ہوگا اور یہ باندی اس والد ہوجائے گی خواہ بینے نے اس کی تصدیق کی ہویا تھنے یہ بو بات ہوگا کی جو اس ہوگا ہو ہے نہ کہ ہو یہ تمذیب کی ہوخواہ باپ نے ہو یہ نہ کہ بو یہ کہ نہ ہوگا تھے ہوئے کی شرط یہ ہے کہ باندی وقت علوق سے تا وقت دعوی نسب پر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت سے المیت استیلا دے تھے ہوئے کی شرط یہ ہے کہ باندی وقت علوق سے تا وقت دعوی نسب پر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت سے المیت دعوی کی تو ہوئے گی شرط یہ ہے کہ باندی وقت علوق سے تا وقت دعوی نسب پر کی ملک میں ہواور باپ اس وقت سے المیت کی بی بھی کہ بین اس ہے دعوی کی تقد یق کر سے جیسے کوئی اجبی دعوی کر سے اور بین بھی بین ہی ہوئے کہ ہوئی کی تقد یق کر سے جیسے کوئی اجبی دعوی کر سے اور بین اس باس ہو پھر آز اد ہوگی یا مجنون ہو پھر اس کوافا قد ہوگی پھر میں اس نے دعوی کی بین تو تھی ہیں کہ بین اس سے دعوی کی اور تیں اس کے دعوی کی بین تو تھی ہیں کہ بین اس سے دعوی کی بین تو تھی ہیں کہ بین اس سے دعوی کی بین تو تھی ہیں کہ بین اس سے دول کی اس کے دعوی کی بین تھد یق کر بے تو نہ بین کہ اس اس سے دعوی کی بین تو تھی ہیں کہ بین اس سے دول کی بین تو تھی ہیں کی کہ ایک نہ ہوگا اور یہ بین اس سے دعوی کی اور قد دی کے موافق وہ اس بین کی کہ اس اس سے دعوی کی بین تو تو دول کی تو تو دول کی کو فرف سے آزاد ہو جو نے گا اس واسطے کہ اس کے دول کی موق کے وقت دول ایمی نہیں رکھتا تھا اور استھا کہ عوق کے وقت دول ایمیت نہیں رکھتا تھا اور استھا کہ عوق کے وقت دول ایمیت نہیں رکھتا تھا اور استھا کہ عوق کے وقت دول ایمیت نہیں رکھتا تھا اور استھا کہ عوق کے وقت دول ایمیت نہیں ہی ہو ایک نہیں ہو تھی القد رہیں ہے۔

اگر پسر نے اپنی ہو ندی اپنے ہو ہے نکاح میں دے دی اور اس سے بچہ بیدا ہواتو ہو ندی اس کی ام ولد نہ ہوجائے گا اور بھا آزاد ہوگا بیا فقیار شرح مختار میں ہے اور اگر ہا ندی نہ کور ہ پسر کی مد ہرویا ام ولد ہوکہ قیمت کے مذہبوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچا آزاد ہوگا بیا فقیار شرح مختار میں ہے اور دا دائے اگر سکے مد ہرویا ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک میں ختل نہ ہو گئی ہوتا ہوگا اگر باپ موجود ہوا اس اس کے بوتے اس کا دعویٰ کیاتو نسب اب ہت نہ ہوگا اگر باپ موجود ہوا اس واسطے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دا داکی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مرگی اور س کے بعد دا دائے دعویٰ کیاتو اس سے نسب اب ہوگا اور اس کے اس کا دعویٰ کیاتو اس موجود ہوگر ایسا ہوگا اور اس کی ولایت ہوگا اور اس کی ولایت ہوگا اور اس کی دا داکہ دیون وغیرہ ہوتو ولایت دا داکی ٹابت ہے پس اس کا دعویٰ نسب موجود ہوگر ایسا ہوگا ہو ان اور کی ولایت ہوگی تو پھر دادا کے دعویٰ سے پہلے وہ مسلمان ہوگی یا آزاد کر دیا گیا یا فقہ ہوگی تو پھر دادا کا دعویٰ محجود ہوگا اور اگر باپ مرتد ہواتو امام اعظم کے زد کی اس کا دعوی نسب غلام سے موقوف رہ بھی جا سے کا تحکم دے دیا گیا اور اس کے دار الحرب میں جا سے کا تحکم دے دیا گیا ور دادا کا دعویٰ محجوج ہوجائے گا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبار و خرایہ میں جاسے کا تحکم دے دیا گیا اور وہ حاملہ ہوتی جو جو جائے گا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہوتی جو جائے گا اور اگر مولی نے باندی کو ذوخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبار و خرایہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپ آئی ہی کا دعویٰ تحکیم جوجائے گا اور اگر مولی نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبار و خرایہ کی حاملہ میں واپ آئی ہی واپ آئی ہی واپ آئی ہو کا دور آئی ہو بات کی ملک میں واپ آئی ہی کیا کو دی کھور کیا گیا ہو بات کی ملک میں واپ آئی ہو گا گیا ہوگر کیا گیا ہور کا کھور کیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبار وقت کیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کی کو کی سے باس کی ملک میں واپ آئی گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کیا گیا گیا ہور آئی کیا گیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور آئی کی کر دیا گیا ہور گیا گیا ہور آئی کیا گیا ہور گیا ہور گیا گیا ہور گیا گیا گیا گیا ہور

ا مثلاً پی سبر کا ندام ہے اور مولی پین برس کا ہے یا لیس برس کا ہے تاریخ جس وقت افاقہ ہوااس وقت سے تاریخ کو چھ مہینے سے کم ہوے تھے اور یہ مطب نبیس ہے کہ برابراس کوافی قدر ہا پھر چھ مینیئے سے کم گذرے تھے کہ بچہ ہوافاقیم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کے معافق ولایت کے کار بندنیں ہوسکتا ہے اا۔

بسبب عیب یا خیارشرط یا فساد ہیج کے اس کوواپس دی گئی اور وقت ہیج ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو دا دا کا یا ہا پ کا دعووی سیجے نہ ہوگا الَّا آ نکہ بیٹا یا بوتا تصدیق کرے تو اس ہے نسب ثابت ہوجائے گا اور بائدی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچے مفت آزا د ہوگا یہ فی حمیہ البین میں ہے۔اورا گرا پی بیوی یا باپ یا دا داکی باندی ہے دطی کی اوروہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز ناجمبہ سما قط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میر ہے واسطے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب ثابت نہ ہوگا الا آئکہ حلال کروینے کے دعویٰ جس مولی تقیدیق کرے اور اس امرکی تقیدیق کرے کہ بچہای کا ہے پس اگر دونوں باتوں کی تقید بیل کی تو نسب ٹابت ہوگا در نہیں اور اگر مولی نے تکذیب کی پھر بھی کسی وقت اس با ندی کا ما لک ہوا تو نسب ٹابت ہو جائے گا بیفآویٰ قاضی خان مین ہے۔

ا گرموٹی نے اپنے مکا تب کی باندی ہے وطی کی اور اس ہے بچہ پیدا ہوااور اس کا دعویٰ کیا پس اگر مکا تب نے تقیدیق کی تو نسب مولیٰ ہے مولیٰ سے تابت ہوگا اور مولیٰ پر اس باندی کا عقر اور اس بچہ کی قیمت واجب ہوگی اور باندی اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اگر مکا تب نے تکذیب کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا ہے ہدا ہے میں ہے اور یہ بچہ جس کے نسب کا مولی نے وعویٰ کیا ہے اور بسبب انکار مکا تب کے مولی ہے اس کا نسب ٹابت نہیں ہوا ہے اگر بھی مولی اس بچہ کا مالک ہوا تو ملک کے وفت مولی ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اورمسبوط میں پذکور ہے کہ درصورت تصدیق مکا تب کے اگرمو کی اس با ندی کا بھی ما لک ہوا تو بیاس کی ام ولد ہو جائے گی بینہا یہ میں ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی باندی کومکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ' جس کا نسب معروف نہیں ہے لیل مولی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مولیٰ ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا خواہ مکا تبداس کی تقید لیں کرے یا تکمذیب اورخواہ وفت کتابت ہے جیےمہینہ پر جنی ہویا کم میں یازیا وہ میں بہر حال نسب مولی ہے ثابت ہوگا جبکہ وہ دعویٰ کرے اور بچہآ زا دہوگا اورمولیٰ پراس کی ہابت کچھ ضان بھی واجب نہ ہوگی پھراگر مکا تبہ مذکورہ وفت کتابت ہے چھ مہینہ ہے زیادہ پر جنی ہوتو مولی پراس کاعقر واجب ہوگا پھر م کا تبد کوا ختیار ہے جا ہے اپنی کتابت پر رہے اور جا ہے عاجز بن کرام ولد ہو جائے ی بدائع میں ہے۔اور ماؤون میں ذکور ہے کہ غلام ما ذون نے اگرایک با ندی خریدی اور اس کے بچہ ہولیں ما ذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہے تابت ہو گا اور اگر مجور ہوتو تابت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ شبہ <sup>(۱)</sup> کا دعویٰ کرے۔ بیعماً ہیہ میں ہے۔

ا گرا یک با ندی دومر دول میںمشتر ک ہو اپس دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا سکے بچہ پیدا

ہواا درایک نے اِسکا دعویٰ کیا تو اس ہےنسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اِسکی ام ولد ہوجا لیکی :

اگرالی با ندی خریدی جواس سے ایک بچہ جن ہے مع اس بچہ کے اور مع با ندی کی ایک دختر کے جوکسی دوسرے مرد سے پیدا ہوئی ہے خریدی تو یا ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا ہاں اس کی دختر کو جو و وسرے مرد ہے ہوئی تھی فروخت کرسکتا ہے اورا گراس ام ولد کو سی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس ہے ایک بچہ جنی تو اس کو اس بچہ کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اورا ً سراس نے ان سب کوآ زاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتذ ہوجائے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کوخرید کیا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیر و کے

لے سامکا تبہ کسی مردے نکاح بیں ہے تا۔ (۱) وطي شهه واقع بمو لَي ۱۲

فروخت کا مخارت ہوگا اور پہنی وختر کو فروخت کر سن ہے اور یا محمہ نے فربایا کہ باندی ونیس فروخت ہر سنتا ہے اور ہ ۱۰ و دخت و فروخت کر سنتا ہے بیطہ ہیں ہے۔ اور اس کے باندی دومر دول میں مشترک ہو ہیں دونوں کی ملک میں وہ صد ہوئی پچر اس کے بیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعوی کیا تو اس سے نہ ہوگا اور پیری باندی اس کی ام ولد ہوجائے گیا جنی نصف قیمت شریب کو بیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعوی کیا تو اس سے بیدا ہوگا اور اس کے اس کی اس کا دعوی کیا تو اس سے بیدا ہوگا اور اس کی مامن ہوگا اور قیمت ولد میں کی کھون من نہ ہوگا اور اس کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دار قیم بیا ہو ہا کہ دونوں کی اور دونر سے کی اور دونر سے کی اور کوئی کیا تو وہ دونوں کا دار قیم بیا ہو بیا کہ بیدا کی جن سے گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو اس سے بیا کہ میں ہوگا ہو ہو گئی ہو گئی

ا یک با ندی دو شخصول میں مشتر ک ہے جس میں ہے ایک کا نو ان حصہ ہے اور دوسرے کا نو دسوان حصہ ہے کچھ وہ کیک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعوی کیا تو وہ دونوں کا پسر ہوگا اور ہرا لیک کا بوراپسر ہوگا پھرا ً سروہ مرکبیا تو دونوں اس نے وارث ہوں گے اس طرح کہ ہرا یک کونصف میراث پدر ملے گی اورا ً سراس نے کوئی جنابت کی تو دونوں کی روگا ر ہرادری اس کے جرم کے جر ماند کو نصف نصف ادا کرے گی اور اً سر باندی نے جنابت کی تؤ دسویں حصہ کے مالک پر اور باقی والے پر باقی جر ماندو جب بوگا اورا تی طرح اس با ندی کی ولا یہ بھی اسی حساب سے دونوں کی ہوگی پیظہیر میدمیں ہے۔اً سرایک با ندی تبین یا جوریا یا گئے میں مشتر ک ہوا وراس کے بچہ کا ان سب نے ساتھ ہی دعوی کیا تو اس کا نسب ان سب سے ٹابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہ مام اعظم کا قول ہے اگر جدان سب کے حصص مختلف ہوں مشانی ایک کا چھٹا حصہ اور دوسر ہے کا چوتھائی اور تبسر ہے کا تنہائی اور باقی چو تنھے کا ہوبہر حال اس کے بچہ کا نسب ان سب ہے برابر ثابت ہو گالینی ہرا میک کا پورا بیٹا ہو گا اور یا ندی میں ہے ہرا کیپ کے حصہ ئے قدر یا ندی اس کی ام ولد ہوگی اورمتعدی بحدنہ شریک نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کی خدمت و کم ٹی و حاصلات ان سب میں بفتر را ن کے حصص کے ہرا بیک کو بیے گی بیدبدا نُع میں ہےا بیک ہوندی ومردوں میں مشترک ہےاں کے دو بچدا بیک ہی بیٹ <sup>(۱)</sup> ہے ہوئے (میعنی جڑواں) لیس دونوں میں ہے ایک نے بڑے کا لیعنی جو پہلے ہیدا ہوا ہے دعویٰ کیا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں بڑے کے مدعی ہول گے اورا گر دونوں دو بطن ہے ہیدا ہوئے (لیعنی جڑوال نہ ہوئے ) تو بڑااس کے مدعی کا ہوگا اور ہا ندی سی ام ولد ہوجائے گی۔اوراس کامدی ہوندی کن نسف قیمت اور نصف عقر شریک کوتاوان دے گااور بچہ کی قیمت میں آپھھ تاوا ں نہ د ب گ۔اس واسطے کداس کا عنوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی ہے استحب نا نا بت ہو گا تگروہ بجہ ن تم م قیمت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہو گا بیر متا ہیا ہیں ہے۔ اور اگر ایک باندی دومر دوں میں شریک ہو پس ایک نے کہا کہ جو تیرے ہیٹ میں ہےا گراڑ ا ہوتو وہ مجھ ہے ہے اورا ً مراڑ کی ہوتو مجھ ہے نہیں ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اً سر لڑ کی ہوتو و ہ میرا نظفہ ہے اورا گرلڑ کا ہوتو و ہ جھے ہے نہیں ہے ۔ نو اس مسئد میں ووصور تنس میں اورا گئے۔ بید ونو ں کاام ان دونو ں کے

ع اولأبدلا بموجائه كاندوه دے ندو ۱۲۵

<sup>(</sup>۱) جوڑا پیراہوئے آگے چھے الہ

ساتھ ہی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بطن ہے جو ہیدا ہوا و ہان دونوں کا ہوگا خواہ ٹرکی ہو یا لڑکا ہواورا گرکسی ہے ان دونوں سے پہنے کلام صادر ہواتو جو ہیدا ہوااور و واس کا ہوگا خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو بشرطیکہ ان دونوں کلاموں ہے چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا اورا گر کلام افرل سے چھ مہینے پر اور کلام ٹرنی ہے چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہواتو و ہ دوسر سے کا ہوگا خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہواور اگر دونوں کلاموں سے چھ مہینے پر پیدا ہوا تو اس کا نسب ان دونوں میں سے سی سے ٹابت نہ ہوگا الّا آ نکہ دعویٰ از سرنو پایا جائے میں جھے طامیں ہے۔

گر دوشر یکوں کیمملو کہ مشتر ک با ندی دونو ں ہے وہ لک ہوئے کے وفت سے حیر مہینے پر بچہ جنی پس ایک شریک نے یا ندی کا دعویٰ کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دومرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حاں بیہے کہ ہراکیک نے جس کے نسب کا دعویٰ کیا ہےا ہیا بچداس کے پیدا ہوسکتا ہےاور دونوں کا مستحد ہی خارج ہوئے تو بچے کی دعوت لی ہوگی اس واسطے کہ وہ ہوندی کی دعوت کے لیے اسپق ہے از راہ نقد پر ہریں دجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت استیلاء دی ہے اور یا ندی کے نسب کا دعویٰ دعوت تح سرے اور دعوت استبیلا دمنتند ہےاور دعوی تحریر مقتصر بقتر رضرورت ہوتا ہے بس بچہ کے نسب کا دعوی مشند ہوگا ہیں اس کے مدعی پر ہا ندی کی نصف قیمت اورنصف عقر دوسرے کے واسطے واجب ہوگا اور بیانہ ہوگا کہ چونکہ مدعی نسب سنیز نے اس کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ بیہ میری دختر ہے ہذا بچہ کا مدعی تا وان ہے ہری ہو جائے اورا گر ہا ندی دونوں کی مملو کہ ہونے کے وقت ہے چھرمہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو ہرا یک شریک کا دعویٰ سیجے ہو گا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرحج نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعوی کا تتحریر ہے ہیں کسی کود وسرے پر سبقت نہ ہوگی ہیں بچہ کا نسب اس نے مدعی ہے اور یا ندی کا نسب اس کے مدعی ہے ثابت ہوگا بچرمدعی ومعر ا پیخ شریک کو ہابت ولد کے پکھتا وان نہ د ہے گا اور اس پر اتفاق ہے اور ہاندی کے مدعی پر ہاندی کی ہابت بھی امام اعظم کے نز دیک کچھتاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعوی میں ایبا ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کو '' زاد کر دیا اورام ولد کی رقیت ا مام اعظمُمُ کے نز دیک کچھمتقوم نبیں ہوئی ہے لیعنی قیمت وار ہونے میں داخل نبیں ہےاور مدعی ولد پر پیچھعقر واجب نہ ہوگا اورا گریا ندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت ہے چھے مہینہ پر ایک لڑ کی جنی پھر بیلڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی پھر دونوں میں ہے ہرایک نے ایک ا یک لڑکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ سیحے ہوں گے اور دختر اوّ ں کے مدعی پر با ندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے وا جب ہوگی کیکن اگر رہ یا ندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قبل کی گئی تو ایسی صورت میں اوْل دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے اصل ہا ندی لیعنی دختر اول ہم کی مال کی کچھ قیمت کا ضامن نہ ہو گا اور نیز ،س پر دختر اوّل کی کچھ قیمت جس کے نسب کا وعوی کرتا ہے واجب نہ ہوگی میامام اعظم کا قول ہےاور دوسری دختر کے مدعی پراؤل کے واسطے تمام عقر واجب ہوگا۔اورا گرہر دو کی مملو کہ ہوئے سے چھ مہنے ہے کم میں لڑکی جنی پھر میلڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی اور باقی مسئد بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دفتر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعویٰ نسب سیحے نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدعی استبیاد د ہے بس بسبب استفلو کے مقدم ہےاور دعویٰ دختر ا ذل دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھا اور دوسری دختر کامد می اپنے شریک ہے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اور نصف عقر کا ضامن ہو گا اور دختر اوٰ ل کے مدعی پر پینے شریک کے واسطے اس کی ہاں کی ہابت کچھ تا وان واجب نہ

ے وعویٰ تحریر بیہ ہے کہ باندی پراس کے بچہ کے نسب کا دعوی کیا صالانکہ اے علوق اس کی ملک میں نہ تھااور دعوی استیاا ء آئکہ جس کے ولد ہونے کا مدتی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک میں نہ تھااور دعوی استیاا ء آئکہ جس کے ولد ہونے کا مدتی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک میں ہوا ہووالکلام المفصل نے باب نے نے النسب ٹی امجہ بدال ان شعبت تو رجع من کا اسلامی وقتر اوّل کی ماں اور دوسری وختر کی نافی ۱۲۔ سے قولہ دختر اوّل کے واسطے اور نہ کہا کہ اس کے مدعی کے واسطے کہ وہ دختر آزاد ہے ۱۲۔

موگا جبیہا کہ پیلی صورت مذکور ہ بالا میں وا جب ہوا تھا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ

وردوس امروه .....:

۔ زید وحمر و کے درمیان ایک باندی مشترک ہے ہیں خالد ہے اس کے بچہ پیدا ہوااور خالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے س تھاس کا نکاح کردیا تھا پس ہردوشریک میں ہے ایک نے مثلاً زیدنے اس کی تقیدیق کی اور عمرونے کہا کہ نیس بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف باندی ام ولدموتو فہ رہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصفف اس کی رقیق ہوگی جوتنز و بنج کامقر ہے بیتی زید کی تکرخالد کواس باندی ہے وطی حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی کی ہا بت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقربت لیعنی عمر و کا نصف حصہ دار آزاد ہو گا اور ہانی نصف کے واسطے سعایت کرے گااور جومقر نکاح ہے اس کوخالد ہے تا وان لینے کا اختیار نہ ہوگااو نہ و مقربیج ہے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل واجب ہوگا جوزید وعمر دونوں میں مشترک ہوگا پس مقربیج لیعنی عمر واس میں سے نصف عقر بطریق تمن لے لے گا اور عقر نکاح لیعنی زید باتی نصف کوبطریق مہر لے لے گا اورمقر بیج ہے کہا جائے گا کہ تو اس کواسی جہت ہے لے(۱) لے جس کا تو مدعی ہے اورا گرخالدمر گیا تو با ندی مقر نکاح البی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے کی اورا گرزید وعمر و دونوں نے کہ کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفر وخت کیا ہے تو خالدان دونوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے لیے ضامن ہے اور اگر باندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی ندمعلوم جوتا ہو پس خاند نے کہا کہتم دونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اوران دونوں نے کہا کہ ہم نے حیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو ہاندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ آزاد ہوگا اور خالد پر اس کی قیمت وا جب ہوگی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یانہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فر مایا اور مش کنے نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہو گا اور بعض نے کہا کہ نہیں ضامن ہو گا اور خالد نے ہبد کا دعویٰ کیا اور زید وعمر و نے بیج کا دعویٰ کیا اور با ندی محبولہ ہے یا زید وعمر و نے کہا کہ تو نے اس کوغصب کرلیا ہے پس خالد نے کہا کہتم دونوں سیجے ہوتو ہاندی اس کی ام ولد ہوگی اور اس پر باندی و بچہد ونو ں کی قیمت وا جب ہوگی اورا گر باندی نے ان سب کے قول کی تقیدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تصدیق کی جائے گی چنانچہ وہ رو کر کے زید وعمر و کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خامد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو با ندی کا مولی ہے اس نے نکاح کر دینے کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا گربچہ آزا دنہ ہوگا اور بیٹکم اس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ با ندی اس مقر کی ہےاورا گرییمعلوم <sup>(۲)</sup> نہ ہوتو بچہ آزاد بھی ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ایک باندی دومر دوں میںمشترک ہے اس کے ایک ہی بطن ہے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرامر دہ پس دونوں میں ہے ایک نے مر دہ کے نسب کا دعوی کیا اور زندہ کی نفی کی تو زندہ اور دوسرا مردہ پس وونوں میں ہے ایک نے مروہ کےنسب کا دعوی کیااورزندہ کی تفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ یا زم ہوگا اور بعد اس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ہرا یک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا یا ہرا یک نے ہر دو بچہ کا دعوی کیا تو دونوں کا نسب ان دونول سے ثابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔اگر ہا ندی زیدواس کے پسرواس کے پیرران سب کے درمیان مشترک ہو پھراس کے بچہ پیدا ہوااوران سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولیٰ ہے لیعنی اس سے نسب ٹابت رکھا جائے گا میہ

ا اگرچه زیدوعمرومثلاً مدگی جول کدید جماری ہے؟ ا۔

<sup>(1)</sup> لطور ثمن بالكع على الربائدي جميوله مواا

ظہیر ہے ہیں ہے۔

اگر با ندی زیداوراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچکاان دونوں نے دعویٰ کی تواسخسا نازیداولی ہاور نیداس کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا اور دہانصف عقر کا زید کے داسطے ضامی ہوگا پس بہم قصاص کریں گئے بیسرات وہان میں ہاورا گردوشر یکوں میں سے ایک مسلمان ہواور دوسراازی ہو پس مشتر کہ باندی کے بچکا دونوں نے ستھ ہی دعویٰ کی تو مسلمان اولی ہے اور بداس وقت ہے کہ زمی دعویٰ نسب سے پھے پہلے مسلمان ندوہوگیا ہواورا گرزمی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کی تو دونوں سے اس کا نسب مسلمان ندوہوگیا ہواورا گرزمی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کی تو دونوں سے اس کا نسب طاب ہوگا اور ہرا یک دونوں کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرا یک دونوں میں سے دوسر سے کے لیے نصف عقر باندی کا ضامی ہوگا بیغایۃ البیون میں ہے۔ اورا گرایا جھڑ ادرمیان کتابی اورموی کے ہوتو کی آزاد میں ہوتا ہوتو کا خراک ہوتو کا خراک زاد کو فر کے درمیان ہوتو کا فرآزاد کی اور گرائی ہوتو کا فراک نیا ہوتو کا فراک نا اولی ہوتا ہوتو کا فراک نا اولی ہوتا ہوتو کا فراک نا اولی ہوتا ہوتا ہوتا کی کی دونوں میں سے کسی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہ بی اولی بوتا چا ہے کوئی ہو بیسرات و بات

اگرزید ہے کوئی باندی بچہ جن پھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا لیگی:

امام محر سے روایت ہے کہ دوم روں نے ایک کی زوج خرید کے لین زیدو ممرودوں نے زید کی زوج کو جو خالد کی باندی ہے فالد سے خرید (() کیا پھرا کیے مہینہ کے بعداس کے بچہ پیدا ہواتو ہوا کا نب ٹابت ہوگا اور وہ بچر کی بچہ قیت کا ضامن شہو گا۔ اور اگر دو بھا نیوں نے ایک حالمہ باندی خرید کی پس اس کے بچہ پیدا ہوا پھرا لیک نے اس کا دعوی نب نیا تو اس پر بچر کی نصف قیمت تا دان لازم ہوگی اور نہ بچہ بسب قر ابت کے اپنے بچا کی طرف ہے آزاد نہ بو بے گا اس واسطے کہ دعوی نب مقدم ہو چکا ہے کہ سے پہلی تو وہ زید کی اور خرید بیا تو اور عمر و نے ل کر ہے بہلی تو ابت کہ اس کی خرید کیا تو وہ نہ بیا نب مقدم ہو چکا اس کو خرا شر بیا تر ابت کہ اس کی نصف تیمت کا عمر و کے واسطے ضامی ہوگا خواہ خوشحال ہو یا شکدست ہو۔ اس کو خرا پر کے اس ولد ہو جائے گی اور زید اس کی نصف تیمت کا عمر و کے واسطے ضامی ہوگا خواہ خوشحال ہو یا شکدست ہو۔ اس طرح اگر زید وعمر و دونوں نے اس کو میراث میں پایا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر باندی کے ساتھ اس کا بچہ تھی میراث میں پایا جو اس طرح اگر زید وعمر و دونوں نے اس کو میراث میں پایا جو اس کے خواہ شر بیک اور اس بوگا اور اس کی خواہ سے میں ہوگا اور اس کے گا اور اس کو میراث میں بایا جو اس کے خواہ شر بیک اس کو میراث میں بیا تو بھی اس کو اور سے آزاد ہو جائے گا اور حصہ عمر و کے واسطے سام یا بی کو جمر و اس کے گا اور اس کا بیا ہو کہ بیا تو معلی میں ہوگا ہو اس کو اور کی گا اور کی بیا ہو کہ کی بات اپنے دیں بات کو حصہ بائدی کا ضامی ہوگا اور عمر وکو بیکی بابت اپنے حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ بی بی بیت میں اور انہ مواجع میں افتیار ہو جائے کی بات اپنے حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بائدی کا صام کی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بیل افتیار ہو جائے کی بات اپنے حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بی تکھی کی ہو ہو کے دیا ہو اس کی حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بائدی کی کو سے اس کا حصہ بائدی کا ضامی ہوگا ہو کہ کی بابت اپنے حصہ بائدی کا ضامی کو سے تا کی کی بات اپنے حصہ بائدی کا صام کی کو بیات تو لیا کہ کو کی بابت اپنے حصہ بائدی کا صام کی کو کو بائد کی کو بیات تو کی بائد کی کو کو کی کو بیات کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کی

ل یہ بچہ بعنی بیتو دوسرے بھائی کا بھتیجا ہوا پھر کیوکھر آزاد نہ ہوا بلکہ نصف قیمت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت سے پہنے ایک بھائی نے اس کا دعوی کیا اور نصف قیمت اس پرلازم ہوئی تب وہ بوجہ دعوی کے اس کا بیٹا ہوا تپ بھائی کا بھتیج ہوا پس اب آزاد ہوگا ولیس بے فائدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چھا اور قرابت سمایقہ ظاہر نیس ہے تا کہ دعویٰ سے پہلے آزاد ہوفاقیم ۱۲۔

<sup>(</sup>١) ليس نكاح أوت كبا١٢\_

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے دونوں نے ابنی صحت میں کہا کہ ہیے بدی ہم میں سے ایک کی اسولد ہے بچہ دونوں میں سے ایک مرسی تو زندہ کو تھم دویا جائے گا کہ توبیا ت کر اورم دو کے وارثوں کو بیتھم نددیا جائے گا نہل اگراس نے کہا کہ بیریری اس ولد ہے تو وہ اس کی اسولد کر دی جائے گا اور اس کی نسف قیمت کا ضامن ہوگا اور بچھ مقر کا ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ بعد مند نسب اس کے ساتھ وطی کا اس نے اقرار نہیں کی دوراس کی نسف قیمت کا ضامن ہوگا اور دیونی ہواور کر اس نے کہ کہ کہ بیریری تا تارک کے اس سے اول وہوئی ہواور کر اس نے کہا کہ بیریری ندہ نے کہ کہ بیریری اور اس پر زندہ نے واسطے سعایت اور اس بیری کر میں یا نہ کر میں اور واس پر زندہ نے واسطے سعایت اور دار تارہ ہوگا کہ ہا کہ ہا رہے اور دار تان میت کے وارثوں نے کہا کہ ہا رہے اور دار تان میت نے کہا کہ ہا رہے مورث نے کہا کہ ہا رہے مورث نے بیری تو شر یک زندہ کے واسطے اس با ندی کی نصف قیمت ترک مورث میں واجب بوگا اور بائدی اس کے تبہائی کہا لہ ہا رہے گا ہی ہا کہ ہا رہے کہا کہ ہا رہے میت میں واجب بوگا اور ایک اور بائدی کی نصف قیمت ترک مورث ہے اپنی گا ور دوروں اس کے تبہائی کیا ل سے آزا وہوں تے گی ہوگی میں ہے۔

اگر دو ترکی کی ملک میں باندی مشتر کہ بچہ جی اور برایک نے اقر ارکیا کہ بم میں سے ایک کا میہ بچہ ہے بیٹی ایک کا طفہ ہے بچہ دونوں میں سے ایک مرگیا تو بچہ آزاد ہوگا اور بیان کرنازندہ شریک پر ہے بس اگراس نے کہا کہ بیمیرا بچہ ہے تو اس سے نسب ہی ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی ضف قیمت و ضف مقر کا شریک کے واسطے ضامی ہوگا اور س میں صحت و مرض یکساں ہے بس اگراس نے صحت میں کہا کہ بیمیر سے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں میں ہے کہ ہو بات نہ ہوگا اور اس طرح باندی بھی مفت آزاد ہوجائے گی اور اس طرح باندی بھی مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیتول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہو بس وارثوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچہ دونوں آزاد ہوجائی گی اور اگر میت جی تو باندی و بھی مورث نے بی افرار کیا کہ بیمیرا ولد ہے گر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے جی تو باندی اور بچہ نہ واوں آزاد ہوجائے گی اور وارثوں پر جوام ولد میت ہوگر آزاد ہوگی کہ میت کے ترکہ سے باندی کی نصف قیمت ونصف عقر شریک نیدہ کو تو وان ویس وارثوں بی میت سے دیں اور باندی ندہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے دیں اور باندی ندہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے ساتھ بانا ہی ہت ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے ساتھ بانے ہوگا بیرم کے اس میں میں میں میں میں میں میں مورث نے اور اللہ تعالی اعلم بالصواب۔

# الإيمان الإيمان الأيهان الأيمان الأيما

اِس مِن باره ابواب ہیں

بلاب: ① بمین کی تفسیر شرعی واس کے رُکن وشرط وحکم کے بیان میں بیان کی نیت کے سوا

قال المترجم اوربعض سخ میں بیجھی ندکور ہے کہ ظالموں کے تتم دلانے اورمستخلف (۱) کی نیت کے سوائے حالف کے تتم کھا جانے کے بیان میں۔ قال المتر جم بمین قسم ایمان جمع بمین ۔ صف قسم ۔ حالف قسم کھانے والاستخلف قسم لینے والا تحلیف قسم دلا نا محلوف جس کونتم دیائی ہے تعلیق نشم میہ کہ اگرا بیا ہوتو آزاد ہے اور تنجیر میہ کہ وابتد میں تخصے ماروں گا کہ وہ کسی امر پرمعلق نہیں ہے اور جزاء جوشم پر قرار دی ہے درصور تیکہ حجمونی ہو جائے حث تشم میں حجوثہ ہو جانا مثلاً کہا کہ وابند میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو ع نث ہوگیا۔ برتشم کو بورا کرنا مثلًا مثل مُرکور میں گوشت تا موت نہ کھا یا تو ہا رہوا فاحفظ الجملة ولترجع الی ترجمة الکتاب شرع میں پمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ صالف کاعز م کسی تعل کے کرنے یا نہ کرنے پرقو ی ہوجائے۔ بیر کفا ہی ہیں ہے۔ اس کی دونشمیں ہیںا یک نشم القد تعالی یا اس کی صفات کے ساتھ دوم قشم بغیر اللہ تعالی و بغیر صفات اللہ تعالی اورو واس طور پے کہ جزاء کوئٹی شرط پر معلق کرے میا فی میں ہے۔

پھر واضح ہوکہ جوتھم بغیر الندتع کی ہواس میں دوقسمیں ہیں ایک بیرکداسے باپ و دا داوغیرہ یاا نمیا علیهم انسلام یا ملا نکہ میہم السلام یا نما ز اور روز ہ یا دیگرشرا کع اسلام یا تعبہ وحرم و زمزم وغیر ہ الیبی چیز ول کے ساتھ ہوتو اُن میں ہے سی کی قشم کھا تا جا نزنبیس ہے۔دوم آنکہ شرط وجزاء کےطور پر ہواور بیشم منفسم بدونوع ہےا یک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو مجھ پر روز ہ یا نماز واجب ہے یا حج یا عمرہ یا ہدی یا عنق رقبہ یا صدقہ یا مثل اس کے واجب ہے

اور پمین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی برطلاق یامیر اغلام آزاد ہے سے بدا لغ میں ہے۔

شرطِصاح ہے مراد:

عتم بالتد تعالى كاركن مير ہے كدالتد تعالى كا نام ياك ذكر كرے يا جس صفت ہے تسم كھائى ہے وہ صفت تسم ميں ذكر كرے اورتشم کے بغیراںندتع لی کارکن میہ ہے کہ شرط صالح وجز اے صالح بیان کرے میکا ٹی میں ہےاورشرط صالح سے میں مراد ہے کہ ہانعل معد دم ہوگراس کے وجود کا حتمال وخطر ہواور جز ائے صالح ہے میمراد ہے کہ شرط پائی جانے پراس کا پایا جانا تھینی ہویا مجمان غالب یا کی جائے اور اس کی صورت ہے کہ جزامضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور میشرط ہے کہ جزاالیں چیز ہو کہ اس کے ساتھ قسم کھائی

ع جزاایی چیزمقر رکز ہے جس سے قریت البی حاصل ہوتی نہے بنظر <sup>6</sup>اب فعل من میٹ اراصل ال (۱) کین قسم بینے والے ہے جس ف ہری امر بیشم داونی ہے تیم کھائے وار ایا یمین اس کے سوائے پچھاور نبیت کر کے قسم کھا گیا اور

جاتی ہوختی کداگرایسی نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنا نچا گرکہا کدا گرمیں ایسا کروں تو زید میراوکیل ہے یا میرا غلام ماذون التجارت ہے تو وکالت یا اذن تجارت کو جزا قرار دے کرنشم کھانے ہے تشم نہ ہوگی ایسا ہی امام خوا ہرزاد و نے ذکر فرمایا ہے بیشرح تنخیص جامع کبیر ملک ہے۔

سے اللہ تق کی کے شراکط بہت ہیں از انجملہ قسم کھانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں کی قسم نہیں صحیح ہے اور طفل کی قسم بھی منہیں صحیح ہے اور طفل کی قسم بھی منہیں صحیح ہے اگر چہ ماقل ہو۔از انجملہ بید کہ مسلمان ہو لیں کا فرکی قسم نہیں صحیح ہے چنا نچدا کر کا فرنے قسم کھائی بھروہ مسلمان ہو گیں اور حانث ہواتو ہماریے نزویک اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے۔

جس بات پرشم کھائی ہے اس کی شرا بط میں سے بیہ ہے کہ وفت تشم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے تھم باطل ہو جاتی ہے پھراگراس کے بعد وہ مسلمان ہوا توققیم کا حکم اس کولازم نہ ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہےاورآ زاد ہونا شرطنبیں ہے بس مملوک کی تھم ہے گر جانث ہونے ہے اس پر فی الحال کفار ہ بمال لا زم نہ ہو گا اس واسطے اس کی کچھ ملک نہیں ہے ہاں اس پر روز دن ہے کفار ہوا جب ہوگا تگرمولی کواختیا رہے کہ اس کوروز ہ رکھنے ہے منع کرےاوراس طرح ہرا یسے روز ہ ہے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مہا تمر غلام ہو <u>جیسے</u> نذر کے روز ہے اور اگرمو لی نے اس غلام کوقبل اس کے کہ وہ روز ہ سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پڑ ہال ہے کفارہ دینا واجب ہو گااور نیز ہمارے نز دیک بطوع کم خود ہونافشم کے واسطے شرط نبیں ہے پس جس برقشم کھائے کے واسطے اکراہ وزیر دئتی کی ٹئی ہواس کی تشم سیجے ہے اور اس طرح جد وعمر بھی ہمارے نز دیک شرط نبیں ہے اس نے ہزل ہے تھم کھائی یا خطا ہے اس کی تھم تیجے ہو جائے گی اور جس بات پرفتھ کھائی ہے اس کی شرا کط میں سے بیہ ہے کہ وقت قتم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہواور بیا نعقا دشم کی شرط ہے اپس جو حقیقة مستحیل الوجود ہواس پرقشم منعقد نہ ہوگی اوراگرمتصورالو جود ہونے کے بعدالیں حالت ہوگئی کہ وہ ستحیل الوجود ہوگیا توقشم ہاتی ندر ہے گی اور بیاما م اعظم وا مام محمد کا قو ب ہے اور جوامر کدھیقتہ مسحیل الوجوز نہیں ہے گر مادت کی راہ ہے سحیل الوجود ہے تو ہمارے اصحاب ممثہ نے فر مایا کہ متصورا اوجود شرط نہیں ہے چنانچے جوامر عاوت کی راہ سے سحیل الوجود ہے تگر حقیقت میں سنحیل الوجودنہیں ہے اس پرفشم منعقد ہو جائے گی اورنفس رکن میں بیشر طے کے استثناء ہے خالی ہومشلا ایسے الفاظ نہ ہوں کہ انثہءا متدتعالی اور الّا ان شاء التدتعالی اور ہاشاء الندتعانی اور ا یا آنکہ مجھے اس کے سوائے اور امر طاہر ہو کہ قریب بمصلحت ہواور الآ آنکہ میری رائے میں اس کے سوائے ووسرا امرآئے یا اس کے سوائے ووسراامر مجھے بہندیا یوں کہا کہ اگر مجھے الند تعالی مدود ہے یا الند تعالی مجھے پر آسان کرے یہ کہا کہ بمعونت الٰہی یا تیسیر الٰہی یا مثیل اس کے چنا نیے اگران میں ہے کوئی لفظ اس نے تشم ہے ملا کر کہا تو تشم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا تو تشم منعقد ہوگی اور فتتم بغیر اللّہ کی صورت میں یعنی جملہ شرطیہ کی صورت میں قتم کھانے والے میں جوشر ط جواز طلاق وعمّا ق کی ہے وہی سب ان دونو ں کے ساتھ قشم منعقد ہونے کی شرط ہےاور جونبیں ہے وہ نہیں ہےاور محلوف مایہ یعنی جس پرقشم کھائی ہے اس میں پیشرط ہے کہ ایس امر ہو کہ زمانہ آئندہ میں ہولیں جوامرموجود ہے اس کی اس برقتم نہ ہوگی جلہ تبخیر ہوگی چنانچہ اً سرانی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اً سرآ سان

ع قر الرح جم جب فقد بل عاقل شرط ہے وہاں بیمراد ہے کہ وہ اس مقدے تھم کوج نتا ہوا ورمعنی عام یعنی انقط وانائی و بجھ نیس مراد ہے ا۔ عل بطوی خود بغیرز پردئ کے جد جو قصد اُہو بزل جو تصلحول ہو شخیل الوجود بعنی جس کا پایا جانا مقیقة می ل ہو۔ متصور الوجود جس کا تصور ممکن ہوا کرچہ عادت کی راوے نہ پایا

ہمارےاو پر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہو جائے گی اور جس کی علاق ہاعماق کی قشم کھائی ہے اس میں بیشر ط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جوابقد تعالی کے ساتھ قشم کھائے میں مذکور ہوئی ہے اورا بھی زیادہ کیا اگر ائقد تعالی میری مدوفر مائے یا بمعونت آلہی ہیں اگر اس لفظ ہے اشتناء کی نمیت بوتو فیصابینہ و بین اللہ تعالیٰ اشتناء کنندہ ہوگا مگر قضاءاس کے یعنی تعنیق نہ ہوگی بلکہ تبجیر ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے۔

التد تغالی کے ساتھ جوتشم ہوتی ہے وہ تنین نوع ک ہے غموس ولغو دمنعقدہ پس بمین غموس ایس تشم ہے کہ نسی چیز کی اثبات یا تفی برز ماندہ ل یا ماضی یا ماضی پرعمداً دروغ کے ساتھ ہوئے اور الیک قشم کھانے والا آ دمی بخت گنہگار ہوتا ہے اس کو حیاہیے کہ تو بدو استغفار کرے اور اس پر کفارہ نہیں ہوتا ہے اور قشم لغویہ ہے کہ سی چیز پر زیانہ ماضی یہ حال میں قشم کھائے ورحالیکہ اس کا گمان ہو کہ بات یوں بی ہے جیسے کہت ہے والانکہ امراس کے برخل ف بومثلا کے کہوائند میں نے ایس کیا ہے حالانکہ اس نے دروا تعنبیں کیا ہے اس کی یاو میں بوں بی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ والقد میں نے ایسانہیں کیا ہے حالا نکد اس نے ایسا کیا ہے مگر اس کا کمان یوں ہی ہے میں نے نہیں کیا ہے یا دور ہے! یک شخص کو د تیجے کر گمان کیا کہ وہ زید ہی ہے باس کہ واللہ وہ زید ہے حالا نکہ وہ ممر وقعا یا سنسی اور کود کیچه کرکہا وائندوہ کواہے درجالیکہ اس کے گمان میں وہ کواہے لیکن درووا قع وہ چیل تھی تو ایسی تنتم میں امید ہے کہ تتم کھانے وا ما خوذ نه ہواورتشم زیانہ ماضی میں اگر بدول قصد ہوتو ہی رے نز دیک دنیا و آخرت میں اس کا کیجھ تھم نہیں ہے یعنی لغو ہے اورتشم منعقدہ بیہے کہ زمانہ ستقبل میں کسی تعل کے کرنے یانہ کرنے تعلیم کھائے اور اس کا تعلم بیہے کہا گرحانث ہوا تو اس پر کفار دا! زم ہوگا ر یکانی میں ہے۔ پھرفشم منعقدہ باعتبار و جوب حفظ کے جارطرح کی ہوتی ہے بعنی واجب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹے نہ یائے یا تو ڑ وینامستحب یا دا جب ہولیں ان میں ہے ایک قشم رہ ہے کہ اس میں پورا کرنا دا جب ہے اور اس کی رپصورت ہے جب قشم منعقد ایسے فعل کے کرنے پر ہوجوط عت الہی ہے کہ اس نے ساتھ مامور ہے یا ایسے فعل کے ندکر نے پر جومعصیت ہے کہ جس کے ندکر نے پر مامور ہےتو حفاظت قشم وا جب ہے کہ بیامراس پرقبل قسم کے فرض تھ اورقشم ہے زیادہ تا کید ہوگئی۔ دوم آنکداس کی حفاظت جائز نہیں ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ ترک طاعت یا فعل معصیت پرقشم کھائی تعنی طاعت نہ کرے گا اور معصیت کرے گا تو اس کوتو ژوے اور کفارہ ادا کرے اور تبیسری قشم بیا کہ اس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے مگرفشم کا تو ڑوینا حفاظت کرنے ہے اچھا ہے تو اس میں تو ژوینامستحب ہے اور جہارم آئکہ اس میں بورا کرنایا تو ژوینامساوی ہے ہیں دونوں یا تو ں میں مختار ہو گا اور الیم قشم کی حفاظت اولی ہے بیمبسوط شمس الائمہ سرھسی میں ہے۔

و بی قتم بطلاً ق و عماق اوراس کے مائند چیزوں کے ستھ سوان میں سے جوشم ایسے امر پر ہوکہ ستھ بل میں اس کا وجود ہوئے یہ نہ ہوئے تو وہ مثل قتم منعقدہ کے ہاور جوام متعنق زمانہ ماضی پر ہے ہیں اس میں لغویا عموس تو محقق نہ ہوگا لیکن جب اس کے برخل ف ہو نامعلوم ہویا کچھ معلوم نہ ہوتو جزاء مثلاً طلاق واقع ہوگی اوری طرح آئر نذر کے ستھ قتم کھائی تو بھی ہی تھم ہاس واسطے کہ یہ تحقیق و تجیر ہے یہ ایعنا ح میں ہے چنا نچا گر کہا کہ آئر ریز پر نہ ہوتو بھی پر جج واجب ہوا دوہ زید نہ نکا اولا نکہ اس کو وقت کی میں نے بیا یا ہو ہے ہوگا ہو ال کہ اس کے بیا یا کہ میں نے اور جس امر پر قتم کھائی تھی اس کو عمد اس کیا یا نسیان سے کہا یا گراہ کہا تو بھی ہوگا اور اس میں اور وہ حائث ہو جائے گا اور اس طرح آگر اس پر بہوشی طرح ہوئی یا مجنون ہوا بھر اس نے کیا تو بھی میں ہو جائے گا۔ یہ مراخ وہ تو بہت میں ہوائے گا اور اس می خواب میں اس کی قتم صحیح نہیں ہے اور بیا نعتیار شرح مختار ہے اور اللہ تعالی بعض کے نزویک مروہ ہوا وہ اور عامہ تھی کی تھی گراہ کہ تو بھی گراہ کہ تو بھی کہ کہ کہ ان کی قتم کھانا مروہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ قتم کھانا بہتر ہے اور تھی ان مروہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ قتم کھانا بہتر ہے اور تھی اللہ تعالی بعض کے نزویک مروہ ہوا وہ اور عامہ تھی کو اس کی قتم کھانا کہ تو اس کی قتم کھانا کہ تو بھی کے نوا میں نہ ہو جائے گا در اس کی تنا ہو ہو کہ کھانا بہتر ہے اور تھی کھی اس کی تنا کی تھی کھی تعربی کے تارہ کہ تارہ کی تھی کھی تا کہ کو تارہ کی تھی کھی تا کہ کہ تو تھیں کہ تو تارہ کہ تارہ کے تارہ کہ تارہ کی تارہ کہ تارہ کہ تارہ کی تو تارہ کے تارہ کہ تارہ کو تو نہ نہا کہ کھانا کہ تو تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کھی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کے تارہ کے تارہ کے تارہ کے تارہ کی تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کی تارہ کے تارہ کے تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کو تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کی

ملاء کے زود یک مکروہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے و ثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً بمارے زیانہ ہیں ہیدکا فی میں ہے۔

( : C/r

اِن صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی

قتم ہوتی ہے بنام الندتی لی یا الندتی کی کے دوسرے نامائے پاک میں سے کسی نام کے ساتھ جیسے دمن یا رحیم اور الندتی لی کے سب نام پاک اس امر میں ہرا ہر جیں خواہ ابوگوں میں اس نام ہو یا نہ ہواور بہی ہمارے اصحاب کا طاہر ند ہب ہے اور بہی صحیح ہے یا الندتی لی کی صفتوں میں ہے کی صفت ہے جس کے ساتھ قتم کھانے کا لوگوں میں رواج ہو جیسے غوۃ الله و جدال الله و تحبر بیانہ اور نیم مشاکخ ماوراء النہ کا مخار ہے کفرافی الکافی اور اصح بیہ ہے کہ ذکر صفت میں امتبار رواج کا ہے بیٹر ت نقاب ہر جندی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں میرے رب کی یا کہا کہ قتم میرے رب کی یا کہا کہ قتم میرے رائے ہو جا کا یہ بدائع میں ہے۔ اور اگر کہا کہ قتم میرے رب کی یا کہا کہ قتم ہوگی یا قاوی تو شی ایسانہ کروں گا تو قتم ہوگی یا قاوی تو شی خان جی ہے۔

الركها:وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه توحالف موكا:

ا اً ركها كه بسم القديم اليهانه كرول گاتو قول مختارين مية تم نه بهوگي الا اس صورت بين كهاس منه قتم كي نيت كي بهويه فآوي

غياشه مل ہے۔

ا گرکہا کہ بسم اللہ توفقتم ہوگی میرخلا صدیثی ہے اورا گر کہا کہ دائیم اللہ بیں ایسا نہ کروں گا توفقتم ہوگی اوراس طرق و ایس الله اس تولیقتم بغیرامذ تعالی اورمراداس سے خاص قتم جا رہے جس کواوپر بیان کیا ہے لین قتم بشرط وجزائے طلاق وعمّاق وغیر دورنہ سوائے اللہ تعالی کے اوراس کے تام کی تشم کومطلقانا جا کرفر مایا ہے فاقیم 11۔ سے الگ ہا لیک ہے ایشاداداد قتم کھی لی چنا کہ وکلام اللہ واراد قالمند وغیر وہ لک 11۔ سے بار مقتم 11۔ و یہ الله تعالی کر ہمز ودمن الله ومن بهید قاعدہ ہر شرکات واعرابات شد یہ عظم رکھتے ہیں۔ یظم پر بیٹا ق اللہ ہو ق اگر کہا کہ ومیفاق الله قصم ہوگی بیکا فی میں ہاوراس طرح اگر کہا کہ جھ پر یمن اللہ ہے اور اگر کہا کہ جھ پر بیٹاق اللہ ہو اور اگر کہا کہ الطالب والفالب والفالب افعل گذاتو ہے ہم ہوگر بیرواٹ اہل بغدار کا ہے بیرمحیط میں ہواور اگر ہی زبن میں ہوکہ یا لاقص کذا یعنی لفظ اللہ آ تر بائے ہوز کوس کن کیا یا ضب دیا یا رفت دیا دیا توقیم ہوگی حالہ نکہ اعراب بنسر ہ بوج جرکے جا جی فا اللہ افعلی کذا اور بائے ہوز کوس کن کیا یا ضب دیا تو تیمین ندہوگی کو توقیم ہوگی اس واسطے کہ اس بق میں کوئی حرف جارے اور وہ حرف تیم ہوگی نہیں ہے کہ اور اگر کہا کہ بالد افعلی کذا تو مش کے نے فرمایا کہ قدم ہوگی اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو سرہ کا اعراب ویا اور قسم ہوگی بیدی تو میں کو کہ فید کیا توقیم ہوگی بیدی ہو ہے۔ اور اگر میں ایسا کر ول توقیم ہوگی یہ کہا کہ میں کعبہ ہے بری ہول اگر میں ایسا کر ول توقیم ہوگی:

ا سے بی تو ریت وانجیل وزیور ہے ہریت میں بھی یہی تھم ہے اور ایساہے ہرامر شری جس کی ساعت کفر ہو یہی تھم ہے ہے خلاصہ میں ہے اورا گر کہ کہ میں صحف ہے ہری ہول تو یہ تم نہ ہوگی اورا گر کہا کہ میں ہری ہوں اس چیز ہے جو صحف میں ہاتو قتم ہو گی رہی فی میں ہے اورا گر کتا ہے فقہ یا دختر حساب جس میں بھر ابتدالر شن الرحیم کھی ہے اٹھی ٹی اور کہا کہ میں ہری اس ہے جواک میں ہے اگر میں ایسا کروں ہیں یہی فعل کیا تو اس پر کفارہ او زم ہو گا جیسے کہ بھم ابتدا الرحمٰن الرحیم سے ہری ہوں گافتم کھانے اور حاف ہونے کی صورت میں تھم ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں ہری ہول مفعظ سے یا جومفعظ میں ہے تو فتم نیس ہے آل

لے رازی شہر سے کے رہنے والے محمد بن مقاتل حقی ہیں ان میں محمد ثمین کا مرکز ہے ہیں اور محمد بن مقاتل اور محمد بن مقاتل ہیں وہ گفتہ ہیں ا

اگراس منتم کھانے والے کے نزدیک میہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فرہوجاؤں گا پھراُس

نے شرط مذکورکو کیا تو کا فرجوجائے گا:

ہے اور ع پس کفار قتم اوا کرے کا اور

<sup>(</sup>١) اگرمانث بوجائه (٢) بديات مماا

كتأب الايمان

كهاوعبادة التدتوقشم ند ہوگى مەفتاوى قاضى خان مىل ب-

جاملانه طور برخلط ملط كهائي كئي تتم كابيان:

اورا گرکہا کہ اشھد الله ان لا اله الآ الله توبیتم ندہوگی بیخلا صدمیں ہاورا گرکہا کددوجہ الندتو برقول امام اعظم وا مام محمد کے قتم نہ ہوگی بیٹنج ابوشجاع نے امام اعظمیّ ہے ایک حکایت نقل کی اس میں ریجی مذکور ہے کداُن جابوں کی تتم ہے کہ جوالقد تعالی کے واسطے جوارح ذکرکرتے ہیں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ امامؓ نے اس کوشم نہیں قرار دیا بیمبسوط میں ہے اورا گرکسی قائل نے کہا کہ اس پر امتد تع لی کی لعنت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پرعذاب اللہ ہے یا اس پر اہلیۃ اللہ ہے اگر ایسا کرے تو بیشم نہ ہوگی میرفقاوی قاضی خان میں ے اورا گر کہا کہ ایسا کروں تو مجھ پرغضب ابتدیا پخط القد<sup>(۱)</sup> ہے تو حالف شہوگا ہیں ہدا ہیں ہے اورا گر کہا کہ وسلطان القدلا افعل کذا<sup>(۳)</sup> تو اس صورت مسئلہ میں سیجے جواب ریہ ہے کہ اگر اُس نے سعطان ہے قدرت مراد لی ہے تو ریشم ہے جیسے قولہ وقدرت القد کذانی المهوط اور اگرکها که و دین انتد توقتهم نه بوگی ه اسی طرح توله و صاعة التدوشریعة التدبھی قشم نہیں ہے و نیز اگرعرش التدوحدو داُس کے قتم کھائی تو حالف نه بوگا اورای طرح اگر کہا کہ و بیت الند<sup>(۳)</sup> یا بحجر اسودیا بمشعر حرام پابسفا یا بمر دہ یا بمنبر یا بروضہ یا بصنو قایابسیام یا بحج تو ان سب صورتو ب میں حالف نه ہوگا اوراس طرح اگر کہاو حدمہ الله و عبادةالله توقتم نہیں ہےاوراس طرح اگرآس نوں یاز مین یا قمریاستاروں یا سورح کی قتم کھ تی تو حالف کنے ہو گا بیسراج وہائے میں ہے اور اگر بحق الرسول یا مجق القرآن یا مجق الدیمان یا مجق المساجد یا مجق یا مجق الصلوة (۳) تتم کھائی توقتم نہ ہوگی **بیفآوی قاضی خ**ان میں ہےاورا گر کہا تجق محمد علیہالسلام توقتیم نہ ہوگی کیکن حق آنخضرے من تقیی<sup>ل</sup> کا بہت ہی بڑا ہے بیرخلاصہ میں ہےاورا گر کہا کہا گراییا کر **ہیں** امتد مجھے عذا ب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت ہے محروم کرے تو بیشم نہ ہوگی ہیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ لا الله البتہ میں ایستون وں گ<sup>(۵)</sup>تو بیتم نیس ہے الا آئکہ اُس نے قتم کی نیت کی ہواور ای طرح سبحان الله و الله اکبر ضرور میں ایسا کروں گاتو بھی میں عظم ہے بیسراج وہاج میں ہےاورا گرکہا کہ میں نے ابتد تعالی کی نافر مانی کی اگر ایسا<sup>(۱)</sup> کیایا جواس نے مجھ پرفرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نا فر مانی کی اگر ایسا کیا تو میش ہے بیا ایضاح میں ہے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چور یا شراب خوار یا سودخوار ہوں تو بیشم نہیں ہے بیکا فی میں ہے اور ابن سلامؓ ہے روایت ہے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں نے اپنے او پرزیار ہاندھی جیسی زیار نصاری ہوندھتے ہیں تو فر مایا کہتم ہوگی بیظہیر سیمیں ہےاوراگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی قشم <sup>(2)</sup> کھاؤں پھراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے <sup>(۸)</sup>اگر تو جا ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور پیجواُس نے اپنی بیوی ہے کہا ہے شم نبیں ہے اوراس طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی حیض آجائے تو بھی اُس کا غلام آز اونہ ہو گا بیمبسوط میں ہے اور ا گرکہا کہا گرمیں ایسا کروں تو کوئی پر وردگارآ سان میں نہیں ہےتو ہے ت<sup>ہ ہے</sup> اور کا فرنہ ہوگا بیا تتا ہید میں ہے اورا گرکسی نے کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو جوالند تعالی نے فرمایا ہے وہ کذاب ہے تو بیتم ہوگی اورا گرکہا کہالند تعالی کذب<sup>(۹)</sup>ہے اگر میں ایسا کروں تو بھی قتم ہوگی اور اگراُس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے پرنصرانیت کی گواہی دوتونشم ہوگی اورای طرح . گرکہا کہ جومیں نے روز ہنماز کیا وہ حق نہ تھا اگر میں ایسا کروں تو بیتم ہوگی ریفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا احکام میم ثابت ہوں گےاگر چر بغیراللہ تھم کھانے ہے گنبگار ہوگا اور بی میں کہتا ہوں کہ اللہ الظوا ہر کے قول پر بھی کافر ہونے کا حکم ہونا چاہے۔ (۱) غضب ۱۱۔ (۲) غلب ۱۲۔ (۳) فتم بیت اللہ کا ا۔ (۳) نماز ۱۲۔ (۵) ضرور کروں گا ا۔ (۲) بعنی کروں ۱۱۔ (۷) بلکہ تفویض طلاق ہے ۱۲۔ (۸) بعنی تو طالقہ ہے ۱۲۔ (۹) نعوذ ہاللہ من ذالک ۱۲۔

ما کولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدر معتا و کا اعتبار ہے:

اورا اگر کہا کہ ہر حلال جھ پر حرام ہوتو ہے تھی جائے اور پینے کی چیز ول پر قرار دی جائے گی لا آئکداُس نے اس کے سوائے نیت کی ہواور تیا س بیری ہتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی جائے اور ہے تم عورت کوشائل نہ ہوگی الا آئکداُس نے نیت کی ہوہ با اس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایل ، ہو جائے گا اور تیم ہے کھا نا چینا خارج نہ ہوگا اور بیر سب ظاہر الروایة کے موافق جواب اُس کے اور تو کی اس تعالی اُس کا ارادہ کا طلاق میں ہو گیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کے اور اس کے اور اس کا ارادہ کا طلاق میں ہوگی ہوا ہوا کہ طرح اگر اُس نے فارس میں کہا کہ حال لے مطال ہوا ہے حال خدایا حال القدیا حال السلمین ہروئے حرام تو بھی ہی تھم ہوا ور آر اُس کے کہا کہ میں جہ بدست راست کیرم بر من حرام یعنی جو تا واب کہ اس کے اور کی مشائح سمر قند نے اختیار کیا ہوئی جو اور بین مشائح سمر قند نے اختیار کیا ہوئی جو اور بھی مشائح سمر قند نے اختیار کیا ہوئی جو خارم میں گا اور بھی مشائح سمر قند نے اختیار کیا ہوئی جو خواب میں تفصیل کی جائے کہا گراس کے اور بھی مشائح نے فرمایا کہ جو جو ہے کہا گراس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں تو جو بیس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں گراس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں میں کرانے کہا گراس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں تفصیل کی جائے کہا گراس میں کرانے کی کرانے کہا گراس میں کرانے کرانے کرانے کہ جواب میں کرانے کران

لے کیں اگر اس نے تمام طعام ولباس مراد لیا ہے تو تف و ویانتا اس کی تقدیق ہوگی اور اگر خاص مراد لیا ہے تو فقط دیانتا تقدیق ہوگی نہ قضاء کا فہم الے علی اس میں اشارہ ہے کہ مینتھم تفغا و ہوگی الے سے ہمارے عرف میں طلاق نہیں ہے الے

<sup>(</sup>۱) ماکوالات میں استید ب طعام کا عتبارتیس ہے بلکہ فقط قدر معتا دکا عتبارہے اور (۲) حالاتکہ ایسا کرنا اس پرمباح یاس کے مانوق ہے اور

نے طلاق کی نیت کی ہوطلاق ہوگی اور بدون ولالت کے احتیاط یہ ہے کہ آ دی اس میں تو قف کر ہے اور خلاف (۱) متفقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام لیعنی جو با کمیں ہاتھ میں لوں جھے پر حرام ہے تو بیطلاق نہ ہوگی الا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہم چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فر مایا کہ بدول نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلا نیت طلاق ہوگی نیت شرطنہیں ہے اور اگر کہا کہ حلال خدا جھے پر حوام ہے حالا نکہ اُس کی دو بیویاں جن تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کریکا فی میں ہے۔ اختیاراً س کو ہوگا جس کو جا ہے معین کریکا فی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ واللہ کلام نہ کروں گافلاں ہے آج اور کل اور پرسوں توبیا یک ہی قتم ہے:

تی ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ بیشراب مجھ پر حرام ہے پھرائی کو پی لیا فرمایا کہ اس میں امام اعظم دامام ابو بوسٹ کے درمیان اختلاف ہے چنا نچہ ایک امام نے فرمایا ہے کہ حدث ہوگا اور درمرے نے فرمایا کہ حدث نہ ہوگا اور اُس کی کھونیت نہ ہویا اور آس کی کھونیت نہ ہویا اُس نے ختار ہیں ہے کہ اُس اُس کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نیت کی ہوتو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اُس کی کوصدر شہید نے اختیار فرمایا ہے بظہیر ہیں ہے ہیا تھ شراب کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نیت کی ہوتو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اُس کوصدر شہید نے اختیار فرمایا ہے بظہیر ہیں ہے ہیا تھائی کے ساتھ شم کھائی محمل تعلیق ہے جیسے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو والقہ میں اس اور میں داخل نہ ہوں گا اور خسل تاقیت بھی ہے جیسے کہا کہ والقہ میں اس وار میں راخل نہ ہوں گا ایک روز اور ایک سال تک پس سال بھر گزر رنے پرتم کی بھی انتہا ہو جائے گی ۔ ایک روز اور ایک روز اور ایک روز اور ایک ہوگ سے کہ کہا کہ والقہ تھے ہوں دوز وز کلام نہ کروں گا ایک روز اور دور وز تو مشل اس کے ہے کہ کہا کہ والقہ تھے ہوں واضل ہوگ سے معلوط میں ہوگ ہوگ سے معلوم نہ کروں گا ایک روز اور دور وز تو مشل اس کے کہا کہ والقہ تھے ہوں وائل منہ کروں گا اور نہ کل اور نہ کل اور نہ برسول تو ایک ہوگ سے کہا کہ والقہ تھی خان میں بیا کہ اس کے کہا کہ اللہ میں بین اور اگر کہا کہ والقہ کلام نہ کروں گا فلال سے آئی اور کل اور نہ سول تو ایک ہوگ سے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا منہ کروں گا گیا سے تعن روز تک کا منہ کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا منہ کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا منہ کہا کہ اُس سے کو یا اُس نے کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا کہا کہ اُس کے کہا کہ اُس سے تعن روز تک کی اس سے کا اس کہا کہ اُس سے تعن روز تک کا کہا کہ اُس سے تعن روز تک کی کہا کہ اُس سے تعن روز تک کہا کہ اُس سے تعن روز تک کی دور تک کہا کہ اُس سے تعن روز تک کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ اُس سے تعن روز تک کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ

<sup>(</sup>۱) جس كنزد يك طلاق بيا۔ (۲) ليعني أكررات بس كيا توسائث بوجائے گاما۔ (۳) ليعني يجي مختار بوان كنز ويك ١٢۔

سیدائع میں ہاورا گرکہا کہ واللہ والرحمن آبیا نہ کروں گا پھر کیا اس پر بالا تفاق سب کے برد کیک دو کفارے لازم آسی کے بیاق وی قاضی خان میں ہاورا گرکسی نے ایک امر پر ای مجلس میں تنم کا کی کہ اس کو بھی نہ کروں گا پھر کیا تو اس پر دو کفارے دو قسمول کے واجب بول کے اور بیتھ مال وقت ہے کہ اُس نے دوسری قسم کی نبیت کی بویا تغلیظ کی نبیت کی جو یا تغلیظ کی نبیت کی جو یا تغلیظ کی نبیت کی جو یا بی پہلے تنم کی نبیت کی جو یا تغلیظ کی نبیت کی جو یا بی پہلے تنم کی نبیت کی جو آس پر ایک ہی کفارہ واجب بوگا اور اور مالو بوسف نبیت کی جو یا بی پہلے تنم کی نبیت کی جو آس پر ایک ہی کفارہ واجب بوگا اور اور مالو بوسف نبیت کی جو نبیت کی جو کہ میں ہوتا ہو گئی ہوتو اُس کی نبیت کی جو کہ ہوتا ہوں کہ بوتو اُس کی نبیت کی جو کہ ہوتا ہوں کہ بوتو اُس کی نبیت کی جو کہ بول کے اور دوسری بنا مالند تھ کی کھا گئا تو صدف پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط میں نبیت ہوتا کہ ایک جو دایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط کی کھا گئا تو صدف ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط میں سے میں بالے بوسف نبیل ہوتا کر ایک جو ایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط کی کھا گئا تو صدف ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط سے ساتھ کی کھی کہ تو نبیل کر ایک جو وایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط سے ساتھ کی کھی کو تو نبیل کو ایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط سے ساتھ کی کھی کہ کو تو کہ کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی گئا تو صدف ہونے پر اس پر ایک جج وایک کفارہ مازم ہوگا ہے بوجہ سوط سے ساتھ کیا کہ کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی گئا تو صدف ہونے کہ کو در کو کھی کھی کہ کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی کو در کو کھی کھی کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی کو در کو کھی کھی کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی کو در کو کھی کو در دوسری بنا مالند تھا کی کھی گئا کے دو دوسری بنا مالند تھا کی کھی کو در کھی کے دوسری بنا مالند تھا کی کھی کو دو کھی کے دو دوسری بنا مالند تھا کہ کو دو کھی کو دو کھی کی کو دو دوسری بنا مالند تھا کہ کو دوسری بھی کی کو دو کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کی کو دوسری کی کھی کو دوسری کی کھی کو دوسری کی کو دوسری کی کھی کے دوسری کے دوسری کی کو دوسری کو دوسری کے دوسری کے دوسری کی کو دوسری کی کھی کو دوسری کے دوسری کو دوسری کے دوسری کے دوسری کی کو دوسری

اگرکها که میں یہودی ہوں اگراپیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگراپیا کروں توبید وقتمیں ہیں:

تو ازل میں ہے کہ ایک مخف نے دوسرے ہے کہا کہ والقدمیں تجھ ہے ایک روز کام نہ کروں گا والقدمیں تجھ ہے ایک مہینہ کلام ند کروں گا وامقد میں تجھ سے ایک سال کلام نہ کروں گا چھر بعدس عت کے اُس سے کلام کیا تو اُس پر تیمن قسموں کی جزالا زم ہوگی اور اُسر ا یک روز کے بعد کلام کیاتو اُس پر دوقسموں کا کئا رویا زم ہوگا اوراً سرایک مہینہ کے بعد کلام کیاتو اُس پرایک ہی تشم ہوگا اوراً سرایک س کے بعد کل مرکباتو اس پر پچھتہ ہوگی بیرخلا صدمیں ہے اور اگر کہر کہ میں امتدتعالی ہے بیز ار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حال تکدأس نے ا یہا کیا تھا اور جانتا تھا تو اس میں مث کئے نے اختا، ف کیا ہے اور مختار برائے فتو کی بیرے کدا گراس کے زعم میں ہو کہ ریکفر ہے تو کا فرہو گا اورا گرکہا کہ میں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن ہے بری ہوں حالانکہ ایسا کر چکا اور جانتا ہےتو جواب مختار اس میں بھی وہی ہے جو متد تعالی ہے بیزاری کی صورت میں ندکور ہوا ہے بیرمجیط میں ہے۔ اورا گر کہا کہ ایسا کروں تو القدواُس کے رسول ہے ہری ہوں پھر جا 'ث ہوا تو بیالیک ہی قتم ہے کہاُس پر ایک ہی کفار دن زم ہوگا اورا گر کہا کہا گراہیا کروں تو امتد تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول امتد ہے بری ہوں تو بید دونشمیں میں کہ جانت ہونے پر اُس پر دو کفار وا۔ زم آئمیں گے اور کہا اً سراییا کروں تو امتد تعابی ہے ہری ہوں اور رسول امتدے بری بوں اور امتدور سول مجھ سے بری بول پھر جانث ہوا تو اُس پر جا رقتم کے گفارے لا زم<sup>قائ</sup>میں گے اور اہام محجر سے روایت ہے کہا <sup>ا</sup> سرَب کہ میں یہودی ہوں اگر ایسا کروں اور میں نصرانی ہوں اکر ایسا کروں تو بیددوتشمیں ہیں<sup>(۱)</sup>اورا گر کہا کہ میں یہودی ہوں نصرانی ہوں اکر ایسا کروں تو بیا لیک ہی متم ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں جاروں کا سکتابوں سے بیزار ہوں تو بیا لیک ہی متم ہے اور اس طرح اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں قرآن وانجیل اور توریت وزبورے بری ہوں تو حانث ہونے پر ایک ہی کفار والازمآنے گاس لیے کہ بیانک ہی قتم ہےاورا گرکہا کہایہ کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل ہے بیزار ہوں اور میں تو ریت ہے بیزار ہوں اور میں زبورے بیزار ہوں تو رہے ہوں تشمیں بیں کہا گرھ نٹ ہوگا تو اس پر چار کفارے لازم آئیس کے رہیجے طیس ہے اور آ پر کہا کہ میں بری ہوں اُس چیز ہے جوضحیفوں میں اُرّ ی تو بیا یک ہی قشم ہےاوراس طرح! ً سرکہا کہ میں بری ہوں ہوآ بیت ہے جومصحف میں ہے تو بھی ایک ہی تھے ہے ریفاوی قاضی خان میں ہے۔

تشمس الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ والمندا گر این کارکنم یعنی والندا گرید کا مرکروں تو ایسا تو پیٹنے نے فرمای کہ

لے خوہ برأ پیجاد ربھی اس مسئلہ ہیں سنا ہو گاد ابتداعلم ۱۲۔ ع قرآن مجیدہ الجیل وزیوروتو ریت ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) دونو التميس عليجد و بول گي ۱۲\_

الركما: مصحف خدا بدست من سوخته اگر اير كاركنم؟

اوراً سراً س نے کہا کہ سوگندخور د ہام لیعنی میں نے شم کھائی ہے! گرسچا ہے توقشم (۱) ہوگی اوراً گرجھوٹا ہے تو اُس پر پچھنیس ہے میہ محیط میں ہے اوراگر اُس نے کہا کہ برمن سو گنداست کہایں کارند کئم بین اگرای قدر کہاتو پیخبر ویتاہے بیس اس کی قسم کھانے کا اقر ارقر ار د یا جائے گا اورا گراس سے پچھزیا وہ کہا کہ بیوں کہا کہ جھ پرفشم نے بطلاق ہے اُس پرطلاق ل زم آئے گی اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیدکلام دروغ کہددیاتھ کہ ہم جلیس تعرض نہ کریں یا مثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضا ءُاُس کی تصدیق نہ ہوگی اورا سر کہا کہ بائقد العظیم کہ بزرگ تر امتدالعظیم ہے نہیں ہے کہ میں بیارنہ کروں گا توقتم ہوگی جیسے باامتدالعظیم اراعظم کہنے میں ہوتا ہے اورا کی زیاوات واسطے تا کید کے ہوتی بیں پس فاصل(۲)قرار نہ دی جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور فقاوی میں لکھا ہے کہا گرکسی نے کہا کہ سو ''شدمی خورم بطواق تو تطعیقہ نہیں ہےاس واسطے کہ لوگوں میں قشم بطلاق کا اس طرح روان نہیں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہا اُ رکسی نے کہا کہ مراسو گندہ نداست لیعنی مجھے گھر کی قتم ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور بیشر طانبیں ہے کہ خانہ ہے اس نے بیوی کی نبیت کی ہو اور میں اصح ہے قال المتر جم ہمارے عرف میں قسم نہ ہوگی اور میں اصح ہے اور فناوی میں لکھ ہے کہ اً سرکہا کہ بابلتہ کہ بزرگ تر اس ہے کوئی نا م نبیں ہے بررگ تر اُس سے متم نبیں ہے یا جو بزرگ تریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گا یو نیہ کروں گا تو بیفتم ہے اور قولہ بزرگ تری فاصل قرار نددیا جائے گا اور مجموع النوازل میں لکھاہے کہ تینے السلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعویٰ کیا کہ میں ئے کرنے یا نہ کرنے کی قشم نہیں کھائی بلکہ میری مراد بیٹھی کہ باللہ سے سب قسمول ہے بڑی قشم ہے یا میرے نز دیک اس ہے بڑھ کوقشم نہیں ہے تو فرمایا کداُس کی تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس نے فعل کا کرنایا نہ کر تااس سے ملادیا ہے اور بیہ جواُس نے دعویٰ کیا کہ کلام ند کوراا دّل پر مقصود ہے بیہ خلاف ظاہر ہے کذا فی الخلاصہ اور اگر کہا کہ مصحف خدا بدست من سوختہ اگر ایس کارکٹم لیعنی مصحف خدا میر ہے ہاتھ میں سوختہ اگر بیکام کروں توقتم نہ ہوگی اوراگر کہا کہ ہوا میدی بخداادارم ناامیدما گرایں کارکنم تو بیتم ہوگی قال اُکمتر جم ضرور ہے کہ یوں ہو کہ ہرامیدے<sup>(4)</sup> کہ بخداادارم الی آخر دور نہ جمارے عرف میں فتم نہ ہوگی دابتداعم اور اگر کہا کیمسلمانی نہ کر د دام خداے راا <sup>ا</sup>سر ایں کارکٹم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کا میں مسلمانی نہیں کی اگر بیا کا مرکزوں پھر کیا تو فقیہ ابولایٹ نے فرمایا کہ اگر اُس نے اس

ل يراف ال ملك وزيانه كاب ورند بهاريز ويكمبمل بيشتر ازادّ لاا-

ع الرطان وقتم بمثل بحر ابت بواتواس كاقرارياس كيوى طاقيهو كاوراصل حال خداجات ال

<sup>(</sup>۱) کنار ودرصورت جنت ۱ابه (۲) تا که کی قشمیں بوجا کمی یافتم می ند بواله ۳) خدا ہے رکھتا بول نامید بول اگریپاکام کروں ۱۴۔

ے بیمراد لی ہے کدأس نے عبادات کی بیں وہ حق نبیل تھیں تو یہ تم ہوگی ورنہیں اور اگر نہا کہ ہر چہ سلمانی کرداہ ام یہ کا فران ( ) دادم اگر ایس کارکٹم پھر کیا تو کا فرنہ ہوگا اور اُس پر کفارہ یا زم نہ ہوگا اور اگر کہ کہ دالتہ کہ بفلا س ( ۳) خن نہ کویم یہ یک روز نہ دو کی روز تو یہ ایک بی قتم ہے کہ دوروز گرزرنے پر نہیں ہوجائے کی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے کہا کہ میں بچھ سے طالقہ ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شوہرنہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا

کروں پس عورت نے کہا کہ پھر بید کیا؟ پس شو ہرنے کہاوہی جوتو کہتی ہے....؟

ی قال المحرجم اوراگریوں کہا کہ بغلاں بخن نہ گویم یک روز دوروز تو دوسم ہوں گا۔ سے بی نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ایسانہ کروں گا پس بیا نظامتنی نذر کرنے کے مستعمل ہے ۱ا۔ سے بجائے خوایند کے خوانیت کہا پس اگر خوانید ہوتا تو بیر جمہ ہے کہ اگر بیکام کروں تو جھے جموی کہا الی آخرہ قال المترجم جارے برف جس اگراس نے خوانید بھی کہا ہو یا کہا کہ جھے جموی کہواگر بیکام کروں تو بھی ضہراتسم نہ ہوگی دانڈ اعلم ۱ا۔

(۱) می نے کافروں کودی ۱۲ ۔ (۲) واللہ کوفار سے بات نہ کروں گاندایک روز نددوروز ۱۲ ۔ جا ہے بڑار کے بیا یک ۱۲۔

公古边

ظالموں کے شم دلانے میں اور حالف کی غیر نبیت مستخلف برقتم کھانے کے بیان میں

فناویٰ اہل سمر فند میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک شخص کو پکڑا ایس اُس سے نسم دلائی کہ بایز دیعن قسم ایز د<sup>(۱)</sup> کی بس اُس شخص نے مثل اس کے کہالیعنی اُس نے بھی کہدلیا کہ تم بایز د پھر سلطان نے کہا کہ روز آ دینہ بیائی لیعنی بروز جمعہ تو آئے پس اُس شخص نے مثل اس کے کہدلیا<sup>(۲) پھر</sup>وہ جمعہ کے روز ندآیا تو اس پر پھھلا زم ندآ نے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایز داورسکوت کیا اور بینہ کہا کہ بایز دکہ اگراییا نہ کروں تو بیہوتونشم منعقد نہ ہوئی اورابرہیم تخفیؒ ہے منقول ہے کہاُ نھوں نے فر مایا کھخف مظلوم کی نشم اُس کی نبیت پر ہوتی ہےاور اگر ظ لم ہوتو قتم ولانے والے کی نبیت پر ہوتی ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے لیا ہے مثال اوّل (۳) آنکہ ایک محض (۴) ایک چیز معین کی بیج پر جواً س کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا ہیں اُس نے تشم کھائی کہ میں نے یہ چیز فلال کودے دی اور مرادیہ لی کہاس ہے مبلعت (۵) کی ہے تا کہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جواس کے ہاتھ میں ہے و و دوسرے کی ملک میں ہے تا کہ پھراس کواس کے بیچ کرنے یر مجبور نہ کرے توقعیم اس کی نبیت پر ہوگی اور جواس نے تشم کھائی ہے میلین غموس نہ ہوگی نہ حقیقة اور ندمعن اور مثل دوم (۲) آئیدز ید کے مقبوضہ مال معین پرعمرونے دعویٰ کیا کہ رید چیز میں نے بچھ ہے سو در ہم کی خریدی ہے اور زبید نے اُس کے فروخت سے انکار کیا اور عمرونے اُس ہے تھم کی کہ توقشم کھا کہ والقد مجھ پر ہیہ چیز عمر وکوسپر دکرنا واجب نبیں ہے پس زیدای طرح قشم کھا گیا اورسپر دکرنے ہے بیزیت کی کہ بطور ہبہ یا صدقہ سپر دکرنا واجب نہیں ہےاور بینیت نہ کی کہ بطور بیچ سپر دکرنا داجب نہیں ہے تو اگر چہوہ اپنی نیت کی تتم کے ہیں سی رہاور حقیقت میں سے بمین عمون ندہوئی اس نیے کہ اُس نے اپنی لفظ ہے وہ بات مراد لی جواُس کی لفظ کے تتملات میں ہے ہے کیکن معنی ہے بمین غموس ہےاس واسطے کہ اُس نے اس متم سے مردمسلمان کاحق کا ٹ دیا پس اُس کی نبیت معتبر نہ ہوگی اور شیخ امام زاہدمعروف بخو اہر زاد ہ نے فرمایا کہ بیہ جوہم نے ذکر کیا ہے بیامند تع کی کوشم میں ہےا گراُس نے طلاق یا عمّاق کی شم کی اورشم کھانے والا خلالم یا مظلوم ہے پس اُس نے خلاف ظاہر نبیت کی مثلاً قید سے طلاق لیعنی رہائی کی یہ فلاں کا مسے عمّاق لیعنی چھٹکارے یہ آزادی کی نبیت کی یا دروغ خبر دینے کی طلاق یا عمّاق کے ہارہ میں نیت کی تو فیما ہینہ و نین اللہ تعالیٰ سیا ہوگاحتی کہ فیما ہینہ و بین اللہ تعالی طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا لیکن درصورت میر کہ وہ مظلوم ہوگا تو اُس پر بمین غموس کا گن ہ بھی نہ ہوگا اور درصورت میر کہ طالم ہوگا تو اس پر ایس تھے وہ گن ہ ہوگا جو بمین عموس میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جواس نے نیت کی ہے اس میں سیا ہے امام قد وری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بیہ جوابرا بیم کفی ہے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتوفتم مستخلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا تع شدہ قاضی کے حق میں بیچے ہے اس واسطے کہ واجب بدیمین کا فریا تم ہے وہرگاہ وہ طالم ہے تو وہ اپنی قسم میں گن ہ گار ہوا اگر چہ اُس نے اپنے لفظ کے قسم لات میں سے یک معنی مراد لیے ہیں بدین وجد کہ اُس نے اس تتم سے غیر برطلم کرنے کامقصود حاصل کیا ہے اور بیابات امر مستقبل کی تتم میں حاصل نہیں ہے پس اس میں بہر حال حالف کی نیت معتبر ہو گی بیمجیط میں ہے۔

قادیٰ میں لکھا ہے کہ ایک فخص دوسر سے فخص کی طرف گذرا ہیں اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُٹھنا ہے ہا ہیں اُس نے کہا کہ والند کہ نخیز کی بیغنی والند آپ نہ اُٹھیے گا تگر وہ اُٹھ کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر پچھلازم نہ ہوگا۔نوا در بن ساعد ہیں امام ابو یوسٹ نے

ل جوامر واقع ہو چکااگر مظلوم نے اس میں اس نیت ہے تھم کھا تی تو ہوسکن ہے اور جو آئندہ ہوگا اس میں اے نبیت بریار ہے اا

<sup>(</sup>۱) خدا کی ۱۲\_(۲) فع برا کیا که روز آ دینه بیا میم ۱۲\_ (۳) صورت از آل ۱۱\_ (۴) عالف مقلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپر زئیس کی ہے ۱۲\_ (۲) روم صورت ۱۲\_

28 ( I.I.) BE روایت ہے کہ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس پو چھنے والے نے کہا کہ والتدتو گیا تھا پھر اُس نے کہا کہ ہاں تو بیشم ہےوہ قسم کھانے والا ہو گیا ای طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ والند تو نہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی بہی تھم ہے اور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ زید نے عمر و سے کہا کہ اگر تو نے خالدے کلام کیا تو تیرا غلام آز د ہے پس عمرو نے کہالاً تیری اجازت سے تو یہ مجیب ( یعن تسم ہو گی) قرار دیا جائے گا چنانچے اگر بغیر اجازت زید کے خالد ہے کلام کرے گا تو ہ نٹ ہوجائے گابیخل صدمیں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ تو ایسا واپیاضر درکرے اور مخاطب ہے تتم بینے کی نیت نہ کی اورندایے او پرقسم قرار دینے کی تو دونوں میں ہے کسی پر پچھال زم ند ہوگا درصورت بیرکہ مخاطب نے ایسا والیا ند کیااورا کر کہنے والے نے ا پنی تشم کی نبیت کی بوتو حالف ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا ہا لتد تو ضرورا بیاوییا کرے اوراگر کہا کہ والتد تو ضرورا بیا ویہا کرے گا اور میٰ طب ہے تتم لینے کی نیت کی توبیا ستحلاف ہے اور دونوں میں سی پر پچھال زم ند ہوگا ور ندا کر پچھنیت ند ہوگی تو خود حالف ہوجائے گابیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ مثلاً زید نے عمرو ہے کہا کہ والقد تو ضروراییا کرے گا<sup>(۱)</sup> یا کہا کہ والقد تو ضروراییا کرے گا پس عمرونے کہا کہ ہال پس اگر زیدنے تھم کی نبیت کی اور عمرونے بھی تھم کی نبیت کی تو دونوں میں سے ہرا بیب حاصف ہوجائے گا اورا گرزید نے قسم لینے کی اور عمرو نے صف کی نیت کی تو حالف ہوگا اورا گر دونوں میں ہے کئی نے بچھ نیت نہ کی تو درصورت یہ کہ اللہ تو ضرورا بیها کرے گا کہا ہے عمروحالف ہو گا اور درصورت مید کہ والقد بواوشم کہا ہے خو د زید حالف ہو گا اور اگر زید نے قشم لینے کی نیت کی اور عمرونے بیزیت کی کداس پرنشم نہیں ہےاور ہاں کہن بایں معنی ہے کہ ایساایسا کرنے کا وعد ہ کیا بدون نشم کے تو اپنی اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں ہے کسی پرقشم نہ ہوگی پیخلاصہ و دجیز کر دری ومحیط سرحسی میں ہے اورا گرزید نے عمر و سے کہا کہ میں نے قشم رکھی کہ تو ضرورا لیا کرے گایا کہا کہ میں نے انتد کی تتم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہد کیا انتد کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے انتد کی کہ تو ضرور ایسا کرے گا خواہ!ن سب صورتوں میں بیکہا کہ تجھ پر یا نہ کہا تو ان سب صورتول میں قسم کھانے والا زید ہوگا اور عمرو پرقشم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نیت کی ہوتو جواب دینے والا بھی حالف ہوگا لیعن عمر والا '' نکدزید نے اپنے قول سے فقط استفہام کی نبیت کی لیعنی کہا تو بیشم کھا تا ہے پس اگر زید کی بیہ نیت ہوتو زید پرتشم نہ ہوگی۔زید نے عمرو ہے کہا کہ جھے پرالقد کا عہد ہے اگر تو ایسا کرے پس عمرو نے کہا کہ ہاں تو زید پر بچھ نہ ہوگا اً سرچہ اُس نے قشم کی نیت کی ہواور بیقول زید کاعمرو سے شم لینے پر ہو۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایساویسا کیا ہے اُس نے کہا کہ میں نے بیں کیا ہے اس مرد نے کہا کہا گرتو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے اس عورت نے کہا کہا گرمیں نے کیا ہوتو میں طائقہ ہوں تو مث کنے نے فرہ یو كه أكرم دنے اس قول سے اگر تو نے كيا ہے تو تو طالقہ ہے مورت كی شم كی نبیت كی ہولینٹی بيم اد ہوكہ بھلا كيا اً رتو نے ايسا كيا ہوتو تو طالقہ خ عورت برطلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسق لوگ ہا ہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں ہے بعض کے ساتھ صفع کی کرتے تھے پس ایک نے ان میں ہے کہا کہ اب چرجوکوئی کسی سے صفع کرے تو اُس کی بیوی کو تین طلاق ہیں پس ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلایعنی بھوا پھر اسکے بعدان میں ہے ایک نے دوسرے کوصفع کیااوراً س نے بھی اس کوصفع کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بدا کہا ہے اُسکی بیوی طالقہ نہ ہوگ اس واسطے کہ بیکام فاسد ہے تم نہیں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ مجھ پریا ہیادہ حج واجب ہےاورمیر اہرمملوک آزاد ہےاورمیری ہرعورت طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں ہیں دوسرے نے کہا کہ مجھ پرمثنگ اسکے ہے جوتو نے اپنے او پرقر اردیو ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرااس دار میں داخل ہواتو اس پر پی بیاد ہ حج واجب ہو گا اور طلاق وعمّا ق کچھوا قع نہ ہو گا بیفمآ د کی قاضی خان میں ہے۔

ا گدى كى دھى بازى١١\_

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایبادیبانہ کیاتو حانث ہوگا ۲ا۔

## فتاوی عالمگیری ... جلد 🗨 کیک (۱۰۵ کیک (۱۰۵ کتاب الایمان

## ایک شخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے شم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُ س کا کپڑ ایا تھیلی گرگئی جس کے لینے کے داسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

ا بیک شخص کوسر ہنگان سلطان نے قسم والائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلال نہ آجائے پھر اس قسم کھانے والے نے دوسرے روز اپنے موزے سنے پھرایک متت کے پاس گیا اور فعال کے آئے ہے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے ہٹا دیا تو چیخ محمہ بن سلمہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ہیں اُس کی تشم اس کا م سے سوائے پر ہوگی۔ایک مخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا ہیں امیر نے اس ہے قسم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھراُس کا کپٹر ایا تھیلی گر گئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہانی واپسی پراُس کی تشم نہیں واقع ہوئی تھی ایک مرد پیغل خور ہے کہ سعطان سے لگائی بجھائی کر کے لوگوں کو ضرر پڑنیا تا ہے کہ سطان سے چغلیال کھا تا ہے اور ناحق جنایات کی ان ہے ں جاتی ہے ہیں اس نے قشم کھائی کدا گرمیں نے دی درہم ہے زیادہ ک بابت کسی کی لگائی بجھائی کی تو میری بیوی طالقہ ہے پھر اس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بجھائی کی تو ﷺ الاسلام جم الدینؓ نے ذکر فرمایا ہے کہاُ س کی بیوی طالقہ نہو کی میٹم ہیر ہیمیں ہے سلطان نے ایک مرد سے کہا کہ تیرے یاس فلال امیر کا مال ہے اُس نے انکار کیا پس سلطان نے اُس ہے اُس کی بیوی کی طلاق کی تسم بی کہ تیرے یا س<sup>(۱)</sup> فلا ب امیر کا مال نہیں ہے پس اُس نے قسم کھ تی حالانکہاس مرد حالف کے باس بہت سال تھا جس کوامیر مذکور کی بیوی نے اُس کے بیس بھیجا تھا اور جواس مال کولا یا تھا اُس نے یمی کہاتھا کہ میدفلال امیر کی بیوی کا مال ہےاور صالت میکھی کہاس عورت کا بھی اس قدر ماں ( جنی متمول تھی) ہوسکتا ہے تھا۔ پھرعورت مذکورہ نے اقرار کیا کہ بیال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس ہے ہالف کی بیوی طالقہ نہ ہوگی تاوقتنگہ ہاست کی تقید لیں نہ کرے یا بعد دعویٰ صحیحہ کے قاضی بہ گواہی گواہان عا دل اس کا حکم نہ دے دے تب البتہ حالف ند کورجا نث بم جوجائے گا ایک مخص میں (۴۰) بکریاں ایک شہر ہے د وسرے شہر کوفر و خت کے واسطے لے گیا اور سب بھریاں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں سیکن ان میں ہے دس بکریاں اپنی ؤ کان ہر نظا ہر کیں اپس خطیرہ کے سردار نے اُس سے قسم لی کدوہ فقظ دس بھریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پچھٹبیں چھوڑ آیا ہے اپس اُس نے قسم کھالی اور نیت ریکی کہ فقط دس ہی بکریاں لایا ہوں لیعنی ہاڑار ہیں فقط دس ہی لایا ہوںاور باہ پرچھ نیس جھوڑ آیا ہے یعنی ہاڑار ہے ہاہرتو مشاکخ نے فرمایا ہے کہ میخفس جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے ایسی بات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے گر قضاء اُس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی۔ایک مخص مرکیا اور اُس نے ایک وارث اور کسی پر اپنا قر ضہ جچوڑ ایس وارث نے قرضدار سے قرضہ کی ہابت مخاصمہ کیا پس قرض دار نے تشم کھائی کہ مدعی کا مجھ پر کچھ نہیں ہے تو مشائخ نے فر مایا کہا ً رقر ضدار کوموت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ حانث نہ ہو گا اور اگر اُس کوموت مورث ہے آگا ہی تھی تو تھیج یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے میرے کتنے کھل جمائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے یا کچ (یا نج بھی وس میں واٹس ہیں) کھل کھائے ہیں اور تشم کھا گیا حالا نکداُس نے وس کھل کھائے تتھتو جھوٹا و جانث نہ ہوگا اور اگرفتهم بطلاق وعمّاق ہوگی تو طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا۔ ای طرح اگر کسی ہے کہا گیا کہتو نے پیغلام کتنے میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ سو درہم میں حالانکہ اُس نے دوسو درہم میں خریدا ہے تو جھوٹا نہ ہوگا اورا کر اُس پر طلاق وعمّاق کے ساتھ قسم کھائی ہوتو کچھ جز الازم نہ ہوگی اور بینظیر اس کی ہے جو جامع میں فرمایا ہے کدا گرکسی نے قسم کھائی کداس کیڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھراُ س کو بارہ درہم کوخر میرا توقعم میں جانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھا گ کر دوسرے کے مکان میں چھیا پس مالک مکان نے تسم کھالی کہ میں تہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میر ے مکان میں وہ س جگہ ہے تو جانث نہ ہوگا۔ ایک

لے توان وڈانڈال ع مجموٹی فقم کھانے کا گنبگار ہوگا ا۔ سے احتی ہو کیاصل میں ٹمریعنی چھوبارے ہوں وامراد واحدالہ (۱) اگر میرے یاس فلاں امیر کامال ہوتو تیری ہوی طالقہ ہے اا۔

نے سلطان کے تم دلائے ہے تم کھائی کہ جمے یہ بات نہیں معلوم ہے پھرائس کو یادا آئی کہ اُس کو معلوم تھی گیکن وقت تم کے اُس کو اُموش کے نے فر مایا کہ امید ہے کہ وہ ہ نہ نہ ہوگا اس لیے کہ وفت تم کے وہ نہیں جا نہا تھا۔ ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی تم کھی کہ اس رات میں میرے گھر میں شور با تھا تو مشائخ نے فریایا کہ اگر شور بائس قدر کم تھا کہ اگر اس کو معلوم تھا کہ تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرے گھر میں شور با ہے تو قتم میں جانت نہ ہوگا اورا گرشور بازیا وہ تھا گروہ فراب ہوگیا تھا ایس کہ اُس کو کئی معلوم تھا کہ تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرے گھر میں شور با ہے تو قتم میں جانت نہ ہوگا اورا گرشور بازیا وہ تھا گروہ فرانس کو نیس کھا سکتا تھا تو بھی جانت نہ ہوگا اس واسطے کہتم میں جانت ہوج ہے گا اورا کہ شخص نے اپنی بیوی کی زمین میں روئی ہوئی پھر قتم کھی کہ اگر اس فرانس کی بیدا وار میر ہے گھر میں واضل ہوتہ پر حرام ہے پھر اس کی گورت میر دکی کر وہ مین کو مرد نہ کورا پی قتم میں جانت ہوجا ہے گا اورا یک محتمل کے بھی اور داہ میں اپنی تو مرد نہ کورا پی قتم میں جانت ہوجا ہے گی اور راہ میں اپنی کی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل ہوئی کی مرفل کر و ہنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل ہوئی پھر نکل کر وہ ہنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل ہوئی پھر نکل کر وہنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل ہوئی پھر نکل کر وہنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل ہوئی پھر نکل کر وہنے کے یہاں لیے گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل میں داخل میں داخل ہوئی پھر نکل کر وہنے کے یہاں گئی تو مرد نہ کورا پی قتم میں داخل میں د

## کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے پرتشم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیز ول میں سے ایک رہے کہ اگر قدرت رکھتا ہوتو ایک ہردہ آزاد کر دے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہال بھی روا ہے یا دس مسکینوں کولیاس دے دے کہ ہرائیک کوایک کپڑایا زیادہ دے اور ادنی لباس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہوجاتی ہے گیا دس مسکینوں کو کھانا دے اور کفارہ تشم میں کھانا دینا ویسا ہی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیزنا وئی حاوی قدسی میں ہے۔

امام ابوصنیفہ اور امام محر سے روایت ہے کہ ادنی لبس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپائے حتی کہ فی ایک پر نبو مد دیا کافی نہیں ہے اور بھی قول سے ہے ہے ہوا یہ میں ہے اور اگر ان تین چیزوں میں سے کی کے دینے کی اُس کوقد رت نہ ہوئی تو پے در پے تین روز روز ور کھے اور بیٹ کا کفارہ ہے اور اولی کفارہ بیار ہے اور اس کفارہ کے واسطے خوشی لی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفارہ سے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہوا ور اگر کفارہ اس کو قت ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہوا ور اگر

عین منصوص علیداُس کی ملک میں ہولیعنی اُس کی ملک میں کوئی غدام ہے یا دس مسکینوں کالب س یا صانا موجود ہوتو اُس کوروزے سے کفارہ

دین کافی ندہوگا خواہ اس پرقر ضدہو یا ندہواورا گراُس کی ملک میں منصوص علیہ موجود ندہوتو اُس وقت تنگی وخوشحالی کا اعتبار ہوگا ہیں منصوص علیہ موجود ندہوتو اُس وقت تنگی وخوشحالی کا اعتبار ہمارے نزد کیک اس وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کے اگر وقت تنگدست ہوگیا تو ہمارے نزد کیک روزے اُس کے حق میں حانث ہونے کے وقت وہ خوشحال تھا پھر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگیا تو ہمارے نزد کیک روزے اُس کے حق میں کافی بول گے اور اگر اس کے برعکس ہوتو کافی ند ہول گے یہ فتح القدریہ میں ہواور سے ہوئر مایا ہے کہ خوشحالی سے یہال میں مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے پہل میں مواد ہے کہ اُس کے کفاف سے پہل میں مقد ارب ہے کہ رہنے کے مرکان سے اور سرتر عورت کے قدر کپڑے سے اور روز پرند کھائے سے فاصل رہنا ہورید قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگراس کا مال غائب ہویا لوگوں پرائس کا قرضہ ہوا ور سردست ہواس قدر نہیں پاتا ہے کہ اُس سے بردہ آزاد کرے یہ مسکینوں کو
لبس دے یا کھانا دے تو اُس کوروزے دکھنے کائی ہوں گے ایسا ہی اما مجھڑنے ذکر فرمایا ہے اور مش کئے نے فرمایا کہ لوگوں پر جو جوادا کرنے پر
کے صورت میں بھی روزے سے جواز کا تھم جوامام مجھڑنے دیا ہے اُس کی تاویل سیہ ہے کہ اُس کا قرضہ تنگدست لوگوں پر جو جوادا کرنے پر
قادر ہیں اور اگر اس کا قرضہ مال داروں پر ہوکہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تھ شاکر کے وصول کرے تو کفارہ یہ راوا
کرنے پر قادر ہوجائے تو اس کوروزے کائی شہوں گے ایسا ہی امام مجھڑنے ابن ساعہ نے روایت کی ہوار ایسا ہی مش کئے نے گورت کے
حق میں کہا ہے کہ جب اس پر کفارہ لازم آیا اور اُس کے ہاتھ میں پچھ مال نہیں ہے مال کہ و سالت کی موروزے کہ آئر شاضا
کرے تو وہ ادا کرد ہے تو مولا تکہ اس ہے بھی زیادہ یہ بیارہ انہ ہوگا اور اگر ایک شخص کے پیس مال ہو صلا تکہ اس پر لوگوں کا قرضہ بھی اُس کے
تر ہے کہ جتنا مال ہے یا س ہے بھی زیادہ ہے تو اس کو بیتر ضماس مال سے ادا کرنے کے بعدروزے سے کفارہ دینارہ اے بیابی امام مجھڑ
نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بین طام ہے اور آئل تھنائے قرضہ (اوائے ترضہ) نمور کے آیا اُس کوروزے سے کفارہ دینارہ اے بیابی امام محسل میں ذکر کیا ہے اور بینا ہو اور اس کے سام کے اُس موسورے شربی ہوتو جائز ہے یہ ورشہ بی سے کہ اگر وہ قال بھی ہے کہ اور ایسلے صالح ہوتو جائز نے بیستھ واسل میں دورتے ہوتو جائز ہے ورشہ بیس خالے میں قال بھی کا صال معتبر ہے کہا گر وہ قال بھی ہے کو اسطے صالح ہوتو جائز نے ہوتو جائز نے بیستھ کا سے ورشہ بیس نے کو اس میں تا کہ دورت سے میں قال بھی کو اس کے میں قال جو تو جائز ہوتو جائز ہوتو جائز ہوتو جائز ہے کہ دورت سے ورشہ بیس کا کہ بیستوں کیا ہوتو جائز ہے کہ دورت ہے کہ دورت سے کہ کوروزے سے کہ کہ کر دورت سے کو اس مطرف کے جو تو جائز ہوتو جائز ہے کی کوروزے کے دورت سے ورشہ بیستان کے دورت سے میں قال جو کر کے دورت سے کوروزے کے دورت سے دورت کی کوروزے کے دورت سے دورت کے دورت سے دورت کھور کے دورت سے دورت کی کہ کر دورت کے کا کر دورت کے دورت سے کہ کر دورت کے دورت کے دورت کی کیا کوروزے کے دورت کے دورت کی کوروزے کے دورت کے دورت کے دورت کی کوروزے کے دورت کی کوروزے کے دورت کی کورت کی کوروزے کے دورت کی کوروزے کے دورت کے کوروزے کے دورت کی کوروزے

اگر ہر سکین کونسف کپڑا دیایا ایک کپڑا دی سکینوں کو دیا بہتیت کفار ہ قسم تو لبس سے کفارہ ادانہ ہوگا اور جب لبس سے کفارہ ادانہ ہو پس اگر اُس کی قیمت اس قدر ہو کہ جس سے دس سکینوں کا کھانا دیا جاتا ہے تو کیا کھانے سے امتبار کر کے کفارہ ادا ہو جائے گایا نہیں تو یشخ الاسلام خوا ہر زادہ نے ذکر فر مایا ہے کہ ہمارے اصحاب سے ضاہر الروایت کے موافق کا فی ہو جائے گا نہیں ہو اور کپڑا طعام کے بدلے (۱) ہیں ہے یا یہ نیت نہ کی ہو یہ تاہم رہ یہ میں ہو لی اور موزہ ابس سے کفارہ دینے ہیں کا فی نہیں ہو اور ہمارے بعضے کھانے سے کافی ہو تو جائز ہے ور شہیں اور ہمارے بعضے کھانے سے کافی ہو تو جائز ہے ور شہیں اور ہمارے بعضے مش کے فرمایا کہ بوتو جائز ہے ور شہیں اور ہمارے بعضے مش کے نے فرمایا کہ بیتو ل اشبہ بالصواب ہے بی خلاصہ میں مش کئے نے فرمایا کہ بیتو ل اشبہ بالصواب ہے بی خلاصہ میں ہوادرا گر ہر سکین کوایک ممام دوجہ کے لوگوں کے سواتے ہوتو جائز ہے اور تھیں یا چا در تک پہنچنا ہے تو فرس سے کفارہ ادا ہو جائے گا ور شد کیا رہ اور اور اور اور اور اور اور میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ اور اور اور میں ہوگا مرطعام سے کفارہ ہو جائے گا بشر طیک اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کے شروعا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہو جائے گا بشر طیک اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کے شہر کیا ہوگا میں ہوگا میں میں کا دور سے کفارہ اور اور اور کا کہ ہوگا میں ہوگا میں میں کا در اور اور انہیں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہو جائے گا بشر طیک اُس کی قیمت اتنی ہوکہ طعام سے کفارہ ہوگا کہ میں میں کا بینہ سے کفارہ اور انہیں ہوگا میں میں کو میں میں کو میں کو کو میں کے کا دور انہیں ہوگا میں کو میں کے کھانے کو کو میں کو کھانے کو کو کھیں کو کھیں کو کھیں کور کے کھی کو کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھ

ل جس وتت اس نے كذرود يناه بإاس وقت و كھاجائے كا كه كياه ال ب نداس وقت جب حانث ہوا ہے؟ ا

ع قال المترجم: يهان اب بيديان هي كه كيرُ اكس درجه كا مواا \_

<sup>(</sup>۱) اگر پکیرمقدار طعام کو پنج ۱۱۔ (۲) قیمت طعام کے پرابر ہوا۔

اوراگردی مسکینوں کوایک کیڑا بھاری قیمت کا سب میں مشتر ک ایسادیا کہ ان کی اوسطالباس واجبی کی قیمت کے شل یا زیادہ اس میں سے ہرایک کے جھے میں بہنچتا ہے تو سے کیڑر ان کے کفارہ لہ سے کافی ند ہوگا اس واسطے کہ لب س منصوص مدیہ ہے لب وہ اپنچتا ہوتو حدم سے گاباں غیر کا بدل ہوسکتا ہے چنا نچہا گراس کی فرص سے ہرایک کے حصد میں طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہوتو حدم سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے براس کہ آسر ہر مسکین کو چہ رم صاع سبوں دیئے جو ایک صاع جھو ہارے کے برابر جی تو حدم سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے براس کہ آسر اس کے ایس ان کے لب س کی قیمت کے مثل ہوتو لب سے کفارہ ادا ہوجائے گا ہے بدائع سے کفارہ ادا ہوجائے گا ہاں اگر اس جو ایک سے کفارہ ادا ہوجائے گا ہے بدائع میں ہے جس پر کفارہ شم واجب ہے اگر اس نے ایک پرانا کیڑر اسکین کو دیا تو مش کے نے فر مایا کہ قیمت کے عض جائر نہیں ہے ولیکن ہے دیکھتا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چار میں بے گئرے کی فصف مدت تک انتفاع صل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جد یہ کپڑے سے جو مہیندا نتفاع ہوسکتا ہوادائی خون میں ہے۔

اگرکس نے کفارہ قتم میں کھانا دینا ختیار کیا تو وہ دو(۲) نوع پر ہے ایک طعام تملیک اور دوم طعام ابدحت ہیں طعام تم یک اس طرح ہے کہ دی مسکینوں میں سے ہرایک کو ضف صاع گیہوں یہ آئی ستود سے یا ایک صاع جود سے جے صدقہ فطر میں اند کور ہاور انسیل کو چہرم چہرم چہرم جہرم حبارہ صاع دیو ہی اگر دوبارہ انہیں کو چہرم چہرم حبر مصاع دے دیا قو جا تا اگر ای سورت میں اگر دوبارہ انہیں کو چہرم چہرم مصاع دے دی تو جا تا ہوگی اور اگر دوبارہ ان کو نہ دیا تو از مرنو طعام و سے اور ای طری آئی سے وصیت کر دی کہ میر سے کفارہ قتم میں میری طرف سے دی مسکینوں کو طعام دیو جائے ہیں وصی نے دی مسکینوں کو طعام دیو جائے ہیں وصی نے دی مسکین کوئی کا کھانا کھلایا پھر بیمسا کین مرکے قبل اس کے کہ ان کوشام کا کھانا کھلائے تو اس پر لازم آئے گا کہ از مر نو کھانا دیے مگر وصی ضامی نہ ہوگا اور ایک محفل نے ایک ہی مسکین کو این گائی ایک ہوگی اور اگر ایک مین تو کو جود سے تعنی نے کفارہ اور دومر نے دوجود سے بعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة ہو فق سے سے بعنی نصف صاع اور دومر نے دوجود سے بعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة ہو فق سے سے بعنی نصف صاع اور دومر نے دوجود سے بعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة ہو فق سے سے بعنی نہ میں دیے بعنی نصف صاع اور دومر نے دوجود سے بعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة ہو فق

اگر کسی نے کفارہ طعام بطوراہا حت اختیار کیا توا حناف کے نز دیک رواہے:

اوراً کرکس نے پی پی مسکینوں کو طعام دیا اور پی پی کولہ س دیا پس اگرا س نے بطور تمدیک ویا تو کفارہ اداہوگا اور طعام ولہ س دونوں میں ہے جو پیش قیمت ہوگا وہ دوسرے کم قیمت کا بدل قرار پائے گا جا ہے کوئی جواورا گرا س نے طعام نہ بلور اباحت دیا ہے پس اگر طعام کم قیمت ہوگا ہو باز شہوگا اس واسطے کہ لہا س میں تمدیک اگر طعام کم قیمت ہوگا تو جا نز شہوگا اس واسطے کہ لہا س میں تمدیک ہور طعام بطورا باحت دیا ہے بطور اباحت دیا ہے بطور تمدیک اور اباحت میں تمنیک نہیں ہے بس جب کہ طعام کم قیمت ہوگا تو اباس کو طعام کا بدل قرار دینا ہو کا اور اگر کی نے کفارہ اور اگر کس نے کفارہ اور اگر کس جب کہ طعام کم قیمت ہوگا تو اباس کو طعام کا بدل قرار دینا اباد حت اس کے برعش ہوگا تو نہیں ہو سکے گا اور اگر کسی نے کفارہ طعام کہ بیت بھر کے گھلائے بینی کہد دے کہ بیت بھر کے گھا اور اگر اس تحریک ہوائے تو بیان کہ بیت بھر کے گھا اور اگر کسی کے معام شرح ہوائی ہوائی

اورا گردن کوروٹی و محبور یا ستو و محبور یا کالی ستو کھلا ہے تو کفارہ ادا ہوگی بیہوں کی دی تو جائز ہے اورا گردوسری چیز ہوتو سالن ضرور ہے اورا گران کوروٹی و محبور یا ستو و محبور یا کالی ستو کھلا یا تو کفارہ ادا ہوگی بیٹر طیلہ بھی اس کے اہل وعیال کا کھنا ہوا ورا گرائی نے تیج مسکین کودس روز تک صبح و شام کھلا یا تو کفارہ ادا ہوگی اگر جہائی نے ہرروز کے کھ نے میں ایک بی روٹی کھائی ہوا ورا گرائی نے شیخ کو دس مسکین کودسرے سکین کودوسرے مسکین کوداس کے اورا کھا یا تو جو برنہیں ہے اورا کی طرح آگرائی نے دس روز تک صبح کودسرے سکین کودوسرے سکین کودوسرے سکین کوداس کے اورا گرائی سے دس مسکین کودوسرے سکین کو کھلا یا تو بھی جائز ہے اورا گرائی نے حصہ ایک مسکین کا دو سکینوں پر بانٹ و یا تو بھی جائز نہیں ہے صورت میں اورا گرفت ہو یا کہ نہیں ہے اورا کی طرح آگرائی ہو دیا تو بھی جائز نہیں ہے مسکینوں کو گھاٹی کھلا یا اور پھر انہیں کو جہام صاع گیبوں دے دیئے تو کفارہ ادا ہوگیا اور ہشام نے بروایت امام محکور کو اس نے ایک کھلا یا اور پھر انہیں کو جہام صاع گیبوں دے دیئے تو کفارہ ادا ہوگیا اورا گرکی دیا تو بھر اورا کہ کھاٹی کھلا یا یا دیون کھاٹی کھلا یا یا رمضان میں جس (۲۰) رات اس کو کھاٹا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہوگیا اورا گرکی دیا تھی جو بھر جہادہ مصاع گیبوں کو بھر بعد روز ہے ہو کھارہ کھاٹا دیا تو کفارہ ادا ہوگیا اورا گرکی دیا تھی مسلام کھاٹی تو انہوگیا اورا گرکی دیا تھی جو سے کفارہ ادا کرے بیم سوط جس ہواد کہا تو بھر وہ وہول گیا تھی پھر بعد روز ہے بیم سیدو طبی ہواد کیا جو بھر جو گیا تو آئی تو ہو تھی جو گیا تو از مر نوروز سے کفارہ ادا کرے بیم سوط جس ہو اور سے کھارہ اورا کر سے بیم سوط جس ہو اور سے کھارہ ادا کرتے کو میکینوں کو کھاٹا دیا چو تھر ہو کہ تو تھی ہو گیا تو تو تھی ہو گیا تو تو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کورون سے کھارہ ادا کرے بیم سوط جس ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہ

كتأب الايمان

ا گرمملوک نے باجازت ولی مال سے کفارہ اداکردیا تو جائز نہ ہوا:

روز ہ کفارہ ایام تشریق میں نبیں روا ہے بیمبسوط میں ہے اگر تنگدست نے روز ہ سے کفارہ دینا جایا کہ ووروز ہے رکھ کر تبسر ے روز بیار ہوا کہاس کوافطار کرنا پڑ اتو ازسر نوروز ہے رکھے ای طرح اگرعورت تین ایام کے اندر حائض ہوگئی تو ازسر نوا دا کرے بیہ ظہیر بیمیں ہےاگرمتفرق قسموں کے کفارات لا زم آئے ہیں اُس نے کفاروں کی گنتی پر بردے آزاد کیے کہ ہرفتم کے مقابلہ کوئی رقبہ عین نہیں کیایا ہرر قبہ کوان سب کی طرف ہے کفارے کی نیت ہے آزاد کیا تو استحسانا کفارات ادا ہوجا کمیں گے اوراسی طرح اگرا یک کفارہ کی طرف ہے بردہ آ زاد کیااور دوسرے ہے کھاٹا دیا اور تیسرے کیڑا دیا توجائز ہےاں واسطے کہان انواع میں ہے ہرنوع ہے کفارہ مطلقاً ادا ہوجا تا ہے پس ان سب میں حکم کیساں ہوگا اور ممنوک جب تک آزاد شہوااس کا کفار ہروزے سے ہے اوراگراس کے مولی نے اس کی طرف سے کھانا ویا یا ہروہ آزاد کیا یا کپڑا ویا تو کافی نہیں ہے بیہ مسوط (۱) میں ہے اور اگر مملوک نے با جازت ولی مال سے نفارہ اوا کر دیا تو جائز نہ ہوا بیس اجید میں ہے اور اس تھم میں مکاتب و مدہر دام ولدمثل تن کے ہیں اور جوسعایت کرتا ہو وہ بھی امام اعظمٰ کے نز دیک ای تھم میں شامل ہے اس واسطے کہ وہ مثل مکا تب کے (نز دیک) ہے۔ اگر کسی (آزاد نے ۱۱) نے کفارے میں دوروزے رکھے پھر تیسر ہےروز اس کواس قد رہلے گیا کہ طعام یا لباس ہے کفارہ ادا کرسکتا ہےتو روزہ جائز نہ ہوگا اور اس پر طعام یا لباس ہے کفارہ دینا واجب ہوجائے گااورا گر تنگدست نے دوروز روز ہ رکھ کرتیسر ہے روز اس قدریالیا کہ رقبہ آزاد کرسکتا ہے تو اس پر مال ہے کفارہ دینا مازم ہوگا اوراس روز کاروز ہ بہتر ہے کہتما م کرے اورا گراس نے تو ژویا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اور پیمیسو طنٹس الائمہ سرتھسی میں ہے۔ عورت اگر تنگدست ہواوراس نے روز ہ ہے کفارہ دینے کا قصد کیا تو اس کے شو ہر کوا ختیار ہے کہاس کوروز ہے ہے نع کرے یہ جو ہرہ تیرہ میں ہےاورا گرغلام نے کفارہ قتم کے روزے رکھے پھر قبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے «ل پریا تو روزے اس کے کافی نہ ہوں گے اور اگر فقیر نے جے روزے دوقعموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی جیں اگر جہاس نے تین دن کی ہرا یک کے واسطے نیت نہ کی ہوا وراگر اس کے پیس ایک کفار ہ کا کھاٹا ہو پس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے پھر دوسرے کفارہ میں بیکھانا دیا تو جائز شہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کو دویارہ دوسرے کفارہ کے روزے رکھنے لا زم آ میں گے اور تھی کا دوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا خوا ہ زند ہ ہویا مر دہ خواہ کفارہ میں ہویا غیر کفارہ میں جائز نہیں ہے بیمیسو طقم الائمہ سرتھی

ل نومسكينول كادينااس پرياتي رياما\_

میں ہے۔اگرکسی پر کفارہ متم واجب ہواوراس نے اس قدر نہ پایا کہ ہر دہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے دے اور وہ ا پیابڈ ھا ہے کہ روز ونہیں رکھ سکتا اور نہاس ہے اس کی پچھامید ہے بس لوگوں نے جا ہا کہ اس کی طرف ہے روز و کے عوض ایک مسکین کوکھا ٹا دے دیں یاوہ مرگیا اور وصیت کر گیا کہ میرے طرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کھانا دے دیں ( ) اور نداس کو کافی ہو گا الّا آئنگہ وہ خود دس سکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف سے دیا جائے بشرط وصیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود حا ہا کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کیڑے ہے کم کا فی نہ ہوگا اور بیروانہیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف ہے بردہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے اور ایک مرد نے ایک بردہ اپنے کفارہ تھم میں آزاد کرویا اور نبیت فقط اینے ول میں کی اور زبان ہے پھے نہ کہا آزاد کردینے کو تو کافی ہے پیمپسوط میں ہےاورایک تخص نے قشم کھائی کہا بیانہ کروں گا پھر بھول گیا کہ بیں نے ابتد تعالی کی قسم کھائی تھی یا طلاق کی یا روز و کی تو مشائخ نے فر<sub>م</sub> مایا کہا*س پر* کے خبیں ہے یہاں تک کداس کو یا دا کے نیوفاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ محمہ بن شجاع سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخف نے قسم کھائی بطلاق اور بیاس کو یا دے تگروہ کہتا ہے کہ مجھے بیمعلوم نہیں کہ بیں اس وقت بالغ تھا یا نہ تھا تو فر مایا کہاس بر جانث ہونے کی جزا کیجھنہ ہوگی جب تک بینہ جانے کہ اس وقت وہ بالغ تھا جب تشم کھائی تھی زید نے عمر د کی بیوی کوز ٹا کی تہمت دی پس عمر و نے کہا کہ وہ بسہ طلاق طالقہ ہےاگر آج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر گیا اور اس کا زنا ضاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی میں صورت ہے کہ جا رمر د گواہی ویں یا وہ عورت خود اقر ارکرے ایک مردا پی بیوی کا کپٹر الے کررنگریز کے باس کیا تا کہ وہ رنگ کر دے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہ اس کوفر وخت کر دے پس شو ہر کوغصہ آیا اور کہا کہ اگر ہیں نے اس کورنگا ہے تو تو طالقہ ہے پھررنگریز نے اس کے بعداس کورنگا تو وہ جانث نہ ہوگا بنظہیر بییں ہےاورا گرا بکے شخص پر کفارہ مشم ہےاور وہ اس حالت میں مرگیا یافتل کیا گیا تو کفارہ نہ کورسا قط نہ ہوگا اور کفارہ ُ ظہر رکا بھی یہی تھم ہےا یہا ہی فقیہ ابو بکر بننی سے منقول ہےاور فقیہ ابواللیٹ نے کہا کہ کفارہ ظہارسا قط ہو جائے گا بخلاف کفارہ نمین کے کہ ساقط نہ ہوگا بیمحیط میں ہے۔

اگر جانث ہونے سے مہلے کفارہ اداکر دیا تو کا فئی نہ ہوگا اگر اس کوسکین ہے داپس لےسکتا ہے اس واسطے کہ میصدقد ہوا ہے اور بیہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذرین اور جس کسی نے نذر مطلق عمی اس پر اس کا وفا کرتا واجب ہے كذا في البدايياوراً مركسي نے كہا كہا كہ اگر ميں ايب كرول تو مجھ پر حج ياعمره يا نمازياروز ه ياصد قنه وغير ه كوئي امرطاعت واجب ہے چروه نعل کیا تو یہ چیز جواینے او پر واجب کر لی ہےا دا کرنی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمارے نز دیک موافق ظاہرالروایۃ کے اس یر کفار وشم نہیں واجب ہوگا اور امام محمد ہے مروی ہے کہ جس نے نذرالی شرط پرمعلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جیسے کہا کہ اگر القد تعالی میر ہم یض کوشفا دے دے یا میرے غائب کووا پس جھنج دے تو پندر ہفقیر کو کھا نا کھلا ؤں تو البی صورت میں کفار ہ دے کراس ہے غاری نہیں ہوسکتا ہے کذانی المبسو ط بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا بیفآوی قاضی غان میں ہے اورا گرنذ رالیبی شرط پر معلق کی جس کا ہو تانہیں جانتا ہے جیسے وار میں داخل ہو نا وغیر وتو ایسی صورت میں اس کوا ختیار ہو گا کہ حیا ہے کفار وتشم دے یا جو بعینیہ التزام کیا ہے وہ وے دے اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کواسی طرح کا ختیار حاصل ہوگا

لے پس اگریاد آیا کہ اللہ کی تعمیل طلاق کی تقواس کاموجب واجب ہوگااورا گرروز و کی تقیدوں نذر کے پھوٹیس ہے تا۔ سے نذر مطلق جس کے ساتھ کی ون ومهینه و تکه وغیره کی قید نه لگائی جائے ۱۲۔

اور شیخ استعمل زاہداس پرفتویٰ دیتے تھے اور شیخ مؤلف رضی امتد عند فرماتے ہیں کہ میر سنز دیک بھی یہی مختار ہے کذافی اُمہو داور یہ تفصیل ہی صحیح ہے اور ایر بہ کو است کے دائے ہے کہ اندکے داستے بھی پر نماز واجب ہوتو اس پر دور کعت واجب ہوں گی ورسی طرح اسر کہا کہ انعقت کے داور کعت واجب ہوں گی اور اگر کہا کہ تعن رکعت تو بھی بہی تھم ہے کہ دور کعت واجب ہوں گی اور اگر کہا کہ تین رکعت تو جا کے دور کعت واجب ہوں گی میں تاور اگر کہا کہ تین رکعت تو جا در کعت واجب ہوں گی میں قاوی قدی میں ہے۔

اگرکسی نے کسی خاص جگہروز ہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

روز ہے ہیں اور سی عدو کی نیٹ نہیں کی تو جانث ہونے پر اس پر تین ' روز کے روز ہے واجب ہول گے اور اسی طرح ا مرصد قد کی نیت کی اور عدد کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہول گے بیم بسوط میں ہے اورائیک مخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویشاں داو واوراس کے آگے کہنا جا ہتا تھا کہا ً سراییا کروں مگر کسی نے اِس کا مند بند کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ احتیاط صدقہ کر دے اوراً سراس صورت میں طلاق یا عمّاق کی نذرونتم ہوتو واقع نہ ہوگی ایک محض نے کہا کہ اگر میں کفالت مالی یا جانی کروں تو القد تعانی کے واسطے مجھ ہر ایک پبید صدقہ کر ۃ واجب ہے پھراس نے مال یا جان کی کفالت کی تو اس پر ایک چیدصد قد ویز واجب ہوگا ایک نے کہا کہ میرا مال فقرائے مکد پرصد قد ہےاً سراییا کروں پھر جا نٹ ہوا اوراس نے فقرائے ب<sup>لخ</sup> یا کسی اورشہر کے فقیروں پرصد قد کر دیا تو جا مُز ہے اور نذر سے نکل گیا اور ایک نے کہا کدا <sup>ا</sup>سر میں نے اس تم ہے جس میں ہوں نجات پائی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس درہم نکال کر روٹی صدقہ کروں ایس اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا مثمن دس درہم صدقتہ کر دیتے بہرطور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال ہےصدقتہ میں ہر مسکین کوایک در ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار ورہم ایک ہارگی ایک مسکین کودے دینے تو جائز ہے ایک نہ کہا کہ اگر میں ہے: اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو ایک بکری ذبح کروں گا پھرا جھا ہو گیا تو اس پر آچھال زم نہ ہو گا اڈا آ نکیدا س طور ہے کہا گر میں اس مرض ہے اچھا ہو گی تو جھھ پر اللہ کے واسطے ایک بمری ذی کرنی واجب ہوتو ذیح کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے اپنے راس المال سے تجارت کی اوروہ ہزار درہم ہیں پھرائند تعالی نے مجھے اس میں تفع دیا تو میں الند تعالی کے واسطے حج کرنے کے ۔ لئے جاؤں گا پھراس نے تنجارت کی اوراس کو پچھے بہت نہیں بڑھا تو مشائخ نے فر مایا کہاس نذر ہے اس پر پچھے لازم نہ ہوگا اورا یک نہ کہا کہا گریں نے ایسا کیا تو اللہ کے واسطے جھے پر واجب ہے کہا ہے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر جانث ہوا تو اس پر پچھ واجب نہ ہوگا اور اگر بول کہا کہ ابتد تعالی کے واسطے جھے پر کذاو گذا کھا تا دینا واجب ہے تو اس پر بیدیا زم آجائے گا ایک نے کہا کہ میرا ماں مساکین کو ہبہ ہےتو نے ہیں سیجے ہےالا آ نکہ صدقہ کی نیت کرے پیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ع قال المترجم سیاس وقت ہے کہ بعبارت عربی صیام اس کی نیت ہیں ہوں اور اگر ہنظ اردوروزے ہوں تو طاہر میہ ہے کہ اس پر دوروزے واجب ہوں کے وائند تعالی اعلم ۱۲ ع بیعنی غنی جس کاخرچے وتو شد بعد میں ہوگا کے ٹی اٹیال وہ مفس ہے اا۔

اس قدر دوں کہ جودس کو کا فی ہوتا ہے تو ایک کودینہ کا فی ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے پچھے کھانا وینا دس کوتو واجب ہے تو جا مز ہوگا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے بیرسب منتقی میں مذکور ہے محیط میں ہے۔

اگرکہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پرایک نسخہ آزاد کرناہے پس ایک اندھاجا برآزاد کیا تونہیں جائز:

ا تال المترجمان کی بیودیہ ہے کہ میار کعت بی ایک رکعت اور ۱۱ رکعت بھی وافل بیں تو سب کا مجموعہ وی درجم ہوئے لیکن بیرفض تی س ہے۔ اور عرف شائع بیاتھا کہ فقط پار درجم ۱۱ زم آئیس کیونکہ عرف میں بہی مطاب ہوتا ہے کہ اگر فقط ایک رکعت ہوتو ایک درجم وعلی ہذا تو یہاں پار رکعت کے سوائے کچھوا جب شہوگا واللہ تعیالی اعلم ۱۲۔

ع - قال المتر مجماً گراردوز بان میں کیا ہویا فاری میں قو پانچ ہونے کی صورت میں بھی اس پرکل صدقہ کرنا واجب ہو گااور پار میں نہیں الے۔ (۱) - کانی ہو کیا۔

ورہم نظرتو اس پرسب کا صدقہ کرتا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان مافی یدی من الدداھہ الاثلثة فجمیع مانی یدی فی
المساکین کین جو پچھ میرے ہاتھ بیل اگر درہموں ہے والانین وہ سبہ سکینوں پرصدقہ بیں پھراُس کے ہاتھ بیل پانچ یا چار نظرتو
السباکین کین جو پچھ میرے ہاتھ بیل اگر درہموں ہے والانین وہ سبہ سکینوں پرصدقہ بیل پھراُس کے ہاتھ بیل اس پر پچھ صدقہ کرتا واجب اور اگر کہا کہ بردانہ کرتم رہزی کی میں نے یا
دریا میں پھینک دیا وہ صدقہ ہے ہیں جو بو یا ہے اگر ہونے کے روز وہ اس کی ملک تھ تو نذر سیج ہوگی اور اُس کے مثل دانہ یا اُس کی
دریا میں پھینک دیا وہ صدقہ ہے ہیں جو بویا ہے اگر ہونے کے روز وہ اس کی ملک تھ تو نذر سیج ہوگی اور اُس کے مثل دانہ یا اُس کی
قیمت صدقہ کردے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ بر کپڑ اجب کہ میں نے جالیا وہ صدقہ ہوتو ایس تھم نے ہوگا اس واسط کہ جالانے ہو وہ بی تنہیں رہا ہے اور اگر میں نے بیغالم اپنا اجرت پر دی تو اُس کی اجرت صدقہ ہے پھراُس کی اجرت خود کھی گو اس کے مثل صدقہ کردے اور اس میں حیلہ ہیہ ہے کہ اس فلام کوفر وخت کردے پھر بچکم مشتری اس کواجرت پر دے دے پس متم مخل ہوج کے گ
پھراس کوخرید لے پھرا ہے آپر اپر با یا بیزیور بہنا تو یہ ہدیہ ہوگا اور اس میں حیلہ ہیں نے تیرے گھر میں یہ گرا بہنا

كتأب الايمان

ا ما ما یو یوسف نے فرمایا کداگر ایک شخص نے کہا کداگر میں نے اپنا بینا ام فروخت کیا تو اس کی قیمت مسکینوں پر صدقہ ہے مچراس کوفروخت کیا اورمشتری نے غلام میں کوئی عیب یا کر با کع کوواپس کر دیا اور پیامرقبل ہا ہمی قبصنہ کے واقع ہواتو با نع پراس کا صدقہ کرنا وا جب نہیں ہےاورا گر دونوں نے باہم قبضہ کرلیا ہو پھرمشتری نے غلام کو بسبب عیب کے واپس کر دیا اورنتن درہم یا دینار ہیں تو باکع پر اس کے مثل صدقہ کرنے وا جب ہوں گے اور اگر خمن کوئی اسباب ہو پس اگرمشتری نے بحکم قاضی واپس کیا ہوتو یا کع پر بچے صدقہ وا جب ند ہوگا اورا گر بغیر تھم قاضی واپس کیا ہوتو اس کی قیمت صدقہ کرے گا اورا گرمشتری نے غلام پر قیضہ کرلیا گرمشن اس کوئیں دیا یہاں تک کہ غلام مذکور بسبب کے بحکم قاضی واپس کیا تو یا تع پر پچھصد قد کر تا واجب نہیں ہے خواہ ٹمن درہم و دینہ رعروض تسی جنس سے ہواور اگر روکر دین بغیر تھم قاضی واقع ہوا ہے تو اس کے مثل صدقہ کر دیے اور اگر یا نع نے تمن پر قبصنہ کر رہا اور تمن اسباب ہےاورمشتری کوغلام نبیں سپر دکیا بیہاں تک کہ غلام اس کے باس ہلاک ہوگیا تو خمن مشتری کووایس کر دےاور یجھ صدقہ کزنا اس پر وا جب نہیں ہےاورا گرشن اس صورت میں درہم ووینار ہوں تو اس کے مثل صدقہ کر دے اورا ترغلام مذکور قبل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے استحقاق میں لے لیا گیا لیعنی کسی نے اپناا شحقاق ٹابت کرئے لے لیا تو بعینہ ٹمن کووا پس کر دےخواہ کسی جنس ہے ہواوراس یر وا جب نبیس ہے کہ پچھصد قہ کر ہے۔اگر غلام معین کفارہ ہے آ زاد کرنے کی نذر کی پھر کفارہ کھا تا دے کراوا کر دیا تو نذر باطل ہو گئ اور ای طرح اگر نذر کی کہ بیر بدنہ (اونٹ نہوگا) بعوض جز ائے صید 'کے جواس پر واجب ہے ہدی بھیجوں گا پھرروز ہے رکھ لئے یا کھا تا وے دیا تو نذر باطل ہوگئی اورای طرح اگرنذر کی کہ ہے کپڑے کفارہ میں دے دول گا پھرکھانا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اورا ً سرا تا ٹ کفارہ میں دیا مگرانا نی (صورت ہانے ندکورہ میں ) اس کی قیمت کوئیس پہنچتا ہے تو بقدرزیا دتی کےصدقہ کرد ہے بیمحیط میں ہے۔ ا گر کہا کہا گر میں نے ان درہموں کے عوض تیرے ہاتھ پچھفر وخت کیا اس گر (ایک ٹرٹیبوں) کے عوض پچھفر وخت کیا تو بید دونوں صدقہ میں پھران کے عوض کچھ فرو خت کیا تو گر کوصد قد کر دے جبکہ قبصنہ کرے اور در بہوں کا صدقہ کرنا اس پر وا جب نہیں

لے اگراردویافاری بیس کہاہوتو سب صدقہ کرنے واجب ہوں کے بشرطیا۔ اُس کے ہاتھ بیس پانچے درنم ہوں ۱۱۔ ع محل یعنی اتر جائے گا۔ سے لیعنی حالت احرام بیس کوئی شکار کیا ۱۲۔

(b): 0/1

وُ خول وسکنی وغیرہ پرتشم کھانے کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ قسموں میں جوالفا ظامستمال ہوں ہمارے نزدیک ان کا مدار عرف بر ہے ہی کی میں ہے۔ اُسر می نے سم کی کہ بیت میں داخل نہ ہوں گا قال المحر جم بیت وہ ہے جہاں شب ہو تی کی عادت ہو پھر وہ محفی مذکور ہواوہ ایک دہلیز کے حق میں کعبہ یا جا ہم یا وہ بھی ہوتو ہو نے نے نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ دہلیز میں جو تھم مذکور ہواوہ ایک دہلیز کے حق میں ہے جو دروازہ سے فارج ہوا اورا گر داخل دروازہ ہوا وروا ہوا وروا ہو ہوا وروا ہو ہوا وروا ہو ہوا ہوروا ہ

ایک نے تشم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں پڑوں کے گھر سے ایک ٹکڑا ہڑھا یا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ پڑوی کے گھر میں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس دار میں اور بڑھایا گیا بیٹنی دوسر ہے دار کی زمین بڑھانی

گئی اوروہ پڑھتی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو جائے ہوجائے گا اور پعض نے فرمایا کہ نہیں جائے نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ پڑوتی کے گھر میں داخل نہ ہوگا تو ایک صورت میں بالا ہمائ جائے ہوجائے گا اورا گرختم ھائی کہ مجد میں داخل نہ ہوگا گھراس سجد میں اور پڑھائی گئی اور پڑھائی ہوئی ہوئی میں داخل ہوا تو جائے گا بیت ہوئی اپر سے ۔ ایک نے قتم ھائی کہا اس سجد میں داخل نہ ہوں گا کہ اس سجد میں داخل ہوتو جائے گا اورا اور اس میں پڑوس کے گھر سے ایک گڑا ہڑ ھایا گیا ہیں وہ اس پڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جائے گا اورا اور اس کی محبد میں داخل نہ ہوں گا گھر ایک صورت نہ کورہ میں بڑھائی گئی اوروہ پڑھتی میں داخل ہوا تو جائے گا اورا اور اس میں داخل نہ ہوں گا گھر ایک صورت نہ کور میں بڑھائی گئی اوروہ پڑھتی میں داخل ہوا تو جائے گا اورا اور اس میں داخل نہ ہوں گا گھر زمین بڑھائی گئی اوروہ پڑھتی میں داخل ہوا تو جائے گا اورا گرکہا کہ دار اس میں داخل نہ ہوں گا گھر زمین بڑھائی گئی اوروہ بڑھتی میں داخل ہوا تو حائے گا بیڈتاوئی قاضی خان وظہیر بید میں ہوا تو حائے گا بیڈتاوئی قاضی خان وظہیر بید میں اور میں داخل نہ ہوں گا گھراس میں داخل نہ ہوں گا گھراس کی جھت پر گھڑا ہوا تو حائے گا بیڈتاوئی قاضی خان وظہیر مید میں داخل نہ ہوں گا گھراس میں داخل نہ ہوں گا گھراس میں داخل نہ ہوں گا گھرا ہوا تو حائے ہو اورا گرفتم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا گھروہ خراب ہو گی اس دار میں داخل نہ ہوں گا گھروہ خراب ہو گی اس دوسرا دار بنا یا گئی گھراس میں داخل ہوا تو حائے ہو جو سے گا اورا گرفتم کھائی کہ میں داخل نہ ہوں گا گھروہ خراب ہو گیں ہوں ہو جائے گا دورا گروہ موجد یا بستان یہ جہ میں داخل نہ ہوں گا گھروہ خراب ہو گیا ہوں گھرا ہوں گھرانس کے میں اس داخل نہ ہوں گا گھروں میں بھی ہو تو اس میں داخل ہوا تو حائے ہو جو سے گا اورا گروہ موجد یا بستان یہ جم میں داخل نہ ہوں گی ہورانس کے میں ہو تو سے میں داخل ہوں گئی ہورانس کے میں ہوئی گئی ہورانس کی گھرانس کے میں ہو تو سے گا اورا گروہ ہوئی ہو تو سے گا ہورا گور کے ہوئی ہوئی کیا ہورا گور کی گھرانس کے میں ہوئی گھرانس کے میں ہوئی گھرانس کے میں ہوئی کی ہوئی ہوئی گھرانس کی گھرانس کی گھرانس کے میں ہوئی گھرانس کے میں ہوئی گھرانس کی گھرانس کی گھرانس کی گھرانس کے میں ہوئی کی کر میں کو میں ہوئی کی گھرانس کیت کی گھرانس کو کی کو کر اس کی کو کر

د یو رین قائم بین پیمر داخل ہوا تو معین کی صورت میں جانث ہوگا اور غیر معین کی صورت میں جانٹ نے جو گا ہے بدائع میں ہے۔ایک مخص نے تئم میں کہ اس دار میں واخل نہ ہوگا پیمر سوار ہو کر یا پا پیادوہ اس میں داخل ہوایا اس نے کسی کو تھم دیا کہ وہ لا دکراس کواس دار میں لیے گیا تو جانے گا بیظ ہیر رہ میں ہے اورا کر وہ جانور جس پر سوارتھ بدک گیا تو جانے گا بیظ ہیر رہ میں ہے اورا کر وہ جانور جس پر سوارتھ بدک گیا تو جانے گا بیظ ہیر رہ میں ہے اورا کر وہ جانور جس پر سوارتھ بدک گیا اور اس کے روکے سے نہ رکاحتی کہ اس

دار میں داخل ہو گیا تو بیرہ نٹ نہ ہو گا اور بیمجیط میں ہے اور اگر بدون اس کے حکم کے کوئی اس کول دکراندر لے گیا تو حانث نہ ہوگا خواہ اس امر ہے دل ہے راضی ہو یا ندراضی ہواورخواہ اس کی امتناع پر قادر ہو یا نہ ہو بیامہ مث کئے کے نز دیک ہے اور یہی سیجے ہے

اور خوا ہاس کواس دار کے درواز ہ سے لے عمیا ہو یا اور طرف سے بید بدائع میں ہےا دراً برتشم کھائی کہاس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس ک دیواروں میں ہے کی دیوار پر کھڑا ہوا تو اپنی تشم میں حانث ہوجائے گا اور اس طرح ائراس کی حیبت پر کھڑا ہوا تو بھی بہی تظم

ی دیواروں من سے ی دیوار پر هزا ہوا ہو ای سم یک جائے ہوجائے کا اور ای طری اس کی چھت پر هز ابوا ہو ہی ہی سم ہے اور بعضے مٹ گنے نے فرمایا کہ بیتھم اماموں راحم اللہ کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں حجیت پر چڑھنے یا دیوار پر

چڑ ھنے کو دخول دارنبیں کہتے ہیں کہا جانث نہ ہو گا کہ گر وہی سے جے جو کتاب میں مذکور ( ینی اول تول ۱۴) ہوا ہے بیشر ت جامع صغیر

لے خاہر نمرادیے ہے کہ بیدواقعہ جم میں سوائے عرب کے داقع ہوا ہواور نیز میتخص عربی نہ ہواس دائے کے عربی جھیت کومبر نیکس کہتے ہیں کہیں مرادع ف سے عرف حانف ہے مذعرف مقدم ہے تقریرا مکتاب قبال السام سے کیونکہ بیت چہار دیواری مع حبیت دودرواز ہ کو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کہتم نہتی تا۔

قاضی ٹان میں ہے اور اگرتسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس کی جھت پر ہے اُتر ایا ایسے درخت پر چڑھا کہ اس کی شغیر اس دار میں اس ایس شاخ پر کھڑا ہوا کہ و ہاں ہے گر ہے تو اس دار میں گر ہے تو حائث ہوج نے گا اوراس طرح اگراس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی یہی تھم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر سے دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشتر کہ ہوتو جانٹ نہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ تسم عربی زبان میں ہواور اگر فارس یا اردو میں تسم کھائی پھرا ہے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیس اس دار میں بیاس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجمت پر چڑھا تو اپنی تسم میں جائٹ نہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ جم میں اس کو دخول نہیں دار میں بیڈاو کی قاضی فان میں ہے۔

بالا فانہ کا راستہ اگر استہ اگر استہ اگر استہ اگر استہ ہو جائے ہیں استہ دوسرے دار میں سے ہوتو یہ بالا خانہ ہا ختبار راستہ کے دوسرے دار میں سے شار ہوگا جس میں سے اس کا راستہ ہے ۔ یہ محیط میں ہے۔ قال المتر ہم بیان کا عرف ہا وہ جس دار وہ ان میں اس محقیقیۃ ہاں میں شار ہوگا فافھہ 'واللہ اعلمہ اور اگر طاق دروازہ میں جیضیا کھڑا ہوا ہیں جالت کہ اگر دروازہ ہیں جیضیا کھڑا ہوا ہیں گیا حالات کہ اگر دروازہ ہیں جیضیا کھڑا ہوا ہیں گیا حالات کہ بند کر لیا جائے قوح نث نہ ہوگا ہے گا اور اگر طاق دروازہ کے پائٹی نہ سرراہ یا ظائمہ سرراہ میں گیا حالات کہ پائٹی نہ سرراہ یا ظائمہ سرراہ میں گیا حالات کہ بو گو ہوئے کا دراستہ اس دار ہے ہو قو حانث ہو جائے گا اور اگر طاق دروازہ کے بیٹی دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا ہی اگر چوکھٹ ایک ہو کہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے ہوا ہی اگر ہوگا درا گا درفازہ ہیں ہوگا ہوا ہی اگر دروازہ بند کر رائے ہوا ہی اگر دروازہ ہیں ہوگا ہوا ہی اگر دروازہ ہیں ہوگا ہوا گا اور شیخ امام میں الکہ میں ہوگا ہوا گا اس واسطے کہ اس واسطے کہ ای صورت علی اگر جزواس کا اندر داخل شدہ ہوجائے گا اور شیخ امام میں الائمہ مرضی نے فر مایا کہ جے کہ وہ حاشہ نہیں ہوگا ہوقا وی قاضی خوان شرب ہا ہر ہوں ایس کا اندر داخل کر وہ ایک گا ہوا ہوگا اور شیخ امام میں الائمہ مرضی نے فر مایا کہ جے کہ وہ حاشہ نہیں ہوگا ہوقا وی قاضی جو اور اگر این اندرواخل ہوا خواہ چھا کہ ای پیٹ بی کو میا کہ ہو سے اور میا کر اس کا اگر ہون دار میں داخل ہوگیا ہوگو وہ واخل ہو نے والم ہوگیا اگر چواس کی پیڈلی ں با ہم ہوں ایس بی تھم ہو حال کر وہ اور دونوں پاؤں داخل نہ کئے تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر خالی ہو تھا کر کئی تو ہوں کہی تھم ہو حال کر ہوا کر کہ اور دونوں پاؤں داخل نہ کئیتو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر خالی ہو تھا کر کوئی جو حالے کی پیڈلی سے دونوں پاؤں داخل نہ کئیتو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر خالی ہو تھا کر کئی ہو تھا کر کوئی ہو حالے کو تو تو کہ ہو جائے کی تو تو کہ ہو جائے کہ مور کی ہو اور اگر کی ہو تو کر کو باور دونوں پاؤں داخل نہ کئیتو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر خالی ہو تھا کر کئی ہو تو کہ کی کھڑ گیا ہو سے کہ کہ کہ کو مور کیا کہ کر کے دو حالے کو تو کر کر کو دور دونوں پاؤن کی دونوں کے کا کو کو کو کر کو کی دونوں کی کو کے کہ کو کو کمی کر کے کو کو کر کر دور کو کر کر کو کور

اگراپناسراورایک قدم داخل کی تو جائے گا اوراگراس دار کے درواز ہے کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا اور شوکر کھا کر بھسل کراس دار میں داخل ہوگیا تو اس میں اختدا ف ہا اور صحیح یہ ہے کہ وہ جائٹ نہ ہوگا اوراگر ہوائے جھکور ہے نے اس کو پھنکا کہ وہ اس دار میں جا پڑا تو اس میں بھی اختدا ف ہا اور صحیح یہ ہے کہ وہ ہ دن نہ ہوگا بشر طیکہ رک نہ سکا ہوا وراگر کسی آ دی نہ اس کو دو اس دار میں جا پڑا تو اس میں بھی اختدا ف ہا اور صحیح یہ ہے کہ وہ ہ دن نہ ہوگا بشر طیکہ رک نہ سکا ہوا وراگر کسی آ دی نہ اس کو خود اپنی خوشی سے اس میں واخل ہوا تو اس میں بھی اختدا ف ہا وہ صحیح یہ ہے کہ وہ جائٹ ہووں گا الا راہ گذر ( بینی اس ہے در جانے صحیح یہ ہے کہ وہ جائٹ ہوا کہ اس کا ارادہ پہیں ہے کہ وہ جائٹ ہوا کہ وہ اس میں ہوا کہ بیٹھ کیا تو جائٹ نہ ہوگا اوراگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے واضل ہوا اور حالت ایک ہے کہ اس عیادت میں اس کو بیٹھنا چا ہے ہوتو ہو نٹ ہوا کہ بیٹھ کی نہ ہوا کہ بیٹھ اس کو اور حالت ایک ہے کہ اس عیادت میں اس کو بیٹھنا چا ہے ہوتو ہو سے گا داگر دینے کیا اوراگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے داخل ہوا کہ بیٹھ کی کہ اس کو اس میں خدکور ہوئی ہوگی کہ بیٹھ کی کہ اس دار میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوگی کے کہ بیٹھ کی کہ بیٹھ کے کہ بیٹھ کی کہ کہ بیٹھ کی کہ کہ بیٹھ کی کہ کہ بیٹھ کی کہ کہ کہ کہ کہ بیٹھ کی کہ کہ

یااں میں کسی مریفن کی عیاوت کی نیت سے یااس میں کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہوااور وقت قتم کھانے کے اس کی ترخیت ندتھی تو جانے ہو جائے گالیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے بیشنا مصلحت معلوم ہواتو بیشنے سے جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وبال سے گذر جانے کی نیت سے واخل ہو پس بہنیت ندکورہ واخل ہونے واخل ہونے کے داخل ہونے واخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے مسلمت نہ ہوگا ہاں بغیر اس نیت کے اگر داخل ہوتو جانٹ ہوجائے گا پھر فر مایا کہ اگر وقت قتم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نیت بیہ ہو کہ اس مور ندکورہ ہالا کی گنجائش ہے اس کی نیت بیہ ہو کہ اس مور ندکورہ ہالا کی گنجائش ہے اور جانٹ نہوں گا۔ بیہ ہدائع میں ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اِس دار میں داخل ہوں الا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھو لے سے اِس دَار میں داخل ہوا بھریا د کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا:

ابن ساعد نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ ایک محص نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اس وار میں کوئی ہارواض ہوں الآ آئکہ ججے فلال محکم کر ہے ہیں فلال نے اس کوایک ہار تھم کر دیا ہیں اگر وہ اس ہار کے تھم ہے واخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور نیز بعد اس کے اگر بلاتھم بھی واخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اس کی قسم ساقط ہوگئی اورا گر کہا کہ میں اس وار میں کوئی ہارواخل ہوا الآ بھکم فلال تو میراغد میں آزاد ہے پھر فلال واخل ہوا تو حانث ہوجائے گا میراغد میں آزاد ہے پھر فلال واخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس صورت میں ہر ہارا جازت ضروری ہے ہیا ہدائع میں ہے اور شرح کرخی میں ذکور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے ووسرے سے کہا کہ والقد تیرے اس دار میں آج کوئی واخل نہ ہوگا تو ہے تھم سواتے ما لک مکان کے اور وہ ہوگئی چنا نچوا گر ما لک مکان خود واخل ہوا تو قسم کی نے والا جانث نہ وہا ہے اور اگر سوائے اس کے دوسرا گیا تو بھی جانٹ ہو جائے قدموں گا اورا گرخود تھم کھانے والا گیا تو بھی حانث ہوجائے قدموں

ہے ہے شاکروں گا پھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانث ہوجائے گا اور اگرفتیم کھائی کہاس دار میں اینا قدم ندرکھوں گا پھراس میں سوار جو کر داخل ہوا تو جانٹ ہو جائے گا اورا <sup>ا</sup> براس نے بیزنیت کی کہ حقیقت میں قدم ندرکھوں گا یعنی پیدل تو اس کی نیت پر ہو گا اور اس طرح اگر اس میں جوتا پہن کر یا بغیر جوتا ہینے تو بھی یہی تھم ہے اور بیہ بدائع میں ہے اورا گرفشم کھانی کہا گرامیں دارفد ں میں قدم رکھوں تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے آپے ایک یاؤں کواس میں داخل کیا تو ظاہر الروایۃ کےموافق حانث نہ ہو کا۔ بیمجھ میں ہے۔ قال المتر تم ہمار ہے عرف میں جانث ہونا جا ہے والقداعلم الّا آ نکدروایت کتاب میں یوں ہو کہا <sup>ا</sup> رہیں اپنے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر وتو ایبانہ ہو گا فاقہم ۔ ایک صحف نے تشم کھائی کہ محلّہ فار ں میں داخل نہ ہوں گا پھرو وابسے دار میں داخس ہوا کہ اس کے دو درواز ہے ہیں جس میں ہے ایک اس محلّہ میں اور دوسرا دوسرے محلّہ میں ہے تو اپنی فشم میں حانث ہو گا ایک شخص بے فشم کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو بیشم خاص شہر پر قرار دی جائے گی نہ اس کے گاؤں پراورا گرفشم کھائی کہ مدینہ ' بلخ میں داخل نہ ہوں گا توقتم شہر کمخ اوراس کے ربض (چراگاہ) پر ہوگی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہے اورا گرفتم کھانے والے نے خاصتہ شہر کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر رکھا جائے گا اورا اُ رقتم کھا تی کہ فلال گا وُل میں نہ جا وُل گا پھر اس گا وَل کی زمین میں آپ تو جا نث نہ ہو گا اورتشم ندکوراس گا وُل کی شیودی برقرار دی جائے گی اوراسی طرح اً برتشم کھائی کہ فلال بید میں نہ جاوُل گا تو بیشم خاص اس کی آبودی ہر قرار دی جائے گیاس واسطے کہ بلداس قدر کا نام ہے جور بض کے اندر ہے اور اگرفتم کھائی کہ بغداد میں وافل نہ ہوں گاتواس کے ہر دو جانب میں ہے جس جانب ہے داخل ہو گا جانث ہو جائے گا اور اگرفتیم کھائی کہ مدینة السلام میں داخل نہ ہو گا تو جانث نہ ہو گا جب تک کہناصیہ کوفیہ ہے داخل شہوا اس واسطے کہنا م بغدا دشال ہے ہر دوجا نب کواور مدینۃ السلام ایسائہیں ہےاوراً رقشم کھائی کے دیے جیں واخل نہ ہوں گا توسمس الائمہ سرنھسی نے شرح ا جارات میں ذکر کیا ہے کہ دیے بنا پر فلا ہر الروایت کے شہرواس کے نواح سب کوشامل ہےامام محمدٌ نے فرمایا کہ ہمر قند و اوز جند فاص مدینہ کے نام میں (یبی شیرمع ربنس) اور سغد و فرغا شدو فارس بیشیر و پ مع نواح کے دیبات سب کوشامل ہیں۔اورا گرئسی نے قتم کھائی کہ قرات میں داخل نہ ہوں گا پس کنٹتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرا یا فرات کے بل ہے گذراتو حانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص یا نی کے اندرد خل نہ ہو۔ بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر فتم کھائی کہ بصرہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کے کسی گاؤں میں گیا تو حانث ہوجائے گا اورا گرسی نے فتم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھرکشتی میں سوار ہو کر بغدا دے گذراتو اما مرحمدٌ نے فر مایا کہ حانث ہو جائے گا اورا مام ابو بوسف ؒ نے کہا کہ حانث نہ ہوگا اورا تی پرفتو کی ہے بیمجیط سزحسی میں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ فلا ل پرگنہ یا فعال و بید میں داخل نے ہوگا تو اس کی زمین میں جانے ہے ے نٹ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہا گرافظ کور ہ کہا یعنی کور ہ میں داخل نہ ہوگا تو کور ہ بھی خالی آبا د کا نام ہے پس اس کی زمین میں واخل ہونے سے حانث نہ ہو گااور یمی اظہر ہے اور مش کنے نے اختاا ف کیا ہے کہ بخارا آیا آبادی کا نام ہے یا شامل نوات ہے اور فتوی اس یرے کہ وہ فقط آبادی کا نام ہے اورش مسود وایک ولایت کا نام ہے اورا سے بی خراسان اورا بیا بی ارینہ چنانچہا کران میں ہے سمی میں داخل نہ ہونے کی قشم کھائی تو ان میں ہے کئی ہے گاؤں <sup>(۱)</sup> میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گااوراسی طرح تر ستان بھی ولا بت کا نام ہے اور بیرمحیط میں ہے۔اً رفتم کھائی کہاس کو چہ میں داخل نہ ہوگا پھراس کو چہ کے کسی دار میں جھتوں کی راہ ہے واخل ہو " یا اور کو چہ میں قدم نہ رکھا تو نقیہ ابو بھرا سکاف نے فرمایا کہ بیاجا نث نہ ہوئے ہے اقرب ہے اور فقیہ ابوالدیث نے فرمایا کہ بیاجا

ل مدین شیروقصیه تا به مع نواح الغرض اگروه مقد معموه نواح کوبھی شام جوقتهم سب پرجو کی ورند فقط شیر پرجون تا به (۲) زمین میں اگراآیا دی مندو تا ا

فتاوي عالمگيري..... جلد 🗨 کتاب الايمان

یہ ہو نٹ ہوج نے سے قریب تر ہےاور والوالجیہ میں کہا کہ ای پرفنوی ہے اورظہیر سے میں کھی ہے کہ تھے کہ وہ حانث نہوگا جب کہ وہ کو چہمیں نیمیں نکلا ہے بیتا تار خانبے میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے کو چہمی نہ جاؤں گا پھر وہ اس کو چہ کی مسجد میں واخل ہو گیا بدوں اس کے کہ اس کو چہمیں واخل ہوتو جانٹ نہ ہوگا اور یہی مختار ہے بیا خلاصہ میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا چھرا لیے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ پردے دیا ہے تو امام محمد جمتالنہ نے فرمایا کہ وہ حاثث ہوجائے گا:

ایک شخص نے متم کھائی کہا ہے قار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھرفلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھ اُس کوفر وخت کر دیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک منزل کے تام سے بولتے ہیں بیشا ہے اس واسطے کہ اس کے ماورا ،کو دار ومنزل کے تام سے بولتے ہیں قال المتر جم هذا اذا لید یکن فی المعنزل بیت آخر و الآفلاینتھن هذا الا استال فافھد اور بیشم اس وقت ہے کہ منزل بین عربی بنا بر قسم بربان فاری ہو اور آرٹی ہو توقت ماس منزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المتر جم اور ہمارے عرف میں بنا بر قسیر مذکورہ بالتشم موفق زبان عربی ہوتو تھم اور اگر اس نے کہ کہ میں نے یہی بیت جس میں جیشا تھا مرادلی تھا لیمنی فارس زبان میں قسم کھا کہ بیدو بوگ ہیں بیت جس میں جیشا تھا مرادلی تھا لیمنی فارس زبان میں قسم کھا کہ بیدو بوگ کی بیت جس میں جیشا تھا مرادلی تھا لیمنی فارس زبان میں قسم کھا کہ بیدو بوگ کی بیت جس میں جیشا تھا مرادلی تھا لیمنی فارس زبان میں فسم کھا کہ بیدو بوگ

ا استدلال میرے نزدیک بیے کہ جب اس نے کہا کہ میدمکان و اشارہ ہے اگر سوانے اس مکان کے جہاں جینے ہے دوسرا بطرف راجع ہوو ترجع ہے مرج بلکہ مرجو کے بے پس مرادیجی جگہہے کیونکہ بھی امرتھے ہے ال

تو دیائے اس کی تقد بی کی جائے گی نہ تضاءً اس واسطے کہ فاری میں لفظ خانہ نام کل کا ہے اور بیت کے واسط اسم خاص ہوتا ہے جسے تا بخانہ وکا شانہ وزمت نی وغیرہ اور قال المحر جم و فیہ نظر فان تابخانہ وغیرہ ذلک ممامن شانہ البیتوتہ ینبغی ان یکون بیتا لا بخصوص اسمہ بل با لمعنی الذی ذکر نا وان کان لکل من ذلک اسم خاص ایشاً و ذالک لا یوجب عدم صدق العام علیه فلیتامل اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے کہ بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ کی بوتو اشہر اس کے اشارہ کا بوگا اور ایک مخف نے تم کھائی کہ ایسے دار خیل نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھر قلال نے ایک دار خرید ااور عالف کو بہد کر دیا پھر حالف اس واسطے کہ خرید اوّل کا تھم دوسری خرید سے مرتفع ہوگی اور بہد سے مرتفع نہ ہوگا ہے قاص خان میں ہے۔

عاضی خان میں ہے۔

قال المترجم فاذا كانت البند بعوض ينبغي ان لا يحنث فانهما في معنى البيع وفيه مسامحة فأفهم اورتسم كمائي كردار فلاں میں داخل ندہوں گا اور فلاں کا ایک دار ایبا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کراہیے پر چلتا ہے تو کرا ہیروا لے گھر میں واخل ہونے سے حانث نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی دلیل ایسی اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی قسم کے عام معنی دونوں کوشامل ہونے پر دلالت َر تی ہو بیمجیط سرھسی میں ہےاورا گریوں کہا کہ وابتد میں اس دارفلال میں داخل نہ ہوں گا چھرفلال مذکور نے بیددارکسی کے ہاتھ فرو ذہت کر و یا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک جانث نہ ہوگا پیخلا صدمیں ہےاورا یک عورت نے تشم کھنا کی کہ اس کا شو ہراس کے دار میں واغل شہوگا لیس اس نے اپنے دار کوفر وخت کر دیا پھراس کا شو ہراس دار میں آیا لیس اگراس نے بیا نیت کی تھی کہا ہے دار میں داخل نہ ہو گا جس میں وہ رہتی ہوتو ہیج کرنے ہے تتم باطل نہ ہوگی اورا گراس کی پچھنیت نہ ہوتو قشم اس کے دارمملوکہ ہر وار دہوگی پھر جب اس نے بیچ کر دیا توقشم ہاتی نہ رہے گی بیامام اعظم وا مام ابو پوسف کا قول ہے۔ا اُرفشم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوں گا پھرزید نے اپنا نصف دا رفروخت کیا گر زیداس میں رہتا ہے بس حالف داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اوراگراس مکان کو ہدل دیا ہوتو سیخین کے نز دیک داخل ہونے سے صانت نہ ہوگا اوراس طرح اگرفتم کھائی کہ فلا ل کے دار میں واخل نہ ہول گا پھر فلاں نے اپنا دارفر وخت کر دیا اورخود اس مکان کوجپھوڑ کر دوسرے مکان میں جیرا گیا پھر حالف مکان ند کور میں واخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اور میسخین کا قول ہےاورای طرح اگرفتیم کھائی کہایتی بیوی کے گھر میں داخل نہ ہوں گا پسعورت نے اپنا تھھرکسی کے ہاتھ فرو خت کردیا پھرحالف نے اس کومشتری ہے کرایہ پر لے لیا پس اگرفتهم کھالیٹاعورت کی طرف ہے کسی ہات پر ہوتو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم بسبب کراہت اسی دار کے ہوتو حانث ہوجائے گا ایک مخض نے فاری بیں فتم کھائی کہ دو<sup>ع</sup> دار فلاں داخل نشو والا چیزی شُکّفت بور پھرابل دار برگمل پامدم یا آگ آگئے یا موت وغیرہ کی کوئی بلانا زل ہوئی پس حالف داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا ہے فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دارز پدمیں داخل نہ ہوگا ہیں زید نے عمر و ہے ایک دارمستعارلیا بدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر د مجر حالف اس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کو خالی کر کے دوسرے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ ابنا اسہاب اس میں لے آیا تو بھر حالف کے داخل ہوئے سے حاثث ہوجائے گا اور بیرمحیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام محد ّ

ا حال نظر آنکه لفظ خاند جبکه اعم ہے لیں میں گھر مراد لینا قضاء تھی ممکن ہے وجہ تال میہ ہے کہ بدریہاں عرف پر ہے یہ بحث نفت پر ہی عرف مراد یا حائے 11۔ ع قلاں کے گھریں شرچاؤں گاگرآ تکہ کوئی جیب بات چیش آئے 11۔

نے قربایا کہ اگر کمی محف نے ایک محف معین کے مشہور دار میں داخل نہ ہونے کی مشم کھائی مشافتہ کھائی کہ محروقی بن حریث کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کسی دار میں جوابیا بی اپنے مالک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جواس کے نام سے منسوب معروف ہے فروخت کردیا پھر حاسف اس دار میں داخل ہوا تو حانث حس بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جواس کے نام سے منسوب معروف ہے فروخت کردیا پھر حاسف اس داخل نہ ہول گا پھر فقیر مجمد حان نے اپنا اعاط فروخت کردیا یا کنوال نے بیکل نیچ ڈالا پھر اس میں مسلم مصابے والا داخل ہوا تو بھی حانث ہوجائے گا اس واسط کے اپنا اعاط فروخت کردیا یا کنوال نے بیکل نیچ ڈالا پھر اس میں مسلم مصابے والا داخل ہوا تو بھی حانث ہوجائے گا اس واسط کہ اپنا ماط فروخت کردیا یا کنوال وغیرہ کا ذکر فقط شنا خت کے واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا پس جب دہاں داخل ہوگا پس جب دہاں داخل ہوگا ہی مصابح والی داخل ہوگا ہو جہ کہ وہاں داخل نہ ہوگا پس جب کس سے دہاں داخل ہوگا ہو جہ کہ کا فراہ ہوگا خواہ وہ فقیر مجمد خان کا احاط کر کے معروف نہیں ہے اگر چہ وہ مکان جس کے اندر داخل نہ ہوئے کی قسم کھائی ہے وہ فقیر مجمد خان کا احاط کر کے معروف نہیں ہے اگر چہ وہ مکان جس کے میں انہ ہوگا ہی جہ انہ کا اور خان کی ملک سے نکل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان میں ہو ان کی ملک ہونگا ہی جہ کہ وہ ہوگا ہی جہ ان کی ملک سے نکل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو حاف نہ ہو ہوگا ہی جہ انکے میں ہو یہ داخل ہوا تو حاف نہ ہوگا ہی جہ انکے میں ہو ۔۔

ایک نے تشم کھائی کہ حمام میں سر دھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر حمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ حمامی وغیر ہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھر وہاں سے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

اگرایک محف نے مسلم کے باپ نے کرا میر کا فلال میں داخل شہول گا اور فلال فدکورا پنے باپ کے ساتھ ایک کرا میر کے مکان میں رہتا ہے جس کواس کے باپ نے کرا میر کرا ہے تو حالف ای مکان میں داخل ہونے ہے جانٹ ہوجائے گا تیا ساہر ہی کہ اگر شم کھائی کہ فلال کے دار میں واخل نہ ہوگا گھراس فلال فدکور کی ہوی کے گھر میں جس میں بے فلال فدکور بھی رہتا ہوا پس اگراس محفی کا کوئی اور دار سواتے اس دار کے ایسا شہوکہ جواس کی طرف منسوب ہولیتی رہنے و ملک وغیرہ کی اضافت ہے منسوب ہولیتی رہنے و ملک وغیرہ کی اضافت ہے سنسوب ہولی حالت ہو والے گا اور ای طرح اگر تشم کھائی کہ فلانہ عورت کے دار میں داخل نہ ہول گا گھر ایسے دار میں داخل ہوا کہ وہ اس عام بھی ہوگا گر دوسرا مکان ہوتو ہوا ہے دار میں داخل نہ ہوگا گور دوسرا مکان ہوتو حانث نہ ہوگا اور دوسرا مکان ہوتو کے اس میں داخل نہ ہول گا گھر اس حانث نہ ہوگا اور دوسرا مکان ہوتو کا ایس دار میں داخل نہ ہول گا گھر اس حانث نہ ہوگا اور دوسرا مکان ہوتو کہ اس میں داخل نہ ہول گا گھر اس حانث نہ ہوگا ایک کے دوار کا نہ ہول گا گھر دوسرا مکان ہوتو کہ کھر اس حانث نہ ہوگا ایک کے دوار کا نہ ہول گھر ہول اس دار میں جانس میں داخل نہ ہول گھر اس دار میں جانس ہوگا کہ ہولی کہ کہ میں میں میں خوار ہولی کہ ہولی کہ ہول کا کہ ہولی کہ کہ ہول کو تھر ہولی تو حانش نہ ہوگا ہوگھر ہولی تو حانش نہ ہوگا ہوگھر ہولی اس میں ہول کہ ہولی تو حانش نہ ہوگا ہوگھر کی میں ہول کا گھراس کو میں ہولی کھر ہولی تو حانش نہ ہوگا ہوگھر کی ہولی ہولی کو کہ میں اس دار اس کہ اس دار اس دار کے بہتان میں داخل ہول کی کہ میں اس دار اس کہ بردول کی اس دارو بستان کا درواز واری اس دارو بستان کی درواز واری اس دارو بستان کی درواز واری اس دارو بستان کو درواز واری اس دارو بستان کو درواز واری اس دارو بستان کی درواز واری اس دائل ہونے کے درواز واری اس دائل ہولی کی درواز واری اس دار اس میرا ہولی کو بھرا اس دارو بستان کو درواز واری اس دارو بستان کو درواز واری اس دائل کہ دوار کی کہ درواز واری اس دارو بستان کو درواز واری اس دائل ہولی ہولی کو کھر اس دائل ہولی کو درواز واری اس دائل ہولی کو درواز واری کی درواز واری کی طرف سے دوروز واری کی طرف سے درواز واری کی درواز واری کی درواز دوروز کی درواز دو اس کی درواز دوروز کی درواز دوروز کی درواز دوروز کھرولی کو کھرولی کو کھرولی کو کھرولی کو کھرو

ا محرو بن حریث وحسن بن الصباح کے نام سے دومکان وہال مشہور جیں اا۔ '(۱) جہاں کیڑے اتاریتے جیں اا۔

وسط دار میں واقع ہواوراس کے گر داگر داس دارئے ہوت ہوں تو ستان میں داخل ہوئے سے حانث ہوجائے گا اوراما ما ابو و سفّ سے اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جواما مرحمہ گا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اگر چہ بستان وسط دار میں واقع شہو ہے تھی ہیر ہے میں ہے۔

كتأب الإيمان

ا گرکسی نے کہا کہا گرمیں نے فلال کواپنے بیت میں داخل کیا تو میری بیوی طالقہ ہے تو بیشم اس پر ہوگی کہ فلاں مذکوراس کی اجازت سے داخل ہواور اگرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کوچھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے ویسم اس کے علم پر ہوگی بیٹنی ہرگاہ جانا اور منع ندکیا تو اس نے چھوڑ ویا کہ داخل ہو جائے اپس جائٹ ہوجائے گا اور ائر کہا کہ ا مرفعہ ل میرے نیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو بیافلال مذکور کے داخل ہونے پر ہوگی خواہ حالف اس کواجازت وے یا نہ دے یا ج نے یا نہ جانے لیتنی اگر وہ کسی حال میں داخل ہوا تو بیشم کھانے وا ما حانث ہوجائے گا پیرمجیط سرخسی میں ہےاور اگر کہا کہ اً سرمیرے اس دار میں کوئی داخل ہوا تو میرا غلام آزاو ہے اور بیدارای کا ہے یا دوسرے کا ہے پھرخوداس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اوراً سر یوں کہا کہا گراس دار میں کوئی داخل ہوا تو میر اندام سزا دہے تو اپنے داخل ہوئے سے بھی جانث ہوجائے گا خواہ داریذکورای کا ہویا دوسرے کا بواورا گرسی نے کہا کہ بقسم میں فعال کواہیے دار میں داخل ہونے ہے منع کروں گا پس اگروس کوا بک مرتبہ بھی منٹ کر دیا تو قتم میں سیا ہو گیا پھرا گر دوسری دفعہ اس کو جاتے دیکھا اور ندمنع کیا تو اس پر پچھانیں ہے بیہ بحرالرا نق میں ہےاور ایک صحنص فیسم کھائی کہ بیں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ما نک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خربیدااور بیت کا درواز واس دار میں پھوڑ دیا اوراس بیت کاراستداس دار ہے کر دیا اور وہ درواز ہ جو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرتشم کھنے والا اس بیت میں بدون دار کے ا ندر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی دار میں ہے ہو گیا اور زید نے خالدین عبداللہ ہے کہا کہا گرخالدین عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو خالدین عبداللہ کی بیوی طابقہ ہے بیس خالدین عبداللہ نے کہا کہتم لوگ مجھ پر اس امر کے گواہ رہو پھر خاںدین عبد ابتداس دار میں داخل ہوا تو اس پر اپنی بیوی کی طد ق اہا زم ہو گی اور ایک جنھی نے کہا کہ میں اس دار میں اوراس حجرہ میں داخل شہوں گا کھر دار ہے یا ہر نکلا کھر دار میں داخل ہوااور حجرہ میں داخل شہوا تو جب تک حجر ہ میں داخل نہ ہوتنے تک جانث نہ ہو گا اور بیشم ان دونوں میں داخل ہونے پر واقع ہو گی اور پیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ ا ً رقتم کھائی کہزید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور بیدونو ل شخص سفر میں ہیں تو فر مایا کہ بیشم چھولداری وخیمہ وقبہ پر اور ہر منزل پرجس میں اُتر ناوا قع ہووا قع علم ہوگی۔ لیکن اگر اس نے ان نتیوں چیز وں میں ہے کوئی خاص چیز مراد لی تو و یانت کی راہ ہے اس کی تقمد میں ہوگی گر تضاءً نہ ہوگی میرمحیط سرحسی میں ہےاور قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق زید کے حصر کے گھر پرتشم و تع ہو گی اورالًا آئندیدلوگ صحرانی ببول فافهمه والله اعذمه اوراً برقتم َ هانی که اس فسطاط (بزاخیر۱۱۱) میں داخل نه ببول گاه یا نکه به نسطاط ا کیک مقام بر گزا ہوا ہے پھرو ہاں ہے اکھاڑ کر دوسرے مقام برگاڑا گیا بھراس میں داخل ہوا تو جانت ہوجائے گا اور یہی تھم جو میں قبہ کی صورت میں ہے۔ای طرح اگر لکڑی کی میڑھی یا منبر ہوتو اس میں بھی یہی تھم ہے اس واسطے کدان چیزوں کے ایک جَدہ ہے دوسری جگہنتقل کرنے ہےان کے نام میں تغیرو زوال نہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہےاور قال خباء بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اورا ً رقتم کھائی کہاس خباء میں داخل نہ ہوں گا تو امتنباراس کی چوں بول ونمد ہے دونو ں کا ہے اوربعض نے فر مایا کہ متنبار فقط چوں بوں کا ہےاوربعض نے فرمایا کہ امتنار 'فقط نمدے کا ہے ہیں بنا برقول ٹانی کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو بیس و بی پاتی ہیں نجر

ل ال واسط كه خودم فاستثنى ہے الہ ع پینا نجے جس منزل میں زیدا تراس میں داخل ہوا تو جانٹ ہو گاو كذا في الحيمہ وغير با١٢۔

اس میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ند ہوگا اور بنا ہر تیسر ہے قول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو بیں و بی بین تو اس میں داخل ہوئے ہے حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہو جائے گا اور اصح و بی قول اول ...

ے۔ بیمحط میں ہے۔

ا ترقهم کھا ٹی کہ فلاں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھر ایک بیت میں دخل ہوا جس میں فلاں مٰد کورمو جود تھا تگر اس نے واخل ہونے میں اس کے پاس جانے کی نیت نبیں کی تھی تو جانث نہ ہوگا۔ دو شخصوں میں سے ہر ایک نے تشم کھائی کہ میں اس دوسرے کے پاک نہ جاؤں گا پھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں جائث نہ ہوں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلال کے بیاس نہ جاؤل گا تو بیٹنج الاسلام نے شرح میں ذکر فر مایا ہے کہ فلاں کے بیاس جانے سے عرف میں درصورت مطلق بیافظ ہونے کے میمراد ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اس کی زیارت وتعظیم کے واسطےایسے مکان میں جہاں و ہائے ملا قاتی و زیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بینے کرتا ہے نہ جاؤں گا اورامام قند وری نے بھی اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکیدا ، م قد وری نے ذکر فر ، یو کدا گروہ اس کے پاس سی مسجد یا حجیت یا دہلیز میں گیا تو جانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر فسطاط پا خیمہ میں اس کے یاس گیا تو بھی حانث نہ ہو گالیکن اگر وہ ہدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ یہی خباء خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر بہنیت زیارت گیااورحاصل میہ ہے کہاس میں عادت کا اعتبار ہےاور ہمارے عرف میں اگر وہ مسجد میں اس کے یاس گیا تو حانث ہوجائے گا ہاں اگر و ومسجد میں داخل ہوا اور اس کے پاس جانے کی نبیت نہیں کی یا بیٹبیں جانتا ہے کہ و و اس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قد وری میں مکھ ہے کہا ترا کیک قوم کے بیاس گیا جن میں فلال ند کوربھی ہے تگر اس نے اس کے بیاس جانے کا قصد نہیں کیا تو فیما بینہ و بین الله تعالٰی حائث نہ ہوگا مگر قضاء کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پیس جانے کی بیمعنی ہیں کہ جاتے وفت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخواہ وہ اپنے بیت میں ہو یا ک دوسرے کے بیت میں ہو۔ اگر قسم کھائی کے فلال کے بیاس اس دار میں داخل نہ ہول گا چھروہ دار میں داخل ہوا اور فلدل اس دار کے کسی ہیت میں ہے تو حانث نہ ہوگا اورا اً رصحن دار میں ہوگا تو حائث ہوجائے گا اس واسطے کہ وہ فلا ں کے پاس داخل ہونے والاجہمی ہوگا کہ جب اس کومش ہر ہ کرے و قال المترجم جمارے عرف میں حاثث ہونا جاہیے والنداعلم اور اس طرح اگرفشم کھائی کہ فلا ں کے یاس اس گا وَل میں داخل نہ ہوں گا تو گاؤں میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا الا آ نکہ گاؤں نہ کور میں اس کے پاس اس کے کھر میں داخل ہو جائے بیر محیط میں ہے۔ایک تخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے یاس داخل نہ ہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھے اس کے یاس گیا تو حانث نہ ہوگا میسراجیہ

اگریوں کہا کہتو مجھ برقتم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہواتو دوایلاء سے مولی ہوجائے گا:

لے برنٹس بعنی چوجیں بدلی تنمیں اور نمدہ و باقی ہے ۱۲ ہے مثل اس نے پیمی قشم کھا کی ہو کہا کر میں اس قشم میں جھوٹا ہوجا و کی تو میری بیوی عالقہ ہے پھر بعداس واقعہ کے ورت نے دعوی کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہول تو قاضی اس معاملہ میں اگراپنے عائث ہونے سے انکار کیا تو تقعد لیق نہ کرے کا ۱۲۔

میں واخل ہوا یا ایک میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ہر بار کے دا خلہ کا کفارہ قسم اس پر واجب ہوگا۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہریار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو والقد میں تجھ ہے قربت نہ کرول گا پھر دار پڑکور میں داخل ہوا تو ایلا ء کرنے والا ہو جائے گا پس اگر بعد داخل ہونے کے عورت ہے جمائ کیا تو جانٹ ہوجائے گا اورتشم باطل ہوجائے گی چٹا نچہا گر دوسری بار داخل ہوا تو ا یا ء کنندہ شہوگا کہ دوسری ہار جماع کرنے ہے اس پر دوسرا کفارہ لازم نہ آئے گا اور اگر دوسری ہار داخل ہونے کے بعد جارمہینے بدول جماع کے گذر سے تو عورت اس سے یا تند نہ ہو کی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعد عورت سے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسری بارداخل ہوا تو و جایلا ء کنندہ رہے گا کپس جب اوّل بار کے دا ضہ ہے جا رمہینہ بدوں جماع کیے گذر جا تھیں گے تو عور ت ندکور ہا سند ہو جائے گی اور پھر جب دوسری ہار کے دا ضہ ہے جا رمہینے پورے ہوں گے تو بعد کو ہائند بطلاق دیکر ہو جائے گی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق یا ئندگی عدت میں ہواور اگر یوں کہا کہ تو مجھ برقتم ہے اگر میں تجھ ہے قربت کروں پھر دار ندکور میں دو یارہ داخل ہوا تو دوایلا ء ہے مولی ہوجائے گا اورا گر بعد ہر داخدے اس ہے جماع کرلیا ہوتو اس پر دو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیا و ہے ہے چھوڑ دی تو پہلے داخیہ سے جارمبینے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخیہ سے جا رمبینے یورے گذر جا میں گے اور ہتوز وہ پیلی طلاق کی عدت میں ہے تو دوسری طلاق یا ئند بھی اس پروا قع ہوگی اوراگر کہا کہ ہریا رکہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقه ثلث ہے اگر میں تجھ ہے قربت کی ۔ پھر دار نہ کورمیں دو ہارہ داخل ہوا توقتم کی ہونے کے حق میں ہریار کے دا ضہ میں وہ مولی ہوگا چنا نچےا گرمدت کے اندراس سے قربت کی تو و ہسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور اگر قربت نہ کی تو چارمہینہ گذرنے پروہ بیک طلاق بائنہ ہوگی اور جب دوسرے داخسہ ہے بھی جارگذر گے تو دوسری طلاق ہے طالقہ ہو کی کیکن تین ہے زیادہ اس پر لا زمزمیں ہوں کی اوراس طرح اگر کہا کہ ہر آبار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے مجھ پراس غلام کا آنزاد کرنا ہے اگر میں نے جھھ سے قربت کی یا کہا کہ تو بیرغا، م آ زا د ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر دوبار داخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ پروہ ایلا ء کنند ہو گا پس اگرعورت ہے قربت کرلی تو ایک قتم میں حانث' ہو جائے گا ای طرح اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ٹمکٹ ہے اگر میں نے تجھ ہے قربت کی بھرعورت سے بعدا یک روز کے کہا کہ تو طالقہ نکٹ ہے اگر میں نے جھے ہے قربت کی توقتم بھی ہونے کے حق میں بیدوایلاء ہیں اورا گرقربت کی تو ایک قتم میں حانث ہو گا کپس تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ہر بار میں اس وار میں واخل ہوا پس اً سرمیں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج لا زم ہے یا کہا کہ تو مجھ پرقسم نذر ہے پھراس دار میں دو بار داخل ہوا اور ہر دا ضہ کے بعد عورت سے قربت کی تو اس پر دو حج یا جزاء دونشم واجب ہوگی اوراسی طرح اگرلزوم حج کے پیچھے شرط عمر بیان کی ہوتو بھی مہی تنگم ہے اور ا ً کر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا اپس میں نے تجھ ہے قربت کی تو مجھ پر ایک حج واجب ہے بھر دار میں داخل ہوا بھرعور ت سے قربت کی تو اس پر جج لا زم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوایا عورت سے قربت کی ایک بارتو اس کے ذمہ لا زم نہیں ہے الا ایک ایلاءاوراوراگر کہا کہ ہر بار داخل ہوا ہیں اس دار میں تو والند ہیں نے تجھ سے قربت ندکی تو پیے کہنا یا ہیے کہنا کہ ہیں تجھ سے قربت نہ كرول گا دونول برابر جين كهايك بي باره نث بوگا قال المتر جم بيز بان عربي ميشتقيم ہے كه كلها د خلت هذه الدادلير اقر بك واللّه اور ہماری زیان میں اس صورت میں تامل ہے والتدعلم اورا دراگر کہا کہ والتد میں تجھے ہے قربت نہ کروں گا ہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو بیقول اور قولہ ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو والند میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا دونوں کیساں ہیں اورا کر کہا کہ

لے قتم کی ہونے کے داسطے توبیہ جا ہے کہ ہر بار میں وہ مولی صور کرے اور تسم ٹونے نہ دے کدای طور سے تسم میں تجارے کالیکن اگر حانث ہوا تو کفارہ ایک بی قتم کالازم ہوگافافہم ۱ا۔ سے شرط مؤخر کرنے ہے کچھ فرق نہوگا ۱۲۔

ا گریس نے بچھ ہے قربت کی تو تو طالقہ ہے ہر ہار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلاء کرنے والا نہ ہوجائے گا اورا گرعورت ہے قربت کرنے کے بعد دار میں پڈکور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہوجائے گی پیشرح جامع کبیر میں ہے۔

ا گر دونفیوں کے درمیان کلمہ یا داخل کیا مثلاً کہا کہ وامتد میں اس دار میں نہ داخل ہوں گایا اس دار دیگر میں نہ داخل ہوں گا پھران دونوں میں ہے کسی ایک میں داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا اوراگر دونوں میں سے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو حانث نہ ہوگا۔اورا ٹرکلمہ یا درمیان دوا ثباتوں کے داخل کیا مثلہ کہا کہوائقہ میں اس دار میں داخل ہوں گایا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پھروہ ان میں ہےا بیک میں داخل ہوا تو قتم میں سیا ہو گیہ اور اگر دونوں میں ہے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو حانث ہو گیا اور اگر کلمہ یا درمیان نفی اور ا ثبات کے داخل کیا مثلاً کہا کہ والقد میں اس دار میں داخل نہ ہو گایا اس وار دیگر میں آج ضرور داخل ہوں گاپس اگر دوسر ہے دار ہیں داخل ہو گیا توقشم ہیں ہےا ہو گیا اورتشم نفی ساقط ہو گئی اورا گر دونوں داروں ہیں داخل ہونا اس کے ہاتھ سے فوت ہو گیا توقتم اثبات میں حانث ہو گیا اور قتم نمی ساقط ہو گئی داراول میں داخل ہوا توقتم نفی میں حانث ہو گیا اور سیمین اثبات ساقط ہوگئی اور ایسے مسائل میں ایک دفعہ اس کے حانث ہونے سے قشم مخل ہوجاتی ہے چنانچے اگر دو ہارہ جس شرط ہے حانث ہو گیا ہےاس کو بچالا یا تو مکرر حانث نہ ہو گا اور اس طرح جس نشم میں اثبات ہے ابتدا کی ہو یبی حکم ہے مثلاً کہا کہ والقد میں اس دار میں آئے ضرور داخل ہوں گا یا اس دار دیگر میں بھی داخل نہ ہوگا کیکن بات اتنی ہے کیفتم اثبات میں اگر آج ہے اس دار میں واخل ہو گیا توقتم میں سچا ہو گا اور قشم تفی میں دوسر ہے دار میں داخل ہونے پر حانث ہو گاریشرح تحیض جامع کبیر میں ہے۔

اگر کہا کہوانند میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا یا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پس اگر دوسر ہے دار میں داخل ہونے ہے یہ داراؤل میں داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا اوراوراگر پہلے دار دیگر میں داخل ہوا توقشم ساقط ہوگئی اوراگر اس نے تخیی<sup>رع</sup> کی نہیت کی ہوتو اصل میں نہ کور ہے کہ تسم اس کی نبیت پر ہوگی پیل قسم کا انعف وان دونو ل میں ہے ایک پر ہوگا لیعنی یہ تو اول پر نہ داخل ہونے ئے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یہی حصہ مشائخ کا قول ہے اور یہی نمر ہب پینخ ابوعبدالقدزعفرانی کا ہے اور یہی اصح ہے اورا گر کہا کہ وائند میں اس دار میں داخل شہوگا یا دو دار ٹائے دیگر میں سے ایک میں داخل ہوگا اور اس کی پچھیزیت نہیں ہے پس ا ً ہر پہنے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کسی میں داخل ہوا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیا اور قتم ساقط ہو گئی اور اگر وونوں دار ہائے ویگر میں ہے کسی میں داخل ہونے سے پہلے و ہ داراؤل میں داخل ہوا تو اپنی قشم میں جانث ہو گیا ریشرح جامع کبیر حبیسری میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ اس دار کا داخل ہونا آئٹ تر ک کروں گایا کل کے روز اس دار دیگر میں داخل ہوں گا۔ پھرآئ کے روز اس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی قسم میں بیچا ہو گیا اور قسم ساقط ہوگئی اور اگرفشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا ایس اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو بیا شنٹناء باطل کی ہے بیعتا ہید میں ہے۔

ا کیک نے قشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا ما دامیکہ زیداس میں ہے پھرزیداس میں ہے مع اپنے اہل وعیال کے نکل گیا پھرزید نے دوبارہ ای مکان میںعود کیا پھر حالف اس میں داخل ہوتو حانث نہبوگا اورائی طرح اگر کہا کہ ماوامیکہ میرے تن پر پہ کپٹر اے یا جب تک مجھ پر پہ کپٹر اے تو بھی یہی تھم ہےاورا گریوں کہا کہ والقد بٹس اس دار میں داخل نہ ہوں گا ور حالیکہ تو اس میں س کن ہویا در حالیکہ میرے تن ہر ہیے کپڑا ہو پھر مخاطب اس میں سے نکل گیا یعنی اُٹھ گیا پھرعود کر کے آٹمی یا حالف نے بہ کیڑا ا تار و یا پھر پہن لیا پھر داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا۔ بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ا ان دونوں میں سے سی ایک میں بطورا ختیار کے ۱ا۔ ع متم بلااشتناء واقع ہوجائے گڑا۔

قسم کھائی کہاس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخو دنگل گیااورا ہے اہل ومتاع کواس میں حجھوڑ دیا:

ا گرفتم کھائی کہ میں اس دار میں سکونت نہ کروں گائیس اگراس میں ساکن نہ ہواتو اس کے سکونت کرنے کے بیمعنی ہیں کہ خود اس میں رہے اور اٹا ث البیت اور اسباب ضرورت اس میں الکرر کھے لیس جب ایسا کرے گاتو اس وقت ھانٹ ہوج نے گاہد بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے فتم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گائیجر خود نکل گیا اور اپنے اہل و متاع کواس میں چھوڑ ویا ہیں اگر فتم کھانے کہ دوسرے کے عیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ فاوند کے ساتھ ہوئے والد سے مناف کو اور اگر حالف کس ہوئے یا بیوی کے کہ فاوند کے ساتھ ہوئے والد مناف کہ دوسرے کے عیال میں نہ ہوتو اپنی فتم میں سچانہ ہوگا الد آئکہ اس وقت سے منتق کرنے میں مشخول ہوجائے اس واسطے کہ ہراہ اس طرح سے رہن سکونت ہوگ گھر امام اعظم کے نز ویک فتم کچی ہونے کی شرط میہ ہائے اہل و میال وارسب من شکول اور اکٹر والد کی سند ہوگا اور نہ ہر تول امام ابو ابوسف کا اس اب نواز کی تو میں ہوگا اور اکٹر اس میں ایک کھوٹی یا جو اس قول پر فتو کے ہوارامام محمد کے قول پر اگر اہل وعیال کواور اس قدر اسب کو کہ خانہ داری اس ہو سے گیا تو قسم میں سپا ہوگیا ہوگیا ہوئی قاضی خان میں ہے۔

مش کنے نے فرمایا ہے کہ بیداحشن ہے اور لوگوں نے حق بیں اس میں زیادہ آس نی ہے اور اس پرفتوی ہے بینبرا غائق میں ہے اور اس میں اتفاق ہے کہ تنم میں ہے جونے کے واسطے اہل وعیال و خادموں کا اٹھا لے جانا شرطہ ہوارا گرسب کو کو چہ یا مسجد میں منتقل کر کے لے گیا اور دار نہ کورکو پر دنہ ہو گا جب تک کہ دوسر اسکس نہ مسجد میں منتقل کر کے لے گیا اور دار نہ کورکو پر دنہ ہو گا جب تک کہ دوسر اسکس نہ کر ایر یا اور اگر دار دوسر ہے کو ہا میں طور سپر دکر دیا کہ اپنا دار جمعو کہ تھا اس کو کسی دوسر ہے کو کر ایر پر دے دیا یا اس میں کر ایر یا اطار ت پر بہتا تھا جس فی کر کر ہے اس کے مالک کو سپر دکر دیا دورا ہے واسطے مسکن نہیں کرایا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے قتم کھائی کہ میں دار میں میں اس کے اس کے مالک کو سپر دکر دیا ہو جانا ہو با پس اس کی بیوی نے اس میں سے نگلنے سے انکار کیا تو مرد پر واجب میں میں ہے کہ اس کے نکا لئے میں کوشش کر سے بچرا گر و جی خالی آر و جی خالی اور مرد ما جز ہو گیا اور نکل کر دوسر ہے دار میں جار ہاتو اپنی تشم میں میں دیا ہوگا بیرفرا ویل قاضی خان میں ہے۔

ایک مروئے فقیم کھائی کہ میں اس دار میں ندر ہوں گا ہی جب نگانا جا ہا تو درواز ہ اس طرح بند ہویا کہ اس ہے کھی نہیں سکتا ہے یو ہیڑیاں ڈال کر نگلنے ہے روکا گیا تو بعضے مشاکڑنے فرمایا کہ صورت اوّل میں حائث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور سیحے سیہ ہے کہ دونو ں صورتوں میں حانث شہوگا بیغیا ثیہ میں ہے۔

اً مرد بوار ار اکر نکلنے پر قادر ہوتو اس پرینہیں واجب ہے۔ نث ندہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

و فتاوی عالمگیری جدی کی کی ایس الایمان کی ایس کتاب الایمان

واسطے کہ دوسرے گھر کی تانش بھی اُٹھ جائے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بھکم عرف اِس میں سے متنتی ہوگی بشرِطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کر دے بیشرح جمع انبحرین میں ہے۔

ا گرفاری میں قتم کھائی کہ واللّه سبن بدین خانه اندر بناشہ پھرخوداس قصد سے نکل گیا کہ

عودنه كرے گاتوا ين تشم ميں حانث نه ہوگا:

ایک تخص نے قشم کھائی کہ اس دار میں ندر ہوں گا پھر خود کل کر دوسر ہے گھر کی تلاش میں ٹی تا کہ اس میں ابن وعی ں و
اسباب کو نتقل کر کے لیے جائے پھر دوسرا مکان ان کو چندروز تک نہ طلا اور اس کو بیمکن ہے کہ اپنہ اسباب اس میں ہے کال کر وہر رکھے تو حاث نہ ہوگا ای طرح اگر کوئی اور نے کا جائور تلاش کر نے میں مشغول ہوا کہ اس پر اور آپ ہی اسباب نشقل کرتا ہے ما لکہ میں است میں ان کہ فتی ہوئے تک اس کو اُنھو جانا ممکن نہیں ہے یا اسباب بہت ہا اور خود کل گیا اور آپ ہی اسباب نشقل کرتا ہے ما لکہ میں ممکن ہے کہ وہ کرا میہ پر شقل کرا لیا نہیں کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں وہ حاث نہ ہوگا۔ اور میاس وقت ہے کہ وہ خود اسباب کو اس طرح شقل کرتا ہوجیے لوگ شقل کر لیے جی تو حاث ہوگا وار اسباب کو اس طرح شقل کرتا ہوجیے لوگ شقل کر لیے جی تو حاث ہوگا وار اسباب کو اس طرح شقل کرتا ہوجیے لوگ شقل کر لیے جی تو حاف اللہ الملد وارمش کی نے فر مایا کہ میکھ میں اس وقت کرم بی فرد ہو اپنی قسم میں حاث نہ بوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ خود کر ہے گا تو حاث ہوجا ہے گا می فاق کی تو خود اس قصد سے نکل گیا کہ خود کر سے گا تو حاث ہوجا ہے گا می فاق کی تو خود کا کہ مین خود کر کے گا تو حاث ہوجا ہے گا می فاق کی قان میں جان

اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس وار بیل س کن رہی تو تو طالقہ ہا اور بیشم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اورا گر اس نے اس طرح کی قشم اپنے حق میں کھائی ہوتو و ومعذور نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ رات میں نہیں ؤرتا ہے حتی کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں ( ) وغیر وکی طرف سے ٹابت ہوتو و وہ بھی معذور ہوگا بید ذخیر و میں ہے اور آئر تشم کھائی کہ اس وار میں س کن نہ ہوگا حال نہ ہوگا ہونہ خیر رہ میں ہوا تو اس کا حید ہے ہے کہ مت بڑ نہ کورا ہے شخص کے ہاتھ فروخت کردے جس پر اس کواعتما و ہوئے اور خود نکل کردوس ہوائی میں چا جائے بھر جب اس کوآس تی معلوم ہوا اس وقت اس سے خرید ہے جس اس کوآس تی معلوم ہوا اس وقت اس سے خرید ہے بہتر ہوئے ورخود نکل کردوس ہے مکان میں چا جائے بھر جب اس کوآس تی معلوم ہوا اس وقت اس

اگر کسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قتم کھائی کہاس میں نہر بیوں گاتووہ بمنز لہ شہر کے ہے:

اگرا کی شخص دوسرے شخص کے ستھا کی داریں رہتا ہو پھر ان بیل سے ایک نے شم تھائی کہ اس دوسر سے کے ساتھ نہ رہوں گا ہیں اگراس نے نتقل کر ناشروع کر دیا جا انکد فی الی ن مکس تھیے تو خیر ور نہ جائے گا اور اگر جالف نے اپنا اسباب اس دوسر سے کو ہبر کر دیا یا اس کے لیس دولیوت رکھا یا عاریت دیا چر مکان کی تلاش بیس نگا اور چندروز تک کوئی مکان شاملا ولیکن اس دار بیس جس جس دوسرار ہتا ہے نہ آیا تو اما محمد نے فرمایا کہ اگر رس نے اپنی اسب دوسرے کو جبہ کیا اور اس نے قبضہ کر ایا ہوا ت کو ایس کو دولیوت دیا یا داری ہوئی میں ارادہ کہ پھرعود نہ کرے گا تو اس کے ساتھ رہنے والا شمار نہ ہوگا ہے ہوائی و بائی سے سال کو اس بیس تھار ہے والا شمار نہ ہوگا ہے ہوائی و بائی سے سالے کو اس بیس تھار ہے والا شمار نہ ہوگا اور اگر میں ہے ۔ ایک نے تسم کھی نے دال شہر بیس نہ رہول گا پھرخود چیا گیا اور اپنے اہل واسباب کو اس بیس جھوڑ گیا تو جائے نہ ہوگا اور اگر

إ مسم قور في والإال

<sup>(</sup>۱) سلطان کی طرف ہے ممانعت ہوجا۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ کے ا۔

سی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قسم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گا تو وہ بھڑ لہ شہرے ہے اور یہی تیجے ہے اور کو چہومحلّہ اس قسم میں بھڑ لہ اس کے اور یہی تیجے ہے اور کو چہومحلّہ اس قسم میں بھڑ اس اور اس اور آس سے نکل گیا چھروا نہیں ہو اور اس اس میں سکونت اختیار کی تو حائث ہوجائے گا۔ اور س طرح جونعل ممتد ہموتا ہے اس میں ایک وفت میں سچا ہونے ہے تسم باطل نہیں ہو جاتی ہے بیٹرزائے المختین میں ہے۔

مش کُنے نے فرمایا کہ میٹھم اس وفت ہے کہ شخص ند کور بغرض رہنے دسکونت کرنے کے دالیں آیا ہوا درا گرکسی کے دیکھنے وآیا یا اپنے اسباب کونتقل کرنے کے داسطے آیا اور چندروز رہا اور اس کی نیت یہاں سکونت کرنے کی نبیس ہے تو اپنی قتم میں ہانٹ نہ ہوگا اور اگر رہنے کے داسطے آیا ہوتو ایک دم کاربہنا ہانٹ ہوئے کے داسطے کافی ہے دوم شرط نبیس ہے بیرمحیط میں ہے۔

ا گرکہا کہ اگر میں مکسال یا امسال اس و پیر میں ربوں تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں ایک روز بقید سال ہے کم رہا یہ بول قتم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھر نہیں ربوں گا پھر ایک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر نہ رہوں گا پھر ایک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر نہ رہوں گا پھر حالف اپنے سفر میں فلال کے گھر اثر ااور ایک یا دوروز تک رہا تو حانث نہ ہوگا اور اگر سے ساقر میں فلال کے گھر اثر ااور ایک یا دوروز تک رہا تو حانث نہ ہوگا اور فلال کے گھر اثر ااور ایک یا دوروز تک رہا تو حانث نہ ہوگا اور فلال کے ساقر میں تھا میں خوان میں ہے۔

ایک خفس نے قسم کھائی کہ کوفہ ہیں نہ ہوں گا ہیں مسافرت ہیں وہاں گذرااور وہاں چود ہ روز رہنے کی نیت کی تو صنف ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فل ل کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھر فل ل نہ کوراس ما سف کے دار ہیں غصب کی راہ سے داخل ہواور رہنے لگا ہیں صلف اس کے ساتھ رہا تو جانٹ ہوج کے خواہ حالف کو یہ بات معلوم ہوئی ہو یا نہیں اگر می صب کے از تے ہی لف اپ اُن کھ جانے کا بندو بست کیا اور منتقل کرنا شروع کیا تو جانٹ نہ ہوگا بیٹرزائة المفتین میں ہو یا نہیں اگر ما سف نے سفر کیا پھر فلال نہ کوراس جالف کے اہل وعیال کے ساتھ ساکن رہا تو امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ جو لف حانٹ ہوجائے گا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں جانٹ ہوگا اور اس کو تو گا اور اس کے ساتھ سے کہ اگر محلوف عالیہ یعنی جس کے ساتھ سے در ہے پوشم کھائی ہے تین روزیازیا وہ کی راہ پر سفر کر گیا پھرفتم کھانے والا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو یوسف کے قول پر جانٹ نہ ہوگا اور اگر ساس سے کم دور کی پر گیر ہوتو جانٹ ہوگا ہی ہی ہوگا ہے گئی ہوگا ہور کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو یوسف کے قول پر جانٹ نہ ہوگا اور اگر ساس سے کم دور کی پر گیر ہوتو جانٹ ہوگا ہی ہوگا ہے گئیں ہے۔

ا اگرفتم کھ کی کہ فلال کے ساتھ کوفہ میں س کن نہ ہوں گا تو بیشم کوفہ کے داروا حد میں ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنا نچا اس حوالف ایک گھر میں رہ اورمحلوف عایہ وہ میں دہ ہوگا لیکن اگر اس نے بیزیت کی ہو کہ میں اورمحلوف عایہ کوفہ میں نہ رہوں گا بیخی ایک گھر میں ہویہ دو گھر وں میں تو اس صورت میں اس کی نبیت پر قشم ہوگی اور اسی طرح اگرفتم کھ کی کہ فلال کے ساتھ اس گا وَاس میں نہ رہوں گا تو بیشم ایک گھر میں اس کے ساتھ در ہنے پر واقع ہوگی اور اسی طرح اگرفتم کھ کی کہ فلال کے ساتھ در اس میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس خرام س میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ و نیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ در ہوں گا پھر کشتی میں اس کے ساتھ در ہنا ہوا کہ ہرا بیب سس تھر ہنے پر قسم واقع ہوگی اور اگرفتم کھ کی کہ فلال کے ساتھ در ہوں گا پھر کشتی میں اس کے ساتھ در ہنا ہوا کہ ہرا بیب سے ساتھ اس کے اور اس کوا پی منزل بنا یا تو اپنی قسم میں ہانت نہ ہوگا اور پیما حول کے تق میں مساکنت ہواور ہی تھر جنگی لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے خیمہ میں جنگم ہو کر رہیں تو ہو نٹ نہ ہوگا اور پیما حول تو ہوں تو ہوں تو ہون شرہ ہوگا اگر چہ باہم نزدیک

لے خواو درمیان ہے واپس ہوایا نہیں سکونت کر کے پھرواپئی آیا ہو۔ الے عے ممتد ہے مرادیہ ہے کدوہ وقت دورتک دراز ہوسکتا ہے ال۔ سے اتوال فلا ہرأ اگر نیت کی ہو کہ بندرہ اروز تک رہول گاتو بھی ایک دوروز بیل بھی جانث ہوجائے گا ا۔

ہوں بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگرفتم کھائی کدفلاں کے ساتھ نہ رہوں گا پھراس کے ساتھ کی دار کے یہ بیت <sup>(۱)</sup> کے غرفہ کے درمیان میں ساکن رہانو حائث ہوجائے گامیہ بدائع میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور پچھ نیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرح رہے کہ ہرا یک علیحد ہ عنیجد ہ قصر میں رہاتو جانث ہوگا اور ساتھ رہنا جب محقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی بیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کے علیجد وعلیجد ہ بیت میں رہیں اورا گر اہل وعیال ہوں تو اہل وعیال و مال واسباب اس میں رھیں اور جب ایک دار میں علیحد وقلیحد وقصر ہیں تو ہرقصر علیجہ ومسکن ہے ہذا جانث نہ ہوگا اورا گراس نے اپنی تسم میں رہنیت کی ہو کہاس طرح علیجہ وعلیجہ وقصر میں بھی نہ رہوں گا تو جانث ہو جائے گا اور امام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہ میتھم اس وفت ہے کہا حاطہ بہت بڑا ہوجیت کوفہ میں دارولید ہے یا بخارا میں دارنوح ے کہ یہ بمنز لدا بیک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایبا نہ ہوتو بدون نبیت ندکور کے بھی جانث ہو جائے گا اورخواہ اس دار میں بیوت ہوں پر قصر ہوں اور اگرفتھ کھا ئی کہ فلاں کے سہ تھ سکونت نہ کروں گا پھرا بیک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل ومتاع کے س کن رہاتو ہمارے نز دیک حانث شہوگا اورا گرفتهم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دارمعین کا نام لیا پھر دونو ل نے اس کو بانٹ لیااور بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہرا یک نے اپنا درواز وعلیجد و پھوڑ لیا پھرفتنم کھانے والا ایک حصہ میں ریااور دوسرا دوسرے حصہ میں رہاتوفتھ کھانے والا جانث ہوجائے گا اورا ً رفتھ کھائی کہ فلا ل کے ساتھ ساکن شہوں گا اورکسی دارمعین کا نامنبیس س اور نہ نبیت کی پھر ای طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی ٹنی پھرفتیم کھانے والا ایک ٹکڑے میں اور دوسرا دوسرے نکڑے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے قتم کھائی کہ فلال کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کوئی دارمعین نبیس بیاں کیا تو امام ابو بوسف ؒ نے فر مایا کہ اگر اس کے ساتھ بازار کی دکان میں رہا جس میں دونوں کوئی صنعت کا کام کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اور بیشم آتھیں مکا نوں پر واقع ہوگی کہ جس کوانھوں نے گھر بتایا ہے کہاس میں ابل وعیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح د کان میں رہنے کی نبیت بھی کی ہویا یا ہم قبل اس قسم کے دونوں میں ایس گئتگو ہو جواس پر ولالت کرے تو اس صورت میں جانث ہوگا کہ قتم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہوگی اور اگر اس نے دوکان کو اپنا گھر بنالیا چنا نچے کہا جاتا ہے کہ فلا ل مخفل بازار میں رہتا ہے اِس اگرفتنم ندکور کے ساتھ کی' اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہاس نے فتم ہے میہ مراد لی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقشم ای برمحمول ہوگی اوراگر ایسا قرینہ نہ ہومگراس نے کہا کہ میں نے بازار کی مساکنت کی نبیت کی تقی تو اس کا قول قبول ہو گا اور اس نے اپنے نفس پریخی کی ہے یہ بدائع میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ فلا ل دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا پھروہ منہدم کیا گیا اور وہاں دوسرا ۔ دار بنایا گیا پھر اس میں ساکن ہوا تو جانث ہوگا اور یہ بخد ف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے گی تشم کھائی بھروہ مبند مرکے میدان جھوڑ دیا گیا بھراسی مقام پر دوسرا بیت بنایا گیا پھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اورا <sup>ا</sup> رفتم کھائی کہ دار میں یعنی میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر ویت ان کر دیا کی تو اس میں ساتھ رہنے ہے جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دارزید میں یائسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دارمعین بیان نہیں کیا ار نہ نیت کی پھرزید کےا بیے دار میں رہا جس کواس نے بعدتشم کے فروخت کر دیا ہے تو اس میں رہنے ہے جانث نہ ہو گا اور اگر زید کے ایسے دار میں رہا جو وقت تقتم ہے وقت سکونت تک اس کی ملک ہےتو بالا تفاق حانث ہو جائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زید نے بعداس کی قشم کے خرید کیا ہے تو امام اعظمیٰ وامام محمدٌ کے نز ویک حانث ہوگا اوراً برقشم کھائی کہ زید کے کسی داریں سائن نہ

اگر کسی نے قسم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی سیجھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا

خيمه ميس رباتو حاثث شهوگا:

آگر کئی فی دوسرے کے داسطانیہ دار میں نہ رہوں گا جس و فعال فرید ہے پھر فعال نے کی دوسرے کے داسطانیہ دار فریدا جس میں بیدہ لف س کن ہوا تو ہوئے ہوگا اور اکر اس نے دعوی کیا کہ میر کی بینیت تھی کہ فعال اپنے والے فریدے ہیں اگر فشم العد تعلیٰ کی ہوتو اس کی تصدیق کی بینی تھی ہولے میں ہاور اگر کی نے قسم کی بوتو قضا فاس کی تصدیق نہ ہوگی بیرموط میں ہاور اگر کی نے قسم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی پھرنیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہ تو ہو نث نہ ہوگا پشر طیکہ آبادی کے میت یا فسطاط یا خیمہ میں رہ تو ہو نث نہ ہوگا پشر طیکہ آبادی کے رہنے والوں میں سے ہواور اگر بدوی ہوتے ہوگا پیمسوط میں ہا اور اگر قسم میں کی کہ الایلیت می فعال یا البیت کی فعال یا البیت نی مکان مذر بینی فعال کے سرتھ کے اور اگر قسم ہوگی نیس آگر آدھی رات سے ذیا دوائی سے ساتھ کے اور اس کے ساتھ کیا رہا ہو یا نہ ہو یا ہو ہو ہو الکو میں ہے۔

اگرفتهم کی کہ اس منزل میں رات نہ گذاروں کا پھرخوداس میں سے نگل کر ہا ہرسویا اورائے اہل وعیال واسباب کوہ ہیں مچھوڑا تو جانث نہ ہوگا اور الی قسم اس کی ذات ہر ہبوگ اہل واسباب پر نہ ہوگی اور اگرفتهم کھائی کہ بیرات اس ہیت کی جھت پر نہ گذاروں گااورائس جھت پر ایک غرف ہے کہ اس فی زمین اور جھت ایک ہے تو وہاں رات گذار ہے ہے ہوگا اور سرقهم کھائی کہ کہ وابقہ میں منزل فعال میں رات نہ کہ کہ وابقہ میں منزل فعال میں رات نہ گذاروں گا کھر اس فو فی کی زمین پرسویا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر ہوگا دورائر کہا کہ وابقہ میں منزل فعال میں رات نہ گذاروں گا کی ہوائی ہے روز قو اس کی سروز فعال کی سروز فعال کی منزل میں نہ ہوں گا تو وہ کل کی سرو عت ہوئے ہوگی اور پیٹھی ہے۔

اگرفتم کی گی لایا می مع خلال اولایادی فی مکان اودار آدبیت کینی اوادت ندکرول گافلال کے ساتھ یا فعل ماکان یا واریا بیت میں تو اوارت میں کے کھٹرر ہے کی مقام میں فلال کے ساتھ خواہ تھوڑی دیریا بہت دیرخواہ رات میں یا ن میں اور یہ با ما ایو یوسف کا دوسرا قول ہے اور یہی امام تھر کا قول ہے کیکن آگر اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی بوتو اس کی بیت بہ بوگا اس کی بیت ایس اور این رستم نے امام تھر سے روایت کی کدا کر ک کے باکہ لایا وینی وایات بیت ابدا لیمنی وفی نیت بھے اور تھے ساتھ میں جھے اور تھے ساتھ بال ایمنی وفی نیت بھے اور تھے ساتھ بال میں بیت مطرقہ افعین پر واقع بوگی ال آئنداس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی دوروز کے فیت پر ہوگی اور ابن تا مدنے اس مالا یوسف سے روایت کی ہے کدا کر دید نے بہ کہ م و کو جکہ نہ دول گا محروز کی نیت کی جو تو دانے کی ہو کہ بوت کی بوکہ دول کی بوکہ بوگ الا آئند زید کی نیت محروز و دورانے کی ہو کہ جس

حرکتوں میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیے تو ایپانہیں ہے۔اورا گرعمرواس کے عیال میں شہواوراس کے مکان میں شہوتو بیزید کی نیت پر ہے گر ریانیت کی ہو کہ عمر و کواینے عیاں یعنی پر ورش میں ندر کھے گا توقشم اس کی نیت پر ہوگی۔اورا کر نیت کی کداس کو پے گھر میں داخل نہ کرے گا پھرا گرعمرو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اور زیداس کو دیکھے کر جیپ ہور ہاتو جانث نہ ہوگا ہیے بدالغ میں ہے۔ داخل نہ کرے گا پھرا گرعمرو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اور زیداس کو دیکھے کر جیپ ہور ہاتو جانث نہ ہوگا ہیے بدالغ میں ہے۔ ایک مردسفر کونکا، اوراس کے ساتھ دوسرا ہے اوراس کا ارا دہ ایسے مقام پر جانے کا ہے کہاس کو بیان کر دیا ہے ہے تشم کھائی کہ اس شخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ ندر کھوں گا پھر جنب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا ہیں دونوں دوسرے مقام کی طرف لوٹ یڑے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو پوسٹ نے فر ما یہ کہ بیائی ہیں سفر میں ہے اپن حانث نہ ہوگا۔ ایک شخص نے قتم کھائی کہ میں آئی بیدل نہ چیوں گا الّا ایک میل پھرا ہے گھر ہے نکل کر کیٹ میل تک پیدل جا کرا ہے مکان کو پیدل واپس "یا تو امام محمد نے فرمایا کہا پی قشم میں <sup>(1)</sup> جانث ہوگا اس واسطے کہ وہ دومیل پیدں چلا ہے۔ زید نے کہا کہ والندعمر و کی مصاحبت نہ کر وں گا پس اگر زیدا کیے قطار میں چلتا ہواورعمر و دوسری قطار میں تو اما ممحمدؓ نے فرمایا که اس کا مصاحب نه بیوگا اورا گر دونوں ایک ہی قطار میں بیوں تو وہ مصاحب بیوگا اگر چہ ایک اس قطار کے اوّل میں بیواور دوسرا آخر میں ہےاوراسی طرح اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں س طرح کہایک ایک درجہ میں اور دوسرا دوسرے درجہ میں ہوا ور ہر ا یک کا کھا نا الگ الگ ہوتو بھی بہی تھم ہے اس واسطے کہ ان کا آن جانا ایک ہی راستہ سے ہوگا اورائر کہا کہ والقدیس فلال کی مرافقت ندکروں گا تو امام ابو بوسف نے قرمایا کہا گر دونوں کا طعام ایک ہی ہوا یک مکان میں حالانکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جیتے ہیں تو ان دونو بر میں مرافقت ثابت ہوگی اوراً سر دونوں کیک شتی میں ہوں اور دونوں کا طعام کیجیا شہو کہ ایک دسترخوان پر نہ ۔ کس تے ہوں تو مرافقت ٹابت نہ ہوگی اورا مام محمد نے فر مایا کہا ً رفتهم کھائی کہ فعال کے ساتھ مرافقت نہ کروں گا پھر دونوں سفر میں بکلے پس اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب' ایک ہو یا قط رایک ہوتو مرافقت ٹابت ہوگی اورا گر کرب مختف ہوتو مرافق نہ ہوگا اگر چہدونوں کی سروا حدہ ہو بیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔

برب: (۵)

نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں

ا اگر سی نے تشم کھائی کہ مسجد یا دار یا بہت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر سی ٹوتھم کیا کہ اس کو یا دکر ہا ہر لے گیا تو حانث ہوجائے گا جیسے جانو رپر سوار ہوا جواس کو لے کر ہا ہر گیا تو حانث ہوگا یہ فتح تقدیر میں ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ ہا ہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زبردی اس کولا دکر ہا ہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اور ایس ہی داخش نہ ہوئے کہ قشم میں بھی میں تھم ہے بیٹمر تا بنٹی میں ہے۔

جب زبردی کوئی ما دکر نکال نے گی ہیں میں مقتم مخل ہوجائے گی کہ اگر اس کے بعد خود نکے تو حان نہ ہوتو اس میں اختلاف ہا وراحی یہ ہوگا اورا گرسی نے بغیرہ لف کے حکم کے اس وما و اختلاف ہا اور تک یہ ہوگا اورا گرسی نے بغیرہ لف کے حکم کے اس وما و کرنکا یا حالا نکدہ مند اس کے منع کرنے پر قادر ہے گراس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دل سے اس پرراضی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور سی ہے کہ جانب نہ دری گیا ہے اور اگر کسی پر اکر اہ و جبر کیا گیا کہ اپنے پیروں ہو بر نکلے یا اندر

ا كرب ينى ايك ى بندش كاونۇن بىل سەدەۋن اونت بول ال

<sup>(</sup>۱) قال المترجمان بين تنصيل نبيت كي بهونا ضرور ہے والمنداعلم ١٢۔

داخل ہو پس اس نے ایس کیا تو حانث ہوگا یہ تمرتا ٹی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ با ہر ندنکلوں گا تو جب تک کو چہیں نہ نکلے ہو ت نہ ہو گا پی خلاصہ میں ہے اورا کیک نے فتیم کھائی کہ اپنے وار سے نہ نکلوں گا پھر اپنے وروازہ وار سے نکلا پھر واپس ہو گیا تو حانث ہو جائے گا اورا گر دار کی کسی منزل میں بیٹے کرفتم کھائی پھر اس منزل سے نکل کر دار سے باہر نکلنے سے پہنے واپس ہو گیا تو حاث نہ ہوگا یہ فقاوئی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اپنے وار سے باہر نہ نکلوں گا الا جنازہ کی طرف پھر جنازہ کے اراد سے نکا، اور و بال کوئی اور ضرورت بھی پوری کرتا آیا تو جائٹ نہ ہوگا یہ کائی میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ رہے ہے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر رہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے قیام مجمد نے فر مایا کہ رہے ہے نکلنے کے وقت اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاول گا تو جانث ہو گا اور اگر نیت کی کہ کوفہ بھر روں گا پنر مایا کہ رہ ہے گذرا تو جانث نہ ہو گا۔اور اگر وقت قسم نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور چل کر آیی جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفہ میں ہے گذرا تو جانث نہ ہو گا۔اور اگر وقت قسم کے اس کی نیت میہ ہوکہ فر می کوفہ ہو کہ کوفہ ہو کر گا تھا ہو کہ اس کی نیت میہ ہوکہ فرم کوفہ کے قصد ہے کوفہ کو گھر اس نے جج کا قصد کیا اور رہے ہے نکل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کر جو کر اس نے بھر می کہ گھر می ہو گھر میں گا اگر ہو اس کے فرم بھر کے ارادہ ہے نکا کہ پھر می کہ کہ دار ہے نین اللہ تعالٰی جانٹ نہ ہوگا اور آگر قو جانث نہ ہوگا ہے جو کی سے۔

اما مقد وری نے فرمایا کہ دارمسکونہ سے نگلنے کے بیمعنی بین کہ خود مع اپنے متاع وعیال کے نگلے اور شہروگا وک سے نگلے میں میں ہے ہوگا کہ استفراد ہیں کہ خود اپنے بدن سے نگل گیا توقتم میں ہے ہوگیا خواد سفر کا میں بیا متبار ہے کہ خود اپنے تن سے خاصة نگل جانے اور اگر ہو کہ والقد میں نہ نگلوں گا حالا نکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیشا ہے پھر وہاں سے نگل کر محصل دار میں آیا تو حانث نہ ہوگا الا آ نکہ وہاں نہ نگل کی نہیت ہوا اور اگر اس نے نہیت کی ہو کہ نگل کر مکہ کو نہ جاؤں گا یا شہر سے نگلوں گا تو قضیا عود یا دینے کسی طرح اسکی تصدیق نہ ہوگا۔ یہ بجرال ائق میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ میری ہیوی اس دار ہے نہ نکلے گی پھر وہ مورت دار کے دروازہ سے یاد بوار نے ویر سے یا کوئی سوراٹ سر کے نکلی بہر حال حانث ہوگا اور تم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے باہر نہ ہوگا تو کس دروازہ سے نکلے خواہ دروازہ قدیم سے یا نیا کر بہر حال حانث ہوگا اور اگر و بوار کے اوپر سے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا این ہی بعض مش کئے نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کہ بیا ہے اوپر سے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا این ہی بعض مش کئے نے شرح کے بہاں اثر کر نکا یا اس دار کا کوئی دوسرا دروازہ و نکال کر اس سے نکالو حانث نہ ہوگا اور شین ابو غمر و بوی نے فر مایا کہ تھی ہے کہ حانث نہ ہوگا اور شین اور ازہ میں نہ کور کے نکالو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المحتر جم ظا ہرا مسئلہ میں تھوں ہوئی دروازہ ہے اور سے کہ اس دروازہ ہیں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المحتر جم ظا ہرا مسئلہ میں تھوں ہوئی دروازہ ہیں تھوں کے کہ اس دروازہ ہیں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المحتر جم ظا ہرا مسئلہ میں تعرف ہوئی کہ اس دار کے دروازہ میں نکھا ہے کہ ایک درہے پھر یہ دروازہ ہرگی پھراس مقام سے وہ شخص نکاری وہ دی تالی کہ اس دروازہ میں نہ وہ بوئی کہ اس دار کے دروازہ میں دروازہ میں نہ وہ کہ اس دروازہ میں نہ ہوگا ہو خری کہ اس دروازہ میں نہ ہوگا ہو خری کہ اس دروازہ ہرگی پھراس مقام سے وہ شخص نگارتو ہو تن ہوگا ہو ہو کے نہ ہوگا ہورا گرگی کی دروازہ ہرگی پھراس مقام سے وہ شخص نگارتو ہو تن ہوگا ہورا گرگی کی دروازہ میں ہوگا ہورہ کی دروازہ میں دروازہ میں دروازہ میں ہوگا ہورہ کی دروازہ میں ہوگا ہورہ کی دروازہ میں ہورہ کیا تھر کیا تو دروازہ میں ہورہ کی دروازہ میں دروازہ دروازہ میں دروازہ کیا ہورہ کی دروازہ دروازہ میں دروازہ دروا

اگراپی بیوی کے حق میں قتم کھائی کہ نہ فارت ہوگی منزل ہے الا ہرائے زیارت پھراکیہ ہار وہ عورت اس واسط بھر دوسری ہاراور کا م کے واسطے تکلی تو حانث ہوگی اوراگر بیزیت کی ہو کہ اس مرتبہ نہ نکلے گی الا ہرائے زیارت پھر وہ وزیارت کے واسطے تکلی تو حانث نہ ہوگا اوراگر عورت پر تسم کھائی کہ فلال کے سرتھ منزل ہے نہ نکلے گی پس وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ تنگلی یا تنہا تکلی پھر فلال نہ کورجا کراس کے ساتھ ہوگیا تو حانث نہ ہوگا اوراگر عورت پر تسم کھائی کہ وہ اس دار سے خارج کی جاتھ ہوگیا تو حانث نہ ہوگا اوراگر عورت پر تسم کھائی تو میدارے کے خانہ میں جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئی تو میدار سے فارج ایر ہوا ہی ہمسوط میں ہے۔

ا گرکسی نے قتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

## حيات ميں حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ مکدکی جانب فارتی نہ ہوگا یا مکہ طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکا پھر والیس ہوآیا تو حانت ہوجائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط بیہ ہے کہ اپٹے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے خارتی ہوجائے اور اگر آبادی سے شجاوز کرنے سے پہلے بوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ ای نیت پر ہو بیکائی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ نکلوں گا پھر اپنے شہر کی آبادی سے پیدل نکل گیا پھر سوار ہو بیا تو حانث نہ ہوگا ورا گرسوار ہو کر آبادی سے نکا انچر پیدل ہوایا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرش یا تو آخر جز واجز ائے حیات میں جانے ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کے پاس کل کے روز آول گا گر استطاعت ہوئی پھر اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و مارض پیش نہ آیا تو حانہ آبوگا یہ کائی میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھر سوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں داخل ہوا تو عانث ہوگا میہ اِن قال آخر جم ای کتاب کے باب سابق میں اختا، ف عربی و بجی ہونے کی روایت ندکور ہوئی ہےاور یہاں تعیم فر ، ٹی دامند تعدلی اعلم ۱۲۔ ع قولہ سے اقوال

ے بال مسئلہ کے بیمعنی بیں اور درجہ بید کہ درواز و کی خصوصیت غو ہے تو انگلامعتبر ہے جبکہ کی درواز و سے ہوتاا۔ استطاعت حقیقة ہوجس کے ساتھ وجود قعل ہوتا ہے تو حانث نہوگا کمانی الطلاق تاا۔

خلاصہ بیں ہےاورمنتقی میں لکھا ہے کہ اً سرک ہے قشم کھا ئی کہ میری ہیوی فلاں کی شادی نکائے میں نہ آئے گی پھراس ئی عورت قبل ثناء کی نکاح کے گئی اور وہیں رہے بیبال تک کہ ثناوی نکاح ہو گئی تو جاشٹ نہ ہوگا۔ اورا اُرکسی نے قسم کھا ٹی کہ فاہ ب کے ہوئی تو جا مج تو پیشماس پر ہے کہ تر کے مکان یا دکان پر ندا نے خواواس سے ملاقات ہو یا نہ ہواورا کر اس کی مسجد میں آیا تو حاث نہ ہو کا اور منتقی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ الازم بکڑ الینی اپنے تن کی طاب کے داسھے ہروقت اس کے ساتھ رہنے نگا ہی جس کا س تھے پکڑا ہےاں بے قسم کھائی کہ کل اس کے پیاس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں کیا توقسم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان پر آئے اورا گراس کے مرکان پر اس کا ساتھ بگڑا ہے اورتشم کھا ٹی کے گل اس کے پیاس ضرور آئے گا پُھرھالب! س مکان ہے دوسری جگدا ٹھ گیا پھرفتم کھائے والہ اسی مکان ہے " یا جہاں اس کا ساتھ بگڑا تھا اور اس کو نہ پایا توقشم میں سجانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھۃ گیا ہے و ہاں جا ہے اورا اُرفتتم کھا ٹی کہا گر میں تیرے پاس فلال مقام پرکل کے روز نہ آؤں تو میرا ناام آزاد ہے پھرو ہیں آیا گلراسکونہ پایا توقتم میں سچار ہا بخلاف اس کے اگر یوں کہا بکدا گر میں تجھ سےفلاں مقام پرکل نہ موں تو میرا غلام آز و ہے پھر جانف اس مقام پر آیا اوراس کونہ پایا تو جا شہو جائے گا اور نیز منتقی میں ندکور ہے کہا گرفتم کھائی کہ فلال کی عیادت َ رؤں گایا فلا ں کن زیارت کرؤں گالیس کے درواز ہ پر گیراس کواندر آئے کی اجازت نددی کئی پس بدوں اس کی ملاقات کے واپس گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ہار '' یا مگر اجازت نہ ما گئی تو فرمایا کہ جانث ہوجائے گا جب تک کہ وہ طریقنہ بجانہ ایئے جو عیادت کریٹ وا ، یا زیارت کریٹ وا ایکرہ ہے میچط میں ہے اور آئر قشم کھائی کہ فلال کی زیارت اس کی زندگی اور م سے پر نہ کروں گا پھراس کے جنازہ کی مشابیت کی تو جانث ہوجائے گا اورا گراس کی قبر پر آیا تو جانث شہوگا ایا سنکساس نے بیجی نیت کی ہوتو جانٹ ہوگا اورا تارفتم کھائی کہ رات تک یہاں ہے نہ جاؤل گا یہال تک کہ س ہے ملہ قات کرؤں کچروہ روپوش ہو گیا یہال تک کہ دات ہوگئی پھر حالف نے اس کے درواز وہ پر رات گز ری تو حائث نہ ہوگا اوراس طرح اگرفتنم کھائی کہا گر میں اس کوفلال کی طرف نه اُنْ قُلْ لِيا جَا وَ رِبْقِو مِيرانَا اِم آزادِ ہے پُھرا بھی لے کیا مگر اس کونہ پایا تو جانٹ نہ ہوگا پیغیا ٹیہ ٹٹس ہے۔

اً رقتم کی گیا گئی کہ سی داید پرسوار ند ہوں کا پچم ُفلوڑ ہے یا گلہ تھے یا فتجر پرسوار ہواتو جانث ہوجا نے گا اوراً سراونٹ پرسوار ہوا ھ نٹ نہ ہوگا اور بیاستحس ن ہے اور اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہولیعنی اونٹ پر بھی سوار نہ ہوگا تو بیشم اس کی نیت پر جو گی میعنی ے نث ہوگا اورا گراس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہومثلاً گھوڑ ایا گدھاوغیر ہ تو دیونتہ اس کی تقید لیں ہوگی اور قضا ہاتھید ایل نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے عام لفظ سے خاص کی نبیت کی ہے۔اورا گرفتم کھائی کے سوار ند ہوگا تو اس کی فتیم ان جانوروں پر ہوگی جن پراوگ موار ہوتے ہیں جیسے ُھوڑا' خچروغیر ہ اوراً مربعد قسم کے و وسی آ دمی کی پیٹھ پرسوار ہوا تو جانث نہ ہوگا اور فیآوی ابواللیث میں لکھ ہے کہا گرک نے تشم کھائی کہ موارثہ ہوگا اور گھوڑ ہے یا گدھے کہ نیت کی کہاس پر سوار نہ ہوگا تو دیانت کی را ہ سے فیما بینہ و بین اللہ تعالی

بھی اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ا ًرفتهم َها ئی که فری پرسوار نه بهوں گا پھر ہر ذون پرسوار بواتو جا نث نه بهوگا اوراسی طرح اً رفتهم کھا ئی که پر ذون پرسوار نه بهو گا پھر فرس پرسوار ہوا تو جانث شاہوگا اس واسطے کہ فرس مر نی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں اور ریز دول جمی گھوڑ ہے کا نام ہے قال متر مجم مٹ کئے نے قرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس بے تشم کھائی ہواورا گرفاری میں قشم کھائی کہ بزاسپ نہ شیندیا اردو میں فشم کھائی کہ گھوڑے پر سوار نہ ہوگا تو کئی گھوڑے پر سوار ہوا بہر حال حانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر علی زیان میں

ع ساتھ جا تاور روچ<sup>ش لیعن</sup> مند چھپا کیو دا ہے تقیقت میں جو جانور از مین پر چھے پھر گھوڑے کے دائے خاص عرف بوای پر مسد کامدارے کرانی اس دی تار

قسم کھائی کہ خیل پرسوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کی پرسوار ہوجا نٹ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا کرفتم کھائی کہ دابہ پرسوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کی پرسوار ہوتا کہ ہوگا ہے۔
زبروی کی دابہ پر الا دویا گیا تو جانت نہ ہوگا ہے تا بیان میں ہے اورا کرفتم کھائی کہ دابہ برسوار نہ ہوگا پھر گھوڑے و خجر و غیرہ پر زیالا کرسوار ہوایا اونٹ وگدھے پراکا ف ڈال کرسوار ہوایا نگی چیٹے پرسوار ہوا باہم جاں حانت ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔
اگر فتم کھائی کہ مرکب پرسوار نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہوا تو فقاوی میں بروایت بشام نہ کور ہے کہ جانت ہوگا اور سن رحمت اللہ تھائی کہ مرکب پرسوار نہ ہوگا اور سن رحمت اللہ تھا ہے ہے۔
اند تھائی نے بھر دہیں فر مایا کہ نہیں جانگ اور ای پرفتو ک ہے بیا تا ہیا ہے تھا ہے میں ہوار غظ ستور کا اونٹ کوشائل نہیں ہے اللہ اسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں بیع جبر کروری میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ پرسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض ہے تو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ تابغداد کشتی پرسوار نہ ہوگا پھر چند فرسخ بینی چند کوں کشتی پرسوار ہوکر روانہ ہوا پھر اتر پڑاتو جانٹ نہ ہوگا ہے جا کہ جا ہے۔ مجموع السوازل میں ہے کہ ایک نے کہ کہ ہر ہار کہ بیس کی دابہ پرسوار ہوں تو اہتہ نے واسطے جھے پر واجب ہے کہ اس کوصد قد کر دوں پھرا کی دابہ پرسوار ہوتو اس پر یا زم تی کہ اس کوصد قد کر نے بھرا گر صدقد کر کے اس کو فریدلیا پھراس پرسوار ہوا تو پھر اس کا صدقہ کر وینالازم آیا اس طرح تیسری چوتھی ہارجتنی ہارائیا کر سے اس پر یہی یا زم آئے گا بین خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں فلاں فرید بیل آتو میر اغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو جا دیت نہ ہوگا بیا تھیں ہے۔

ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھ کہ چیشت کا کھانا میرے یہاں کھالے پی اس نے کہا کہ اگر میں نے چیشت کا کھانا کھا تو میرا ناام آزاد ہے پھروہاں ہے اپنے گھر آ کر چیشت کا کھانا کھا یا تو جانث ند ہوگا بخواف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آئ پ شت کا ڪانا ڪيا يو ميراغلام آ زاد ہے تو ايک صورت ند کوره جل حائث ہوگا يہ بدايہ جل ہے۔اگرفتم کھائی که زبين پرنه چوں گا پجر ز مين پر جوتا يا موزه پئن کر چلاتو حائث ہوگا اورا اً مر پچو نے پر چلاتو حائث نه ہوگا اورا اً مراجاڑ پر جوتا پئن کر يا ننگے پاؤں چلاتو حائث ہوگا پہ خلاصہ جل ہے۔

(a): <a>\rhi</a>

کھانے پینے وغیرہ پرتشم کھانے کے بیان میں

کھانے نے میمعنی ہیں کہ جو چیز جانے کا اختال رکھتی ہے۔ اپنے منہ سے اپنے پیٹ ہیں پہنچا نا خواہ اس کوشکتہ کرایا ہویا نہ ہوخواہ چہایا ہویانہ چہایا ہو۔ جیسے روٹی و گوشت و فوا کہ وغیرہ اور پیٹے سے بیمراو ہے کہ جو چیز چہانے کی محمل نہیں ہے سال کے چیز وال سے اس کواپنے پیٹ میں پہنچا ناجیسے پانی و فہیڈ و دو دھ و دبی و شہد وستو متھے ہوئے وغیرہ ذکل کیس اگر یہ بات پائی جائے تو پیا محقق ہوگا اور وہ حانث ہو جائے گا یہ بدائع بیا محقق ہوگا اور ذوق جس کی الا آئنہ اس کو بھی عرف و عادت میں بینا یو لئے جول تو یوں بھی حانث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہوگا اور ذوق جس کی اپنے منہ ہے۔ اگر محم کھائی میں ہے۔ اگر محم کھائی کہ بیا تو حانث ہوگا یہ مرات و ہاج میں ہے۔ اگر کس ایس چیز کے نہ کھائی جائی ہیں ہے کہ اس طرح کھائی جائی ہی ہو جائے ہیں اگر دوسری چیز ایس ہے کہ اس طرح کھائی جائی ہی ہوگا ہو تو میں ہوگا یہ میں اگر دوسری چیز ایس ہے کہ اس طرح کھائی جائی ہوگی اور جس میں چیز ایس ہے کہ اس کو دو ہوگیا او حانث ہوگیا اور خان ہوگیا اس کو دو ہوگیا اس کو دو ہوگیا ہوگیا اس کو دو ہوگیا ہوگیا ہیں تو حانث ہوگیا ہوگیا اس کو دو ہوگی یہ چھوارے کے ساتھ کھایا تو حانث ہوگیا ہیں ہوجائے گا مثل ہیں گئی نا فرد و سال کی گئی ہوجائے کا مثل ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا اس کو دو شریع ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہے ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہ

ایک خف نے شم کھائی کہ بیدوودھ نہ ہوں گا ہیں اس کو تی ہو ہو نٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کو نہ ہوں گا ہجراس کی کھیر بنائی یا اس میں روٹی ملا کر کھائی تو حائت نہ ہوگا اور بیتھم ستو وَل وغیرہ میں ہے کہ جو تھائے جائے جی اور چئے بھی جائے جی اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہتم ہوز ہان محر بی بواور اگر فاری میں ہو پھراس کو کھایا یا ہیں ہہر حال حائث ہوگا اور اس پر فول اور اس کو کھا وال کا اور پوئی ڈال کراس کو فول نے الال اور پوئی ڈال کراس کو فول نے الال اور پوئی ڈال کراس کو فول نے الال اور پوئی ڈال کراس کو پیلیا تو خائث ہوگا اور اس کو بھگویا ہوا کھالی تو حائث ہوگا ہیں جا وال المحر جم ہمارے عرف میں کھانے پینے میں وہی المتبار ہے جو عرب کا ہے بخلاف فربان فاری کے چن نچے شراب الخمر عمر بی ہے اور ار دوشراب بیتا بہ خلاف فاری کے کہشر اب خور دان ہو لئے جی ہذا متر جم نے احکام میں تفریق و بہیہ کا قصد نہیں کیا ہے فافھر واللہ تعالیٰ اعلمہ اور اگرفتم کھائی کہ دوودھ نہ کو ان گا بھر دورو تھائی نے فربانی کہ دوودھ نہ کو ان گا بھر دورو تھائی کہ دوودھ کہ جرم اس میں دکھلائی ویا کہ کہ کہ خود دورو کی نے فربانی کہ جائی کہ دورودھ کی جرم اس میں دکھلائی ورا تو سے کھر پیا کر کھائی تو شیخ ابو بکر بلخی نے فربانی کہ جائی دی نے دورو کھائی تو شیخ ابو بکر بلخی نے فربانی کہ دوروں کا ہے جو کر جو دوروں کی کے بی نے میں دی کھلائی ورا کہ کہ کہ دوروں کی کھر پیا کر کھائی تو شیخ ابو بکر بلخی نے فربانی کہ دی نے نہ بوگا اگر چاس میں یا فی ندڈ ارا اور اگر جدوودھ کا جرم اس میں دکھلائی ور تا

ہوسیصاوی میں ہے۔

اگرتشم کھائی کہ مسکہ نہ کھاؤں گا پھرانے ستو کھائے جو مسکہ بیں گھ کیے گئے بتھے اور تشم کھانے والے کی پچھ نیت نہیں ہے ق امام محد نے اصل میں فرمایا کہ اگر اجزائے مسکہ ظاہ ہوتے ہوں اور ان کا مزو آتا ہوتو جانث ہوگا اور ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مزونہ آتا ہوتو جانث نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے تشم کھائی کہ رب نہ کھاؤں گا پھر ایسا تھے یہ واکھ یا جس میں رب

لے شہد کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہراً اس وجہ ہے کہ وہاں شہد ہے ہوتا ہے بسبب سردی اور ہمارے یہاں اکٹر سائل ہے ہاں بھی بھی جاڑے ہیں ۔ تہ ہوجا تا ہے لہٰڈاغیر مختاج ہے اللہ سل فروق ہماری زیان میں چکھنا ہولتے ہیں کینی جھٹھنے میں پھڑھکھا بھی لیتے ہیں اا

ملا یا گیا ہے تو مش کئے نے فرمایا کہ اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا۔الا آ نکد عصید ہ پر رب بعینہ قائم ہو بیفآ ہ کی قاضی خان میں جےاہ وا اگر قسم کھائی کہ زعفر ان نہ کھاؤں گا پھرانسی کعک کھائی جس پر زعفر ان لگائی گئی ہے یعنی مثل تل وغیر ہ کے چیٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا بیہ فتح القدیر میں ہے اورا اگر قسم کھائی کہ شکرنہ کھاؤں '' گا بچر شکر منہ میں لی اور چوس یہاں تک کہ پھس گئی پھر اس کونگل گیا تو حانث نہوگا

بیخلاصدیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بیرحدجہ نہ کھاؤں گا پھراسی کو بوراخر بوز ہ و جانے کے بعد بطیخ ہوجانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہے اور سیجے میہ ہے کہ حانث نہ ہوگا:

ا رب آب فی چیزاا۔ ع عصید وسم طعام شل ماید دونیہ داا۔ ع فی براوہ فیزخر مے جس کو بستہ کریتے ہیں یا معرب شکر بشین معجمہ ہووانڈ اعلم الرسم خرمہ دمسکہ ملا کر مائیدہ بناتے ہیںاا۔ ہے تی ل المتر ہم فی ہریتی کے وجائے کیونکہ یہاں اش رومعتبر تف وٹام پڑنی نچاس اصل پر بہت ہے مسائل مبنی ہیں لیکن تسم میں جونام لیا ہے وہی معتبر ہے اوراس کو یا در کھنا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس شركر بهت يرتا بال (۲) اگر چاور كي طرح بنا كريمي اس كوكهات ريس ۱۴-

پیداوار ہے(۱) حاصل ہوئی اور اس نے کھائی تو جانٹ ہو جاتا ہے۔ بید فناوی قاضی خان میں ہےاوراً برقشم کھائی کہاس درخت سے نہ کھاؤں گا اور بیددرخت ہے تمر ہے جیسے سرووغیر ہ توقشم اس ئے ٹمن کی طرف راجع ہوگی لیمنی اس کے فروخت سے جودام تیں ن میں ہے نہ کھاؤں گا میم بین میں ہے۔

اگرفتم کھی کی کہ اس ورخت ہے نہ کا وکی جا اس کی شاخ کے کردوسرے درخت میں پیونداگائی جیستی تھم انگاتے ہیں پیمر

یہ ش خ کھیلی اوراس کے پیمل اس نے کھائے تو اس میں مشن نے نے افتلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ حاف نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا

کہ حاف ہوگا اور بیر صنعہ سیر نمیر میں فہ کور ہے تو الحمر مجمالاول اصح والثانی احوط اوراً رفتم کھائی کہ اس ورخت ہے نہ ماور و کی گائی میں اس ورخت کی شم کھائی اور اس میں اس ورخت کی شم کھائی اور اس میں اس ورخت کا نام اس کے پیمل کے درخت کی قشم کھائی اور اس میں اس ورخت میں اس ورخت کی شاخ کا امر وو کھی نے ہے حاف نہ ہوگا اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام و کہ اور اس میں اس کے درخت کی تعام کہ درخت کے درخت کی درخت کے درخت ک

ا اقط ہوی خشک کریتے ہیں مصل پختہ کر کے تر یب ہے ، ندنبیذ ہے بن تے ہیں اور جبن بنیر ہے االہ اللہ ای سخہ پر خشم علق ہے الد سل ایک شم کا باید و بناتے ہیں جو کرب میں معروف ہے الد سلام فرف نے کہ چلاہے الہ (۱) کھیل ومولی و کیری وغیر والد (۲) اگر جداور سی طرح بنا کر بھی اس کو کھاتے رہیں الد

نز ویک دانت ہوگا اورا مام ابو یوسف کے نز ویک دانت نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رطب ندکھ وُل گا پھر بسر کھایا جس میں پہھوڈ راس رطب ہو گیا ہے تو امام اعظم وامام مجدّ کے نز ویک دانت ہوجائے گا اور حصل ہے کہ جس پرفتم کھائی ہے اگرووٹ اب ہوتو بال تھا ق نتیوں اماموں کے نز ویک دانت ہوجائے گا اورا گرغیم معقو و عایہ نیالب ہوتو امام اعظم وامام محمد کے نز ویک دانت ہوگا بے تر ل جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ای طرح اگر کہا کہ اس گائے کے زب ان ہے نہ کھاؤں گا پھراس کا تیم کھایا جس کوفاری میں دوغ زدہ کہتے ہیں تو حاف ہوگا اس واسطے کہ یہ بھی اس کا زبل ہے اورا گروہ شور ہا کھا یہ جو اس کے نیم سے بنایا گیا ہے جس کوفاری میں دوغ آبہ کہتے ہیں تو حاف نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ دوسری چیز ہوئی یہ خلا صہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ وہ بین نہ کھ وہ ان انکراع کے کھانے ہے حاف نہ ہوگا اور میں خارا کہ کھانے ہوں حاف ہوگا اور میں کہ اس معلوخ ہوئی کہ اس معلوخ کھنے وہ شخص نہ کھاؤں کا جہراس کے گدرو پہنتہ انگور جیسے کھائے ہوں حاف ہوگا اور میں کہ اس معلوخ کھنی کھاں مسلوخ کھنی کھی کھائی گئی بہاں تک کہ تیاں ہوگئی لیمی گل کی گئی بہاں تک کہ تیاں ہوگئی لیمی گل کی گئی بہاں تک کہ تیاں ہوگئی لیمی گل کی گئی بہاں تک کہ تیاں ہوگئی لیمی کا رکم کھائی کہ اس معلوخ کے خان دیا ہوگا ہورا کہ کھا اس کے بھرائی کہ اس معلی کہ اس معلوخ کے خان دیا گئی گئی تھا کہ کہ اس کہ کہ لا یا کہ من کو تیل کھایہ تو حاف نے بونا چاہیے بید زبان عرفی کی تیاس کے ایم لا یا کہ من کہ تیل کھایہ تو حاف نے دورا کہ کہ اس مرفی ہے نہ کہ اس کو ایمی کہ اس کے ایمی کہ اس کہ تیل کھایہ تو حاف نے نہ ہوگا اور اس کے ایمی کہ اس کہ بھی گل کہ اس کو کہ کہ اس کی کہ اس کے ایمی کہ اس کہ کہ تھا یہ تو حاف نے نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان کہ کہ تار کہ کہ کہ اس کہ کہ تارہ کہ کہ اس کہ کہ کہ اس کہ کہ کہ اس کہ کہ کہ اس کہ کہ کھا یہ تو حاف نے نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان ہیں ہے۔

ل مقعود مایہ جس پر شم کھائی ہے تا ۔ مع پیاز کھائے ہے جانے نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول میں نہیں ہے تا۔ مع شیراز جم یا ہوا اور نجیس بھی ای طرح منی بنات بیں تاریس میں خالب استعمال اغظامز ل کا بھل دار در فتق کے سم تھ ہے جسے بولے بین کہ جواسم اس درخت ہے اتریں تا۔ (۱) اور اگر کہا کہ میرکی نہ کھاؤں گاتو کھا ہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف دائن ہے تا۔ (۲) ووجو وفیرو تا۔ (۳) یا کول ایم جس کا گوشت کھا ہوتا ہوتا۔

## ( فتاوی عالمگیری . . طِلا© ) (۱۳۲ ) کیک (۱۳۲ ) کتاب الایمان

اگر گوشت نہ کھانے کی شم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئی چیزیں شار ہوں گی؟

میں مثل اہل کوفہ کے تھم ہوگا اور بیا ظہر ہے والقد تعالی اعلم۔ اگر اس نے سری یا یائے کھائے تو حانث ہوگا اور جربی و دنبہ یعن چکتی کے کھانے سے حانث نہ ہوگا الوآ تکمہ اس نے

\_11770767 J

ع شاة بكرى اورغز بحيزى اورتيسرى فتم دنيه بوتا بيس نان سب مين فرق معروف باگر چيد فقيقت مين ايک بي جنس سے بين اور فتم كامدارع ف سے بوتا با۔

ل بدی متنی کہ جمل و بیر وابل و جزورا سم جنس جیں جیسے اونٹ ۱ا۔ ح بیر بیت کے فلاف ہے اور ہمارے یہاں بھینس اور گائے بیں بھی فرق معروف ہے جیسے جامع میں خرکور ہے ہاں زکو قامیں البتدان کوا کیے جنس شار کیا کیونکہ وہاں ذات کی راہ ہے تھم ہے اور یہاں عرف پر ہدار ہے اا۔ سل نام ومعنی و عرف سب طرح سے بچکتی اور ہے اور گوشت و چر فی اور ہے اا۔

ں 'ٹ نہ ہوگا اورا سر بیروز گذرے ہے بہتے بیرطعہ م نیست ہو گیا تو دن گذرنے سے پہلے ہولاجماع وہ حانث نہ ہوگا حتی کہ کنارہ اس کے ذمہ ایازم شہوجائے گا اور نیز اگر دن گذرتے ہے پہلے اس نے کفار دادا کر دیا تو جائز شہوگا اور جب بیادن گذر گیا تو ا ختا ہے ہے چنا نچیا ما ابو حنیفہ وا مام محمد نے فرمایا کہ اس پر کفار والازم نہ ہوگا بیفقاوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ طعام نہ کھ وٰں گا ھالانکہ اُس نے کئی خاص طعام معین کی نبیت کی ہے یافتم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور نبیت کئی خاص گوشت یعنی معین ق ہے پھراس کے سوائے ووسرا کھا یا تو جانٹ نہ بروگا ہے مبسوط میں ہے قال انتمر جم منیفی ان لایصدی فی القضاء والله اعلمہ اور عام ا و یوسف سے مروی ہے کدا بیک نے تشم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھراس پرانتے فاقد گذرے کہ مرداراس کوحل ل ہو گیا اورو دمر دیر کھ نے پرمضطر کبواپس اس نے مروار کھ یا تو جانث نہ ہوگا اور شیخ کرخی نے فر مایا کہ میر سے نز دیک بیقول امام محمد کا ہے اور ابن رستم نے امام محدّ ہے روایت کی ہے کہ وہ عانث ہوگا ہے بدا کئے میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤک کھر خفیف کوئی چیز طعام میں ہے کھائی تو بھی یہ نٹ ہوگا اور ای طرح اً گرفتم کھائی کہ یانی نہ ہوں گا تو بھی حنیف یانی پینے سے حانث ہوگا اور اگراس نے کل یانی ہ کل طعام کی نمیت کی ہوتو الیمی صورت میں مانٹ نہ ہوگا ہے ہمسوط میں ہے اصل میر ہے کہ ہر چیز کداس کوآ دمی ایک جیٹھک میں کھا سکتا ہے یا ایک بار چنے میں بی سکتا ہے تو اس چیز پرفتم س کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑے کے کھانے سے حانث نہ ہوگا کہ اس کے گل ہے ہاز رہوں گا او بیرہ صل ہے اور ہر چیز کہ اس کوآ دمی ایک جیٹھک میں نہیں کھا سکتا ہے یا ایک دفعہ بینے میں نہیں لی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑے کے تھائے پینے ہے بھی جانث ہوگا اس واسطے کہ اس واسطے کے مقصود میدہ کوشم سے مقصود مید ہوگا کہ اس چیز ہی ہے ہوز رہوں گا بیمقصود شہو گا کہاس کے گل ہے ہوز رہوں گا اس واسطے کہ بیدخودممکن نہیں ہے ہیں جونعل مذاہممتنا ہوو وقتم ہے مقصود شبیں ہوتا ہے اورا کرفشم کھائی <sup>(۱)</sup> کداس ہائے کا کچل نہ کھاؤں گایاان در نمتوں کے کچل شاکھاؤں گایان دونوں روٹیوں میں سے نہ کھا وُل گا یا ان دونوں کمریوں کے دود ہے میں ہے نہ پیمیؤں گا یا اس بکری ہے نہ کھا وُل گا پھراس میں ہے تھوڑ ا کھا یا تو جا نٹ ہو گا اورا ً رقتم کھانی کہاں منکے کا تھی نہ کھاؤں گا بھراس میں ہے ۔ چھکھایا تو حانث ہوگا اورا ً رقتم کھائی کہ بیانڈ انہ کھاؤں گا تو حانث ند ہو گا جب تک کہ بوراانڈانہ کھائے اورای طرح اُ مرقتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گالیس اُ مراس سب کوایک وقعہ بیس کھا ستنا ہے تو جب تک سب نہ کھائے جانث نہ ہو گا اور اً ہر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑا کھائے ہے بھی جانث ہوگا اورا یک روایت میں قاعد ہ یوں مروی ہے کہا<sup>'</sup> مربیہ چیز ایسی ہو کہاس کواپٹی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے جا نٹ نہ ہوگا تگرروایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشاکّے کے نزو یک مختار ہے اور امام محدّ سے مروی ہے کہ اُ رفتم کھائی کہ اس اونٹ کا ''وشت نہ کھا ؤں گا تو بیشم اس کے تھوڑ ہے رہمی ہوگی اس واسطے کہ ایک د فعہ میں اس مب کوو وہبیں کھا سکتا ہے بیرمحیط سرحسی

ا کراتیم کھائی کہ بیکل انار نہ کھاؤں گا گھر اس کے دوایک دانہ چھوڑ کر ہاتی سب کھا گیا تو بیہ چھوڑ ٹا کچھنییں ہے استحسانا و مانٹ ہوجائے گااورا گراس سے زیادہ چھوڑ ہے تو دیکھ جائے گا کہ اگرا سے دانے چھوڑ ہے کہ طرف و عادت کے موافق کھاٹ وال استے حچھوڑ دیا کرتا نے اور کہاجاتا ہے کہ اس نے انار نہ کور کھالیا تو بھی حانث ہوگا اور اگر استے مچھوڑ ہے ہیں کہ عرف وروائ میں

ل پ ہنے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نذکرے فاقیم ۱۴۔ ۳ با اختیاراس کے کھانے پر مجبور ہوااوراس کے واسطے تین ون پھوٹئر ھائیس ہے بعدا کیا۔ انداز وہے تی کے اگر دوون میں یانو بت مینچے تو و وصفر ہے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مثال قاعد ودوم ال

کھانے والا اتنے دانہ چھوڑ تانبیں ہے بلکہ بیکہا جاتا ہے کہاں نے سب نہیں کھایا ہے تھوڑ اچھوڑ دیا تو وہ حانث نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ جونہ کھاؤں گا یعنی پاؤیا ڈیڑھ پاؤ کے قریب تھے پھرسب کھا گیا سوائے دوایک دانوں کے کہان کوچھوڑ دیا جیسے چھوڑ دیا کرتے بیں تو وہ اپنی فتم میں جانث ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرا پی عورتوں ہے کہا کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں کھالیاوہ طالقہ ہے:

اگراس نے اپنی دوعورتوں () ہے کہا کہ اگرتم نے ان دوروثیوں کو تھی ہی اتو میرانیام ہے پھر ہرا یک نے ایک ایک روتی کھی تو اس کا تناام آزاد ہوگیا اورائی طرح اگرایک نے تھوڑی ہی چھوڑ کر دونوں روٹیں کھی لیس پھر نچی ہوئی دوسری نے تھائی تو بھی ناام آزاد ہوگیا ہی پھیط سرخی میں ہے۔ اصل میں نہ کور ہے کہ اگرا نی عورتوں ہے کہ کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں ہے کھالیا وہ کھالیا وہ طاح آز ہوگیا ہو کہ گھر ہمھوں نے اس میں ہے کھایا تو سب مطلقات ہوگئیں اوراگر یوں کہ کہتم میں ہے جس نے بسطعام کھالیا وہ طاقہ تو دیکھا جائے گا کہ اگر میطام اس قدر زائد ہے کہ ایک عورت اس کو تنہا نہیں کھائی سے جس نے سودت نہ کورہ میں سب مطلقات ہوجائے گی اوراگر طعام آلی قدر زائد ہے کہ ایک عورت اس کو تنہا نہیں کھائی ہو صورت نہ کورہ میں مب طلقہ ت ہوجائے گی اوراگر طعام آلی تھا کہ ایک عورت اس کو کھائے تھی تو صورت نہ کورہ میں جب کہ ہموں نے اس کو کھا یہ کورہ یا کہ کہ کہ تھائی تو حانث ہوگیا اس طرح آگر ہو لیے بیتی میں اس کو کھائے ہی ہموری اس نے کھائی تو حانث ہوگیا اس طرح آگرہ لہ سے بیوشی یا جنون میں اس کو کھایا تو بھی حائی ہوگیا اوراگر زیروتی اس کے طبق میں تھوں نے اس کو کھائے ہی ہموری اس نے کھائی تو حانث ہوگا کہ بی گی حالا نکہ اسکے نہ چینے کی حقم کھائی کہ کہ اس کے بعداگراس نے بطوع خود کی کی تو حانث ہوگا ہیں جو میں ہوگا جسم کھائی کہ کہ کہ شھاؤں کہ مرت کی گیا اس نے طعام کھایا ہیں اگر بی طعام کھایا ہیں اگر بیرطعام کھیں تو حانے نہ ہوگا جو حالے ہی کی تو حانے ہوگا جو تائے دوراگر تمکین تھا تو حانے ہوگا جو تھے تھم کھائی کہ مرت کی گیا تو حانے ہوگا ہوگیا تھو تا ہوگا جو تھے تھم کھائی کہ مرت کی گیا اس خوام کھایا ہیں اگر بیرطعام کھیں تو حانے نہ دوگا اور بھی میں رہے اوراگر تمکین تھاتو حانے ہوگا جو تھے تھا کہ کھر ت

ل خابرأية كلم تفناء بورصور تيكه اس كي غيت انفراد كي بوتال على اگرچهاس مين نمك ذالا ميا بوتاله

<sup>(</sup>۱) ہیو ایول کی قید تقسیم کے واسطے ہے ۱۲۔ (۲) سمھوں نے اس میں نے تھوڑا تھوڑا کھایا ۱۔ (۳) اپلی خوشی واختیار ہے اور ہا کر ویسی زبر دی مجبور

ندُص وَں گا پھر مرح پڑا ہوا طعام کھا یا ہیں اَ رمری کا ذا اکتدائ میں ہےتو جانٹ ہوگا ورند نہیں اور فقیدا بواللیت کے فرمایا کہ جب تک خالی نمک کوروٹی وغیر وکس چیز کے ساتھ ند کھائے تب تک جانٹ ند ہوگا اور اس پرفتوی ہے قال انمز جم پے نہایت آ سانی بحق عوام ہے لیکن نہایت افسوس سے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتامل فیہ۔

فتاوی عالمگیری ..... جاد 🗨 کتاب الایمان

اس کی روٹیاں کھائی ہیں تو حانث ندہوگا اوراگریئیت ہو کہ جواس سے تیار کی جائے گی اس سے ندکھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سیخ ہے کہا گراس نے بعینہ بیدوانے کھائے تو حانث ندہوگا اوراگر اس کی پکھنیت ندہویعنی بیا غاظتم بطور ندکوراس کی زبان سے نکے
اور اس کی پکھینیت نہیں ہے پھر اس نے ان گیبوں کی روٹی کھائی تو امام اعظم کے نزد کید حانث ند ہوگا اور صاحبیل کے نزد کید
حان ہوگا اوراگر بعینہ بیدوانے کھے تے تو امام اعظم کے نزد کید حانث ہوگا بید خیرہ میں ہے اوراگر ان کے ستو کھائے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزد کید حانث ند ہوگا اورا مام محد کے قول سے بھی بہی طاہر ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔
اگر ایسی جگہ کوئی ہو کہ و مہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں ایکا تے ہیں لیعنی ان میں متنعارف ورائی نہیں ہے۔
اگر ایسی جگہ کوئی ہو کہ و مہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں ایکا تے ہیں لیعنی ان میں متنعارف ورائی نہیں ہے۔

تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کی گی کہ ان گہرہ وہ سے نہ تھاؤں گا پھر ان کو بویا اوران کی پیداوار میں ہے تھی تو صائف نہ ہوگا ہے جو ہرہ نے ہیں ہے اورا گرفتم تھائی کہ روثی نہ کھاؤں گا اوراس کی یکھنے نہیں ہے تو ہے تھم جو گہرہ وال کی روثی پر ہوگی اور کل اس ان ن پر ہوگی جس ہے اس شہر کے وگ بطور متعارف روثی بیاتے ہیں چی کہ اگرائی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کہ وگ جو کی روثی نہیں بیاتے ہیں چی ان میں متعارف ورائی نہیں ہے تو وہاں جو کی روثی کھانے ہے مان نہ ہوگا اورا گر جوار کی روثی پائی پس اگر مولف ایسے شہروا اول کہ میں متعارف ورائی نہیں ہے تو وہاں جو کی روثی کھانے ہے مان نہ ہوگا اورا گر جوار کی روثی پائی پس اگر میلے میں ہوا ورا گرفتم کھائی تو شیخ محمہ بن سمہ نے فر مایا کہ متنوں صور تو ل میں جا فرا گرفتی ہو گا اور ایس ہوگی اور نہ بی کا اور کیا روفی ہو ہے جو فقیہ ابواللیت نے فر مایا کہ جو زیج لیمی نوز ہو گئے گئے تو مطلق روثی ہو اور میسر اولی مورت میں نان زروا اور کہ کرتے ہیں اور کیچے تو مطلق روثی ہو اور میسر اوٹی میں مورت میں اس واسطے کہ گئے تو مطلق روثی ہو اور میسر ورثی کے ساتھ کھی اور آیا ورکیا ہو کیا ہے ہو تی میں اس واسطے کہ کی تو مطلق روثی ہو ہو اور میسر اوٹی کے ساتھ کھی تو مطلق روثی ہو تو مطلق روثی ہو اور میسر ورثی کے ساتھ کھی اور زیادہ کہ کی ہو گئی اور کی کہ سے ہو تھی میں اس واسطے کہ کی تو مطلق روثی ہو اور میسر کی کھی اور کی کہ کی ہو کہ کی سے ہوگی اور کی کے ساتھ کی کھی اور زیادہ کی کی ہو گئی ہوگی کو مطلق روثی ہو سے دوئی کے ساتھ کی کھی اور زیادہ کی کی میں اس واسطے کہ کی ہو مطلق روثی ہو کہ کی ہوگی ہوگی ہو کہ کہ ہوگی اور کی کھی ہو کہ کو کہ کی گئی ہوگی ہو کہ کے ساتھ کہ کھی اور زیادہ کی کی میں دوئی گئی ہوگی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو مطلق ہوگی کی میں اس واسطے کہ کھی تو مطلق روثی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کے ساتھ کی کھی ہو کہ کی کہ کہ کو کھی گئی ہو کہ کو کھی کو کھی کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کہ کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھ

اگر خیز القط نف کھ ٹی تو حانث ند ہوگا الا آنگ اس کی نیت کی ہو یہ ہدا ہیں ہے ورا سرفتم کھائی کہ فلا ل محورت کی رہ ٹی نہ کھاؤں لیمن اس کی پہائی ہوئی تو خابزہ یعنی روٹی پہانے والی و محورت ہوگی جس نے تنور میں پہائی ہوئی تو وہ نہ جس نے آٹا گوند ھا اور وٹی کو لگائے کے رائی کر دیا پس اگر اس کے ہاتھ کی روٹی گائی ہوئی کھائی تو جانث ہوگا ور نہ نیس پی طبیر ہے میں ہے آگر کی نے تشم کھائی کہ خیز نہ کھاؤں گا جراس نے شرید کھا یہ تو اپنی قسم میں جانٹ نہ ہوگا اور اس کھر تا اس کہ شرید نہ کھاؤں گا گور ہور چور کر ذالی کہ شور با نہ کھاؤں گا پس اس نے سبوس ( ) آب بالاطر کھا یہ تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ بید خیز نہ کھاؤں گا پھر ہور گور چور کر ذالی جانے بعد اس کو تھا یا تو جانٹ نہ ہوگا ہورا گر تشم کھائی کہ جانگ کے بعد اس کو تھایا تو جانٹ نہ ہوگا ہورا گر حصید ویا جہتی نہ کھاؤں گا پھر سنبوسہ تھایا تو اما محمد نے فر مایا کہ جانک موٹ کی جرب تک دونوں نہ تھائے جانٹ نہ ہوگا ہے ہتم یہ خشم کھائی کہ درونی وخر مانہ کھاؤں گا پھر اس نے ان میں سے ایک چیز کھائی تو فر مایا کہ جب تک دونوں نہ تھائے جانٹ نہوگا ہے ہتم یہ بھر کے ایک کہ اس سے ایک جیز کھائی کہ دونوں نہ تھائے جانٹ نہوگا ہے ہتم یہ بھر کو گور مانہ کھاؤں گا پھر اس نے ان میں سے ایک چیز کھائی تو فر مایا کہ جب تک دونوں نہ تھائے جانٹ نہوگا ہے ہتم یہ بھر کھائی کہ دونوں نہ کھائے جانٹ نہوگا ہے ہتم یہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کے بھر کھائی کی کھائی کے بھر کھائی کو کہ بھر کہ بھر کی کھائی کے بھر کھائی کہ جب تک دونوں نہ کھائے جانٹ نہوگا ہے ہم ہم کھی کے دونوں نہ کھائی کے بھر کھائی کہ جب تک دونوں نہ کھائی کے بھر کھائی کے بھر کھائی کو بھر کا کہ کھائی کو بھر کھائی کو کھائی کے بھر کھائی کو کھائی کو بھر کھائی کو کھائی کو کھائی کے بھر کھائی کے بھر کھائی کے بھر کھائی کے بھر کھائی کو کھائی کو بھر کا کھائی کو کھائی کو کھائی کے بھر کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے بھر کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے بھر کھائی کے کہ کھائی کو کھائی کے کھی کھائی کو کھائی کے کھائی کے کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کے کھائی کو کھائی کو کھائی کے کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کھ

ل صاحبین کنزویک جانب ند ہوگاہ ہن نے خل ف برینکہ حقیقت فوی بقدرامکان رائج ہے اورصاحبین کنزویک مراوع کی ماخوذ ہے اا۔ ع جوز نئج لوزینہ لینی میوویزی نمیاں وغیر وال سل کلیچہ ومیسر وخیز القطائف ہے ہتیمان و مصید دوغیر واقسام روٹیوں کے بیں جیسے لیکٹ ولیلہ وغیر واقسام شربت منقوع بیں ال۔ سے فعل المیج از حیث واللہ اعلم ال

<sup>(</sup>۱) - شور ہے ہیں بیٹی ہوئی روٹی ۱۳

ے حانث نہ ہوگا الا آ نکداس نے نبیت کرلی ہو بیسراج وہاج میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ چیخ نہ کھاؤں گاپس اگر اس نے تما م مطبوعات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت برقتم واقع ہوگی اور اگر آجھ نبیت نہ کی ہو ۔ تو استحب نا مطبوخ گوشت پر واقع ہوگی قال المتر جم یہ ہمارے رواح میں منتقیم نہیں ہوسکتا ہے والقداعلم ۔مث ی نے نے فاید کہ ریہ جب ہے کہ گوشت یونی میں پکا یا عمیا ہواا ورا سرخنگ قلیہ ہوتو اس کو طبیع نہیں کہتے ہیں اورا سر گوشت یونی میں پختہ کیا تیں بہر س نے شور ہاروئی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھا یا تو بھی جانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاوراً برقشم کھائی کہ فلانہ عورت کا صبح نہ کھاؤں گا یعنی اس کے ہاتھ کا یکا یا ہوا پس اس عورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اوراگر فاری میں کہا گراز دیگ گرم کر دو تو بخورم پس چنین و چنان است پس اگرعورت 🔔 ویک گرم کی مگر یکا یا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ دیگ گرم کر د ہ تو ہے عرف ک موا نق پختہ تو مراد ہوتا ہے بیمحیط میں ہےاور اگرفتم کھائی کہ کہ حلوا نہ کھاؤں گا تو اس میں اصل یہ ہے کہ فقہا کے نز دیک حلوا ہرائی شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہووہ صوانبیں ہے پس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خبیص و شہرصاف وسکر و ناطف ورب وتمروال کے مانند چیزوں کے کھائے سے جانث ہو گااور نیزمعلے نے امام محدٌ سے انجیرتر وخشک کے کھانے سے جانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حاا و ہے محقق ہوئے اوراگراس نے انگورشیریں یا خریوز ہ شیریں یا نارشیریں یا آلوشیریں کھا یا تو حانث نہ ہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیریں نہیں ہوتا ہے پس اس میں خانص معنی حلہ و ت متحقق نہ ہوئے اور ایسے ہے تشمش بھی حدوانبیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اوارای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا تھم مثل حلوا کے ہے اور اگرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا لیجنی نہ چباؤں گا تو تل وغیرہ جودانہ چباؤں گا اور کھا ؤں گا صانث ہو گالیخن جس کولوگ عادت کےموافق چیاتے ہوں اور روان ہوپئ س ے چبانے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے اپنی تشم میں کوئی خاص دانہ معین کی نبیت کی ہوتو اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور دوسرے کے چیانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی <sup>(۱)</sup>نگل گیا تو حانث نہ ہوگا یہ ہدا کئع میں ہے فتاوی میں مکھ ہے۔

## اگرایسے باغ انگور سے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دے دیا ہے بینی بٹائی پر حالانکہ وہ مسم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو جانث نہ ہوگا:

ایک مرد نے قتم کھائی کہ حرام نہ کھ وک گا پھر غصب سے ہوئے درہم سے طعام خرید کر کھی تو جا نٹ ندہوگا اور وہ جہ گا رہوا اور اگر غصب کیا ہوا گوشت ہیں ہوا گوشت کھیا تو جانٹ ہوگا اور آگر روتی ہیا گوشت کھیا تو جانٹ ہوگا اور آگر روتی ہیا گھی ہے ہوگا اور آگر کے یہ بندر یا جیل کا گوشت کھیا تو اس بن عمر و نے کہا کہ جانٹ ندہوگا اور آئی افتیار کرتے جیں اور حسن نے فرمایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ جس میں سلاء کا اختلاف ہووہ حرام مطلق ندہوگی پھر صاحب ساب نے فرمایا کہ قول فقیہ ابواللیٹ بہت اچھا ہے اور اگر اس نے مضطر ہو کر حرام یا مروار کھی ہوگی ہے اور فوائد فرمایا کہ قول فقیہ ابواللیٹ بہت اچھا ہے اور اگر اس نے مضطر ہو کر حرام یا مروار کو یہ تو اس میں مش کئے نے اختلاف کیا ہے اور مختار ایسے کہ وہ جانٹ ہوگا اس میں مش کئے نے اختلاف کیا ہے اور مختار ایسے باغ انگور ہے تھی یا جس کو اس نے معاملہ پر دے دیا ہے لیٹی بنائی پر حال نکہ وہ تم کہ چکا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤل گا تو جانٹ نہ ہوگا یہ فلاصہ میں ہے اور گیبول (ا) غصب کر کے ان کو پکایا ہیں اس کے ما مک کو اس کے مشل کے بہتوں دے دیا جب کے میں اس کے ما مک کو اس کے مشکس کے بہوئے گیبوں دے دیا جب کے میں جانٹ نہ ہوگا اور اگر تا وان ادا کرنے ہے پہلے کھایا کہ بنوز اس پر قاضی نے تا وان کا حکم نہیں دیا ہوگا ہونگا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھی تی کہ بیا گورند کھاؤں گا یا بیا نار نہ کھوں کی گھراس کو رس چوستا اور پھوک پھینکنا شروع کیا تو صنف نہ ہوگا اس واسطے کہ بیاس کا کھوست و گوداو غیرہ کھالیہ توقتم میں واسطے کہ بیاس کا کھوست و گوداو غیرہ کھالیہ توقتم میں صنف بہوگا اور اگراس کو چہا کر سب نگل گیا تو پوست و گودے وغیرہ کے نگل جنے صافت ہوگا اس کے عرف بیل کہ اس کے عرف کے نگلنے سے صافت ہوگا اس کے عرف میں نکھا ہے مانٹ بہوگا اور اگراس کو چہا کر سب نگل گیا تو پوست و غیرہ پھینک دیا اور اس کا عرف ٹی اعلم اور عیوں میں نکھا ہے کہ اگر قتم کھائی کہ بیا گور نہ کھاؤں گا پھراسکو چہا کر اس کا پوست و غیرہ پھینک دیا اور اس کا عرف ٹی گیا تو صافت نہ ہوگا اور اگراس کو چہا کر اس کا پوست و غیرہ پھینک دیا اور اس کا عرف ٹی گیا تو صافت نہ ہوگا اور آگراس کا چھنکا پھینک دیا اور اس کا عرف ٹی ہو تو اس نے تھوں کہ بدینوجہ کہ انگور سیاس کے تعلیل یوں فر مائی ہے کہ بدینوجہ کہ انگور سیاس کے تعلیل یوں فر مائی ہے کہ بدینوجہ کہ انگور سیاس ہے اور تھی اس کے تعلیل کی خرد کیا اطلاق نہ ہوگا اور دو مرک صورت میں اس خام کھائی کہ فا کہ نہ کھاؤں گا پھر اس نے انگور یا تاریا خر مائے ترکھ یا تو امام اعظم کے خرد دیک صاف نہ ہوگا اور مسلطے کہ لان کا قول اظہر ہے پھر بیا احسال میں صورت میں سے کہ اس نے پھھنیت نہ کی وادر اس کے بھی نیت نہ کھور سیاس کے قول کو لیتے بیں اس واسطے کہ لان کا قول اظہر ہے پھر بیا اختلاف ایک صورت میں ہے کہ اس نے پھھنیت نہ کی وادر اگر ران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تق تی صاف ہوگائی شرح تھ بیا یوالمکارم میں ہے۔

انجیر و مشمش وسیب واخروٹ و پستہ وآلو بخاراوع آب وامرودو یمی سیہ بالا جم ع نوا کہ جیں خواہ تروج زہ بول یا خشک ہوں خواہ ف م ہوں یا پختہ ہوں اور کھیراو ککڑی وگا جربالا جماع نوا کہ میں ہے نہیں جیں اور شہتوت نوا کہ میں سے ہے اورا ہام قدوری نے خریوز و کونوا کہ میں سے شار کیا ہے اور شمس الائمہ صوائی نے نہیں شار کیا قال اکمتر جم ہمارے یہاں کے خریوز و کوش نیرا ہام قدوری بھی

ل دورالخ اور جن علیء کے نز دیک و دمر دار بی نہیں رہت بلکہ حل اوجا تا ہے تو ان کے نز دیک تھم برعکس ہونا چاہئے۔ (۱) امام اعظمؓ کے نز دیک معاملے نہیں جائز ہے ا۔

شارنہ کرنے گا اورامام نے قرمایا کہاں اور ہا قلامچھوں میں ہے نہیں ہیں ورحاصل بیہ ہے کہ جوعرف میں فا کہ شار ہوتا ہوار تقلب کھا یا جاتا ہووہ فاکہ ہےاور جوابیا شہودہ نبیں ہے بیجیر آروری میں ہےاور ہا دام واخروٹ فواکہ <sup>()</sup> میں سے ہے کہ اصل میں ان کو حسَّک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشارکتے نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یابسہ میں شار نہیں کرتے ہیں اور اما منحکرنے فرمایا کہ بسر سکر وبسر احمر فا کہ ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور زبیب یعنی سمش اور جیمو ہارے جیسے ہمارے یہاں منتے ہیں اور خشک داندانا رفا کہ بیس ہیں کذا فی فتاوی قاضی خان ۔ بیہ بالہ جماع ہے یہ بدائع بیں ہے اور اہا ممحمد ہے روایت ہے کہ "رفتم کھائی کہ میں امسال کسی فا کہ ہے نہ کھاؤں گا پس اگر ، ن دنوں فوا کہ تازہ و تر ہوں توفقه انھیں ہروا تع ہوگی پس خشک کے کہائے ہے جانث نہ ہوگا اور اگر ان دونوں تر وتازہ نہ ہوں تو نشک پر واقع ہوگی اور کیداستخسان ہے اور اس کوشنخ ابو بکرمحمد بن الفشل نے لیا ہے فتا وی قاضی خان میں ہے اورا گر کی نے فتیم کھائی کہ لایا ء تد م یعنی ادام سے نہ کھاؤں گا قال اکمتر جم رو کھی رونی کا مقابل ایعنی جس ہے روکھی روٹی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کدروٹی اس کے ساتھ صبغ (۲) کی جائے و دا دام ہے جیسے سر کہ و زیت وعسل و دو د ھ وہکھن و تھی و شور ہا ونمک و غیر ہ اور جورونی کوسینج نہ کر ہےان چیز ول ہے جن کا جرمثل رونی کے جرم کے ہے اور وہ الیل ہے کہ اکیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ا دامنہیں ہے جیسے گوشت وانڈ اوجھو ہاراونششش وغیرہ اور پیا تفصیل امام اعظم وامام پوسٹ کے نز دیک ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ جو چیز روٹی کے ساتھ ناکبا کھائی ہاتی ہووہ ا دام ہے اور یہی ا ما م ابو یوسٹ ہے بھی مروی ہے کذا فی فتح القدیر اور امام محد کے قول کوفقیہ ابواللیٹ نے لیا ہے اور اختیار میں فر مایا کہ یہی مختار ہے بعمل عرف اورمحیط میں مکھا ہے کہ میمی اظہرا ہے اور قلائسی نے اپنی تہذیب میں فر مایا کہ اس پرفتوی ہے بیزنہرالفائق میں ہے اور حاصل میہ ہے کہ جس سے روٹی ضیغ کی جاتی ہے جیسے سر کہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی بیں وہ بالا جماع ادام میں اور جو غالبًا اکیلی کھائی جاتی ہیں جیسے خربوز ہ وانگور وجھو ہاراو کشمش وغیر ہ تو ہیہ ہالا جماع ا دا منہیں ہیں بنایر قول سیح کے انگور وخربوز وں میں اور ہے بقوا، ت سودہ ہالا تف ق ا دام نہیں بیانتے القدیم میں ہے۔

كتأب الايمان

اگرفتم کھائی کہ زیدگی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خرید کی حالانکہ بید چیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حائث نہ ہوگا:

سیان میں ہوت ہوت ہیں ہے کہ اس کی پھرنیت نہ ہواور اگر اس نے نیت کی ہوتو ہولا جماع اس کی نیت پر تشم ہوگی سے تبدین میں ہے اور اگر اس نے نیت کی ہوتو ہولا جماع اس کی نیت پر تشم ہوگی ہر زید کو گھر زید کو گھر نید کے اس کو صدفت دی گئی اور اس نے قبول کر ای پھر والف نے اس کو تھی ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ زید کی کم گئی ہے نہ تھوگا اور اگر تشم کھائی کہ زید کی کم گئی ہے نہ تھوگا اور اگر تشم کھائی کہ زید کو گھر نید کے اس کو تھی اور میں کہ نید کہ کہ تارہ کہ کہ اس کے گھر تارہ کے گھر نید نے ہوگا اور اگر تارہ کی کم لئی کے ہم کہ گھر اور اگر تشم کھائی کہ زید کو گئی ہو اور اگر تھر نید کے گھر نید نے مروکا اور اگر تھر اس کی کہ لئی کے بہاں اس میر اث کی کہ لئی ہوگھ تھی ہوگھ تو جانے ہوگا ہوں اس کھر نید نے مروکا ہوں اس کھر نید کے کہ کہ اور اس کی اور شرک ہوئیں اس میں سے پچھ تو جانے ہوگا ہوں اس کھر نید نے مروکا ہوگا نے اس کے کھو تا ہوگا ہوں اس کے بیاں اس میں سے پچھ تھی ہوگھ تو جانے ہوگا ہوں اس کھر نید کے دیاں اس میں سے پچھ تو جانے ہوگا ہوں اس کھر نید کے اس کو کھی ہوگھ تو جانے ہوگھ کی ہوگھ تو جانے ہوگھ کھی ہوگھ کی اور می مورک کا وارث ہوئیں اس میں سے پچھ تو جانے ہوگھ کھی ہوگھ کو اور اس کھر کے کہ کھر نید کے بھر کی کھر نید کے دور کی کھر نید کے دور کی کھر نید کے بھر کھی کھر نید کے بھر کھر کھر کے کہ کھر کو کھر کے دور کی کھر کی کھر کو کر کہ کھر کو لئے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کہ کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے

ا اشاروے کہ بیال صورت میں ہے کہال کی پجھ شیت ندہوا۔

<sup>(</sup>١) كَتْ بِالْمُ مُحِيدٌ ١٢. (٢) وَيُولَى عِلَيْ المِاءِ

اکیٹ فحض کے پوران دیناروں پی پیروں سے کوئی چیز خرید کر کھائی کہ ان کو نہ تھاؤں گا پھران در بموں کے کوض دینار یہ بیتے بہر کے پھر اس کے بعدان دیناروں کے موض کوئی اسباب خرید الجھراس کے موض طعام خریدا اور اس کو کھایا تو حافث نہ ہوگا اور اگر تھم کھائی کہ بیدورم یا دینار شد کھاؤں کا کہ بیار کھائی تو حافث نہ بوگا اور اس کو کھائی تو حافث نہ بوگا اور اس کو کھائی تو حافث نہ بوگا اور اس کھھائی کہ بھر اس کو فی کہ بیر اس کے موض طعام و غیرہ کھا یا تو حاف نہ بوگا اور اگر ایس چیز پر جو کھائی نہیں جاتی ہوگئی کہ بھر اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے موض طعام و غیرہ کھا یا تو حاف کی چیز خرید کر اس کو کھائی ہوگا اور اگر ایس کو کھائی ہوگا اور اگر ایس کو کھائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ فیاں کو استحد کے موس کے موسلے کی چیز خرید کر اس کو کھائی ہوگئی ہوگئی

اگرتشم کھائی کہ فل سے کھیتوں سے نہ کھاؤں گا پھراس کی پیداوار ہیں سے جوکا شکار کے پاس ہے یا فل سے مشتری کے پاس ہے خرید کر کھا یا تو ھانٹ ہوگا اورا گرفل ل سے سی خفس نے خرید کیا اوراس کو بویا پھراس کی پیداوار ہیں سے حالف نے کھا تو ھانٹ نہ ہوگا یہ وجیز کر دری ہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ملک فلال سے یا جس کا فلال مالک ہوا ہے چھ شہ صاؤں گا پھر فلال کی ملک ہے کوئی چیز نقل کر دوسر سے کی ملک میں واضل جوگئی اوراس کو حالف نے کھایا تو ھانٹ نہ ہوگا یہ خیط ہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ جو فلال نے خریدایا جوفلال خرید ہوگا وراس میں سے نہ کھاؤں گا گھر فلال نے اپنے واسطے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس میں سے صاف نے کھایا تو ھانٹ نے کھایا تو ھانٹ کے کھی اس کے تھم کے کی دوسر سے کہا تھ

ع خوا براید معلوم ہوتا ہے کداس مقام پر کا تب اصل ہے منطی ہوگئی اور سی ہیے کہ وہ جائے نئے ہوگا تا۔ ع بیرسب اس صورت میں ہے کہ اس کی پکھ نیت نہ ہو وابند احم ۱۲ ساسط خواہ بہہ یا وصیت یا صدقہ یا خرید وفر وخت اپنے اسہ ب ملک اور اپنی نئے ہوئیا رکداس میں فعال کوخیار ہوتو اس صورت میں ایا مونیار میں کھانے میں امام وصاحبین کا اختر ف جاری ہوگا اور وہ کتاب انہیو تا میں نہ کور ہے فقر برات سے اگر اپنے واسطے خرید کی ہے تو کچھا جازت کی ضرورت میں اا۔ (۱) عمر و نے زید کو بھروٹ کیا اور اس کا ارش ویتا بڑا تو بیارٹ زید ک کوئی میں شال ہے ا۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اور کوئی ان نے ۱۲۔

فروخت کردی اور پھراس میں ہے صالف نے کھایا تو جانث نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا ٹرفتم کھائی کہ ایسا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں نے خریدا کچرفلال نے ایک بکری کا بچہ صوار خرید کیا اوراس کوؤنخ کیا کچراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہیہ محیط میں ہےاورا گرکسی نے قشم کھائی کہا س فلا ں کا بیرطعام نہ کھاؤں گا چھر فلا ل نے بیرطعام فروخت کر دیا پھر حالف نے س کوکھا یا تو عانث نہ ہوگا اور بیٹے بین کے نز دیک ہے اور امام محمدؒ کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح زیادات عمّا لی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں ا سے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یہ الیمی رونی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں بکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کر دیا پھر حالف نےمشتری کے بیاس اس کو کھا یا تو جانث ہو گا اورا گرفتیم کھائی کہ فلال کے طعام سے نہ کھاؤں گا اور بیافد یا طعام فروش ہے پس حالف نے اسسے خریدا کر کے تھا یا تو جانث ہوگا اورا گرنتم کھائی کہ تیرا پیرطعام نہ کھاؤں گا پھرفلاں نے اس کو پیرطعام بدیہ دے دیا توبقیاس قول امام اعظمتم وا مام ابو بوسف کے جانث نہ ہوگا اور اگرفتهم کھائی کہ فعلاں کی زمین کی پیداوار ہے نہ کھاؤں گا پھراس بیداوار کے ثمن سے کھایا تو حانث ہوگا اور اگراس نے نفس بیداوار کی نبیت کی ہوتو فیما بینہ و بین التدتعالی یعنی ویانتہ تصدیق ہوگی اور قضاءً تصدیق نہ ہوگی کذافی الذخیر ہو قال اکمتر جم بطور عربیت لیعنی زبان عرب سیح ہے کہ بب ہے پیداوار کے نار کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوارخود اس کے اٹاج وغیرہ پراطد ق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پر ہذاتھم برعکس ہوگا وابتد تع لی اعلم اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا اوراس کی پچھٹیت نبیس ہے پھر حالف نے اس طعام سے خرید افعال نے کسی کوطعام بہد کیااور اس سے حالف نے خرید رہے تو اس کے کھانے سے حالث شہوگا بیافیاوی قاضی خان میں ہےاصل میں مذکور ہے کہ اگرفتھ کھائی کہ ایبا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کو فلا ں خریدے پھر ایبا طعہ م کھایا کہ اس کو حالف کے واسطے فلاں اور ایک محص ووس ہے نے خرید دیا ہے تو جانث ہوگا الا آئنداس نے بیٹیت کی ہو کہ وہ نہ کھا وُں گا جس کوفلاں اکیلاخر بیرے بیرخلا صدیمی ہے اور ا ''رقشم کھائی کہ طعام فلان ہے نہ کھ وُل گا پھرا یہا طعام کھا یا جوفلاں دوسرے کے درمیان مشتر ک ہےتو جانث ہوگا اور ای طرح آ مگر قشم کھائی کے فلاں کی روٹی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیا ن مشترک روٹی کھائی تو بھی جانث ہوگا بخلا ف س کے اگر قتم کھائی کہ فلا ل کی رغیف نہ کھاؤں گا پھر اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رغیف کھائی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کا ٹکڑا رخیف نبیں کہلاتا ہے اور روٹی کا ٹھڑا روٹی کہلاتا ہے اورا گرفتھ کھائی کدایتے بیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا چھرسر کہ ایسے شکے ہے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے تھا یہ تو جانث ہوگا اس واسطے کہاں نے بیٹے کا مال کھا یا بیہمحیط میں

ے۔ اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا ہو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک ہیں آئے دونوں پرواقع ہوگی:

اً رقتم تعانی کہ طعام فلاں نہ تعاوٰں گا پھر ایسے طعام سے تعایہ جواس کے اور فلاں کے درمیان مشتر ک ہے تو ہ نٹ نہ ہوگا یے طبیر یہ بیں ہے۔ قال المحر جم اگر سیر بجر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اور اس نے تین یاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھی یا لہٰذا تا ویل مسئلہ نہ کور کھی ظار ہے کہ اس طرح وقوع نہیں ہوا ہے فافہم ۔ایک فخض نے فتم کھائی کہ اسے والد کی جیزوں میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا پھر اپنے والد کے بہت ہے ایک کری روٹی کی تناول کی جوزمین پر پھینکی ہوئی تھی تو بین گرمی میں گفتس نے فرمایا کہ جانٹ نہیں ہوا اور فیجے ابو بکر محمد بن گفتس نے فرمایا کہ جانٹ نہیں ہوا اور پھر کھر ایس تھا کہ اس کوئی قبیر کو فقیر کو فرمایا کہ جانہ کہ اگر یہ محرا ایسا تھا کہ اس کوئی فقیر کو فقیر کو کہ مایا کہ جانہ کہ اس کوئی فیل کوئی ہوئی کہ اس کوئی فقیر کو کہ مایا کہ جانہ کہ اگر یہ محرا ایسا تھا کہ اس کوئی فقیر کو

اگرفتم کھائی کہ الیں کوئی چیز نہ کھاؤں گا جس کوفلاں اُٹی لانے اور مرادیہ ہے کہ آور و فلاں یعنی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرالی ہونے میں ہوگا ہے فاوی قاضی فن میں ہوا اور آگرفتم کھائی کہ اس کے فاور کے گھرالی ہونے و مشاخ نے فرمایا کہ حاف ہوگا ہے فاوی قاضی فن میں ہوا اور کے میر میں سے ہے ہیں اس نے دوسر نے میر میں مال کے پچھر نہ کھاؤں کہ اس کا پانی نہ ہوں گا یا اس کا نمک شکھ و س کا پہراس کا پانی نہ ہوں گا یا اس کا نمک شکھ و س کا پہراس کا پانی نہ ہوں گا یا اس کا نمک شکھ و س کا پہراس کا پانی نہ ہوں کو تا اور کھایا تو حاف نہ نہ ہوگا اوا ہی طرح اگرفتم کھائی کہ اس کا پہنی نہ ہوگا اور اگرا لگ نہ کر گیا ہو جہد کہ گیا ہو کہ میر سے اس نے کھا یا پس اگر دایا داس مورت کے واسطے نفقہ الگ کر گیا ہو تو حاف میں سے بعد رکھا ہو ہو ہو گا یہ وجہد کر دری میں سے اور اگرفتم کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر باب مرگیا اور حد نف وارث جواور اس نے کھایا تو حاف میں ہو کہ باب مرگیا اور من میں جادراس نے کھایا تو حاف ہو کہ باب مرگیا اور من میں حافر اس کے نہ کھا یا کہ نہ ہو کہ باب مرگیا اور من سے بال سے بدا وراگرفتم کھائی کہ اسے بال سے نہ کھاؤں گا پھر باب مرگیا اور حد نف وارث جواور اس نے کھایا تو حاف شہو کہ بہ ہو کہ باب مرگیا اور سے بدا سے بعد اس سے مرنے کھاؤں گا تو اس صورت میں حاف نے بوگا یہ وجیز کر دری میں مانے ہو کہ باب ہو کہ باب کے مال سے بدا کہ نہ کہ ہو کہ باب کے مال سے بدا کو مرنے کے نہ کھاؤں گا تو اس صورت میں حافر ہو گا یہ وجیز کر دری میں مانے ہوگا ہو وجیز کر دری میں مانے ہو

اگر کسی عورت نے تھا گی کہا ہے گہر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں گی حالا نکہ تئم سے پہنے اس کا بیٹا اس کو چند تئم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پس اس کواس نے کھایا تو حانث شہو گی اور بعض نے فر مایا کہ بیٹ کم اس وفت ہے کہ عورت نے پچھ نیت نہ کی ہواورا گراس نے تئم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوگی اور اضافت با متبار می زھیجے ہوگی یعنی جو پہنے پسر کا تھا بیر محیط میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھاٹا نہ کھاؤں گا پس فلال نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسر سے برتن سے کھاٹا کھایا تو حانث نہ ہوگا

لے جمد برف خاندوغیرہ جہاں یائی ودیگرسیال چیزیں جمائی جاتی بین ۱۳ سے کیونکہ اب بعدونات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بیٹے کے حصہ میں آیا تو سے اس کا ما لکٹ ہوااور باپ کی ملکیت شدرہی کپس اس کے کھائے سے حالت نہ ہوگا ۱۲۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا میں بیفناوی قاضی ضان میں ہےاوراً برقشم کھائی کہ مال فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھر دونوں ئے روپیدڈ ا ں<sup>(۱)</sup> سرکوئی چیزخر بدمی اور دونوں نے کھائی توقتم میں جانث نہ جوگا اس واسطے کہ عرف میں بیاینا مال کھانا کہا تا ہے ایسا ہے فقاوی ابواللیٹ میں ندکور ہے بید کا فی میں ہے اوراً برقتم کھا ئی کہ فعال کی چیز سے نہ کھا وُل گا پھر فلال کی مریق اس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ذالی جس کو حالف نے کھایا تو شیخ ابو بکرمحمد بن افضل نے فرمایا کہ حائث ہو گا الّا آئنکہ فعلاں وحالف کے درمیا ن کوئی سبب قشم ایبا ہو کہ جواس امریر دلالت کرے کہ ایسی مرح وغیر ومراد نہیں ہے اگرفشم کھائی کہ فعال کے باغ انگور ہے اس سال کوئی چیز نہ کھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی قتم ہارہ (۱۲)مہینہ پر واقع ہوگی اور ہمارےمولانا نے فرمایا کہ جا ہے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرا مام ہاقی رہے ہیں اٹھیں پر واقع ہو بیفآویٰ قاضی خان میں ہےا بیک نے کہا کہ وامتد جوفلاں لائے گا اس کو نہ کھاؤں گا لین کھانے کی چیز جیسے گوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلاں کو گوشت دیا کہ اس کو پیکائے کیس اس سنہ یکا نا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھ کا ایک تکزا ڈال دیا جو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر صالف نے ہانڈی کا شور ہا کھایا تو امام محمر نے فر مایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جو تنبایکا کراس سے شور یا لینے کے یا کی نہیں ہے بسبب اس کے کیلیل ہے اور اگر اس قدر ہو کہ تنہ کا کر اس ہے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا حالا نکدا ما محکر ّ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھرفلال مذکور گوشت لایا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہوئے کے اس کے بینچے حالف کے جاول رکھے جن نچیاس کی تہی جاولوں میں آئی جن کوحالف نے کھایا تو حانث ہوگا اور اسی ط ا اً سرفلاں ندکور چنے لایا اور ان کو پکایا پس حالف نے اس کا شور ہا کھایا اور اس میں چنے کا مزو آتا ہے تو حانث ہوگا اور اس طرت آس تازہ چھو ہارے جن کورطب کہتے ہیں لایا جس میں ہے رب بہ اوراس کو صالف نے کھایا یا زینون لایا اوروہ پیلا گیا جس کا تیاں حالف نے کھایا تو جانٹ ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلان کے طعام ہے کوئی طعام نہ کھاؤں گا پھراس کا سرکہ یا روغن زیتون پانمک کھایا ان میں ہے کوئی چیز لے کرا پنے کھانے کے ساتھ کھائی تو جانٹ ہوگا اور اس کا پونی یائیوند لے کراس کے ساتھ ا پی رونی کھائی تو جانث نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیز ہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ہے گیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اناٹ کے ساتھ ملا کر کھا یا باتشم کھائی کہ ریہ جونہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اٹاخ میں ملا کر تھا یا لیس اگر پسوں سے کھایا لینی پچنکی مارکر تھا یا باپس اگر گیہوں یا جونا لب ہوں تو جانث ہوگا اورا گر دوسرے انا نے کونلہ ہوتو جانث نہ ہوگا اور گرمساوی ہوں تو قیاس بیہ ہے کہ جانث ہوگا اور استحسانا جانث نہ ہوگا ورا گرایک ایک داندکر کے کھا یا ہے تو بہر حال جانث ہوگا بیذ خیر ہیں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ طعام ندکھا وُل گایا کہا کہ نہ ہوں گا الا با جازت فلاں پھرفلاں نے اس کوا جازت ٰ دی تو بیا جازت ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پر ہوگی بیرمحیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کوئی طعام ندکھا ؤں گا اور نہ ہیوں گا پھر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی اور اس کوصل میں داخل نہ ہوئے دیا تو جانٹ نہ ہوگا اور ا اً را بنی قسم کی فعل پر منعقد کی پھر اس ہے گھٹ کر کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس ہے بڑھ کر کیا تو جانث ہوگا پیمبسوط میں ہے ساوراً مر تشم کھا تی کہ کھا تا کچھانہ چکھوں گا پھراس کواپنے منہ میں داخل کیا تو جانث ہوگا پھرا گراس نے دعوی کیا کہ میری مراد نہ چکھنے ہے میمی که ندکھیاؤں گایانہ ہیوں گاتو و پائٹڈ فیما ہینہ و ہیں اللہ تعالی اس کی تصدیق ہوگی اور قضانہ تصدیق نہ ہوگی ہیں ہدائع میں ہے۔ ا گرئب كەنەچكھوں گا ھوا نا اور نەچينا كچرا كيە چكھا تو جانث ہوگا اوراس طرت اگر كبر كەنە ھوا ۋ پ گا ھوانا اور نەچينا اور سى

ا ایک مرتبا جازت میں اگرایک لقمہ یا ایک گھونٹ ہے زیاد و کھا یہ قوجائے گا الہ ج کھانے پینے کی چیز الہ مناب میں ایک

<sup>(</sup>۱) چې ذال کرال

طرح اگر حرف یا دونوں کے نیخ میں لایا تو بھی میبی علم ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ دارند طعہ م وشراب نہ چکھوں گا پھراس نے ا یک کو چکھا تو جانث نہ ہوگا اور پینے ابوالقاسم الصفارّ نے فر مایا کہ جانث ہوگا اور پینے ابو بکرمجمہ بن الفضل نے فر مایا کہ اس کی نبیت پر ہے اورا گراس نے بچھ نیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے ہے ۔ نث نہ ہوگا اوراسی پرفنویٰ ہے۔ کسی نے قشم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا پھرالیم رونی کھائی جس کاخمیرشراب ہے کیا گیا ہےتو شدادر ء نے فر مایا کہ این قشم میں حانث نہ ہو گا جیسےقشم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر رو ٹی کھائی جس کا آٹازیت میں گوندھا گیا ہے تو جانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی پینے کی چیز پھراس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کواپنے منہ میں داخل کیا مگر اس کے پیٹ میں نہیں پہنچی تو حانث ہو گا اور میشم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے سی نے کہا کہ میرے پاس آج ہے روز کھاٹا کھالیں اس نے قشم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں گا طعام و ندشراب نویشم کھانے پر ہوگی نہ چکھنے پر بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرفشم کھائی کہ یانی نہ چکھوں گا پس اس نے نماز کے واسطے کلی کی تو جانث ندہوگا بیضلا صدیب ہے اورا اً رفتم کھائی کہ بیٹمبیر نہ چکھوں گا پھرو ہ شرا بس کہ ہوگئی پس اس کو ہیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر میکھی نیت ہو کہ جواس ہے ہوگا و وہھی نہ چکھوں گا تو حانث ہوگا میہ جو ہر ہنیر ومیں ہے اورا اً رقتم کھا ئی کہ تغدی نہ کروں گا تو غدار وہ کھا ناہے جوطلوع فجر ہے وقت ظہر تک ہوا اورعث للہ وہ کھانا ہے کہ نما زظہر ہے '' دھی رات ہوید ہداریہ میں ہے ہیں اُ رفشم کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا پھرنصف نہار کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شیخ جندی نے فرمایا کہ بیا ا مام کا عرف تھا اور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نما زعصر کے ہے۔ پھر واضح رہے کہ نمداء وعشا عبارت ایسے کھانے ہے ہے جس سے عادت کے موافق <sup>(1)</sup> پہیٹ مجر کے کھا ٹالوگوں کی غالب<sup>(۲)</sup> عادات کامقصود ہوتا ہے پس قشم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہواس پرقتم منعقد ہوگی پس اگروہ چیز غداء ہوگی تو اس کے کھانے ہے جانث ہوگا ور نہیں اور اس واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ ا گرشہر کے لوگوں نے غداء ترک کرنے پرفتم کھائی پس انھوں نے دودھ کی لیا تو چونکہ غالب عا دے لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے اس وجہ سے حانث نہ ہوں گا اور اگر بڈوی بنے ایک تشم کھائی اور پھر دووھ لی لیا تو چونکہ غالبًا ان کا ایک وفت اوٰل کا کھانا یمی ہے ہذا جا نث ہوگا اور شیخ ایوالحسن نے فر مایا کہا ً رفتھ کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے رونی کے جیمو ہارا و جا ول و فا کہ وغیر ہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کے سیر ہوگیا تو جانث نہ ہوگا اور ریغداء کھا نا نہ ہوگا اوراس طرح اگر گوشت بغیر رونی کے کھایا تو بھی یہی تھم ہے اور غداء ہرشہر کی وہ ہے جوان میں متعارف ہو قال اُنمتر جم ہمارے بیباں دیار میں ایساعرف ظ ہرنہیں ہے ہذافتهم اینے اصبی معنی پر ہوگی پس شخ ابوالحن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و دیگر اٹائ و گوشت کے کہ ان ہے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ ہے اقرب الی الحث ہوگا والندتغ لی اعلم اور نیز میر ہوجائے میں تامل ہے پس اولی بیہے کہا حتیا طلحوظ رکھے فاقیم ۔ قال اورغدا میں شرط بیہ ہے کہ آ دھی سیری سے زائد ہوحتی کہ اگر اپنی یا ندی ہے کہا کہا گرتو نے آج کی رات پعشی نہ کی یعنی عشر ، کا کھانا نہ کھایا تو میر اغلام آزاد ہے بس اس نے ایک لقمہ یا دوکقمہ کھا لیے تو یہ عشاء نہیں ہوئی اور حالف اپنی قشم میں شبی نہ ہو گا یہاں تک کہ یا ندی ندکورہ اپنی نصف سیری ہے زیا دہ کھالیا میسراج و ہاج میں ہے۔رمضان میں قتم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں گا پھر دو پہر رات جائے کے بعد . کھا یا تو جانث ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بحری نہ کھاؤں گا تو نصف رات ہے فجر تک کھانے ہے جانث نہ ہوگا ہے شرح مجمع البحرين ميں ہے۔

ل جے ہمارے عرف میں نہاری وناشتہ ہو لئے ہیں اور ع کیونکہ ہدولو گوں کواکٹ یہی میسر آتا ہے نبذا یہ تھم بخصوص عرب کے بدووی ہے ہوگا اور (۱) کمانا جو عادت کے موافق ہوتا۔ (۲) ان کی غالب عادت میں بھی کھانا ہے تا۔

مساءاطلاقی عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال ہے اور دوسری بعد غروب میں ہے ان دونوں میں ہے تیم میں جس کی نبیت کرے سیح ہوگی اور علی بذااگر بعد زوال کے شم کھائی کہ بیاک م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی کھینے نبیس ہے تو بیسور بن ڈو مینے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کر ناممکن نبیس ہے یس دوسری مساریعنی دوسرے معنی شام پر محموں ہوگی لیعنی ما بعد غروب ہوگی لیا تعد غروب ہوگی اللہ واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کر ناممکن نبیس ہے کہ اگر تیم کھائی کہ لیا تعینے وقت ضحوۃ کے اس کے لیا تا وار امام محمد کی ہوگی توضوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم ہے کہ نماز پر صنی جا کر نام و ہی ہے تا نصف النہاں ہے میں جا در امام محمد کے فرایا مرحمد کی تامم کھائی کہ لا یعنی کہ اس کے درمیان ہے اور امام محمد کے فرایا کہ کہ اگر قتم کھائی کہ لا یعنی کو نہ آوں گا توضع میر ہے نز دیک خی اگر ہوگئی توضع کا وقت جا تار بار بدرائع میں ہے

کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

ا كريول كها كه ليغدينه اليومر بالف يعني ال كوآج غدا بزار درجم كي كلا وُل كايداً مرجس آزاد كروب ايسے غلام كوكه ال كو ہڑارکوخر بیروں یا اً کرآئ تو روئی ہڑار کی نہ کا تے تو ایسا ایسا پس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہڑار درہم کوخر بدی اورو واس کونیدا میں کھلا تی یا اس طرح غلام خرید کرآ زاد کیا یا اس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیا یہ وجیز کروری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں ہے کرلی تو میرا غلام آزاد ہے پھڑآئ صبح کو ایک رغیف کھائی اورکل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً حانث ہوگا کیونکہ لفظ مطنق ہے خواوہ ن ایک روز میں یا دوروز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور گر کہا کہ ا گر میں نے ان دورغیفوں سے تغدی کرلی تو میراغلام آزاد ہے پس ایک سے اس نے آئے تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدی کی تو حانث ہوگا پس ایسا ہے یہاں ہے اور استحساناً حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اوراگر اس نے یوں کہا کہا گر میں نے دورغیف کھالیس یا میں نے بیددورغیفیں کھالیس تو میرا غلام آزاد ہے پھران دونوں کوا یکبارگی یا متفرق کھالیا تو قیا ساواستحسا نا جانث ہوگیا بیمجیط میں ہےاورا گرفتنم غدا پرمقصود کی اوراس میں ہے روٹی کواشٹناءکرلیا تو جو چیز کہ روٹی کی تبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روٹی کی اشٹناء کے ساتھ مشتنی ہوگی چنا نچہا کر کہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے رونی کے تو رونی کے ساتھ سالن وسر کہ و زیتون وغیرہ جو ہالمقصو دنہیں کھائے جائے بیں مشتنیٰ ہوں گے اور رونی کے ساتھ ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق عبعانہیں کھائی جائی جیسے ضبیعں' و جاول وغیرہ ان ہے جانث ہوگا اور و مشتثیٰ نہ ہوگی اور اگر ایس چیز ہو کہ اس میں بمقصو دو کھانے کی بھی عاوت ہولیعنی کھا تا ان کا خود ہوتا ہے اور رونی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و مچھلی و دود ھ وغیر و تو اہام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ روٹی کے استثنا ءکرنے میں اس کی تبعیت میں رہیمی مشتنی ہوں گی اور ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور امام محمر نے نہ ما ی کمنٹنیٰ نہ ہوں کی اور جانث ہوگا یہ

پس جب امرمعلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام محد کے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے کسایو سن کے روز علیہ تولہ ایسی تین موصدہ اصل میں میں کی شرابخواری میں مستعمل ہاور یہاں بھی محتمل ہا گر چشم بدنی معنی معصیت پر ہواور شاید کہ نہاری کھانے یا پینے پر ہوفاقہم ال سے خبیص نام کھانے کا ہے جو چند چیزوں سے طاکر پکایا جاتا ہے ال

<sup>(</sup>۱) سياشت گاه حني ذير پهرول پر هر ڪار

ال رغیف تو میراغاہ م آ زاد ہے پھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد ف کہ یا چھو ہارا پر حبیص یا جا ول کھائے تو حانث ہوگا ہاں ا گراس نے دعوی کیا کہ بیں نے روقی ہےا شٹناء کا قصد کیا تھا یعنی روٹی میں اگر سوائے رغیف کے کھاؤں تو ایبا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی ویان تفصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اور پھر واضح رہے کہ اگر مسئد مذکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فوا کہ یا حچو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اوراس طرح اگر کہر کہا گر میں نے تغدی کی ال یہ رغیف تو میرا غدم آزاد ہے پھر رغیف ہے تغدی کی پھر فوا کہ یا حجھو ہارے کھائے تو جانث ہو گا اور اس طرح اگر خبیص کھایا تو بھی ع نث ہوگا اور ہمارےمث نُخ نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیز وں کے کھانے سے جب ہی عانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے رپیزیں کھائی ہوں اوراگر رغیف ہے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو گئی اور پھران کو تنہا کھا یہ تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہان کے ساتھ تغدی کرنے وال نہیں کہا! ئے گاا ور تغدی کے طور پر ان کے کھ نے کا رواج نہیں ہے اور اگر اس صورت میں بھی اس نے خاصة لیعنی رونی سے استثناء کی نبیت کی ہوتو دیانتہ تصدیق کی جائے گی نہ قضاءً پیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہےاورا گرفتم ہے بہیے کوئی ایسا کلام واقع ہوا کداس ہےاس امریر استدرال کیا جائے کہاس نے رونی سے استثناء مرادلیا ہے مثلاً کہا گیا ہو کہ تو آخ دورغیف کھائے گا پس اس نے کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں لا ایک ر خیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی قتم خاصة رخیف پر ہوگی چنانچہ اگر اس نے رخیف کھانے کے بعد ہی چھو ہارے وغیر ہ کھائے تو عانث نہ ہوگا اور اس کی تشم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہا گر میں آج کے روز ایک رغیف ہے زیادہ کھاؤں تو میراغدام آزاد ہے تو بیشم خاصتۂ روٹی پر ہوگی چنانچہاگر بعدایک رخیف کے اس نے چھوہارے وفوا کہ کھائے تو عانث ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں بیہوگی کہ اگر میں آج کے روز جنس رغیف سے ایک رغیف سے زیاد و کھا ؤ ل تو میر اغلام آ زا د ہے پس چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قشم خاص رو ٹیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفو ں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جوہم نے الا رغیف کہنے کی صورت میں بین ن کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ے بیرمحیط میں مذکور ہے ایک مرونے کہا کہ اگر میں نے کپڑا پہنایا میں نے کھایا یا میں نے پیاتو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا كه ميں نے اپنی قسم ميں خاصعة فلال طعام مرا دليا تھ اور فلا ں طعہ مرا دنہيں ليا تھا تو قضاءُو ديائية کسی طرح اس کے قول کی تضدیق نہ ہوگی اور یہی سیجے اور یہی ظاہرالروایہ ہے اوراگر کہا کہ اب بست تو بااوا کلت طعاماً یعنی اگر بہنا میں نے کپڑا کھایا میں نے کھاٹا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلال کھانا خاصة مرادل تھاتو دیائیذاس کی تصدیق ہوگی مگر قضا ءتصدیق نہ ہوگی ہیہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ دارفلا یہ ہے نہ پیوں گا پھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدر شہید نے اپنے وا قعات میں فر مایا کہ مختار میرے نز ویک ہے ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا الا آ نکہ تمام ماکولات ومشروبات کی نیت کی ہو کذافی المحیط قال المترجم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ حانث نہ ہوگا اورا گراس نے تمام ماکولات کی نبیت کی ہوتو خلاف محاورہ ہے جولا زم آئے اس کی نبیت کا کیمل ہوگا اس واسطے کہ کھانا چینا ہمارے! طلاق میں جدا جدا ہیں والقد تعالیٰ اعلم فارس میں کہا کہ از خیانه فلاں مدیبے چین مندخور مینی فلاں کے گھرہے پچھنہ کھاؤں گاتو یہ کھانے وینے دونوں کوشامل ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور بینوع استعال ہے ویسا ہی ہماراعرف ہے واللہ اعلم۔

اگرفتم کھائی کہ فعال کے ساتھ مشروب نہ ہوں گا پھر دونوں نے ایک ہے مجلس میں ایک ہے مشروب سے بیا تو عانث ہوگا اگر چہ دونوں کے بینے کے برتن مختلف ہوں اورای طرح اگر ایک مجلس ہواور دونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اوراً سراس نے مشروب واحد یا ظرف واحد میں ساتھ نہ ہینے کی نبیت کی ہوتو قضاءًاس کے قول کی نضعہ بی ہوگی بیہ بدا کع میں ہے ایک ے فتم کھائی کہ فلا ان کی ضیافت میں ایک یا رہے ۔ یا وہ نہ پیول گا پس اس نے ایک ہاراس کے مکان میں پیا اور دوسری ہاراس کے بپتان میں پیاتو مشائخ نے فرمایا کہا گرضیافت ایک ہی ہو۔ تو جانث ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہ یانی نہ ہیوں گا پھراس ہے " ب تلیہ بیا تو جانٹ نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور ایک نے قشم کھائی کہ فلال کی گائے کا دود ھانہ پیوں گا پھراس کی گائے مرَّ بنی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھراس کا دو دھاس نے پیاتو جانث نہ ہوگا کی پیضلا صدیبی ہے ایک نے قشم کھائی کہ ایشر ب الماء یعنی یونی نه پیوں گا اور اس کی پیچھ نیت نہیں ہے تو جو بئیے کی قدر پینے حانث ہوگا اور اگر اس نے الماء سے کل الماء یعنی تمام ( ) یا نی مرادلیا ہوتو کبھی حانث نہ ہوگا۔ اور نیت سیجے ہے بیمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایشرب شداباً بینی کوئی ہینے کی چیز نہ ہوں گا اوراس کی نبیت نہیں ہے تو یا فی وغیر ہ کوئی پینے کی چیز ہے جانث ہوگا ایہا ہی ایمان لاصل میں مذکور ہے اور حیل اصل میں مذکور ہے کہ اً رقتم کھائی کہ الشراب بعنی شراب نہ ہیوں گا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے تو میشم خمر پر واقع ہوگی بیدذ خیر ہ میں ہے اورا ماسیر نسس نے فر ہایا کہ بیدز بان عربی میں قشم کھانے کی صورت میں ہے اور اً سرفاری میں قشم کھائی تو بہر حال<sup>(۳)</sup> خمریر واقع ہوگی مولف نے فر مایا کہ فتوی کے واسطے مختار وہ ہے جو میل الصل میں فر مایا ہے بیہ ضلاصہ میں ہے اورا گرفتھ کھائی کہ آج نہ ہیوں گا تو جو چیز ہینے یا نث ہوگا حتی کہ سرکدا ورتھی ہینے ہے بھی جانث ہوگا ہیو جیز کر دری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ دود ھانہ پیوں گا پھر دود ھامیں یا نی ڈال کراس کو یں تو اصل اس مئنداور اس کے جنس کے مسائل میں بیر ہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں دوسری جنس کی سیال چیز غلط کروی پس اً سروہ سیال چیز جس پرفتهم کھائی ہے یا لب ہوگا تو جانث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیاں چیز نائب ہوتو جانث شہوگا اورا گر دونوں ہراہر ہوں تو قیاسا جانث ہوگا گھر استحسانا پیرہے کہ جانث شہوگا اور غالب ہوگا اور نا اب ہونے کے معنی امام ابولیوسف نے یوں بیان کیے ہیں کہ جس پرقتم کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواور اس کا مزہ یا یاجا تا ہوؤوہ مَا لب بِ اور المَامِحُمُ نَـ قَرْمايا كُمُسْدِ مِنْ حيث الاجزاء هي قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون الحكم الى الاكثر اميل عروج المعلوط الى اكثر احكمه فليتنامل اوربيال وفت به كهجس پرفتم كان كونيرجش ميل ما ويا اوراً راى جنس مي ہ یا یا مثلا اور صور وسرے دور دھ میں ملایا دیا کہ تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک بیاد الا دل میکساں میں لیعنی استہار غالب کا ہوگا ہیں ہراہ رئب ومزوے بیباں امتیار ممکن تہیں ہے اس واسطے برلجا ظامقد ارے غلبه امتیار کیا جائے گا اورا مام محمرے نز دیک ایک صورت میں ہ حال میں جانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیاختااف ان چیزوں میں ہے جو مختلط وتمتز ج ہوجاتی ہیں اور جو چیز ہیں مختلط وتمتز نی نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دود ھ میں ملا یا جائے مثلہ اور تیل نہ ہینے کی قتم ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اُسرسی قدرآ ب زمزم برقتم کھائی کداس میں ہے یہ چھٹ ہیوں گا پھراس کو دوسرے یانی میں ڈال دیا یہاں تک کدو ہ مغلوب ہو گیا پھراس میں ہے پہاتو اہا محمدؓ کے نزو کیک جانث ہوگا اورا اً سراس کو کنو میں یا حوض میں ڈال دیا پھراس کا یانی پیاتو جانث نہ ہوگا بیظہیر یہ میں ہے اوراً برنتم کھائی کہا س آب شیریں میں ہے نہ ہوں گا پھراس کو کھاری یا فی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھراس و ہیا تو ے نٹ نہ ہوگااورا سی طرح اگر کھاری پرفتم کھائی اوراس کوشیریں میں ملا دیا تو بھی صورت مذکورہ میں یعنی شیریں غالب ہوجائے میں

ل کیونکیه و دونوں جدا جدا میں اگر چہ هیشتہ ای کا بچہ ہے تا۔ ع لیعن تسم کھانی کیاں دودھ کونہ پیوں گافاقهم تا۔

یمی تھم ہے کہ حانث نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ خمیر نہ پیوں گا پھر اس کوغیر جنس میں مرچ کر دیا جیسے ممنی واخمہ میں ملا دیا اور پھراس میں سے بیاتو غالب کا انتہار کیا جائے گا بیخلاصہ میں ہے۔

اگرفاری میں شم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراس کوایے ہاتھ میں لے کرایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا:

ا گرفتهم کھائی کہ میبند نہ پیوں گا تو مختاریہ ہے کہ قشم آب انگورسکر پروا قع ہوگی خواہ وہ خام ہو یہ مطبوخ ہویہ دخیز کر دری میں ے اور اگرفتم کھائی کہ بیکی نخو رم توضیح ہے ہے کہ بیکی کا غظ فقط آب انگورمسکر پر واقع ہوتا ہے خواہ خام ہو یا مطبوخ ہو بیمحیط میں ہے خانیہ میں لکھا ہے کہ ای پرفتوی ہے ہیں تارخ نبیمیں ہے اورا گرفاری میں قشم کھائی کہ می نہورہ و بد سبت متگیرہ پھراس کو ا ہے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا پس اگرفتم کے وقت اپنے کلام سے بینیت نہ کی تھی کہبیں ہوں گالیعن قتم ہے مراد بی تھی کہ اس کو نہ ہیوں گا تو سیح مید ہے کہ حانث ہو گا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اسم خمر جس کی فاری ہے سیح مید ہے کہ بیافقط آ ب انگورہ میروا تع ہوتا ہےاوراگرفاری میں کہا کہ سکرہ ننحورم یعنی تشم کھائی تو بعض نے فرمایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہےاس پر اس کی قشم نہوا قع ہوگی اور سیجے ہیہ ہے کہاس میں عرف کا امتہار ہے کہا گرعرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکر ہ کہتے ہیں تو جانث ہوگا اور نہجس کونبیں کہتے ہیں اور اس جانث نہ ہوگا اورا گرنشم کھائی کہ نبیند زہیب نہ پیوں گا پھر نبیند تشمش بی تو اپنی قشم میں ے نث ہوگا اور اگرفتھ کھائی کہ ایسی شراب نہ ہوں گا کہ اس ہے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیرمسکر میں ملا کریں لیا تو فآوی ابن سمر قندیش ندکور ہے کہ اگر پیرائسی ہو کہ اس میں ہے بہت پینے ہے نشہ ہو جائے تو حانث ہو گا اور اگر اپنی قشم ایسی چیز کے ینے پر عقد کی جو لی نبیں جاتی ہے اور جو چیز اس سے نکتی ہے وہ بی جاتی ہے تو اس کی قشم جواس سے نکتی ہے اس کے پینے یر واقع ہوگی اس کی مثال میہ ہے کہ نتھی میں مذکور ہے کہ ائر قشم کھائی کہ اس تمریعن چھو ہارے سے نہ ہوں گا پھر اس کی نبیند ہی تو اپنی قشم میں جانث ہو گا اور اس جنس کے مسائل کی تخریخ سے بہی اصل ہے بیمحیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی تشم اس امر پر کھائی کہ مسکر نہ ہیوں گا پھر کوئی چیز مسکر اس کے صل میں ڈ ائ گئی جواس کے پہیٹ میں چلی گئی تو مٹ کنے نے فر مایا کہا گر بدوں اس کے فعل کے اندر چی گئی تو حانث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود کی لیتو حانث ہوگا اور اگر اس کے منہ میں ڈالی گئی ہیں اس نے روک رکھی پھراس کو پی گیا تو حانث ہو گیا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ فلاں کے پیالے سے نہ پیول گا پھر حالف نے اس کے پیالے ہےا ہے ہاتھ پر یانی نا کرا ہے ہاتھ ہے لی ایا تو حانث نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ فلاں کے یانی ہے نہ پیوں گا اور حالف اس فلال کی دکان کی میں جیشتا ہے پھر حالف نے ایک کوز ہ خرید کررات کو فلاں نہ کور کی د کان میں رکھ دیا پھر فلاں کے اجیر نے اس کوز ہ میں نہر ہے یا نی بھر کر رات میں د کان میں رکھ دیا پھر جب صبح کو حالف اس د کان میں آیا تو یانی کا کوز ہ ندکور ما تک کراس میں ہے پی لیا بس اگر جانف نے بیکوز ہ ای حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ جانث نہ ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اجیر ند کوراس صورت میں حالف کا عامل ہوجائے گا پس وہ ایٹا یا نی پینے والا ہوا میہ خلاصہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اس قریہ میں خمر نہ ہوں گا پھر اس قریہ کے باغہائے انگور یا تھیتوں میں شراب بی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں بیان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ملے ہوئے میں شراب بی تو حانث ہو گاور نہیں پیظہیر پیامیں ہےا ً سر کہا

کہ اگر میں نے شراب بی یا جواکھیلاتو میر اغد م آزاد ہے تو ان دونوں میں ہے ایک کام کرنے ہے ہو نے ہوجائے گا اور تم ہوجائے گی اور اگر کہا کہ وابقد اگر شراب بخورم و تی رہم تو ان میں ہے ایک فعل کرنے ہے جانٹ ہوگا اور اگر کہا کہ گا مدن نه ہینے مشدراب فنخور م تو بیشم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر یعنی گویا یوں کہا کہ جب تک گلاب نہ پھولیس گا میں شراب نہ پول گا بشرطیکہ اس نے ھیتھ گل سرخ و کھنا مراونہ لیا ہواور اگر تھم کھ ٹی کہ ان دونوں بکریوں سے نہ پول گا بھر ایک کا دودھ پیا تو جانث ہوگا میسرا جیہ میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کی گی اس پر کہ بادام کہ بخارا میں ہوں شراب نہ بیوں گا پھر قصر المجوس کی طرف چاا گیا گھر وہاں ہے واپس آیا اورشراب پی تو ہے ابور کھر بن افصلے فر مایا کہ اگر اس نے بادام یا بجارا میں لبوں اس قول ہے بخارا کی سکونت مراد کی اور ما کہ ہوں ہے کہ وہ قسم کے وقت بخدرا کا س کن تھا تو جا نہ ہوگا اور اگر اس کی پھھنیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کا ٹی ہے عشر المجوی سے مراد کی اور اگر اس کی پھھنیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کا ٹی ہے منٹ نہ ہوگا ہے نہ ہو پھر انہاں آیا تو کا ٹی ہے حافظ ہونا ہے کہ اور اگر اس کی پھھنیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کا ٹی ہے منٹ نہ ہوگا ہے نہ اور کی ایس ہے کہ اور اگر اس کی پھھنیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کا ٹی ہے منٹ نہ ہوگا ہے نہ اس ہے طلاق و جائے گا اور اگر اس نے دعوی کی اور میر اغلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعوی کی یور میں نہ ہوگا کہ جو اس کے دوس کے نہ کہ کہ میں نے اس سے طلاق و عمل نہ نہ ہوگا ہی نہ ہوگا ہیں ہوڑ وہاں کی جو رہ ہے گا گر ہو تھن نے فر مایا کہ مدت چار مہینہ ہوجائے گا اور مسلم نہ ہوئی ہی ہوڑ وہ ایا م ابو یوسف کے نزد یک س کی قسم میں لاحق جو جو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ب سے عطف کی جس ہے اس کے فس پر آسانی ہوتی ہوتی ہے تو وہ اما م ابو یوسف کے نزد یک س کی قسم میں لاحق جو جو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ب سے عطف کی جس ہے اس کے فسل پر تی ہو ہو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ب سے عطف کی جس ہے اس کے فسل پر تا س کی فسم میں تو تو جو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایک ب سے عطف کی جس ہے اس کو تھی ہو تھ جو گر ہو تھی ہو ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو

ے پیمجیط و ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے تسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیول گا پھراس سے چلوؤں میں بھرکر پیایا برتن میں لے کر پیا توامام اعظم عین سے کنز دیک جانث نہ ہوگا:

ا مام محمدٌ نے جامع کبیر میں فر مایا کدا گرکس نے تسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیوں گا پھراس سے چیوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں نے کر پیاتو امام اعظم کے نز دیک حانث ہوگا قال المحرجم میں نے کر پیاتو امام اعظم کے نز دیک حانث ہوگا قال المحرجم امام کے نز دیک حقیقت جو ہو حکتی بواو لے ہی بیٹی فرات میں سے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبیں کے نز دیک می زمتعارف اوں ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے پیام او ہوتا ہے پھراگر اس نے منہ سے پیاتو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہیں سے مسئد کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے پیام او ہوتا ہے پھراگر اس نے منہ سے پیاتو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہیں سے مسئد کتاب میں نہ کورنہیں ہے اور مشاکے گئے اس میں اختاب ف کیا ہے بعض نے کہا کہ نیس حانث ہوگا اور بعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور

لے قعرافجو س قریب بخارا کے ایک گاؤں ہے متصل بخدرا کہ اس میں تال ہے کہ وہ بخارا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئد سے تابت ہوا کہ خارج ہے ا۔ ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں دوصورتیں میں اوّل ہے کہ نس امر میں ایہ ہے دوم ہے کہ حق قضاء میں خاصة میتم ہے۔اوّل بنظر مسئلہ فدکورہ اظہر ہے اور دوم اقر ب ہفقہ ہے اور یہی سیجے ہے اس واسطے کہ نفس فتم کونگی وآس نی میں پھود خل نہیں ہے جکد مدار نبیت پر فنا ال ۱ا۔

اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں یانی ہے یا جواس دوسرے کوزہ میں یانی ہے نہ پیاتو

میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں سے ایک کا پانی بہادیا گیا تو اس کی شم دوسرے پر ہاتی رہے گی:

اگرفتم کھائی کہ اس کوزہ سے نہ پیوں گا پھر اس میں جو پائی تھا اس نے دوسر نے کوزہ میں کردیا اور اس سے بیا تو بالہ جماع مونٹ نہ بوگا اور اس طرح مونٹ نہ بوگا اور اس طرح اس نہ بول کا اور اس طرح اس نہ بول کہ اس نہ منظے سے بالس منظے سے پائی (۳) سے پھر دوسر سے منظے میں انٹر میل لیا تو بول تھم ہے اور اگر کہا کہ اس شکھے کے پائی سے نہ بول گا پھر کسی برتن میں لے کر بیا تو بالہ جماع مونٹ مونٹ کہ اس برتن سے نہ بول گا تو یہ بول کہ بول ہو تو میں ہے گا رہیں ہے۔ اگر کسی نے کہ کہ میں نے آئ کے روز سے پائی جوال کوزہ میں ہے تو میں بول مورک نے کہ کہ میں نے آئ کے روز سے پائی جوال کوزہ میں ہے گئی کہ بول گا تو یہ بول کہ اس میں پائی نہیں ہے تو مونٹ میں ہوگا اور اگر اس میں پائی ہوگر رات ہو نے بہت وہ بولا اور امام ابولا کہ اس میں بوئی ہے یہ نہ معلوم ہوا اور امام ابول کہ اس میں بوئی ہے یہ نہ معلوم ہوا اور امام ابول کہ اس میں بوئی ہے یہ نہ معلوم ہوا اور امام ابول کہ اس میں بوئی ہوگا ہوگا القدیم اور وقت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہے خواہ ایک روز میں بول کہ بولو بھی ایہ بولو بھی ایہ بی اختلاف ہے کذائی فنج القدیم اور وقت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہو خواہ ایک روز میں بیان کرے یا ایک مہینہ مین یا ایک ہفتہ مین سے بحرالرائق میں ہولو تو میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بولو تو بھی ایک بولو بھی ایک بھتہ میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بیا کہ بیا کہ بینہ میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بولوگی سے بھول کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہوئو بھی بیا کہ بینہ میں بیا کہ بینہ میں بیا کہ بیا کہ بولوگی میں بیا کہ بیا ک

ا اگراس صورت میں آب نبر کہا ہوتو اس میں اختلاف ہے واتعلی ہیے کہ جانٹ ہوگا اگر پائی ممیز ہودر نہیں ا۔ (۱) ہیں دوسرے منکے میں کرکے پینے ہے جانٹ نہ ہوگا تا۔ (۲) "مچر دوسرے منکے میں کریٹ ہے جانٹ ہوگا تا۔

اوراً رقتم مطلق ہولیعنی بدا ہیاں وقت تو اول (۱)صورت میں امام اعظم و امام محذ کے نز دیک جانث نہ ہوگا اور امام ابو یوسف کے نز دیک فی الحال جانث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں ہالہ تفاق سب کے نز دیک جانث ہوجائے گا ہے ہدا ہے میں ہے ورا کر کہا کہ اگر میں نے آئ کے روز جواس کوز ہ میں یونی ہے یا جواس دوسرے کوز ہ میں یائی ہے نہ پیاتو میری بیوی طابقہ ہے پھر دونو ں میں ہے ایک کا یانی بہا دیا گیا تو اس کی قشم دوسرے بر ہاتی رہے گی اور بیتینوں اماموں کے نز دیک ہے اور جب سب کے نز دیک د وسرے پرتشم ہاقی رہی پس اگر اس نے رات ہے پہیے اس کا پانی پی لیا تو ہالا تفاق تشم میں سچا ہو گیا اورا گرنہ بیاتو ہالا تفاق ھانٹ ہو کی اورا گران دونوں میں ہےا بیک کوز ہ میں یونی نہ ہوتو اہا م اعظم کے نز دیک اس کی قشم قفط اس کوز ہ کے حق میں ہوگی جس میں یونی ے اور امام ابو پوسٹ نے قرمایا کہاس کی نشم دونوں پر ہے لیعنی دونوں میں ہے ایک کے یانی پی لینے پر ہے پھرا اُسراس نے یونی والے کوز و کا یا نی بی لیا توقتم میں بالا تفاق سچار بااورا گرنہ بیا تو بالا تفاق حائث ہو گیا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور غابیمیں ہے کہ اگر اس نے قسم کھ کی کہ اس منکے ہے یانی نہ ہوں گا اپس اگر وہم ابوالبریز تو امام اعظم کے نز دیک مندلگا کر اس ہے یانی بی لینے پر واقع ہوگی اوربس اورامام ابو یوسف وا مام محمد کے نز دیک مندلگا کر چنے یا برتن وغیرہ سے نکال کر چنے دونو ب طور جمیلسم واقع ہوگی اور اگر وہ بھرا ہوا نہ ہوتو چیو وغیرہ ہے نکال کر چنے پر ہالا تقاتی واقع ہوگی اور اگرفتیم کھائی کہ اس کنو میں ہے نہ ہوں گا ہے ک كنونيں كے پانى ہے نہ ہيوں گا تو يہ بالا تفاق نكال كر بإنى چينے پر ہے چنانچدا كراس ميں سے پانى نكال كر بيا تو حانث ہو گا كذا في السراخ الوہائے اورا گراس صورت میں اس نے تکلف کر کے کئو تمیں میں اثر کرمنہ لگا کریا ٹی بیایا ملکہ کے اندرمنہ ڈ ال کریا نی بیاتو سيح بيب كدوه ما نث شبوكا اورقال المترجم. توضيح المقام من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولي عنده وعند هما المجاز ثمر اذااتي ياحقيقته فيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعمرو بعضهم لاعلى التغصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اذاكانت بحيث تكنف فيها لم حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معني التكنف ان يكون بحالته لايتبادر الهيأ الفهم على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بأن هذا الايخيص بهمامل عندالامام ايضاً كك فمعنى كلامه مهما امكن ان يمكن من غير تكلف فنامل فيه-ايك نيسم كها أن كه وسطه وجدية بيول كالجيمراس نے ایس جگہ ہے یانی پیا جوٹھیک د صارفہیں ہے مشا کھنارہ ہے تبائی یا چوتھ ئی ہے حالا نکہ د حدر پیچوں نتی میں ہے تو اپنی قسم میں سے ہو گیا اور دریا فت کیا گیا کہ ایک نے تھم کھائی کہ نہ ہیوں گاخمر و نہ ثلث و نہ فلال نہ فعال یعنی نثر ابوں کے نام لیے پھران میں ہے ایک بی تو فرمایا کہ جانث بوابیتا تارخانید میں ہے اور اگر کہا کہ اس یونی ہے نہ ہول گا پھروہ یانی جم گیا جس میں ہے اس نے کھایا تو جانت نہ ہوگا اورا کر پھر پلھل گیا کہ اس نے اس کو بیا تو جا ث ہوگا بیرخلا صدمیں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ بلا افن فعال کے نہ ہوں گا ہیں فعال نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیا اوراس کو زبان سے اب زت نہ دی اور وہ پی گیا تو جا ہے کہ ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تھے آئ کی رات فعال کے گھر نہ لے جاؤں اور تھجے شراب نہ پلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں اس کو فعال کے گھر لے گیا گھراس کو مقراب نہ پلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے ہیں اس کو فعال کے گھر لے گیا گھراس کو مقراب نہ پلائی تو حائث ہوا اور پینے الاسلام جممالدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

لے قال المترجم بیصرتی ہے کہ صافیین کے زویک بھی مقبقت کا اعتبارہ کیونکہ انتظاف صرف مجاز متعارف منتخمل تقبقت ہوتا ہے اورفرات سے پیٹے کے مسئلہ میں مجاز در نقبقت جمع ہوئے ہے انتظاف مشائخ ہے اورصاحب الغابیہ کنقل ہے یا استخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول پر ہے فاقیم الہ (۱) جاکما اس میں بیانی میں نیقا الہ

کی شراب بناؤل گا اور اپنے پیروں کے ساتھ پیوں گا اور اس کواپنے گھر نہیں لے جاؤل گا اور اگروہ میرے گھر پہنچائی گئی تو میری بیوں طالقہ ہے پس اس نے سب انگوروں کی ہونے بیل اور باتی بدول اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھ لائی گئی یعنی کوئی اور اُٹھ ل پا تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپنے گھرنہ لے جاؤل گا تو تھوڑی لی جائے ہے جواہ خود اُٹھ لائے یا کوئی ووسر اپنچ ہے بدوں اس کے تھم کے وہ حائث نہ بوگا اور اگر اس کی مرادیتھی کہ سب و بیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھ لائے کے واسطے پچھے ٹچھوڑوں گا تو حائث بوگا اور اگر اس کی مرادیتھی کہ سب و بیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھ الا نے کے واسطے پچھے ٹچھوڑوں گا تو حائث بوگا اور اگر اس کی چھے نیت نہ بوتو بھی حائث بوگا اور اگر اس کی جھے نیت نہ بوتو بھی حائث بوگا اور ایک شخص پر شراب خواری کا عمل بیا پس اس نے قسم کھائی کہ جواس انگور کے درختوں سے کلتی ہو وہ نہ پول گا تو بیشم شراب پینے پر موگ بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی میں کام پر اعتبار کیا جائے گا ہے میں ہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی شم کسی مشروب بعینہ کے بینے برقر اردی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی تی بینے سے حانث نہ ہوگا:

اگر کسی نے قسم کھائی کہ عصیر <sup>سے</sup> نہ ہیوں گا پھر دانہ انگور یا خوشہ انگورا پنے حلق میں نچوڑ دیا تو حانث نہ ہو گا اورا <sup>ا</sup> سرا پنی جھیلی وغیر دیر نیجوژ کریں گیا تو حانث ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ عصیر میر ے حکتی میں نہ داخل ہوگا تو دونو ں صورتوں میں حانث ہوگا تال مولا نا رحمته الله بيرا مامول كاعرف ہے اور ہمارے عرف كے موافق وہ بہر حال حاث نه بوگا اس واسطے كه آب اتكورا وال نجوز میں عصیر نہیں کہلاتا ہے قال المتر جم ہماری زبان کے موافق بہر حال حانث ہوگا خوا وحلق میں نچوڑ ہے یا برتن میں نچوڑ کر چئے و ھذا عندی والله تعالی اعلم یا ایک محص کی بیوی کے ہاتھ میں قدح یونی کا بھرا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے سے بی نی لیا تونے اس کور کھلیا ہم، دیایا کسی کو وے دیا تو تو طالقہ ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس میں کوئی کپٹر ایار وئی ڈال دے کہ وہ یانی کو چوس جائے بمارےمولا ٹانے قرمایا کہ بیاس وفت ہے کہ اس نے بیٹھی کہا بوتو نے بیہ یانی یا اس میں ہے کچھ لی نیا الی سخرہ اور اگر اس نے اس میں سے پچھ کونہ کہا ہولیل عورت نے تھوڑ اپی لیا اور پچھ بھینک دیا تو وہ صانث نہ ہو گا بیفنا وی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے اپنی قشم کسی مشروب بعینہ کے بینے پر قرار دی اور صال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں پی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑی سی پینے سے حانث ندہوگا اورا گرایک د فعہ میں اس کوئیس بی سکتا ہے تو اس میں ہےتھوڑی پینے پرتشم واقع ہو گی بیرمحیط میں ہے۔ اگرفتهم کھائی کہ دوانہ ہیوں گا پھراس نے دود ھایا شہد پیاتو جانث نہ ہوگا ریسرا جیہ ہیں ہےاورمنقی ہیں فر مایا کہ حاصل کله م یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کودیکھا جائے گا پس برالیکی چیز کہ جس کولوگ دیکھے کر کہتے ہوں کہ بیددوا ہے اس پر اس کی تشم واقع ہوگی اور جس کالوگ دوانا م رکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دوا کی ہو پیمبسوط میں ہے اور ا یک نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ ضرور میں آسان کو چھوؤں گایا ضرور میں ہوا میں اڑوں گایا ضرور میں اس پتھر کوسونا کردوں گا توقشم سے فارغ ہوتے ہی جانث عم ہوجائے گا اور وہ گنگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے تعل کی تشم کھائی کہ غالباً اس کونبیں کرسکتا ہے پس اس نے قتم کی تبک حرمت کی جان ہو جھ کر پس گنہگا رہوا یہ تمر تا شی میں ہےاورا گرایسی قتم میں وقت بیان کیا ہومثلاً کہا کہ کل کے

ے حاصل میہ بے کہ بغت جب مستعمل ہوتو بالاتفاق ای پر مدار ہے اوراگر وہ مجور ہوتو بالاتفاق مجاز متعارف ہے وراگر حقیقت بھی متر وک نہ ہوا ہر ہونے بالاتھا تی ہونے اور کے نہ ہوا ہوئے ہوئے اور اور وہ ہوتو امام کے نز ویک اول اور صاحبین کے نز ویک دوم معتبر ہے۔ اا۔ ع لوگوں کے مورہ میں بجی معنی مراد ہوئے ہیں اا۔ ع عصر نجوڑ اہوا اور وہ معارف طریقتہ ہے جائے۔ معارف طریقتہ ہے جائے۔ میں جب جائ تھا کہ یہ غیر ممکن ہے تو اس نے تشم کی اہانت کی تو اہانت دومراگن ہے تاا۔

روز آسان پرچڑھ جاؤں گا تو جب تک بیوونت گذرنہ جائے تب تک حانث نہ ہوگا حتی کہا گراس سے پہیے مرگیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوا اس واسطے کہ ہنوز وہ حانث نہیں ہوا ہے بیرفتخ القدیر میں ہے۔

(i.y.):

کلام برشم کھانے کے بیان میں

اگرکس نے کہ کہ فلال سے کلام نہ کروں گاتو اس کے اس کلام قتم کے بعد سے کلام کرنے پر ہوگی جو کہ اس کے اس کام قتم سے جدا ہو چنا نچہ اگر کس نے دوسر سے سے ہر کہ اگر میں نے تھ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے بی تو میر سے پاک سے چا جا کہ کہ کہ اگر میں نے تھ سے کلام کیا تو میرا نا ہم آزاد ہے بی تو میر سے بالاراگرا بی ہو کہ ہو کہ اس کہ کہ اس سے کلام کیا تو حالت ہے ہو ہو جا بیا تو سے کہ اس میں ہو گا بیتی ہو ہو ہو بیال سے اٹھ جا کہ ہے ہو نئے نہ وگا ہو تا ہو گا ہو تا ہو گا ہو آگرا بی ہو کہ سے دو تو ہو گا ہو ہو ہو ہو گا ہو تا کہ ہو کہ کہ کہ ہو ہو جا کہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ ہو گا ہو ہو ہو گا اور اس کام میروں ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو

اگرفتم کھ ٹی کہ فلال سے کلام نہ کرول گا آل س کی اجازت سے پھر فعال نے اجازت و سے دی مگراس کو معلوم نہ ہوا یہ بہ سے کہ کہ اس نے فلال سے کلام کیا تو جائے ہوئی ہیں ہے اورا گرفتم کھائی (۱) کہ کلام نہ کرول گا اوراس کی پھی نہیں ہے پھر اس نے نماز پڑھی اوراس میں قرائت کی یا نہیج یا بہلیل کی بعنی سبعان اللہ یا لا آلہ الا اللہ کہ تو استحسانات نے نہ ہوگا اورا ہراس نے نماز پڑھی اوراس میں قرائت کی یا نہیج یا بہلیل کی تو ہمارے مالا ، کے نزویک جائے وہ ہوگیا یہ محیط میں ہے ۔ فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ اگر قاری میں قم کھائی یعنی کلام نہ کرنے کی تو خارج نماز میں بھی قرائت و تبعیج وہلیل سے جائے نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا می تھر کے گھر سے گا میں میں ہوگا ہوئے کہ میں ہوگا ہوئے کہ اس کہ ہوگا ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ نہ ہوگا ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ

ل منبيل بوا كه كلامقهم بول كرخاموش ببوكر پچر چيے جائے كوكہا بو1ا\_

(۱) مرتي زبان ش١٠٠ـ

کروں گا پھر حالف نے نماز میں فعال ندکور کی اقتدا کی پھر فال ل ندکورنماز میں بھول گیر جن حالف نے اس کے جن نے واسطے
سیان القد کہ تو حانث ند ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گرح لف نے چندلوگوں کی امامت کی جن میں محلوف مایہ بعنی جس سے کا م ند کر نے
سیقت م کھائی ہے ش مل ہے پیس اس نے نماز ختم ہونے پر اسلام پھیرا تو پہلے سلام ہے وہ نٹ ند ہوگا اور ند دوسرے سلام ہے اور پہلی
مختار ہے اور بیاس وقت ہے کہ حالف امام ہوا وراگر حدمف مقتدی ہوتو مشائخ نے فر مایا کہ بنا ہر قول امام ابو وہ سف کے
حانث ند ہوگا اور محلوف مایدا مام ہوا ور حالف مقتدی ہو پس اس نے امام کو اتم مدویا قائم میں حانث ند ہوگا اور اگر ممازے ہو ہو اس اس کو تر آن ہی حدالہ مادہ وہ سوگا وراگر مادہ ہوگا ہو تا وہ کہ اس کو تر آن ہی حدالہ کہ اس کے عرف کے موافق حانث ہوگا ہو تا وہ کی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کے فلال سے کلام نہ کرول گا چھر حالف نے اس کوؤور سے بیکارا:

ا گرفتهم کھائی کہ فلاں ہے کلام نہ کروں گا ہیں اس ٹوکوئی کتاب پڑھ کر ستائی بس فلاں نے اس کولکھاتو فر مایا کہ آسراس کو تهھوانے کا قصد کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ جات ہوگا ہیں وی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فعال سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کودور ہے پکارا پس اگر اتنی دور ہو کہ وہ نہیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اوراگر دوری اس قند رہو کہ وہ اس کی آ واز سنتا ہے تو جانث ہوگا اوراس طرح المرمحلوف ماييسوتا ہو پھر جانف نے اس کو ايکارا نہن اگر اس کو جنگا دیا تو جانت ہوا اور اگر شدج گایا تو تشخ حمس الدنمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بچے یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا بیشرح جائے صغیر قاضی خان میں ہےاور اس پر ہمارے مشان نی میں اور مبی مختار ہے میہ نہرا نفائق میں ہےاورا گر جالف ایسی جماعت پر گذراجس میں محلوف ملیہ بھی ہے ہیں اس نے اس جماعت پرسلام کہا تو جانٹ ہو گیا اگر چیمحلوف ملیدئے ندسنا ہو میفقا وی قاضی خان میں ہےاورا گراس نے سوائے محلوف مدید کے باقیوں کومرا دلیا ہوتو فیما ہینہ و بین امتد تع لی جانث نہ ہوگا تھر قضاءً تقیدیق نہ کی جائے گی میہ ہدائع میں ہےاورا گرا کیک قوم پرجس میں محلوف مایہ بھی ہے سلام کیا تو جانث نہ ہوگا اً سرچہ جانتا نہ ہو کہ فلال ان میں ہےاورا گراس نے اشٹناء کرلیا لیعنی کہا کہ اسلام ملیکم الاعلی فلال تو حانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ ں اعلی وا حداور اس ہے قلال مذکور کی نبیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیوعماً ہید میں ہے قسم کھا ٹی کہ فلال ہے کلام نہ کرول گا پھر فلال نے درواز ہ بجایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حانث نہ ہوگا الا آئکسہ یوں کیے کہتو کون ہے اور میمی مختار ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے اورا اُٹرنسم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کرؤل گا پھرمحلوف مابیہ نے اس کو یکارالیس اس نے جواب دیا کہ لبیک لیعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لیے کی عیل حاضر ہوں توقیم میں حانث ہو گا میرمحیط میں ہے۔ تج یز میں لکھا ہے کہ اگر محلوف علیہ کے درواز و کھٹکائے کے بعد اس نے کہا کہ من مذالینی کون ہے بیآ دمی تو حانث ہو گا اورا گراس ہے کہا کہ تو تھک گیا ہے یا ست ہو گیا ہے ہیں اس نے کہ خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ بال یا کہا کہ ارے تو جانث ہوگا ہے خلاصہ میں ہے فقاویٰ میں لکھا ہے کہ تنم کھائی کہ فعلال ہے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے کسی دوسرے یو پکارا پیس حاسف سے کہا کہ میں ے ضربوں تو جانث ہوگا اور اسی طرح اگر فارس میں کہا کہ یہی تو بھی یہی حکم ہے بیوتنا ہید میں ہے۔

مجموع النواز ل میں لکھا ہے کہ اگر تشم کھائی کہ کار م نہ کروں گا پھراس کی بیوی آئی اور وہ تھا تا تھا پس بیوی سے کہا کہ بالیعنی تو بھی کھا تو حانث ہو گیا بیرمحیط میں ہے۔ تشم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

ے یہ ذری عرف عوام ہے بجائے بیک کے ہروں کاف ہو گئے ہیں۔ اسے تصدیق قول میرع کی زبان میں ہوجہ الف لام کے تحمل ہے اورار دو زبان میں جانٹ ہونا چاہئے بیکے میں صحیح ہے اورای پرفتو کی وینا چاہئے اور نبیت کی تصدیق نہ ہوگی ا۔

ا مام محمَّدُ نے قرمایا کہ ایک نے کہا کہ امراته طالق ان تزوجیت النساء اور اشتریت العبیداو کلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں ہے نکاح کیا یا غلاموں کوخرید کیا یا مردول سے کلام کیا یالوگول ہے کلام کیا چرا یک عورت ہے نکاح کیا یا ایک مرو ہے کلام کیا یا ایک غلام خریدا تو حانث ہوگا اورا گر کہا کہ سکینوں یا فقیروں ہے کلام نہ کروں گا پھران میں ہے ایک سے کلام کیا تو جانث ہو گا اور اس نے تما مسمر دول یا تما معورتوں کی نبیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی جانث شہوگا اورا گرکہا کہ ان تزوجت نساء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگر میں نے عورتوں کو نکاح میں لیا یا شاموں کوخریدا یا مردوں سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے پس تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں ہے نکاح نہ کرے یا تین مردوں ہے کا، م نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا اورا گراس نے جنس مراد لی بینی جنس عورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت سے نکاح کر نے اور ا یک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع کبیرحصیری میں ہےاور تین سے زیادہ کی نیت کی ہوتو ہوسکتا ہےاورا گر دو کی نیت کی تو نہیں سیجے ہے بیشرح سلخیص جامع کبیر میں ہے اورا گرفتھ کھائی کہ نبی وٹر سے کلام نہ کروں گا پھرسی ایک آ دمی ہے کلام کیا تو ہ نث ہوگا اورا <sup>ا</sup>سراس نے اس سے کل آ دمیوں کی نبیت کی ہوتو کبھی جانث شہوگا اور دیانعۂ وقضا مُاس کی تصدیق ہوگی ہیے بدا <sup>کئ</sup>ے میں ہے اور ا گرفتھ کھائی کہ فلاں کے اس نماام سے کلہ منہ کروں گا چھر فلاں نے اپنہ غلام فروخت کردیا چھرھ ہف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظمتم وا مام ابو یوسٹ کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیشر تا جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتیم کھائی کہ فلال کے غلام ہے کلام نہ کروں گا پس اگر کوئی غلام معین مرا دلیا ہے تو پیرکل م اور قولہ فعال کے اس غلام سے دونوں بیساں ہیں اور اگر اس کی پچھینیت نہ ہوپس اگر فلا ل کے ایسے غلام کیا جو وقت تھم کےموجودتھ اور وقت حانث ہونے کے بھی موجود ہےتو بالا جماع حانث ہوگا اورا گرا بیے غلام کیا کہ وہ وقت تھے کےموجود تھا اور وقت کلام کرنے کےاس کا غلام نہ تھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا اورا گر وقت تھے کے اس کا غلام نہ تھا اور وفتت کلام کرنے کے اس کا غلام تھا تو امام ا یوحنیفہ وا مام محمد کے نز دیک حانث ہوگا پیشرح طحاوی میں ہے۔ شیخ ابو بکر نے فرمایا کدایک نے تشم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا پھراس کی مضاربت کے غلام ہے جن میں

اس کا نفع کے شریک ہے یا نہیں کلام کیا تو بالا جماع ہ نث نہ ہوگا ہے حادی ہیں ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ فعال کے دوست یا فعال کر دوجہ یا فعال سے ہے جا مشل ان کے ہے جن کی اضافت فعال کی طرف ہے مم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا پھر فعال نہ کور نے بعداس قدم کے نکاح کیا یہ بعدتهم کے نکاح کیا یہ بعدتهم کے نکاح کیا یہ بعدتهم کے نکاح کہ یہ بعداس کا میں بیدا ہوا پھر ہا فف نے اس کلام کیا تو ہو ہو نہ نہ ہوگا اور جا مح کے نکاح کہا ہے نے تشم کھائی کہ فعال کی یوی سے کلام نہ کروں گا حالا نکہ فعال کی کوئی بیوی نہیں ہے پھراس نے ایک نکاح صغیر میں فہ کور ہے کہ ایک خلاف فر ماتے ہیں کیا وراس عورت ہے حالف نے کام کیا تو ایام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نز دیک جا نٹ ہوگا اور امام محکداس کے خلاف فر ماتے ہیں کہ جا مث نہ ہوگا اور جمتہ میں کھا ہے کہ فتو ی شخین کے قول پر ہے بیتا تار خانیہ میں ہوا اورا گرح لف نے ایک عورت سے کلام کیا وامام ابو بوسٹ کے نز دیک جا نئی کرد یہ یہ ہوگہ فعال نہ کور نے بعداس کی تتم کے وقت کی کرد و بیدا ہوگہ کہ اس کی دوجہ یہ ہوگہ فعال کی ذوجہ یہ ہوگہ فعال کی ذوجہ یہ ہوگہ فعال کی ذوجہ یہ ہوگہ فعال کی ذوبہ یہ بھر کا اورا گرح کہ جا کہ فعال کہ فعال کے فعال کی دوجہ یہ ہوگہ فعال کی ذوجہ یہ ہوگہ اورا گرح کے بعداس کے تی تم کم او نے مرتبہ جمع پر ہوگہ یعنی عرفی نیان کو تم میں تین پر اور فعام نہ کہ وامام کیا تو حاف نہ کہ جمع کا ہونا خرور ہے ہی تار کو دردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بی فیاد کی قام کیا تو حاف ہوگہ خان میں ہوگہ فان میں جو کہ اونا خرور ہو ہونا خرور ہے ہوگہ اورا گردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بیفی وان میں خوان میں اگرا کے بین فاری و دردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بیفی وان کی قام کیا تو خان میں جو کہ اونا خرور ہو جم کی ہونا خرور ہونی خور کی تو تو کی تو تو کو کہ خوان خور در ہو جو کے خار کر دیا ہونا خرور ہو جو کہ ہونا خرور ہوں خور دردو میں کم دو ہونا خرور ہو ہونا خرور کی تو تو کہ فوان میں جو کہ ہونا خرور ہو جو خار کیا ہونا خرور ہو جو خار کیا ہونا خرور ہونا خرور ہونا خرور ہونا خرور ہونا خرور ہونا خرور ہو ہونا خرور ہون

اگرفتم کھائی کہاس جا دروالے سے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہوہ اس جا در کو فروخت کرچکا ہے تو بالا جماع جانث ہوگا:

ے قلال مذکور کسی کامضارب ہے ہیں بینلام مال مفہار بت کا ہے لیں اگراس نارم میں نفع بھی شریک ہے بینی مثلاً بزار درہم راس امال تھااور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ بزار ہوا پھراس ڈیڑھ بزار ہے خریدا ہوا ہیا ، مہ ہے یا ایس نبیس ہے شرکت نفو میں احتمال تھا کہ ہیاس کا ناام ہے تا ا

کلام کیا تو برندام جس کا بیل ما مک بول یا بر با ندی جس کا بیل ما مک بول آزاد ہے پھرفلال سے کلام کیا تو فرمایا کہ بیددونوں کے عنق پرواقع بوگی چنا نچہ برغلام کہ اس کا ما لک بوئے اور بر با ندی کہ اس کا ما لک ہوئے آزاد ہوگا اورا گرکہا کہ اگر بیل نے فلال سے کلام کیا تو مجھ پر جج ہے یا عمرہ تو اس کو دونوں میں سے اختیار ہو جو چا ہے ادا کرے بیمجیط میں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ اپنی ساس سے کلام نہ کرول گا پھروہ اپنی بیوی کے پاس اس کے میلے گیا اور اس سے جھٹزے ک ہا تیں بہ ہم واقع ہو ہیں پس اس کی س س نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایسا ایسانہیں کرتا ہے پس اس نے کہا کہ اس کو صان دینا ہوں اس کے واسطے کپٹر الا تا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے ساس کوجواب دینے کی نبیت نہیں کی تھی بلکہ جور و کومرا دسیا تھا تو فر مایا کہ اس قول کی تصدیق ہوگی اور سیجے کے تضاءُ اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بظہیر پیمیں ہے اور اگر قتم کھائی کہ اگر میں نے ہے جاپ سے کارم کیا تو سب جو پچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اپنی سب املاک سی معتد کے ہاتھ بعوض کیزے میں لپٹی بوئی چیز کے فروخت کروہے بھراپنے باپ سے کل *م کرے کہ اس پر پچھ*لازم نہا ہے گا پھر بھے کو بھکم خیاررونیت کے رد َروے یعنی کپڑے میں کپٹی ہوئی چیز جوشن ہے دیکھ کرنا پیند کر کے بیچے رو کردے پیافلا صدمیں ہے بشرؓ نے امام ابو یوسٹ ہے روایت ک ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے فل سے کلام کیا تو میراندام آزاد ہے پھر دوسرے نے کہا کہ الا تیری اجازت سے تو اس طور ہے جانث ہو گا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلاب ہے کلام کرے بیتا تارخ نید میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال ہے کلام نہ کروں گا بھرفلاں مذکور گوشت بیخیا ہوا نکلا پس صاف نے اس کو پکارا کہا گ گوشت والے تو حائث ہو گیا اورا گرفعال مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ برحمک التدلیعنی التدنت کی جھے پر رحم کرے تو جانث ہوگا بیضل صدمیں ہےاورا گرحالف ہازار میں گذرا پس کہا کہ بوشت اور فلاں مذکور و بال ہے تو حانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر یار کہ کلام کیا میں نے ان دونوں مر دوں میں ہے تی ایک ہے تو میری ہیو یوں میں ہے ایک ہیوی حالقہ ہے بھر دونوں ہے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو ج ہے دوعورتوں پر ذالے یا ایک ہی پر ڈالے بیکا فی میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تو میرا غا، مآزاد ہے پھر بیوی ہے کہا کہ گرتو چاہتو تو طالقہ ہے پس بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بعض نے فرہ یا ہے کہ اس کا غلام آ زاد ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ ( دو ) ذکر کر کے واحد ( ایک ) مرادلینا:

ے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو دوسری بارید کلام قتم کہنے پر کہبی قتم میں حانث ہوااور دوسری قتم امام کے نز دیک منعقد ہوگی اور تیسری باراس طرح قسم کھانے ہے دوسری قسم منعقدہ بلا جز ایمنحل ہوگی اور تیسری منعقد نہ ہوگی اوراً سراس نے تیسری قسم نہ کھائی یہاں تک کداس عورت ہے دو ہارہ نکار کیا بھراس سے کلام کیا تو دوسری قسم کی وجہ ہے ہمارے نز دیک طالقہ ہو جائے گی میرکا فی میں ہےا بی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے فلاں وفلاں ہے کا <sup>م</sup>رکیا تو تو طالقہ ہے بیس اس عورت نے ایک ہے کلام کیا نہ دوسرے ہے پس اگر اس کی نمیت ہیں ہو کہ جب تک دونول ہے کلام نہ کرے جانث نہ ہوتو اس کی نمیت پر ہوگی کہ وہ جا با کے کھنیت نہ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر نیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کر ہے تو حانث ہوگا اور اگر کسی مقدم میں ایسے کلام میں پیہ عرف ہو کہ انفر ادمقصود ہوتا ہے لیعنی ایک کسی ہے کلام نہ کرے اجتماع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں ہے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی میں نبیت قرار دی جائے گی اورتشم کھائی کہ فلاں وفلاں ہے کلام نة کروں گاپس اگر اس کی پکھانیت نہ ہو یا بیزنیت ہو کہ جانث نہ ہوئے الّا دونوں سے کلام کرنے سے جانث نہ ہوگا اور اً سربینیت ہو کہ ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوتو اس کی نیت برحکم ہوگا اور شخ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر پچھے نیت نہ ہوتو بھی ایک سے کلام کرنے سے ے نٹ ہو گالیکن مختار ریے ہے کہبیں جانٹ ہو گا بیفتاوی کبری میں ہے قال المتر جم شیخ ابوالقاسم کئے ویار میں عرف ہو گا کہ ایک ہے کلام نہ کرنا مقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمارے عرف میں ہے ہذا ہے تھم نظر عرف تھے اور وہاں ئے عرف کے موافق مختار ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہے والنداعلم اورا گرکہا کہان دونوں آ دمیوں سے کلام نہ کروں گا یا فاری میں کہا کہ جایں دو تن مصفن مه گویہ تو ان میں ہے ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت سیجے نہ ہوگی میہ ش کُ کا قول ہے اورمولف نے فرمایا کہ نبیت سیجے ہونی جا ہے اس واسلے کہ تثینہ ذکر کر کے ایک مرا دلیا جاتا ہے ہیں جبکہ وہ کہتا ہے کہ میری نیت ایسی تقی اور حال بیہ ہے کہ اس سے اس کے نفٹس پر بختی ہوتی ہے تو تقمدیق کی جائے گی بیفتا وی قاضی خان و خلا صدمیں ہے قال المترجم بصبع عندینا مطلقاً اگر کہا کہ اس تو م کے لوگول ہے یہ اہل بغدا د ہے کلام کرنا مجھ پرحرام ہے پھران میں ہے ایک آ دمی سے کلام کیا تو جانث ہوگا اور یہ برخلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ واللہ میں ان دوآ دمیوں ے کلام نہ کروں گایا فاری میں کہا کہ والقد بایں دوتن بھن نہ کو یم ہرینوجہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالا تفاق ایک سے کلام کرنے سے جانث نہ ہوگا اور فتو کی کے واسطے بھی مختار ہے بین ایسا ہی اس مقام پر ہے بیفتاویٰ کبریٰ بیں ہے قال ہمارے نزویک وونوں صورتوں میں صائث ہوگا کماقد ذکرنا هناك ايضاً نا فهمر ـ

اگر کہا کہ کلام فلاں وفلاں مجھ برحرام ہے بھر دونوں میں ہے ایک ہے کلام کیا تو جا ٹ ہوگا اور بعض نے کہا جا نٹ نہ ہوگا الا اس نے ہرایک سے کلام نہ کرنے کی نبیت کی ہواور یبی مختار ہے میہ جوابرا خلاطی میں ہےاورا گرفتم کھ نی کہ لایسکلمہ فلانا اوفلانا لینی فلاں یا فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرا یک سے کلام کیا تو حانث ہوگا قال اٹھتر جم ہمارے عرف کے موافق بیمفہوم مردود ہے کہ اس کی مراد میں ہوگی کہ ان دونوں میں ہے ایک ہے کلام نہ کروں گا پس جب کسی ایک ہے کلام کرلیا تو دوسرا کل م نہ کر نے کے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس ہے کلام کریں گا جانٹ ہو گا والقداعم اور اس طرح اگر کہا کہ میں کلام نہ کروں گا فلانے ہے اور نہ فد ں ے تو ایک ہے کلام کرنے ہے جانث ہوگا پی خلاصہ میں ہے قال المترجم پیرہارے عرف کے بھی موافق ہے اورا گرفتم کھائی کہ والقہ

ا عرف اقوال بمارے مرف بیس بھی مقصور نیس ہوتا کے مجموعہ دونوں سے کام نہ کروں گا بندا یک سے بھی کلام نہ کروں گااور تولہ قال المرح جمیں جسی کینی ہر جا من نبیت سیح ہے؟!\_

کلام نہ کروں گا فلائے یا فلائے وفلائے ہے تو بہیے ہے کلام کرنے ہے اور ہاتی دونوں سے کلام کرئے ہے جانث ہو کا اور سرقسم کھائی کہ وامند کلام نہ کروں گا فلائے وفلائے یا فلائے ہے تو پہنے دونوں ہے یا پیچھیے 'ایک سے کلام کرنے ہے جانث ہوگا ورا اُسر ا کیے اوّل سے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث ( ) نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ان خرجت من ہذہ الداد حتے اکلیہ الذی مو فیھا فامراته طاق لیعنی اگریس نے اس محق سے جودار میں ہے کلام نہ کیا یہاں تک کہ میں اس دار سے نکل گیا تومیری یوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ دمی نہیں ہے پس وہ ہاہر نکل گیا تو امام اعظمُ کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیز قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی باندیوں سے کہا کہ ہر بار کہ ہیں نے کلام کیاتم ہیں ہے کسی ایک سے تو تم ہیں ہے ایک سوائے (۲) اس کے آزاد ہے پھراس نےصحت میں جارے کلام کیا اور قبل بیان کے مرگیا تو سب آزا دہوں گی بیکا فی میں ہے قال اکمتر جم میرے نز و یک بیمراد نہیں ہے کہ اگر سب دس ہول مثلاً تو سب کی سب مفت آزا د ہوجائے گی جکہ مرادیہ ہے کہ آزا دتو سب ہو تھی تگر سعایت لازم سے گی بعنی جس پر جس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منہائی اس قدر حصہ کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے گی فاقہم ۔ اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے بیہ یات فلال ہے کہی تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے وہ بات فلال مذکور ہے کہی کیکن ایسی عبارت میں آبی کہ فلاں ندکور نہ سمجھا تو عورت ندکورہ طالقہ ہوگی جیسے کس نے قشم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا پھراٹی عبارت میں کلام کیا کہ فلال مذکور نہ سمجھا تو عورت مذکورہ طالقہ ہوگی جیسے کی میں کہ فلال سے کلام نہ کروں گا اس کونہ مجھا تو جانث ہوتا ہے بیس ایسا ہے بیہاں ہے بیہ عیل ہے۔ جمہ میں لکھا ہے کہ تشم کھائی کہ کسی چیز سے کلام نہ کروں گا بھر کسی جماد ہے یاا لیے حیوان سے جوناطق نہیں ہے کلام کیا تو ۔ نث نہ ہوگا اور اگر گو نگے یا بہرے سے کلام کیا تو ۔ نث ہوگا اور اگر اطفال ے کلام کیا بس اگر شجھتے ہوں تو جانٹ ہوا اور اگر نہ سجھتے ہوں تو جانث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ بتس الاسلام اور جندی ہے وریافت کیا گیا کہ ایک نے تھم کھائی کہ کسی سے کلام نہ کروں گا پھرایک کا فراس کے پاس اسلام لائے کے واسطے آیا تو شیخ رحمتہ ابتد نے فر مایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ت نہ کرے پس حانث نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر ایس صورت میں بیدد کچھے کہ میرے کلام نہ کرنے ہے اس کے اسلام میں تاخیر ہوگی بدینوجہ کہاس کی خاطر کوانقباض ہوتا ہے تو لا زم ہے کہتم تو ڑے اور کفارہ ادا کرے اور اس کوخوشی خاطر ہے مسلمان کرے وابتد تع لی احکم ایک نے اپنی بیوی کود یکھا کہ کسی اجنبی مرد سے باتیں کرتی ہے اس کو غصہ آیا اور عورت سے کہا کہ اگر تونے اس بعد سی مر داجنبی ہے یات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعداس کی عورت نے شوہر کے شاگر دبیشہ سے بات کی جواس عورت کا ایسا ناتے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرد ہے جوائی دار میں رہتا ہے جس ہے شناس کی ہے مگر و واس عورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یاعورت نے اپنے کسی ذوی الا رجام لیعنی ناتے دار ہے بات کی حالا نکہ وہ بھی ایسانہیں ہے کہ اس سے نکاح حرام ہوئے تو و وعورت طالقہ ہو جائے گی رظہ ہیر یہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس جوان ہے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس ہے بات کی تو جانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ رجلاایک مردے بات نہ کروں گا پھراس نے ایک مردے بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے

ل مترجم كبتائ كداس سے تحجے ظاہر جواكہ جوخلاصہ بس مذكور بوجی تحج ومخارہ ا

<sup>(</sup>۱) یاصورت اولی میں دوسرے تیسرے ہے تنہ کلام کیا تو جانت نہ دوگا ا۔ (۲) جس سے کلام کیا ہے ا۔

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلھ الد جل لینی مرد سے بات نہ کروں گا تو جنس مرد پرقشم ہوگی یاتعیین درست ہوگا کہ کسی مرد سے ہات کرنے سے حانث ہوگا بیمجیط عمیں ہے اگرفتھ کھائی کہ اس جوان سے بات نہ کروں گا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعداس ہے ہات کی تو جانث ہوگا ہیجاوی میں ہےا گرفتم کھائی کہ طفل ہے بات نہ کروں گا پھرکسی یوڑھے ہے بات کی حانث نہ ہوگا میرمحیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مرد سے بات نہ کروں گا پھر طفل سے بات کی تو حانث ہوگا میر ظہیر یہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہا گرمیں نے عورت سے ہات کی تو میرا غلام " زاد ہے پھرلڑ کی <sup>(۱)</sup> سے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہا گرمیں نے عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھرلز کی ہے نکاح کیا توجہ نث ہوگا اس واسطے کہ بچین کلام کرنے ہے بالغ ہے پس عورت کے حق میں جو تشم معقو و ہواس میں لڑک کا مرا ولینا عاوت کی را ہ سے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے ریہ بحرالرا أق میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرو سے یا طفل سے یا غلام سے یا شاب سے یا کہل سے لیعنی ان میں ہے کس سے کلام نہ کرنے کی قشم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہشرع میں غلام نا م ایس عمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو بھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اور اس کوفتی بھی کہتے ہیں اورامام ابو یوسف ؓ ہے دوایت ہے کہ شاب بندر ہ برس ہے تمیں برس تک ہے جب تک اس پر شمط غالب نہ ہواور کہل تمیں برس سے پچاس برس تک ہےاور پچاس برس سے زیادہ کا شیخ کہلاتا ہےاور پندرہ برس سے کم شاب نبیس ہےاور تمیں برس ہے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور پیاس برس ہے کم کا شیخ نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور قد وری میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے بچاس برس تک ہے الا آئکہ شمط اس پر اس سے پہنے غالب ہو جائے اورکہل تمیں برس ہے آخر عمر تک ہےاور نیٹنج پچاس برس ہے زیاد وعمر کا ہوتا ہے پس بنابراس روایت کے پچاس برس ہے زیاد ہ عمروالے کوامام ابو یوسٹ نے شیخ بھی قرار دیا اور کہل بھی اوروصایا النوازل میں امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہیں برس کا کہل ہے اور نیز ا مام ابو پوسف ؓ ہےمروی ہے کہ جوتینتیں برس کا یا اس ہے زیادہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب بچیا س برس کا ہو گیا تو وہ ﷺ ہے اورنواور بن وساعد میں لکھا ہے کہ کہل تمیں برس سے حیالیس برس تک ہےاور شیخ وہ ہے کہ پیجاس سے اس کی عمرزیا وہ ہواگر جداس کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اورا گر جالیس برس ہے عمر زیادہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ شیخ ہے اورا گر سیاہ زیادہ ہوں تو شخ نہیں ہے ورامام محد ہے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم ہواور شاب وفق وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا اور جب ج لیس برس کا ہواتو اس وقت ہے ساٹھ برس تک کہل ہے الا آئکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہو جائے تو وفت غلبہ ہے شخ ہوگا اوراگر چہ پچاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہو مگر کہل جب تک جو لیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جالیس ہے تب وز نہ کرے تب تك شيخ نه ہوگا اور قال الممتر جم يهي ہمارے عرف كے موافق ہے ولكن لادخل له في انشرع في مثل ذلك فابتعنا ماافتوار حمهمه الله تعالى ــ

اگر کہا: ان کلمت الان تکلمنی او الی ان تکلمنی اور حتی تکلمنی فکنا:

اگر کہا: ان کلمت کھائی کہ تیائی بنی فلاں یافتم کھائی کہ ارائل (۳) بنی فلاں ہے یافتم کھائی کہ قیب بنی فلاں یافتم کھائی کہ ایائی (۳)

یک فلاں ہے کلام نہ کروں گا تو ہم کہتے ہیں کہ پتیم وہ کہلاتا ہے کہ اس کا باہم گیا اور ہنوز وہ صغیر ہے کہ بالغ نیس ہوا ہے تو جب بالغ

العمیل ہیں ہے اتول ہمارے عرف میں اگر کہا کہ مردوں ہے بات نہ کروں گا تو بھی سب کی نیت نہیں ہو عقی ہے بلکہ شرم اولی جائے گی بینی اس جن بیت نہروں گا تو ایک سے حاض ہوگا تا۔

بات نہ کروں گا تو ایک سے حاض ہوگا تا۔ علی ای تیماں فرز ندان فعال بعنی فعال کی اولا دھی جو میتیم ہیں اا۔

(۱) جوان نہ تھی تا۔ (۲) رائڈ و بے خاوند تو رقی تا۔ (۳) ایا می جس ایم مرد بے زود دو تورت بے شو ہم تا۔

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الّا دومر دول میں کے ایک ہے کوفی ہویا بھری ہو:

چندلوگ ایک جنگس میں جیٹے ہاتیں کرتے تھے پھران میں ہے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیا اس کی بیوی طائقہ ہوگی یہ فناوی تا قاضی خان میں ہے۔ خزانہ میں نکھا ہے کہ ایک نے ہوگی کے فائقہ ہوگی یہ فناوی تا قاضی خان میں ہے۔ خزانہ میں نکھا ہے کہ ایک نے ہوگی کے ایک نے ہوگی کے اس نے ماام عبدالقد ہے کلام کیا اس کی بیوی طالقہ ہے اور عبدالقد بی فتیم کھانے والا ہے اور اس کا غلام میر خاام ہے ہیں اس نے اس طے کہ بیوی شم کھانے میں اس ہے بیل کل مرکز بھی ہے اا۔ ع اگر کوئی دومرا کلام کرنے قاس کی بیوی طاقہ نہ ہوگی ال

<sup>(</sup>۱) خواه موت یا طلاق ۱۲ (۲) میری بیوی حالقہ ہے یا غلام آزاد ہے ا۔

اً ارا پنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلانہ عورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کپڑے دھوئے بھر

لے قضاء تصدیق نہ ہوگی اور ع کیونکہ بیشکر البی ہو صبر ہے اور سے کلام نبیس ہے ۱۲۔ سل عمروے کلام کیا پس منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا الی آخرہ ۱۲۔

ا نتے میں فلا نہ مذکور ہ '' کی اور اس ہے کہا کہ تو تھک کی ہے اس نے بیرجان کر کہ بیفلا نہ ہے یا بے جواب ویا کرنیس انجھی ہوں یا کہا کہ ہاں تو سیسب کلام ہے بس وہ حالقہ ہو جائے گی مظہیر سیمیں ہے کہاصل میدکلام کوحدیث یعنی ہات و خطاب میہ جب ہی ہوتے ہیں جب بالشافد ہوں بیعما ہیمیں ہے۔ا ً رزید نے عمرو ہے کہا کہا ً رتو نے مجھے خبر دی کہ فلاں آگیا ہے تو میری ہوی حاشہ ہے یا میرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے اس کوفلاں کے آجائے کی جھوٹ خبر دی تو زید حانث ہو گیا بینی اس کی بیوی طالقہ ہو گئی اور غلام آ زا دہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تو نے جھے فلال کی آمد کی خبر دی تو میرا غلام آزا دہے پس عمر و نے اس کی حجمو ٹی خبر دی تو اس کا غایام آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہا گرتو نے مجھے خبر دی کہ میری بیوی گھر میں ہے تو میرا غلام آزاد ہے پس عمر و نے اس کوجھونی خبر دی کہ تیری بیوی گھریٹس ہے تو حانث ہوااور اس کا غلام آ زاد ہو گیا اورا گر کہا کہا گرتو نے میری بیوی کے گھریٹس ہو تع کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوجھوٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تونے مجھے بیثارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اُسرتو نے مجھے فعاں کے آنے کی بٹ رہ وی پس من طب نے اس کوجھوٹی اس کی خوشخبری وی تو حالف اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا اورا اً سر کب كدا مرتون بمجھة كا وكياك فلال آيا ہے يا تونے مجھے فلال كة نے كة كا بى دى پس من طب نے اس كوجھوٹ اس كى آگا بى دى تو حانث نہ ہوگا اورا گرحالف کے آگا ہ ہوجانے کے بعد فلال نے اس کواس امر کی تجی خبر دی یا آگا ہ کیا تو بھی حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے بوں قشم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپنی قشم میں ہ نث ہوجائے گا اورا <sup>ا</sup> رحالف نے اس صورت میں اپنے اس قول ہے کہ تونے جھے آگا ہی دی بینیت کیہو کہ خبر دے دی تو بعد <sup>س</sup>گاہ ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے ہے بھی حانث ہوجائے گا اور جاہیے کہ حالف کی نبیت دیائیڈ وقضا ہ ٌ دونوں طرح سیجے ہوئے اور اً رقتم کھائی کہا گرتو نے مجھے لکھا کہ فلاں آیا ہے تو میرانیا م آزاد ہے ہیں مخاطب نے اس کودروغ ایسالکھا تو وہ صانث ہو گیا خوا واس کا خط پہنچ ہو یہ نہ پہنچ بواورا گر کہا کہا گہا گہا گہ جھے فلال کے آئے کولکھا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے جھوٹ لکھا تو ھانٹ نہ ہو گا اور اگر اس صورت میں مخاطب نے اس کولکھا کہ فعال آیا ہے اور حال یہ ہے کہ واقعی فلال مذکوراس کے لکھنے ہے پہلے آگی تھا مگر مخاطب کومعلوم نه تھا تو حالف جانث ہوجائے گا۔

لے مثلاً کہا کہا گرزیدے کلام نہ کروں گا پھراس کی چیٹے کہا کہ اوزید تو کلام نہیں ہے یازیدے بات نہ کروں گا پھر نیبت میں کہا کہ زیدتم اچھے ہویا خصاب نہ کروں گا پھرای طرح غیب میں خطاب کیا تو خطاب وغیر وئیس ہوا ۱ا۔ ح جیسے اوپر نہ کور ہوئی ہیں ۱ا۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیدوں کو بیان کرتے ہیں پس جوجگہ یا بھیدفلاں کا نہ ہواس پرتو ا نکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھید ہے واقف ہو گئے تو بیا پی فتم میں

ا گرتشم کھائی کہ فلاں عورت ہے اپنی خدمت نہ جا ہوں گا پھراس کواپنی خدمت کے واسطے اشار ہ کیا تو اس ہے خدمت جا بی لیعنی حانث ہوااس واسطے کہاشارہ سے خدمت جا ہنا متعارف ہے خصوصاً با دشاہوں میں اور بڑے لوگوں میں پس وہ حانث ہو گیا خواہ فلا نہ ندکور ہ نے اس کی خدمت کر دی ہو یا نہ کی ہواور اگرفتتم کھائی کہ فلا ل کوفلا ل کے بھید ہے خبر نہ کروں گا یا فلا ل کوفلا ل کے موجود ہونے کی جگہ ہے خبر نہ کروں گا چھر خط یا ایکجی کے ذریعہ ہے ایسا کیا تو جانث ہوگیا اگرفتهم کھائی کہ فلاں کوالیبی بشارت نہ دوں گا پھر خطیا اپنجی کے ذریعہ سے ایسا کیا تو اپنی قتم میں حانث ہو گیا اور اگر اس سے کہا گیا کہ آیا یہ بات ایس ہے یا فلاں شخص فلا ا عکہ ہے پس اس نے اپنے سر سے اشار ہ کیا لیعنی ہاں تو بیقعل خبر وینا یا بشارت وینانہیں ہے پس اپنی قشم میں حانث نہ ہوگالیکن اگر اس نے خبر دینے یابٹارت دینے سےاعم مراد لی ہو کہ خواہ سر کے اشار ہ ہے ہویا اور طور پر تو ویابیۃ وقضاءًاس کی تصدیق کی جائے گی اور اگرزید نے قشم کھائی کہ عمرو کے واسطے مال کا اقرار نہ کروں گا پس زید ہے کہا گیا کہ آیا تجھ پرعمرو کا اس قدر ہے پس اس نے سر کے اشارہ ہے کہا کہ ہاں تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اورا گرقسم کھائی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کروں گا تو خط لکھنے واپیچی ہمینے اور سر ہے ا شارہ کرنے ہے صائث شہوگا اور اگر اس ہے یو حیما گیا کہ آیا فلاں کا تھید چنین و چنال ہے یا فعال پخض فلاں جگہ ہے پس اس نے کہا کہ ہاں توقتم میں حانث ہو گیا اور مثل ہات نہ کرنا کہنے کے تحدیث نہ کرنا یا گفتگونہ کرنا بھی ہے اور اگر کسی نے ایسی سب قتمیں کھا ئیں بعنی مع سب ندکورہ بالاقسموں کے کلام کرنے اور زبان سے نہ نکا لنے کی پھر حالف گونگا ہو گیا کہ وہ زبان ہے کلام کرنے پر قا در تبیں ہے تو اس کی قشم اشار ہ وتحریر پر ہو جائے گی الا ایک بات میں اورو ہیہ ہے کہ اگرفشم کھائی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کروں گایا فعال کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس متم کی صورت میں وہ اشارہ کرنے وتح ریکر نے سے صائث نہ ہوگا اگر چہاس نے بعد کو تکے ہوجائے کے اشارہ یاتح ریکی ہواور یاتی سب صورتوں میں جانث ہوگا۔

میرے غلاموں میں ہے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے کیس سب نے ایک ساتھ اِس کو بشارت دی تو سب آزا د ہونھائے لیس:

ہر جس صورت میں کہ ہم نے اشارہ ہے جانث ہو جانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشارہ کیا دلیمن اس حال میں میرے اس امر کی نیت ندنھی جس پر میں نے قتم کھائی ہے تو ویکھا جائے اورا گریہ جواب الی بات کا ہو جواس ہے وریافت کی گئے ہے تو قضاءًاس کی تصدیق نہ ہوگی اور دیا منہ نصدیق کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ الا اقول بفلان کذالیعنی فلاں ے ایسانہیں کہوں گا اور نیزیہ صغیبہ مشترک ہے واسطے حال کے لیعنی فلال ہے ایسانہیں کہتا ہوں اور مراداوّل ہے سوییہ مسئلہ امام محمّہ نے جامع وزیاوات میں ذکر نہیں فر مایا اور نوا در میں امام محدّ ہے مروی ہے کہ ریجی مثل خبر نہ دوں گا و بیثارت نہ دوں گا کے ہے حتی کہ تحریر کرنے اور ایکی بھیجنے ہے جانٹ ہوگا گاور اشارہ کرنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ لایدعو فلانا لیتنی فلال کو نہ

ل قال المترجم اگرمضطر نبواییا کرے ورشا بیاامر خالی از شبیس ہےاور میں نہیں بیند کرتا ہوں ۱۱۔ میں مثلا کہا کہ فلاں سے حدیث نہ کروں گایا گفتگو نہ کروں گا تو جیسے ہات ندکروں گاما۔ مع اگر تشم عربی میں ہوتو اشارہ سے حانث ہوناا قرب ہے ملی المحادر ۃ الفصیحة: ۱۲۔

با ون گا پھراس کو خط یا پیٹی کے ذراید ہے با یا قو ظاہر الروایہ شن ہوگا اور ایا م محمد ہے نواور میں ندکور ہے کہ اگر انظامین کہ ناکہ فلاں توسیقی نہ کروں گا تو یہ بمز لہ اجنار کے ہے کہ بذراید خط وا پیٹی کے حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کہا نامی عبیدی بشرنی بکذا گا اور اس طرح الفظ ذکر ہی بعبارت عربی کہ وہ بھی بذراید اپنی وخط حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کہا نامی عبیدی بشرنی بکذا فھو حر لینی میر نے فامول میں ہے جس کی نے جھے اس کی بٹارت دی وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا نامی عبیدی بشرنی بک ناموں میں ہے ایک ساتھ اس کو بٹارت دی تو فرصط پہلا ہی آزاد ہوگا اور اگر ناموں میں سے ایک نے اس کے پاس اللہ بھی جو بات بٹارت ندکورہ کی بیان کی ہے وہ اپنے بھینے والے کی طرف سے پیغام دیا تو بھینے والے کی طرف اضافت ندکی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کی کہ نہ کہ تو ہونا ہی یا مرد کورت ہے تو ایسائیس مخاطب نے اس کو ایک خبر دی تو ہو نے ہوگیا کہونکہ شری کے بو کہ ایسائیس مخاطب نے اس کو ایک خبر دی تو ہو نہ ہوگیا کہونکہ شری کی تو وہ نٹ شہوگا ہیا تا رہ نہ بھی ہو دے بولی کی کونکہ شری کی اور کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کے اس کو خود خبر دی اور بھینے والے کی طرف اضافت نہ کی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور آگر کہ کہ کہ کونکہ کہ بی تا میں بیارت دی تو وہ نٹ شہوگا ہیا تا رہ نہ بھی ہے۔

اگرفتم کی کہ فلاں کو نہ تھوں گا ہیں دوسرے کو کھم کی کہ اس نے لکھا تو ہشام نے امام تھے کہ بارون الرشید نے جھے سے سمتہ یو چھا ہی ہیں نے جواب دیا کہ اگر بیشم کھانے والا سلطان ہولیتی ایسا ہو کہ وہ وخود موافق روان نہیں مکھ کرتا ہے تو وہ حان ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ قرآن سے سورة نہ پڑھوں گا پھراس نے نگاہ سے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا پاراس نے نگاہ سے اس کواول سے آخر تک دیکھا تو ہالا تف ق حانت نہ ہوگا ہے فقاوی کہ بری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا پو فلاں کی سبانہ نہوگا ہے فقاوی کہ بری میں ہے ہورا گرفتم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا پو نے نہ نہوگا ہے فقاوی تھا ہے ہو ہواس میں ہے ہو ہواں تو امام ابو پوسٹ کے قول میں حانت نہ ہوگا ہے فلاں کی تنہ بوگا ہے ہو ہو نے دارہ تھی ہو نے دارہ تھی ہو ہو نے والد تھی کہ کتاب فلاں کو نہ پڑھوں گا پھر کتاب فلاں سے ایک کال تنہ بوگا ہے والد تھی لیا گھر کتاب فلاں سے ایک سے ایک کہ بواورا وکی سطر میں حانت نہ ہوگا ہے فاوی کی حان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ سورة نہ پڑھوں گا پھر اس سورة میں سے ایک جو فیم نظر واللہ اعدہ ۔ سطر پڑھی تو حانت نہ ہوگا ہے ہوا وہ نے برائع میں ہوگی ہوا تھی ہو ہوگا ہے ہوئی کہ بیت سی دوسر ہوگی ہوا دی تو حانت نہ ہوگا ہے ہوئی ہیں اس نے نصف بیت ہوگی ہے ہوا تا ہوگی ہوا تھی ہوئی کہ بیت سی دوسر سے معرفی ہوگی ہوئی کہ بیت سے دوس گا گر چہ یہ نظر واللہ اعدہ ہوئی کہ بیت سے دوسر کی گھر کی سے نام کی کہ بیت سے دوسر کی کہ بیت سے دوسر کے بیت کی دوسر سے معرفی کی کہ بیت سے دوسر کی کہ بیت سے دوسر کی کہ بیت سے دوسر کی گھر کی کہ بیت سے دوسر کی کھر کو جانت نہ ہوگا گو گو گو جانت نہ ہوگا گی کہ بیت سے دوسر کے دوسر کے بھر کی کھر کی کہ بیت سے دوسر کی کھر کی کہ بیت سے دوسر کی کو جان میں کو جان کی کہ بیت سے دوسر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کہ کو کھر کھر کھر کے کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کی کھر کے

ہے اور بعض نے کہا کہ خاصبة سور قانی تحدید یا جمعہ تق ساول پر قضاءً سانٹ ہوگا اور دوم پر و بیٹیت آبیت اول پر حانث ہوگا فاحفظہ واستقیم ۱۲ ا

فرائض نمازیں جماعت سے پڑھے اور اپنی تشم میں جانث نہ ہوگا اور اگر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو جانث ہوگا اور اگرعورت نے ایسی تشم کھائی تو و واپٹے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لے یا اور اپنے کسی محرم کے پیچھے رہے بیرمجیط میں ہے۔ اگر اس نے قشم کھائی کہ قراکت قرآن نہ کرول گا پھر اس نے سور ق فاتحہ بطور دعا و ثناء کے بردھی تو

## حانث نه هوگا:

ا اً رسوائے رمضان کے وہر اوا کرنے جا ہے تو جا ہے کہ جو وہر پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ حانث نہ ہویہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قشم کھائی کہ قر اُت قر اَن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور د عا وثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہوگا ہیہ ظہیر ریہ میں ہے اوراگر اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ہرسورۃ قر آن کی پڑھی تو مجھے ایک درجم صدقہ کرنا واجب ہے تو امام محمدٌ نے فر ما یا کہ بید پورے قر آن پر ہوگی میرفتاوی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پرفتنم ہے اگر تو جا ہے لیں اس نے کہا کہ میں نے جا بی توقتم لا زم آئے گی اور بیٹل اس قول کے ہے کہ مجھ پرقتم ہےا گر میں نے فلاں سے کلام کیا بیمحیط میں ہے شیخ مجم الدینّ ہے ور یا فت کیا گیا کہ ایک مخفس ہے اس کی بیوی کے ناتے واروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی قتم نی کہ عورت ہے جرم ندر کھے اور اس پر کسیٰ چیز کی تبہت نہ رکھے بس اس نے میشم کھائی پھرعورت ہے کہا کہ خدا جا نتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے بس آیا اس ہے اس کی ہیو یوں یرطلاق ہوجائے گی فر مایا کنہیں ہے تھہیر ہیمیں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرفعال کے گھر جاؤں اوراس سے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنہیں گیا گرکہیں اوراس ہے بہ تیں کیں تو اپنی قشم میں جانث نہ ہوگا اور گرکہا کہ اگر فلا ل کے گھر نہ جاؤں گا اوراس ہے کلام نہ کروں تو تو طالقہ ہےاور ہاتی صورت مسئلہ بطور مذکور ہَ بالا واقع ہوئی تو حائث ہوجائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو ج ئے گی ایسا ہی فتو کی شمس الائمہ حلوائی اور فتو کی رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے بیرمحیط میں ہے ایک نے قسم کھ ٹی کہا ہے بھائی کو کسی کام کا تھم نہ دوں گا اورا گراس کوکسی کا م کا تھم دوں تو ایسا پھرکسی آ دمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پاس کوئی مال عین بھیجا اوراس ے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہنا تا کہ وہ اس کوفر و خت کر دیے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کر تیرا بھائی کہتا ہے کہاس کوفروخت کر دے یا تخصے اس کے فروخت کرنے کا تھم دیتا ہے تو جانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کہے گی کہ فلاں نے تختے ہے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں دیتا ہے یا مرد نے نہیں سنا تو عورت مذکور ہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر بول کہا ہو کہ اگر تو نے آج کے روز تجھسے نہ کہا تو صورت مذکورہ میں طالقہ ہو جائے گی میہ خلاصہ میں ہے۔

زید نے عمرہ کے سامنے گفتگو میں اپنی بیوی کی طلاق کی قتم کھائی کہ میں نے تیراعیب کسی سے نہیں کہا ہے حالانکہ اپنی بیوی سے کہہ چکا ہے کہ عمرہ وشراب پیتا تھا اوراس کوفرہ خت کرتا تھا اورا سے بیہودہ کا م کرتا تھا کہ ان کا ذکر فضول ہے مگراب اس نے تو بہکر کے خداوند تعالی کی طرف رجوع کر لی ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوج نے گی بیطیبیر سے میں ہے قال المترجم مسائل الذبیل یتعلق معظمه باسلوب العربتیه ایک نے فتم کھائی کہ ایک مہینہ کل م نہ کروں گا تو قتم تمیں روز دن رات پروا تع ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ لایکلم الشہر اس مہینہ فلال سے کلام نہ کروں گا تو جس قدر بیرہینہ باتی ہواس قدر پروا قع ہوگی بیراج و بات میں ہے اور اگرفتم لایکلم الشہر اس مہینہ فلال سے کلام نہ کروں گا تو جس قدر بیرہینہ باتی ہواس قدر پروا قع ہوگی بیراج و بات میں ہے اور اگرفتم

ل اگرخاص کسی معیاد تک بیشم ہوتو خیراس حیلہ میں مضا نقذ بیں ورند شم تو ڑوی جا ہے علی ماھق فی تغییرالمز جم ۱۳ سے یوں شم لی کدا گر میں اس مورت پر جرم یا تہت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ۱۳۔

اگرفتم کھاتے وقت زماندگی کوئی مقدارمقررندگی تو؟

سیسباس وقت ہے کہ اس نے زبانہ کی کوئی مقدار معین کی نیت نہ کی ہواورا گراس نے کسی مقدار معین کی نیت کی ہوتو اس کے قول کی تقد این کی جو سے گی اور بہی تھم اما مرابو یوسف وا مام محد کے نز دیک لفظ و ہرکا ہے بیٹی اگر دہر کو بطور نکر ہ لایا تو اس کی نیت پر سم مہینہ پرواقع ہوگی بشرطیکہ اس نے کسی قدر مقدار معین زبانہ کی نیت نہ کی ہواورا گرز مانہ معین کی نیت کی ہوتو بالا تھ آس کی نیت پر سم ہوگی اور امام اعظم نے فر مایا کہ میں دہر و کوئیس جا نتا ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا اختلاف الیسی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ دہر کوئکر ہ بیان کیا ہو بہی تھے ہے یہ فتح القدر یہ میں ہے اور اگر دہر کومعرف بالوام (۱) لا یا تو بالا جماع اس سے ابدم او ہوگا یعنی ہمیشہ بید مراد ہوگا یعنی ہمیشہ بید مراح طور گرہ ہیا ہو گہ دی ہوگہ جس کے سرتھ مہینے ہو اتع ہوگی جس کے سرتھ مہینے ہو اتع ہوگی جس کے سرتھ مہینے ہو اتع ہوگی جس کے سرتھ مہینے ہوئے میں ہار چے مہینہ پرواقع ہوگی ہو گئی ہو سے بیسراج و باتی میں ہے اور اگر کہا کہ لایک کھ دھور اتو بنا ہر تول امام ابو یوسف وامام محد کے تین ہار چے مہینہ پرواقع ہوگی ہوگی ہو گئی ہو سے بیسراج و باتی میں ہے اور اگر کہا کہ لایک کھ دھور اتو بنا ہر تول امام ابو یوسف وامام محد کے تین ہار چے مہینہ پرواقع ہوگی ہو سے بیسراج و باتی میں ہے۔

صنت میں ہو ج نے میں صاوی ٹی ہے فقاوی سفی میں لکھا ہے کہ اکر فاری میں کہا کہ اگر فلاں گویم خدائے رابرمن یك ساله روزہ تواس سے کلام کرنے سے پہر پیش لازم آئے گا اور اگر کب کہ يك لروزہ تو كل م کرنے سے ايك سال كروز سے اس پر لازم آئے گئے بي خلاصه ميں ہے تجريد ميں امام محمد سے روايت ہے کہ ايك نے کہا کہ لاا كمد اليوم سنته اور شهرا لينى اس روز سل بھريا مبينة بھر كلام نہ كرول گا تو اس پر واجب ہوگا كہ س ل يا ميں جتنى دفعہ بيون آئے اس ميں كلام ترك كرے بيد تا رائ عربي علام ترك كرے بيد تا رائ عربي المام نہ كرول گا تو اس پر واجب ہوگا كہ س ل يا ميں جتنى دفعہ بيون آئے اس ميں كلام ترك كرے بيد تا رائ واقت فتم سے تا فرة محم كھائى كہ ميں فعال سے اپ اس س ل كلام نہ كرول گا تو وقت فتم سے تا فرة محم كھائى كہ ميں فعال سے اپ اس س ل كلام نہ كرول گا تو وقت فتم سے ايك سال كال پر نہ ہوگى يوناوى قاضى خان ميں ہے اور مجموع اسواز ل ميں لکھا ہے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فانت طابق الاهى يا عدوة الله بينى آئر ميں نے تجھ سے ايک س ل تک كلام كيا تو تو طالقہ ہو جائے گی لئے ميرم طابق الله ہے۔

آخرا بمان القدوری میں ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں وفلاں سے اس سال کلام نیے کروں گا الا ایک روز پس اگر اس نے ان دونوں سے ایک ہی روز کلام کیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر ایک سے ایک روز اور دوسر سے کی دوسر سے روز کلام کیا تو ھانٹ ہواور اگر اس نے ایک ہی روز پہلے ایک سے کلام کیا بھر دونوں سے کلام کیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے ایک روز معرف استثناء کیا بعنی الٹالیوم کیا بس اس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسر سے دوسر سے روز کلام کیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا دونوں سے ایک مہینہ الا ایک روز بس اگر اس نے کسی روز معین کی نیت کی ہوتو اس نیت پر ہوگی اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہو تو جس روز کوچ ہے اختیار کر لے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ جس روز کہ کلام کروں میں فعال سے تو تو طالقہ ہے تو ہو تھی رات و دن

ل قوله بوجائے گرمتر جم کہتا ہے کہ شاید فقیدا بواللیٹ کے عرف پر بواوراس دیار بیل قرنیا خوالیا ایک باکا اس کے فلاف ہے کیونکہ اگر فی الحال طلاق دین منظور ہوتی قواس پر ہید همکی فضول تھی کہ جھے ہے ایک سال تک بات نہ کروں گا فاقعم والمند تعالی اعلم ۱۳ ۔

دونوں پرواقع ہوگی حتی کداگر رات میں کلام کرئے گایا ون میں تو جائے ہوگا اور اگر اس نے جاصدہ ون کی نیت کی ہوتو اس کے تو لکی قضا پہمی تصدیق ہوگی تھیں ہے اور اگر کہ کہ جس رات فلال سے میں کلام کروں یا جس رات کدفلال آئے تو تو جائے ہے کہ اس سے میں کلام کروں یا جس رات کدفلال آئے تو تو جائے ہے کہ اس سے دن میں فلال سے کلام کیا یا دن کوفلال آیا تو اس کی جوروط لقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لغت میں سیا ہی شب کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتضائے لغوی سے پھیر ہے تی کداگر اس نے بچائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر کیا تو مطلق وقت پر مید کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے میہ بدائع میں ہوتا اللہ یا تو مطلق وقت پر مید کا میں کہ ذیر آئے گا ہیں تو طابقہ ہی واقول می عربی زبان کی تشم میں منتقیم ہے یعنی قولہ لیالی یقد مد فلال اور ہماری زبان میں تامل ہے واللہ اعلم ۔

اگر کہا کہ اگر کہا کہ اگر کہا ہیں نے فلاں سے کلام تو تو ط بقہ ہے الا آ نکہ فلاں آجائے یا او آ نکہ فلاں آجائے یا او آ نکہ فلاں او جائے یا جائے تا ہوزت وینے کے کلام کیا تو جائے ہوگی اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت وینے کے کلام کیا تو جائے فلاں سے کلام کیا الا آ نکہ فلاں آجائے تو بھی بی تھم ہے اور اگر فلاں تو جائے گا ہے اور اگر سی نے فلاں سے کلام کیا الا آ نکہ فلاں آجائے تو بھی بی تھم ہے اور اگر سی کھام نہ کرنے پر تم کھائی تو امام اعظم کے نزویک بیٹ میں مواقع ہوجائے گا یہ کا فی بیل ہے اور اگر سی فیص سے سی روز معین میں کلام نہ کرنے پر تم کھائی کہ لا اس کی قسم خاصة اس روز کے دن ہی دن پرواقع ہوگی اس کے سہتھ رات واضل شہوگی بیشرح طحاوی میں ہوا گرفتم کھائی کہ لا یک کہ اللہ ایہ قال المحرجم آگر ہماری زبان میں کہا کہ اس سے دوزون کل میں نہروں گا تو اس روز پرواقع ہوگی والتد اعلم ۔ اگر تھی کہ این میں نہ کور ہی کہ تین روز پرقسم واقع ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوتی ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوتی ہوگی ہوتی سے ۔
میں اختلاف ذکر نہیں فرمایا اور بی صبح جی اور اگر قسم کھائی کہ لایک کلمہ ایا ماگیا کشرہ تھی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوتی سے ۔
میں اختلاف ذکر نہیں فرمایا اور بی صبح جی اور اگر قسم کھائی کہ لایک کلمہ ایا ماگیا کشرہ تھی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوتی سے ۔

ا گرفتم کھائی کہ بچھ ہے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنیچر کا ہے جس دن اس نے قتم

کھائی ہے تو ہیتم دس تنجروں پرواقع ہوگی:

آر کہا کہ ہرروز کہ میں بچھ نے کام کروں ہیں جھے پرایک درہم صدقہ واجب ہے ہیں اس سے دوروز کلام کیا تو دوم تبہ عاف ہوا اورا گرکہ ہو کہ ہردوروز کہ میں بچھ سے کام کروں تو ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہواورا گرفتم کھائی کہ لا ایک ہو تا تار خانیہ میں ہوا اورا گرفتم کھائی کہ لا کے نین روز پر واقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ لا کہ ایک اور ایرو تیم تمام مر پر واقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ لا کا اور بیروز شیخ کا ہے جس ون واقع ہوگی بیفاوی تو فی میں خان میں ہو سکتے ہیں اورا کی میں خان میں ہو سکتے ہیں اورا کی میں نے تم کھائی ہے تو بیق میں ہو سکتے ہیں اورا کی میں نے تاروز میں گھائی ہے تو بیق دوروز کھام نہروں گا تو بیق موسیخ دوں پرواقع ہوگیا اس واسطے کہ میں ہو سکتے ہیں اورا کی دوروز میں دوروز میں دوروز میں ہوسکتے ہیں اورا کی موروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز میں کھام نہروں گا اوراس طرح آگر کہا کہ دوروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز میں ہوسکتے ہیں معلوم ہوا کہ مراد سے کہ دوم تبہ شیخ دول میں کھام نہروں گا اوراس طرح آگر کہا کہ دوروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز میں دوروز کھام کروں گا تو بیقتم تین سینچ وں میں کھام نہروں گا دوروگ ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کروں گا تو بیشرت ہو مع

ے تاقل ہے ہاں اگریہ ہو کہ جن ونوں زید آئے گا تو البنتہ یکی تھم ہے کیونکہ را تو ل کا محاورہ ہماری زبان میں نبیس ہے تا۔ ع وامقد فلال ہے اس سَان ونوں کلام نہ کروں گا تا۔ ع وامٹداس کے ایام میں اُس سے کلام نہ کروں گا تا۔

کیبر حیمری میں ہے اوراگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز سال بھر یا سال بھرایک روز پس اگر اس نے کوئی روز خاص مرادلیا ہے تو تمام سال میں اس روز کلام نہ کرنے پر قسم واقع ہوگی یعنی جب بیروز آئے کلام نہ کرے اوراگر پچھ نیت نہ ہوتو ہر جمعہ میں ہے ایک روز کلام نہ کرے حتی کہ اگر پورے کوئی جمعہ کے ہرروز کلام کرئے گا حانث ہوگا بیر عمّا ہیا ہے اوراگر قسم اکلمک کیومایا لا اکلمک انسبت یوماًت واس کواختیا رہے کہ جوروز چاہے قرار دے یہ بدائع میں ہے اوراگر قسم کھائی کہ فلاں ہے دس روز تک کلام نہ کروں گا تو دسوال روز قسم میں واخل ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں قشم کھائی کہ ججھ ہے آج یا کل کلام نہ کروں گا پھراس ہے آج یا کل کلام کیا تو حانث ہوااورا گرکہا کہ اس ہے کلام كرنا آئ ياكل ترك كرول گاپس آئ اس سے كلام ترك كيا توقتم ميں سيا ہوجائے گا اورقتم ساقط ہوجائے گی كەكل كلام ترك كرنا اس پر لا زم نہ ہوگا اور پیعنا ہید میں ہےاوراً گرکہا کہ والقدنہ کلام کروں گا اس ہے آج اور نہ کل توقشم آج باقی ون اورکل پر واقع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہ میں واخل نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہنہ کلام کروں گا اس ہے آج وکل و یرسوں تو بیا لیک ہی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وفت اس ہے کلام نہ کرے خواہ رات ہو یا دن ہواورا گر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور برسوں کے دن میں تو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے ہرروز جس کو بیان کیا ہے کلام کر ہے اور اگر اس سے رات میں کل م کیا تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے کہا کہ کلام نہ کرول گا فلاں ہے ایک روزیا دوروز کے اوراس کی پچھا نیت نہیں ہے تو ا مام محمدؓ ہے مروی ہے کہ بیبمنز لہاس قول کے ہے کہ والتدفلاں ہے ایک روز کلام نہ کروں گا بیمحیط میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ نہ کلام کروں گا اس ہے ایک روز تو اس وقت ہے تاغروب آفتاب ہوگی بیعتا ہیے میں ہےاور بعداس تھے کے بل طلوع فجر کے اس سے کلام کیا تو سیجے یہ ہے کہ جانث ہوگا بیرمحیط میں ہےاوراگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقتم کے وقت ے طلوع فجر تک ہوگی بیہ عمّا ہیہ میں ہے اور اگرتھوڑ ا دن گذر ئے قسم کھائی کہ فلاں ہے ایک روز کلام نہ کروں گا تو بیہ باتی دن اور یوری رات اور دوسر ہے روز اس ساعت تک جس وفت قشم کھائی ہے کلام نہکرے اور اس طرح اگر رات میں قشم کھائی کہ اس ہے ا یک رات کارم نہ کروں گا تو ہاتی بیرات اور دوسراون اور دوسری رات کی اسی ساعت تک کلام نہ کرنے پرفتیم واقع ہوگی پس جوان بیج میں آگیا ہے وہ بھی قشم میں داخل ہوجائے گا ہے بدا کع میں ہے اور اگر کہا کہ والند میں بچھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کرول گا تو بیشم اور والند میں تجھ سے دوروز کلام نہ کروں گا دونوں بکسال ہیں پس جورات ان دونوں کے درمیان ہے تھے میں داخل ہو گی اور اگرفتم کھائی کہ جھے سے ایک روز اور دوروز کلام نہ کروں گا تو تیسراروز گذر نے پرفتم پوری ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تجھ ہےا بیک روز اور نہ دوروز تو بیتم دوروز پر ہوگی حتی کہا گرتیسر ہے روز اس ہے کلہ م کیا تو جانث نہ ہوگا۔

اگرفتهم کھائی والله لاکلع احد يومي يا كہاكه والله لاخو جن احد يومي اواحد ليومين اواحد يامي:

منتی ميں لکھا ہے كہاگركى نے آدمی رات يا دو پہر دن كوشم كھائی كه واللہ تجھ ہے دو رات كلام نہ كروں گا تو اس سے

پرسوں اى وقت تك كلام ترك كرے اور اگركى نے شم كھائی كه فلال ہے تميں روز كلام نہ كرؤل گا اور رات ميں شم كھائی كه تو اس

ماعت ہے تيسويں روز كے آفا بغروب ہونے تك كلام ترك كرے بيميط ميں ہے اور اگر درميان ون كے كى وفت تم كھائی كه

واللہ آج ميں اس سے كلام نہ كروں گا تو اس دن باتی ميں تاغروب كلام نہ كرے اور اگر رات ميں تم كھائی كہ اس روز اس سے كلام نہ كروں گا تو باتی بدرات اور دوم سے روز غروب آفاب تك كى وفت كلام كرنے سے حائث ہوگا دی قاضی خان ميں ہے اگر دن

المجھ ہے الك دن كوئى ہوكلام نہ كروں گا كہا كہ تھ سے ہفتہ ش ايك روز كلام نہ كروں گا تا اللہ دن كوئى ہوكلام نہ كروں گا تا اللہ دن كوئى ہوكلام نہ كروں گا ا

فقاوی ابواللیٹ میں مذکور ہے کہا گرکسی نے کہا کہ والقد فلال سے کلام نہ کرول گاتا قد دم عاجیال پھر عاجنول میں سے ایک آگیا تو اس کی فتم ملتبیٰ گئی اور اسی طرح اگر کہا کہ والقداس سے کلام نہ کرول گاتا دروز راعت کھراس کے شہر والوں میں سے

ا قال المترجم جاراعرف انبیس دوایک روز میں ایک اور دوایک روز میں انبیس دونوں ایک روز چاؤں گا امید ہے کہ اس تھم میں علی النفصیس داخس ہو دامند اعلم ۱۲ سے اس سے جب تفتیکوکروں گاتو تبھی اس تفتیکو میں اس ہےلفظ ہمیشہ زبان سے نہ نکالوں گا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کیتن کائی جائے تک 11۔

ایک نے اپن کھیتی کا منے کی تو قشم ملتبی ہوگئی اور اگر تشم کھائی کہ وا مقد فلال سے کلام نہ کروں گا جب تک برف نہ گر ہے جہ کہ اس شہر میں ھیقۃ برف رفی کرنے کی نیت کی ہے تو اس سے کلام نہ کر سے جب تک کہ ھیقۃ برف زمین پر نہ کر ہے اور شرط ہے ہے کہ اس شہر میں کر سے جہال حالف ہے نہ دوسر سے شہر میں جا کہ ہوار خیر تا برف زمین پر گر نے کی بیصورت ہے کہ اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور تو پیش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور جوز مین پر گرتی ہے گر فلام برنہیں ہوتا ہے الاس کے جھار نے بہار نے کی ضرور تو پش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے الاس کے دول کی چوٹی یا گھاس پر۔ اگر اس نے برف کرنے کا وقت اپنی ہوتا ہے الاس کے دول کی چوٹی یا گھاس پر۔ اگر اس نے برف کرنے کا وقت اپنی وقت بر بھی گا اور اگر تشم میں اس کے کہ اس کی تشم برف کرنے کے وقت پر بھوگی اور اگر قشم میں اس کے کہ اس کی تشم برف کرنے کی وقت پر بھوگی اور اگر قشم کے کہ اس کی تشم برف کرنے کے وقت پر بھوگی اور اگر قشم کے کہ اس کی تشم برف کرنے کے وقت پر بھوگی اور اگر قشم کے کہ اس کی تشم برف کرنے کے وقت پر بھوگی اور آگر تسمی کے کہ کاس سے کلام کر سکتا ہے اور والم میں اس سے کلام نہ کروں گا تو امام می گئر نے فرمایا کہ دوس سے اس سے کلام نہ کروں گا تو امام می گئر نے فرمایا کہ دوسویں تاریخ روز قرف دو پر ڈھلے سے کلام کرسکتا ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بروزع ف دو پر ڈھلے سے کلام کرسکتا ہے بوم میں ہے۔

اگر کہا کہ والقد میں جھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

۔ اگرفتم کھائی کہا گرمیں نے فلال سے کلام کیا تو ہرمملوک کہ ہیں اس کا ما لک ہول بروز جمعہ یا بروز جمعرات وہ آزاد ہے تو

ل یبال سے فاہر سوتا ہے کدلیلة القدرا، م اعظم کے زویک اوّل عشر ہ رمضان ملکہ اوّل رمضان کو بھی مثل ہے اور نیز واضح ہوتا ہے کدلیلة القدر ہرسال ہوتی ہے اور امام طحاوی نے اس کومدلل بیان کیا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) یا عتماران ملکوں کے اور ہمارے بیہاں نہیں گرتا ہے؟ ا۔ (۲) قولہ حشو کھراؤ کا کپڑ اجیسے ہمارے بیہاں روئی کھراو گلاوغیر و۱۳۔

فتاوی عالمگیری ... جد 🗨 کتاب الایمان

میشم ہرمملوک برجن کا و ہان دونوں دنوں میں ٰما لک ہو واقع ہو گی اور بیرمحیط میں ہےاور اگر کہا کہ لا لیک مدہ جمعة لیعنی اس ہے ا یک جمعہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پچھ نبیت نہیں ہے تو بیایا م ملح جمعہ پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دو جمعہ تو جمعوں کے ایا مریر واقع ہوگی اورا گر کہا کہ نتین جمعہ تو اس پر واجب ہے کہ روزنشم ہے اکبس روزے یورے کرے اورا گراس نے فقط روز جمعہ کی نبیت کی ہوتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی ہے قناوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کو روا ہے کہ شوائے روز جمعہ کے اور وٹوں میں اس سے کلام کرے جسے کہ والله لاا کلمٹ الا خمسة اولاً حاواوالا ثانیوں یعنی وابتد تجھ ہے جمعراتوں پاسپنچروں یا اتواروں کو کلام نہ کروں گا تو یبی تھم ہےاور پیائ وفت ہے کہاں کی پچھے نیت نہ ہواورا گراس نے ایام جمعہ مراد لئے ہوں بعنی ہفتے (۱) تو اس کی نیت پر ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ والله لا اکلمك المجعة والله میں تجھ سے بروز جمعہ کلام نہ کرول گا تو اس کواختیار ہے کہ غیرروز جمعہ میں اس سے کلام کرے اس واسطے کہ الجمعة نام یک روز مخصوص کا ہے پس ایب ہوگیا کہ گویا اس نے یوں کہا کہ لا اکلمك یومر الجمعه اوراسی طرح اگر کہا کہ جمعہ تو اس کوغیر جمعہ میں كلام کرنے کا اختیار ہے پس جب کہاس نے یوں کہا کہ والله لاا کلمك جمعًا توبیتین روز جمعہ تریشم واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ لا یکلم فلانا الی کذا پس اگر افظ کذا ہے ایک سے دس تک ساعات یا ایام یا مہینے یا سالوں کس کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر پھھ نیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کذا۔ پس لفظ تکذا ہے یامہینوں وغیر وکسی وفت کی نبیت کی ہوتو بیاس کی نبیت والی چیز کے گیار و<sup>ع</sup> پروا تع ہوگی اورا گر پچھ نبیت نہ کی ہوتو ایک دن و رات پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ لا یکلمه الی کذا و کذا پس اگرنیت ہوتو نیت والے وقت کے اکیس پرواقع ہوگی اوراگر نیت نہ ہوتو ایک دن ورات پر واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گایا لفظ ابد نہ کہا تو پیسم ا بدیروا قع ہوگی کہ جب بھی اس سے کلام کرے گا جانث ہوگا اوراگر اس نے نیت میں خصوصیت کی ہومثلاً ایک روزیا دوروز کی پاسی شہر یا مکان کی یا اس کے اشاہ کی نبیت کی ہوتو قضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز دیانة فیمابینه و بین الله تعالی بھی تصدیق نہ کی جائے گی میدذ خیرہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں ہے ابدأ کلام نہ کروں گا پھراُس کے مرجانے کے بعداُس ے کلام کیا توقتم میں حانث نہ ہوگا بیمچیط میں ہاورا گرفتم کھائی کہ لایکلمہ ملیا او طویلا (۲) پس اگر کسی وقت کی نیت کی ہوتو اس کی نبیت پر ہوگی اورا گر پچھے نبیت نہ کی ہوتو ایک مہیندا یک روز پر واقع ہوگی بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ جس ہے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالانکہ اس کے دومولی الموالات ہیں:

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالا نگہاس کے دومولی الموالات ہیں: اگر کہا کہ لا انحلمك قریباً توایک مہینہ ہے ایک دن کم پرہوگی میام اعظم کا قول ہے اوراس میں اختلاف کسی دوسرے کا ذکر نہیں فر مایا اورا گراس نے اس صورت میں ایک مہینہ سے زیادہ کی نیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت مذکور

ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق ہوگی اور اگر کہا کہ لا اکلمہ ای بعید تو امام اعظم کول میں بیدا یک مہینہ سے زیادہ پر ہوگی اور امام ابو یوسٹ سے نوا در قامعلی میں فدکور ہے کہ اگر کہا کہ سریع کینی کیلمہ اور یہ کلمہ سریعاً تو بیدا یک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکداس کی

ا جمعہ کے رات میں جیسے ایک ہفتہ وغیر و ہولتے ہیں ۱۳۔ سے جمعہ کاروز تمن مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱۳۔ سے ون ہو گیا راوون تک ۱۳۔ سے ویر تک بھر پوراس سے بات نہ کروں گا ۱۴۔ ہے اصل میں ہے کہ نوا در میں جو معلیٰ کی خرف منسوب ہے یوں کہا کہ شاید بیا شارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسکتا کہ منصور کی تصنیف ہے اس وجہ سے نواور نام ہوا ۱۲۔ سے سمریع نیز بظ ہرجلدی مراد ہے جیسے بعید بمعنی دور ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سات ساتھ روز کے ۱۲ (۲) مجر پورور تک ۱۲۔

پچونیت نہ ہواور اگرنیت ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجل تو مہینہ بھر ہے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجا تو ایک مہینہ ہوجائے یا اس سے زید و گزرجائے پھر جس طرح تتم کھائی ہاں اور ایک مہینہ ہوجائے یا اس سے زید و گزرجائے پھر جس طرح تتم کھائی ہاں اس سے خلاف کرسکتا ہے اور حاض نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بضعت عشر یو ما (۱۱) تو یہ تیرہ و گی اور جامع الجوامع میں فہ کور ہے کہ اگر اس نے اس صورت میں (۱۹) روز سے زیادہ کی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی بیتا تارہ نونیہ میں ہے اور اگر کہا کہ لا اکلم مولات یعنی جس سے تو نے موالات کی ہواں سے کام نہ کروں گا حالا نکہ اس کے دومولی الموالات جم اس کی توضیح کتاب ابوالا ، سے اسفل ہے اور اس کی چونیت نہیں ہے تو ان میں ہے جس سے کلام کروں گا حائث ہوگا تال المتر جم اس کی توضیح کتاب ابوالا ، سے معوم کرنی چا ہے فاقہم ۔ اس طرح اگر کہ کہ میں نے تیر ہے جد سے کلام نہ کروں گا اور اس سے جدود میں ایک باپ (دورا پر دورا) کی طرف ہے اور دوسرا ماں (دورا پر دان) کی طرف سے اور دوسرا ماں (دورا پر دان) کی طرف سے اور دوسرا ماں (دورا پر دان) کی طرف سے اور دوسرا ماں (دورا پر دان) کی طرف سے تو تیم اس مورت میں بہی تھم ہے ہی میں طیس ہے۔

منتقی میں نذکور ہے کدا گرکہا کہ تجھ سے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس سے چھم ہینداور ایک روز کلام نہ کرے بیہ خلاصہ میں ہےاوراگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ اوفلانے تجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا والند بچھ ہے تو روز کلام نہ کروں گا والند تخصے (۱۸) روز کلام نہ کروں گا تو و و ہار جانث ہوالینی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تیسری قشم اس پر رہی ہیں اگر آٹھ روز کے اندراس ہے کلام کرلیا تو اس میں بھی جانث ہوا اور اگر کہا کہ وامتد تجھ ہے آٹھ روز کلام نہ کروں گا وامتد تجھ ہے نو روز کلام نہ کروں گا والتد بجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا تو دوقسموں میں ابھی دومر تبہ جانث ہوا اور اس پر تیسری قشم رہی پس اگر دس روز کے اندر اس ے کلام کرایا تو اس میں بھی حانث ہو گیا میمسوط میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلال سے ایک روز کام کیا پس الندتعالیٰ کے واسطے جمھے پروا جب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلا ں سے دوروز کلام کیا پس واسطے الند کے مجھ پر واجب ہے کہ دو ورہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلال سے تین روز کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ تین درہم صدقہ کروں ہر ہار کہ میں نے قلال سے جارروز کلام کیا تو الند کے واسطے بچھ پر واجب ہے کہ جار درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچ روز کلام کیا تو انقد کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ یانچ ورہم صدقہ کروں پھراس نے چوشھے ویانچویں روز کلام کیا تو اس پرتمیں ( ۹۰۰) درہم صدق کرنے واجب ہیں اور اگر اس نے اوّل روز میں یا اور کسی ایا م میں دویا رکلام کیا تو اس پر (٣٠) درہم صدقہ کرتے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ہر دن ٹس کہ ٹس اس ٹس قدا ں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے جھے پر واجب ہے کہ ایک ورہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلال سے کلام کروں تو انتد کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم مدقہ کروں اس طرح یا کچھتم تک پہنچایا پھراس ہے جو تھے ویانچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں گےسو اس واسطے کہاس نے یا بیج قشمیں کھائی ہیں اور پہلی تھم کی جزاءا یک درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دو درہم اور برتشم کے واسطے مدت قرار دی ہےاورفقہاء نے ہرمدت کا نام ؤوررکھا ہے لیں اوّل قتم کی مدت ایک روز ہے اوراس کا دوروتجد دہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کہاس کا دوروتجد و ہر دوروز میں ہوتا ہے اورتیسری کا دور نین روز ہے اور چوتھی کا دور جا رروز ہے اور یا نچویں کا یا مجے روز ہے اور ہر دور میں وہ ایک ہی مرتبہ جانث ہوگا کیونکہ اس نے ہفظ برقتم قرار دی ہے اور میلفظ موجب تمرار نہیں ہے اس لئے کہ تحرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوفت ہیں جودن کہ بعد شم کے بایا گیاوہ بوری مدت اوّل قشم کی ہوگی اور تھوڑی ل خاصہ به کہ کوئی متفر داسلام لا یا اورکسی خاندانی ہے موالا ہے کرلی کہ بیتو میرامولی ہے تو و واعلیٰ ہوا اور بیاسفل ہوا ۴ ا۔

<sup>(</sup>۱) گهاويردل دن اا\_

مدت دیگر قسمول کی ہوگی یعنی پوری مدت دیگر قسمول کی ہوگی ہیں جب کہ اس نے چوشے روز کلام کیا تو چوتھا روز بہلی قسم کا چوتھ دور اول ہے اور وہ بعینہ دور تانی ہے اور وہ بعینہ تیسری قسم کے دوسرے دور کا پہلا روز ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تتمہ دور اول ہے اور اول کے جوتھ وہ اور ایل ہی تتمہ دور اول ہے اور اول کا چوتھا روز ہے اور ان دو ون میں وہ ہالکل حائث نبیل ہوا ہے اور ایک ہی شرط کی قسموں ہے دور ایک میں تشرط ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہی وہ سب قسمول میں ( کیونکہ سب کا دور موجود ہے اور ا

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہوتا:

اس کے ذمہ بوجہ تشم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تیسری کے تین درہم اور بوجہ چوتھی نے جار ورہم اور یوجہ یا نچویں کے یا چے درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب یا نچویں روز اس سے کلام کیا تو اوّ ل و دوم و چېرم ميں حانث ہوا اور تيسري و پانچويں قتم ميں حانث نه ہوا اس واسطے كه يانچوال روز ميلي قتم كايانچوال دور ہے اور اس ( بکدچہارم میں حانث ہوا ہے ) دور میں و و حانث نہیں ہوا ہے ہیں اب جانث ہو گا اور دوسری فتیم کے تیسر ہے دور کا اوّل روز ہے اور اس میں (بلکہ تنہ وور دوم میں حانث ہوا ہے) بھی و ہ حانث نہیں ہو چکا اور چوتھی قشم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکہ تنہ دوراول میں حانث ہوا ہے ۱۱) بھی وہ حانث نبیس ہو چکا ہے ہیں جانث ہوگا ہیں اور سات در ہم اس پر لازم آئییں گے کہ مجموعہ کل ہائیس (۲۲) در ہم ہوئے اور تیسری و یا نچویں قسم میں اس وجہ ہے جا نٹ نہ ہوگا کہ تیسری تشم کے دوسرے دور کا دوسر اروز ( دوسرے دور میں وہ پہیج ہی باٹ ہو چکا ہے (۱) ہے کہ جس میں وہ حاثث ہو چکا ہے اور یانچویں قسم کے اقال دور کا تنته ہے اور یانچویں کے اقال ہی دور میں وہ پہلے حانث ہو چکا ہے ہذااب دوبارہ حانث نہ ہوگا ہی حاصل ہیہ ہے کہ تجد ددور وعدم تجد د دور کا پچھاٹر کلام کرنے میں باراؤل میں نہیں ہے جتی کہ اگر اس نے بعد ان قسموں کے فلاں ند کور ہے کلام کیا جا ہے جس روز اپنی عمر میں کلام کر ہے اس پر پندرہ در ہم اہ زم سمیں کے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری برمیں ہے حتی کہ اگر اس سے روز اوّل وروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس پر پندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم لا زم آئے گااس واسطے کہ اس صورت میں پہلی تتم کے سوائے سی تتم کا دور جدید نبیس ہوا ہے اور اگر اس ہے روز اوّل اور روز ٹالٹ ٹس کلام کیا اور دوسرے روز کلام نبیس کیا یا دوسرے اور تیسرے روز اس سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر بندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تمین ہی درہم لا زم آئیں گے اس واسطے کہ تجدد فقط قشم اوّل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ فلال ندکور کونخا طب نہ کیا ہوا ور اگر فلال ندکور کونخا طب کر کے ہم كه برباركه من في تجھ سے كلام كياتو واسطے اللہ كے جھ پرواجب ہے كه ايك درجم صدقه كرول اور برباركه ميں في تجھ سے كام كيا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو در ہم صدقہ کروں ای طرح پانچ قشمیں کھا نمیں تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں گے اس واسطے کداوّ لفتم کی جزاءایک درہم ہےاور اس کی شرط رہ ہے کہ فعال کے ساتھ کلام کرے کیس جب دوسری فتم ہے اس کے ساتھ کلام کیاتو حانث ہو گیااوراس کی جزاء کا ایک درہم لا زم آیا اور نیزفشم بھی ولیں ہی ہوتی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر بار کے ساتھ ہے اور ووسری قشم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قشم میں اس کوئی طب کیا تو شرط لیعنی کا ام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا ہی قشم اول کی جزا ، کا کیب درہم اور دوسری کے اجزاء کے دو درہم اور اس پر واجب ہوئے اور نیز دونوں قشمیں بھی ویسی ہی باتی رہیں اور تیسری قشم منعقد ہوئی پھر جب چوتھی قشم میں اس کومخاطب کیا تو کہلی دوسری و تبسری میں جا شہ ہوا ایس اجز اءاؤل کا ایک درہم اور اجز اء دوم کے دو درجم اور اجزاء سوم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیسب تشمیں بھی ولیل ہی ہاتی رہیں اور چوتھی قشم منعقد ہوئی پھر جب یا نچویں لے پہنچاس ہے بھی جانٹ نبیل ہو چکا تا کہا۔ دوبارہ جانٹ نہ ہو ہدیں وجہ کہ لفظ ہر سے تکرار لازم نبیل ہے ا۔ فتاوى عالمگيرى . جار 🕥 کيات (١٨٤) کيات الايمان

قتم میں اس کوئی طب کیا تو اگلی سب قسمیں مخل ہوئیں پس اول کی جڑاء کا ایک درہم اور جڑاء دوم کے دو درہم اور اجزاء ہوم کے بین درہم اور اجزاء چہ رم کے چر درہم اس پر واجب ہوئے اور قسمیں بھی ویلی ہی ہیں اور پانچویں منعقد ہوئی پس ان سب کا مجموعہ ہیں (۲۰) درہم ہوئے اور ہم ہوئے اور ہم ہنوز حائث نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط لیعنی کلام کرتا ابھی نہیں پایا گیا ہے جتی کہ اگر بعد پانچویں قسم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حائث ہوگا پس جموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر بول کہا کہ جرروز کہ میں فتم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حائث ہوگا پس جموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر بول کہا کہ جرروز کہ میں درہم واجب ہوں کے اور اگر فقط تیسر بے روز کلام کیا تو اور چھا درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے روز کلام کیا تو اس پر چا ردرہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے روز کلام کیا تو اس پر چا ردرہم واجب ہوں گے اور اگر پانچویں روز کلام کیا تو سات ورہم اس پر واجب ہوں گے اور اگر پانچویں روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ کی درہم ہوجہ پانچویں تو میں ہوجہ پانچویں میں ہو۔ کہ ہوجہ پانچویں میں ہے۔ درہم اس پر واجب ہوں گے اور اگر فقط جوں کے اور اگر پانچویں کے واجب ہوں گے درہم ہوجہ پانچویں میں ہے۔ درہم اس پر واجب ہوں گے اور اگر بوجہ ہوں کے اور اگر بوجہ ہوں گوجہ پانچویں میں ہوجہ پانچویں ہوجہ پانچویں میں ہوجہ پانچویں میں ہوجہ پانچویں میں ہوجہ پانچویں ہوجہ پانچویں میں ہوجہ پانچویں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہور ہو ہ

(C): C/1

طلاق وعتاق کی اقسام کے بیان میں

اگرکہا کہ اقبال کے بعد اپنی تھے کہ اس کوخر بیدوں تو وہ آزاد ہے تو اقبال وہ ہوگا جوا کیا تنہا خرید ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرانہ ہو بیس آزاد ان بعد اپنی تھے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرانہ ہوگا اور آئر اس نے بعد اپنی تھے مخرید کے بعد بھی ہوکوئی خرید ہے گا وہ بھی آزادانہ ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو جس خرید ول وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو جس خرید ول وہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو جس خور بیا اگر اس نے کئی غلام خرید ہے چھر مرگیا تو جس کوسب سے اخیر میں خرید اہو وہ آزاد ہوگا گھر اس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے آزاد قرار دیا جائے گا سوام اعظم نے فر مایا کہ ای وقت ہے کہ جب خرید اہو گا گھر اس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت ہے آزاد قرار دیا جائے گا سوام اعظم نے فر مایا کہ ای وقت ہے کہ جب خرید اہو گا گھر اس کی آزاد ہو تا اس کا آزاد ہو تا اس کے آزاد ہو تا اس کے آزاد ہو تا اس کا آزاد ہو تا اس کے آزاد ہو تا اس کے آزاد ہو تا اس کے آزاد ہو تا اس کی آزاد ہو تا اس کے اس کہ جب خرید ہوگی بدوں جانب کہ جب کہ سے جو ایسا تنہا ہو کہ اس کے دونوں طرف عدو مساوی ہوں اور ہے تھی بدوں جانب ہو کہ اس اس کے درمیانی شہو گا اور اگر پانچ یا سات وغیرہ طاق عدو چھوڑ ہے تو دونوں طرف مساوی عدو دھت کے درمیان جوا کہ تہ جا ہو دونوں طرف مساوی عدو دھت کے درمیان جوا کہ تہ جا ہو دیک تبا ہو کہ دونوں طرف مساوی عدو دھت کے درمیان جوا کہ تہ جا ہو دیک سے گا ہوگی ہو اس میں ہو نے سے خارج ہو کہ بیا دیا جس ہے۔

قال الهم جم یعنی باوجود مکہ سمات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگر اس کومولی نے تنہا نے خرید ابو بلکہ تیسر سے کے ساتھ فرید بوتو بہ نصف اوّل میں چلا گیا ہی درمیانی ندر ہا ہی حاصل بیر ہا کہ حالف کے مرنے پر طاق عدد کے باوجود تر تیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خریدا گیا ہوفافھ ہو فانہ توضیح اجمال الایصناح ہما لا مزید علیه ان گنت غیر منصرف عن ہاب لطف

لے قال المتر جم بیمرادنیں ہے کہ فقط بھی پانچ درہم کل واجب ہول گے بلد بیمراد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دی درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرے اس کے موافق اس پراور واجب ہوں گے تا ہے ہے کیونکہ جس کا عتبارتہائی ہے ہوتا ہے وہ بھی تبائی ہے برآ مرنبیں ہوتا ہے لبندا بدوں سعانت ''زادنیں ہوتا ہے اور جوکل وال سے معتبر ہے وہ بمنز لہ عدم وال ترکدے ہے تا۔ القریحه منجرداً فتدبد اوراگر کہا کہاقل خدام کہ میں اس کا بالک ہوں در حالیہ وہ منفر دہویا کہا کہ اقل خلام کہ میں اس کو خریدوں در حالیہ وہ منفر دہوتو وہ آزاد ہے چروہ دوغلام کا بالک ہوا چرا کیا ایک غلام کا بالک ہواتو تیسرا آزاد ہوگا اوراگر اس نے کہ کہ اقل خلام کہ اس کا بالک ہول در حالیہ وہ اکیلا ہوتو تیسرا آزاد نہ ہوگا (۱) الا اس صورت میں کہ اس نے اکیا ہے منفر دور ملک مرادلی ہو یہ کا فی میں ہے۔ اگر کہا کہ اقل غلام کہ اس کو بعوض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزاد ہے پس اس نے ایک غلام بعوض در ہموں کے یہ کس اسباب کے خریدا کی ملام بعوض دیناروں کے خریدا تو بیا آزاد ہوگا اورائی طرح اگر کہا کہ اقل خدام کہ اس کو خرید القریداتو ہوگا اورائی طرح اگر کہا کہ اقل خدام کہ اس کو خریدوں تو دھائیہ جبتی خریداتو وہ آزاد ہوگا ہے ہم الرائق میں ہے۔ در حالیہ جبتی خرید انو وہ آزاد ہے پھرائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری ہوگی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے پھر تسم

کھائی کے طلاق نہ دوں گااور آزادنہ کروں گا پھروہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور غلام آزاد ہوگا:

ایک نے تہ مکھائی کہ تزوج نہ کروں گایا طلاق نہ دوں گایا آزاد نہ کروں گا پھراس کام کے واسطے کسی کو کیل کردیا تو و کیل کرنے ہوگا دراگراس نے کہا کہ میری مرادیتی کہائی زبان سے ایسا نہ کروں گا تو فظ قضا ڈاس کی نقمہ ابق نہ ہوگا ۔ یہ جہا یہ میری مرادیتی کہائی میں داخل ہوائی دوسر سے ہے بھی کہا کہ جھے پراس کے مشل ہے گریں اس داریس داخل ہوائو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا گراؤل نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے جھے پراس کے مشل ہے اگر میں اس داریس داخل ہوائو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا گراؤل نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے جھے پراس کے مشل ہے اگر میں اس داریس داخل ہوں پھر دوسر سے نے کہا کہ پس جھے پراس کے مشل ہے اگر میں اس داریس واخل ہوں پھر دوسر سے نے کہا کہ پس جھے پراس کے مشل ہے اگر میں اس میں داخل ہوں تو بیت میں اورا گراؤل و دوم ووٹوں پر لازم آئے گی میا ایفناح میں ہوادا گر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت میں ہوالا ایک مرداورا یک عورت تھی تو قسم کھنے والا جا نیف ہولا اورا گر بیت میں ہوالا ایک بری پھر ذکور میں ایک مرداورا یک بری بھر اس بوتو جانگ نہ ہوگا۔ اگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بری پھر ذکور میں ایک جانور چویا بیہوی اسباب ہوتو جانگ نہ ہوگا۔ اگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوالا ایک بری پھر

دیکھا اس میں کوئی اور چو پایہ بین نکلا بکری نہ تھی تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر بیت میں ہواٹا ایک کپڑا پھر اس میں کوئی آدمی یا چو پایہ
یا ظروف نکلے تو حانث ہوگا یہ کائی میں ہے۔ اگر کہا کہ کل مملوک میرے آزاد جیں تو اس کی ام والدین و مد ہر باندیاں وغلام ومحض
غلام و باندیاں سب آزاد ہوجا نمیں گی بعنی باندیاں وغلام سب کوش طر ہوگا لیکن اگر اس نے خالی فد کوروں کی نبیت کی ہوتو و بائے اس
کی تقد کتی ہوگی مگر قضاء تھد بی نہ ہوگی اور اگر خالی حب جو گی نبیت کی ہوتی قضاء و دیائے کسی طرح تقد بی نہ ہوگی اور اگر خالی
مؤنوں (۱) کی نبیت کی ہوتو بھی قضاء و دیائے کسی طرح تقد بین نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ جس نے مد ہروں کی نبیت نہیں کی تھی تو
ایک روایت جس و بائٹ تقد بی ہوگی نہ قضاء اور دوسری روایت جس کسی طرح تقد بین نہ ہوگی یہ وقتح القد ہر جس ہے۔

جس مملوک میں ہے تھوڑ ہے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقة اس کامملوک نہیں کرتا:

ایک نے شم کھائی کہ اپنے غلام کو مکا تب نہ کروں گا پھر کسی اجنبی نے اس نے ندام کو بدوں اس کے تھم کے مکا تب کر و یا پھر اس نے مکا تب کر نے کو جائز رکھا اور اجازت وے دی تو حانث ہوگیا جیسے وکیل کرنے جی ہوتا ہے۔ ایک نے شم کھائی کہ اپنے خدام کو آ اونہ کروں گا پھراس کے غلام نے مال کتابت اوا کیا اور آزاد ہوگیا پس اگر مر دنہ کورنے بعد قتم کھانی کہ جس کسی جاربی روئی ان ہوا اور اگر قبل قتم کے مکا تب کیا تھا تو حانث نہ ہوگا ہو قاوی قاضی خان جی ہے۔ اگر قتم کھائی کہ جس کسی جاربی روئی اور اگر اپنے تصرف وطی جس لایا تو وہ آزاد ہے پھر ایسی با ندی کو اپنے تصرف وطی جس لایا تو وہ آزاد ہے پھر ایسی با ندی کو جواس کی ملک جس موجود تھی تو وہ آزاد ہے پھر کسی با ندی کو جواس کی ملک جس موجود تھی تو وہ آزاد ہے پھر اس با ندی کو جواس کی ملک جس کی با ندی کو اپنے تھرف وطی جس لایا تو تو طالقہ ہے یہ میراغلام آزاد ہے پھر کسی با ندی کو جواس کی ملک جس کے بعد تم کے جائے گی اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کسی (دوسر مے تم نہ میں با ندی کو جواس کی ملک جس کے با ندی کو دوسر نے تم کسی با ندی کسی با ندی کہ با ندی کہ ہو تھی ہو ایسی با ندی کا دوسر نے تم کسی با ندی کے با ندی کسی با ندی کو جواس کی ملک جس کر لیا تو اس کا وہ غلام آزاد ہے پھر اس کو خرید کر تصرف وطی جس کر لیا تو اس کا وہ غلام آزاد ہے پھر اس کو خرید کر تصرف وطی جس کر لیا تو اس کو وہوا ہے گا۔ اگر کسی دوسر نے تم کسی کسی با ندی سے کہا کہ اگر جس نے تم کسی ملک تھا اور جس کو بعد تم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرالرائق جس ہے اور اگر آئی با ندی سے کہا کہ وہت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد تم کے خور بدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرالرائق جس ہے اور اگر آئی با ندی سے کہا کہ وہ تو تھی ہو گا ہے۔ بھر الرائق جس ہے اور اگر آئی تا ندی ہے کہا کہ کہ تو تو تو تا س کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا ہے۔ بحرالرائق جس ہے اور اگر آئی تھی کہ کہا کہ کہ

جب جھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں ندکور کے ہاتھ فروخت کیا پھر فلاں سے فرید کیا تو آزاد نہ ہو کی س واسطے کہ شرط بیہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کرےاور فلاں کا اس کوفروخت کر دینا اس کی زوال ملک کا سبب ہےاور صاف کی ملک حاصل ہونا اپنے فرید نے سے ہےاور نہ فعال کی نتیج ہے اورا گر کہا کہ اگر تھھ کوفلاں نے مجھے ہید کیا تو تو ''زاد ہے پھر فعال نے اپنے قبضہ کی حالت میں اس کو ہید کردی اوراس نے قبضہ کیا تو آزاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تھھ کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو تو اگر او ہے تو اس صورت میں میں تھم ہے بیم سوط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو اہم ابو یوسف جن سے فرمایا ہے اس مجلس پرہے: ابو یوسف جن اللہ نے فرمایا ہے اس مجلس پرہے:

زیدنے عمروے کہا کہ اگر میں نے تیرے یاس بلانے کو بھیجا لیس تو نہ آیا تو میراغلام آزاد ہے بھرزید نے عمر وکو آ دی جھیج کر بلا یا اور وہ خود چلا آیا پھر دوسر ہے روز آ دمی جھیج کر بلا یا اور وہ نہ آیا تو زید کا غلام آ زاد ہو گا درایک دفعہ تنم پوری ہونے ہے بیشم باطل نہ ہوجائے گی باقی رہے گی یہاں تک کہوہ ایک ہارجانث ہوجائے پس جب ایک بارجانٹ ہوگیا تو اب تشم ندکور باطل ہوگئی اور اس طرح اگر یوں کہا کہا گرتونے مجھے آ دمی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے یاس نہ آیا تو بھی مبی تھم ہے اورا گریوں کہا کہا گرتو میرے یاس ۔ یا پس میں تیرے یاس نہ آیا اگر تو نے میری زیارت کی اور بیس تیری زیارت کو نہ آیا تو میرا غلام آزا دیے تو بیشم ایک دفعہ حات ہو ب نے سے باطل ند ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے ہاتی رہے گی۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میر ا ناام آزاد ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ بیائ مجلس پر ہے اور بیغورت کوا ختیار وینا ہے پس اَسرعورت نے ای مجلس میں اپنے آ پ کوطلاق دی تو اس پر واقع ہوگی اوراس کا غلام آزاد شہوگا اورا گراس مجلس میں اس نے طلاق ندوی تو پیرے نث ہو گیا ہیا ہے اور تبلس میں وہ اپنے آپ کوطلاق دے یا نہ دے اور دوسری مجلس میں اگر وہ اپنے آپ کوطلاق دے گی تو طالقہ نہ ہو گی اور کی نے آپ دوسرے سے کہا کہا گرتو نے میرا بیغلام ندفروخت کیا تو وومیرا غلام دیگر آ زاد ہے تو بیاس کوا چازت بھے ہےاور بیشم وا چازت ہمیشہ ے واسطے ہے بیعنی اگر اس مجلس میں اس نے فروخت نہ کیا تو کہنے وال حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا کہا <sup>ا</sup> رمیں کوفہ میں دا<sup>ن</sup> ، ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میراغلام آزاد ہے تو بیتم اس طرح پر واقع ہوگی کہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرے اوراً سر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پر واقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کر ہے یعنی داخل ہونے پر نکاح کرے ورا گرکہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو ہے واخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فان نہورت ہے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے بھی نکاح کیا تو میرا غلام آزا د ہے پھراس نے اسعورت کے سوائے دوسری ہے تکاح َ بِي تَوْ حَانِثْ ہُوگا اورا یک نے کہا کہا گر میں نے ترک کیا بیرکہ آسان کوچھو دوں تو میرا غلام آزاد ہےتو و وبھی حانث نہبوگا اورا یک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےا گر میں نے آسان کو نہ چھوا تو ای وقت حانث ہوگا پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

(A): C/V

خر بیروفر وخت و نکاح غیر ہ میں قسم کھانے کے بیان میں اگر تشم کھائی کہ نہ خریدوں گایا نہ آئے کروں گایا نہا جار و دوں گا پھراس نے سی شخص کووکیل کیا جس نے بیغیں کیا تو جانے نہ ہوگا الا آ نکداس نے بیزیت کی ہو کہ دوسر ہے کو بھی اس کام ہے کرنے کا تھکم نہ دوں گا تو ایک نیت بیان کرنے کی صورت میں اس کے قول کی تھدیت کی جائے گی کیونکداس نیت ہے اس نے اپنے او پرختی زیادہ کر لی ہے یا بیصورت ہو کہ تھم کھانے والا ایس شخص معزز ہو کہ وہ وہ وخو دیا کام نے کرتا ہوتو و کیل کرنے و تفویض کرنے ہے بھی حانث ہوگا اور اگر ایسا شخص ہو کہ خور بھی کرتا ہواور بھی معزز ہو کہ وہ در کرتا ہوتو و کیل کرنے و تفویض کر نے ہے بھی حانث ہوگا وہ کا میں ہواور اگر تھم کھائی کہ نہ فریدوں گا یو ان میں ہواور اگر تھم کھائی کہ نہ فریدوں گا یو نہ کہ کہ وہ اسطے خبار ہواور الی ہو ہو ہو گئا تو خرید (یائے فاسد میں حانث ہوجائے گا اگر چہ تبضہ نہ ہوگا اور ہوگا ہو کہ جس میں ہوئے یا مشتری کے واسطے خبار ہواور الی ہو جس بھی جو بھر طوع ضمیں وقت دونوں کے بہمی قضہ کے مانٹ میں ہوگا اور ہوئے واقع ہونے گا اگر ایس ہو حانث نہ ہوگا اور مدیروام ولدومکا تب کی فریدو فرو خت کرنے ہوگا اور الی ہوئے واقع ہونے گا گرا ایس کہ میں مانٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے بچے بلفظ اقالہ کی تو حانث ہو گا اور اگر باہمی رضامندی ہے بسب عیب کے بچے کو والیس کیا یا لیا تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے بچے بلفظ اقالہ کی تو حانث ہو کہ وان مشتری کے قبول کرنے کے حانث نہ ہوگا اور اگر باہمی رضامندی ہے بسب عیب کے بچے کو والیس کیا یا لیا تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے بچے کرنے کا ایجاب کیا تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے بچے کرنے کا ایجاب کیا تو بون مشتری کے قبول کرنے کے حانث نہ ہوگا الآ اس صورت میں کہ پیشن اس بو کہ خود بچے نہیں کیا کرتا ہے بدقاوی صغری فروخت کیا اور اس نے اجازت و ے دی تو حانث نہ ہوگا الآ اس صورت میں کہ پیشن اس بو کہ خود بھے نہیں کیا کرتا ہے بدقاوی صغری فروخت کیا اور اگر اس نے بھر کیا گا کہ بھر کیا تھا کہ کرتھ نہ کروں گا گھر کرتے کہ خود و بھر نہیں کیا گھر کرتے نہ کروں گا گھر کرتے نہ کروں گا گھر کرتے کہ نے کروں گا گھر کرتے کیا تھا کہ کرتے نہ کروں گا گھر کرتے کہ کروں کیا گھر کرتے کہ نے کروں گا گھر کرتے کہ کروں کیا گھر کروں گوگر کرتے کہ کروں کیا گھر کرتے کہ کروں کیا گھر کروں گھر کروں گوگر کروں گھر کروں گ

لے بعنی دوسرے ہے جی بیکا م نہ کراؤں گااورا کر ظاہر کلام مراد ہوتو دوسرے کو تھم دیے ہے جانث ہو گیا جا ہے دوسرے نے بیٹل کیا ہو یا نہ کیا ہواا۔ (۱) یفنونی بنہ ہا۔ (۲) ہواصل مالک ہے ا۔ (۳) انگوری تی تو ل الا امام ۱۱۔ (۳) مولی ہے ۱۱۔

وا قع ہوگی چنا نچیا گران دونو ل کوبطور بڑتی فا سد کے فروخت کر دیا تو اپنی تشم میں سچا ہو گیا بیرفراوی قاضی خان میں ہے۔ اً سرکسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا ہیملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزاو ہے بس زید نے کہا کہ مجس نے اس کی ا جازت دے دی پر میں راضی ہوا پھرزید نے اس کوخریدا تو وہ آزا د نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگرزید نے تجھ سے پیرغلام خریدا تو وہ آزا د ہے پھرزیدنے کہا کہ ہاں پھراس کوخرید کیا تو زید کی طرف ہے وہ غلام آزا دہو گیا بیاایضاح میں ہے ہشام نے امام ابو پوسٹ ہے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ والقدند فروخت کروں گا میں تیرے ہاتھ سے کپڑ ابعوض دی درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پھراس کے ہاتھ نو درہم کوفروخت کرویا تو قیاسا جات نہ ہوگا اوراستھیا ناجانٹ ہوگا اور ہم قیاس ہی کو لیتے ہیں اور پیر بدائع میں ہے اور قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے وابتداعلم اور اگرتشم کھائی کہ اس کو دس درہم کوفر وخت شکروں گا الّا بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے پھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اوراگر دس کوفروخت کیا تو ه نث بوا اور ای طرح اگرنو در بهم کوفر و خت کیا تو بھی بہی تھم ہےاور اگرنو در بهم اور ایک دینار کوفرو خت کیا قیاساً حانث ہوگا اور استحسا نا جانث نه ہوگا اورا گرمشتری نے بھی قشم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں بعوض دیں درہم کے اس کوخریدوں حتی کہ اس کو کم کرے پس اگر مشتری نے اس کووں درہم کوخرید اتو جانث ہوا اورا گر گیارہ کوخریدا تو بھی جانث ہوا اورا گرنو درہم کوخرید اتو جانث نه ہوگا اورا گرنو در ہم اورا یک وینارکوخر بیرا تو جانث نه ہوا۔ پس بعض نے فر مایا ہے کہ بیتھم بدلیل قیاس ہے اور بحکم استحسان جا جوا اوراً برمشتری نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےاً سرمیں نے اس کوخر بدابعوض وس درہم کے الّا باقل یا بانقص پھراس کووس درہم یا زیاد ہ کو خریدا تو حانث ہوگا اوراگراس کونو درہم اورا یک دینا رکوخریدایا نو درہم اورا یک کپڑے کے عوض خریدا تو قیا سا حانث نہ ہوگا اور استحسانا حانث ہوگا اور اگر ہائع (متم کمائی ۱۲) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس ورہم کوفروخت نہ کروں گا بیہاں تک کہ تو مجھے زیادہ کر وے پھراس کے ہاتھ دنو درہم وایک وینار کوجس کی قیمت یا کچ درہم میں فروخت کیا تو حانث نہ ہو گا بیشرح جامع کبیرحصیری میں ہے۔ا کیپ نے قسم کھائی کہاپٹا دارفر وخت نہ کروں گا پھرا بنی بیوی کواس کے مہر میں دے دیاتو عانث ہوگیا۔ بینخ صدرالشہید نے فر مایو کہ بیال وقت ہے کہ تورت ہے درہموں پر نکاح کیا پھران درہمول کے عوض اس کو بیددار دے دیا اورا گرعورت ہے ای دار پر نکاح کیاتو حانث ندہوگا بیضا صدیس ہے۔

ایک نے سے کھائی کہ یہ گھوڑا نہ بچوں گا پھر کسی نے یہ گھوڑا لے لیااوراس کا بدل وے ویااور گھوڑے کا مالک اس پر راضی بوگیا تو ھانٹ نہ ہوگا اوراس پر فتو کی جے یہ جوا ہرا خلاطی بیس ہے۔ ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لے گی پچر قسم کھائی کہ بیس نے یہ چیز بیل وہ وہانٹ ہوگا اوراس کو شیخ ظلمیرالدین نے اختیار کھائی کہ بیس نے اس کوفرو خت نہیں کیا ہے تو بھی یہ تھم ہے اور یہ امام بو کیا ہوان کے طرح اگر بطور تع طی فروخت کی پچرفتم کھائی کہ بیس نے اس کوفرو خت نہیں کیا ہے تو بھی یہ تھم ہے اور یہ امام بو یوسف سے بھی مروی ہے اور شیخ فضلی نے فر مایا کہ جو شخص جا تیا ہو کہ وہ وہ جیعا طی تھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ بچ پر گواہی دے بلکہ تعاطی ہونے یہ گواہی اور حرف لام کو جو بھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ بچ پر گواہی دے بلکہ تعاطی ہونے یہ گواہی دے بیک تعاطی ہونے یہ گواہی دے بیک تعالی یہ دوری بیس ہے اراض جس شخص نے اپنی قسم کو کسی محل بیں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو بھی

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو و بھٹا جا ہے کہ اگر اس نے لام کومخفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی نتم جس پر کھائی ہےاس کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں فعل صا در کرنے پر ہوگی چنانچے اگر حالف نے بیغل ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم ہے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے کیا ہواورخواہ یفغل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے یا جاری نہ ہوتی ہوا گرلام کومقروں بنعل ذکر کیا ہیں اگر تعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہے اور اس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جو وکیل کولاخق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جیسے بیچ وغیر وتو اس کی قتم و کالت وحکم پر ہوگی چنانچیہ اگریفعل اس کے کل میں بھکم محلوف علیہ کیا تو جانث ہوگا خواہ کل الفعل محلوف علیہ کی ملک ہو یا دوسرے کی ملک ہواورا گرایہ فعل ہو کہ اس میں وکا لتِ بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھا نا چینا وغیرہ یا اس میں وکا لت جاری تو ہوتی ہے مگر اس میں ایسے حقوق نہیں ہیں کہان کے واسطے وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مار نا وغیر وتو اس کی شم جس پرتشم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کےصادر کرنے پر ہوگی چنانچہا گریفعل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث ہوگا خواہ اس کے تھم ہے کیا ہویا بغیراس کے تھم کے کیا ہوا وراگر یفعل غیرمحلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہ بی<sup>غا</sup> محلوف علیہ کے حکم سے کیا ہو قال المتر جم تو ضیح اس اصل شریف کی اپن زبان میں ہم کومنظور ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی تحل میں مثل کپڑے وغیرہ کے اپنافعل بچے وغیرہ کرنے پرتشم کھائی ہےاور کپڑاکسی دوسرے کا ہے پس اگر ایسالفظ جو ملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلًا تیرا کپڑ ایا فرو خت واسطے تیرے وغیرہ ذلک محل تعل ہے مقروں کر کے ذکر کیا اور محل تعل مثلاً۔ بیج تعل کامحل کپڑ ا ہے پس یوں کہا کہ میں نے فرو خت کیا ہے کپڑ ا تیرایا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی تتم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ ریہ کپڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على العموم والاطلاق چنانچهاو پر پذکور ہوا۔اگر ایسالفظ موصوف بالامقروں بیفعل ذکر کیا نیجل فعل مثلاً بوں کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرے واسطے بیر کپڑ الیعن میفل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا جا ہے کہ کیسافعل ہے پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں و کالت جاری ہوتی ہےالی آخرہ اور جب اصل مذکور کی تو صبح ہوگئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امام محرہ نے فر مایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام ? زاد ہے اور اس کی پچھ نیٹ نہیں ہے پس محلوف علیہ لیعنی مخاطب نے اپنا کپڑا کسی کو دیا تا کہ اس کو حالف کر دے تا کہ حالف اس کوفر و خت کر دے پس درمیانی آ دمی یہ کپڑ ؟ حالف کے پاس لا یا اور کہا کہ بیر کپڑا واسطے فلال کے فروخت کروے لیعن محلوف علیہ کے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ بیر کپڑا فروخت کر وے اور بیرندکہا کدفلال کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیمحلوف علیہ کا اپلی ہے پس حالف نے اس کوفر و خت کیا تو اپنی تشم میں حانث ہوااورا گردرمیانی آ دمی نے کہا کہ بیکٹر امیرے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ اس کو فروخت کردے اور حالف کو بیمعلوم نہ ہوا کہ محلوف علیہ کا اپنچی ہے ہیں حالف نے اس کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر حالف نے یوں قتم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کپڑا فروخت کیا یا جوتیری ملک ہے فروخت کیا یا فروخت کیا ایسا کپڑ اجوتیرا ہے یا تیری ملک ہےاور باقی مسئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں حانث ہوگا خواہ درمیانی نے اس ہے کہا ہو کہ فعال کے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ اس کوفر و خت کرد ہےاوراس ہے زیا دہ پچھ نہ کہا ہو ہرصورت ہیں جانث ہوگا بشر طیکہ اس کا فروخت کرنا ایس جالت میں واقع ہوا ہو کہ بیکیڑ امحلوف علیہ کی ملک میں ہواورا گر حالف نے اوّل صورت میں میزنیت کی کہ ایسا کپڑ افروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح قتم کھا کر کہا گر میں نے فرو خت کیا کپڑ اواسطے تیریے بیزیت کی کےمحلوف علیہ کے حکم ہے فروخت کیا توفیما ہینہ و ہین الله تعالی اس کی شم نیت پر ہوگی کیکن اول صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تقدیق کرے اور دو سری صورت جب کہ موافق بھارے ذکر کے بدول تقریح ملک کے اس نے اپنی نیت فعا ہر کی تو قاضی اس کی تقدیق نہ کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تقریح کر دی اس صورت میں کس طور پر تقمد این نہ کی جائے گی کذا فی الذخیرہ مع زیادہ من المهتوجھ عصمه الله تعالی منتقی میں ابن تامد کی روایت تا امام محکہ سے مروی ہے کہ ایک نے تئم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا و شفال سے کوئی کپڑا ہیں جانے گی کوئی کپڑا ہیں جانے دی تو جانے ہوں گا و شفال سے کوئی کپڑا ہیں جانے کہ ایک ہے تاس نیٹ کی اجباز سے دی تو جانے ہو ہوں نے بو گیا اور اگر جانے واسطے فروخت کردیا ہی محوف میں ہے ہے گئی جھیمری میں ہے۔

اگردط كردين يوسم كھائى (يعنى طے كرنے كے بعدر فم ميں سے يجھ منہا كرنا):

 والله تعالی اسمہ قال فی الوجیز اس طرح آروئی گنزاخریدا جو نصف کیڑے کے برابرنہیں ہےتو بھی حانث نہ ہوگا اورا گرفف کیڑے کے برابرزیادہ ہوتو جانٹ ہوگا اورا گراس قدرخرید جس سے نماز جانز ہوجاتی ہے تو حانث ہوگا انتہا قلت و بذا فاہرا کیک نے قسم کھائی کہ اس عورت کے واسطے تو کب نہ خریدوں گا پھراس کے واسطے اوڑھنی (نہم) خریدی تو جانث نہ ہوگا اور بیہ جواہم اخلاطی

ا گرفتهم کھائی کہ بقل (سائٹ پات اور سائھ بیتی جس میں وں نہ ٹی ہوا ) نہخر بیدوں گا پھرالیمی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کرلی کہ بیافل میری ہوگی تو بھی حانث ہوگا:

قال المترجم اس جنس کے مسائل میں اصل ہے ہے کہ اُس چیز کے ندخر بدنے گفتم کھائی تو اس میں تین صور تیں جی کہ اگر یہ چیز دوسری چیز کے خزید نے میں آئی اورالیں چیز ہے کہ اس کی تبعیت میں بدول ذکر دشرط کے داخل ہوجاتی ہے تو حائث نہ ہوگا فتاوی عالمگیری ..... جاد ( ۱۹۲ ) کتاب الایمان

اوراگر بدول شرط کے داخل نہیں ہوتی ہے اور شرط کرنے ہے داخل ہو علی ہے پس شرط کی تو حانث ہوگا اورا گر مستقل بعد ذکر کے بیج میں آتی ہے تو بھی حانث ہوگا اگر خرید کیا ہوفلینا ٹل اور اگرفتنم کھائی کہ دیوار نہ خریدوں گا پھرا کی دارخرید اجس کی حاردیواری قائم ہے تو استحساناً جانث ہوگا ایک نے قشم کھائی کہ درخت خرمانہ خریدوں گا پھرایک باغ جار دیواری کا خریدا جس کے اندر درختا ن خرما ہیں تو حانث ہوا اور اگرفتم کھائی کہ صوف نہ خرید وں گا پھر ایک بحری خریدی جس کی پشت برصوف موجود ہے تو حانث نہ ہوگا۔ای طرح اگر بکری کو بعوض صوف تر اشد وخریدا تو بھی یہی تھم ہے بینظا ہرالروا ہیہ ہے کذا فی فتاوی قاضی خان اورصوف نہ خرید نے کہ تشم میں اگر کھال خریدی جس پرصوف موجود ہے تو جانث نہ ہوگا اوراما مجھ سے مروی ہے کہالی کھال خرید نے سے جانث ہوگا ہے تا ہیہ میں ہے۔اگرفتنم کھائی کہ دود دہ ندخر بیروں گا پھر ایک بمری خربیری جس کے تقنوں میں دود دہ ہے تو جانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر بجری کو اس کی جنس کے دود ہے بحوض خریدا تو بھی جانث نہ ہوگا یہ ظاہر الراویہ کے موافق ہے اوریہ صورت اور بجری کو بعوض گوشت کے خرید ناامام ابوصنیفہ ّااورابو بوسف کے نز دیک میساں ہیں کہ بہر حال میں بیچ جائز ہے اورا گر دو دھ ندخرید نے کونشم کھائی ہو گی تو اس صورت میں جانث نہ ہو گا اورا گرفتم کھائی کہ چکتی نہ خریدوں گا پھرا یک دنبہ (یورا۱۲) ذبح کیا ہواخرید کیا تو جانث نہ ہو گا اور بہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

ر ماوی ہا گاہاں ہیں ہے۔ اگر قسم کھائی کہسری نہ خریدوں گا تو ا مام اعظم عین سے نز دیک میسم بھری و دنبہ و گائے کی سری پر واقع ہو کی اور فتو کی باعتبار رواج کے ہوگا:

اصل میہ ہے کہ جس پرفتم کھائی ہے اگر وہ دوسری چیز کی تبعیت میں بیچ میں داخل ہوگئی ہوتو اس ہے جانث نہ ہوگا اور اگر مقصوداً داخل ہوئی ہوتو حانث ہوگا بیز خیرہ میں ہے اور قال المتر جم ' انہا عثرت علیہ بعد ما ذکرت الاصل قبیل هذا فاذا هما يتو افقان فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًاطيبا مباركًا و صلى الله تعالى على سيدنا الصادق الامين محمد وآله اجمعين-ا اً رقتهم کھائی کہ گوشت نے خربیدوں گا پھرسری خریدی تو حانث نہ ہو گا بہ خلاصہ میں ہے اورا گرفتهم کھائی کہسری نے خربیدوں گا تو اہا م اعظم مّ کے نز دیک میشم بحری و دنبہ و گائے کی سری پر واقع ہوگی اور حاحبین کے نز دیک فقط بحری وؤنبہ کی سری پر واقع ہوگی اور بیا ختاا ف عصروز مانہ ہے بیعنی باعتبار رواج کے ہے و قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق بھی صاحبینؓ کے قول پرفتو کی ہونا جا ہے ہے واللہ اعلم اوراً رقتم کھائی کتھم نہ خریدوں گالیعنی چر بی پھراس نے پیٹ کی چر بی خریدی تو حانث ہوگا اورا گر چینے کی چر بی جس میں گوشت کا میل ہوتا ہے خریدی تو بیمسئلہ امام محمدٌ نے اصل میں نہیں ذکر فر مایا ہے اور حمس الائمہ سرتھی نے ( شرح میں ) ذکر کیا ہے کہ حانث نہ ہوگا اور میرمحیط میں ہے۔ایک نے کہا کہوا مقد نہ خریدوں گا ان درہموں کے عوض الّا گوشت پھر اس نے ان درہموں میں ہے تھوڑے کے عوض گوشت خریدااور یا تی کے عوض کوئی اور چیز سوائے گوشت کے خریدی تو حانث نہ ہو گا جب تک کہان سب کے عوض دوسری چیز سوائے گوشت کے ندخر بدنے اور اگرفتم کھائی کہ ان در ہموں کےعوض سوائے گوشت کے ندخر بدول گا پھر اس نے تھوڑے در ہموں کے عوض کوئی اور چیز سوائے گوشت کے خریدی تو قیاساً جانث نہ ہوگا اور استحسانا جانث ہوگا اور اگرفتهم کھائی کہ اون یہ ہال نہ خریدوں گا تو بیشم س د ہےاون و بال پر واقع ہوگی اور ان چیز وں پر واقع نہ ہوگی جواون و بال سے بنائی گئی ہوں چنانچے کمل اور

ا مترجم کہتا ہے کہ پیخفیق میری نظر میں اس وقت آئی جب میں او پر تو تقیح ند کورا پلی طرف ہے لکھ چکا تھا پھرالحمداللہ سجانہ تعالیٰ کہ دونو ں موافق ہیں اا۔

بولوں کی تھیلی خرید نے سے حاثث نہ ہوگا یہ فناوئ قاضی خان میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ دبمن نہ ذخریدوں گا تو ایسے دبمن پر واقع ہوگی جس سے تد بین کرنے کالوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تد بین کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زیتون والی وانڈے و یائے تو ان سے حائث نہ ہوگا اور قال المحر جم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر بوں کہا کہ رکا نے کا تیل نہ خریدوں گا تو تھم موافق نہ کور و کتاب ہے والند اعلم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید ااور قتم کے وقت اس کی پچھڑنیت نہیں ہے قو حائث ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ایک شخص نے دس با ندیوں کو د کھے کر کہا کہ اگر میں نے کوئی باندی ان باندیوں میں سے خریدی تو وہ آزاد ہے پھر کسی
دوسرے کے واسطے ان میں سے کوئی باندی خریدی پھراہیۓ واسطے خرید لی تو وہ آزاد نہ ہوگ اور اگران میں ہے دوباندیاں ایک
اپنے واسطے اور دوسری دوسرے کے واسطے ایک ہی صفتہ میں خریدی تو ان میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگی ہے تھی ہے اور منتقی میں
لکھا ہے کہا گرکسی نے تسم کھائی کہ جاریہ (چھوکری ۱۱) نے خریدوں گا پھر بوڑھی باندی یا دودھ پیٹی لڑکی خریدی تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ
لا (۱) یہ شتری غلامًا من السند لیعنی نے خریدوں گا کوئی غلام از سندھ (مک ۱۲) تو سندھی غلام نے خرید نے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ نہ

ا دبن تیل اور پیکنائی کوبھی دبن کہتے ہیں ۱۱۔ سے متر ہم کہتا ہے کہ اس مقام پرنظریہ کی خرید ہیںے وکیل کے لئے واقع ہوگی پھر نتقل ہوکر موکل کے واسطے ہو جائے گی یہ اوّل بی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکھو کہ کیا و واس غیر کا وکیل تھا پنہیں تھا۔اگر ند ہوتو کیا نضولی کی خریداس کے لئے ہوگی یا جس کے طرف منسوب کی یہ متوقف رہے گی۔ خلا ہر یہاں میہ ہے کہ وہ فضولی تھا تب ہی میضجان واقع ہوا ۱۲۔ سے قال المتر ہم ظاہر مراد میہ ہے کہ دوسرے سے پھر اپنے واسطے خرید نے ویڈیل ٹائل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

<sup>(</sup>١) جوغلام كمارها كنان سند بو١١\_

## فتأوى عالمگيرى . . جد 🕥 کتاب الايمان

خریدوں گا ندام از خراس ن پھر خراس ٹی ندام کو صوائے خراس ن کے دوسرے مقام پرخرید کیا قد حاث نہ ہوگا جب تک کہ ان کو خراس ن میں نے خراس ن میں نہ خرید کے پیرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے خراس ن میں نہ خرید کے پیرفتم کھائی کہ میں نے ان میں سے ایک پینیٹیس (۳۵) در ہم کوخرید اے تو حاث ہوگا۔ دو آ دمیوں کے درمیان اسی (۸۰) بحریوں مشترک ہیں پھر جوشنس کہ زکو قاصول کرنے کے دامطے مقرر ہے اس نے زکو قاکا مطالبہ کیا ہیں ان میں (۱) ہے ایک نے تسم کھائی کہ میں چولیس بکر یوں کا ما لک نہیں ہوں تو حائث نہ ہوگا اور اس پرزکو قاوا جب ہوگی اور اس کیا مخترید اپھر قسم کھائی کہ میں چولیس (درجم مرد) کا ما لک نہیں ہوں تو حائث نہ ہوگا اور آکو قال زم ندائے گی۔ بیروجیز کردر کی ہیں ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہا گرزید نے عمر و ہے ایک ناا مخربید نا چا ہا اور ہزار درہم اس کے دا مرتضم ائے ہی زبید نے ہزار درہم عمرو کو دیئے پھرفتم کھائی کہا گر میں نے پن ہزار درہم کے عوض میں غلام خرپیرا تو میہ ہزار درہم مسکینوں پرصد قد ہیں اور نہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اشارہ کیا اور عمرو نے کہا کہا گہا گہا ہے میں ناام ان بزار درہموں کے عوض فروخت کیا تو میہ ہزار درہم مسکینوں پرصد قد میں اورانہیں ویئے ہوئے ہزار در ہموں کی طرف ہا کئے نے بھی اشار و کیا پھرتم و نے انہیں در ہموں ئے ہوش یہ ناام ز بیرے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پر لازم سے گا کہ بیہ بزار درہم صدقہ کرے زیدیر لازم ندائے گا بیتا تار خانیہ میں ہے قاب امتر جم اورا گرجزاء بیقرار دی ہوکہ تو بیغلام آزا دے تومشتری کی طرف سے غلام آزا د ہوگانہ باکع کی طرف سے فلیزام اوراً سرکہا کہ میں کسی غاام کا ما لک ہوا تو و ہ آزاد ہے پھر نصف غا،مخر میدا وراس کوفر و خت کر دیا پھر باقی نصف خریدا تو پیانصف اس کی طرف ہے آ زاد نہ ہوجائے گا اورا گریوں کہا کہا گرمیں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آ زاد ہےاور بہ قی مسئلہ بحالہ ہے تو بینصف آ زاد ہوجائے گا اور یے غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین نو، مرکی صورت میں یوں کہا کہا گر میں اس غلام کا ما لک ہوا تو و ہ آزاد ہے تو اس کا تقعم مثل اس صورت کے ہے کہا گرمیں نے بیاغلام خریدا تو آزاد ہے بینی بیاضف اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور یبی تھم در ہموں کی صورت میں ہے یعنی اگر بیوں کہا کہا گرمیں دوسو درہم کا ما یک ہواتو اس پر ان کا صدقہ کر دینا وا جب نہ ہوگا اورا گر درہم معین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہ اگر ان دوسو درہم کا ما لک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو اس طرح ما لک ہونے ہے اس پر صدقہ کرنا واجب ہوگا اورخرید کی صورت میں اگر اس نے بیدعوی کیا کہ میری نیت پیٹھی کداگر بورے کو میں نے خریدا تو سزا دہتو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی ور دیانۂ تصدیق ہوگی۔ پیے خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو و بکر ہے کہا کہا گرتم نے کسی غلام کوخر بیدا باتم کسی نو، م کے ما لک ہوئے تو میر ہے نو امول میں ہے ایک آ زاد ہے پھر دونوں ایک نو، م کے ما لک ہوئے جودونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو زید جانث ہوااورا گرنسی نے کہا کہ میں نہیں ما یک ہوا الآپیجاس و دس درہم کا لیعنی زکو قامجھ پر یوں نہیں ہے کہ میں دوسو درہم کا ما لک نہیں ر ما ہوں حالا نکہو ہ فقط دس ہی درہم کا ما یک ہوا ہے تو حانث ننہ ہو گا اور اگروہ بچاس در ہم کے ساتھ دی ویٹار کا یا سوائم (۲) کا یا اور کسی تجارتی چیز کا ما مک ہوا تو حانث ہو گا اور اگر یج س درہم کے ساتھ غیر تنجارتی اسباب کا یہ خدمت کے واسطے نیااموں کا پر رہنے کے دار وغیرہ کا مالک ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کەعرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ و وکسی مال کا ما لک نہیں ہوا ہےالّا پیچاس درہم کا اورمطلق لفظ مال راجع ہجا ب مال

لے ۔ وجہ فرق میہ ہے کے سندی ناام معروف ہے کیونکہ بیدمک کافر رہااور سراد ہے فتح ہوا بخن ف اس کے خراس نی ناام معروف نبیس ہے فاقعہم ۱ا۔ ع اس واسطے کے مقصود ملک بچاس درہم نبیس ہے جگہ نفی ملک دوسود رہم ہے اور بچاس درہم کا بین بنظراحتیا طہے فاقعم ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) ووتول میں ہے ا۔ (۲) جرائی کے جو پائے جو اور ۱۲۔

ز کو ہوتا ہے مید جیز کروری میں ہے۔

ا کیک نے تشم کھائی کہ سوٹا یا جا ندی نہ خرید وں کا تو اس شن سونے و جا ندی کے پتر اور ڈھٹی ہوئی چیزیں برتن وزیورو غیر دو ورہم و دینارسب داخل میں۔ میامام ابو پوسف کا قول ہے اور امام محمّہ نے فرمایا کہاں میں درہم و دینار داخل شدہوں گ اور اگر ب ندی کی انگونخی خریدی تو حانث ہو گا اور ای طرح ائر تھوارجس پر جیا ندی کا حدیہ ہے خریدی تو بھی حانث ہو گا اورمث ہے سونے و ی ندی نے ماسوا نے ان دونو ل کے نبیس ہے جبکہ سونا و میاندی تعوار یا چیٹی میں بیوتو اس کوتعوار کے ساتھ فریدا ہے اگر اس کا تمتن سونا و جا ندی ہواوراً سراس کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اورا یک نے تشم کھانی کہاو ہا نہ خریدوں گا تو امام ابو یوسف کے قوں کے موافق اس میں لو ہااورلو ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھیا رسب داخل ہوں گے اور امام محمدٌ نے فر مایا کہاس میں وہ چیزیں داخل ہوں گی جن کا فروخت کرنے وال <sup>(۱)</sup> حداد کہا! تا ہے اور اس میں ہتھیا ر داخل ہوں گے جیسے تلوار اور حجیرا اور خود و زرہ و غیرہ اور نیز اس میں سوئی اور سوجا بھی داخل نہ ہوگا اور مث کئے نے فر مایا کہ ہمارے دیا ر*کے عرف کے موا*فق کیلیں وقفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المترجم ہمارے مرف کے موافق حانث ہو گاواللہ اعلمہ ۔ اور پیتل <sup>(۲)</sup>و کا نسه بمنز له لو ہے کے ہے۔ اگرفتم کھائی که پیتل یا تا نبانہ خریدوں گا تو اس میں خود یہ چیز اور اس ہے بن کی ہوئی چیزیں اور بیسے امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق واخل ہوں گے۔امام محمدؓ نے فرمایا کہ یہے داخل نہ ہوں گے اورا گرفتم کھائی کہاو ہے کے عوش نہ خرید ول گا پھر ایک درواز ہخرید ابعوض اس قدرلو ہے کے جومقد ار میں اس لو ہے ہے کم ہے جو درواز ہیں ہے تو نوا در میں مذکور ہے کہ بیرجا نزنمیں (پ<sup>ی سی</sup>ج نہروگا11) ہےاورا <sup>ا</sup>ٹر بعوض اس قدرلو ہے کے خرید اجو اس لو ہے ہے جو درتا ز ہیں ہے زیادہ ہے تو تاتا جا سَز ہوگی اور وہ اپنی قشم میں حانث ہوگا۔ ایک نے قشم کھائی کہ گلینہ نہ فریدوں گا پھر ا کی انگونگی جس بیل تگینہ ہے خریدی تو حانث ہوگا ہے گا اً رید تنمینہ کی قیمت صفہ ہے کم ہو۔ ایک ہے قسم کھائی کہ یا قوت نہ خریدوں گا پھرا کی انگونھی خریدی جس کا تکبیتہ یا قوت کا ہے تو حانث ہو گا اور اگرفشم کھائی کہ آ گبینہ( کانئ کا سیسہ ۱۱) نے خریدوں گا پھر ہو ندی کی انگوٹھی خریدی جس کا تئمینہ آ تجمینہ کا حربت ہیں اگر تئمینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو حانث نہ ہو گا اورا گرزاند ہوں تو حانث ہوگا بیرقمآوی قاضی خان میں ہے۔

قتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے

خواه بنكاح جائز يا بنكاح فاسدتو حانث بوگا:

اگرفتم کی کی کہ ساتھوکا دروازہ نے خریدوں گا پھرایک دارخریدالین جس میں پورد یواری موجود ہےادرائس کا دروازہ ساتھو
کا ہے تو جائٹ ہوگا بہ خلاصہ میں ہے فغنل آگرفتم کھائی کہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہاوں گا پھر بطور فاسدائس ہے نکات کیا اور
فساد نکاح خواہ اس وجہ سے تھا کہ بغیر گواہوں کے تھ یا عورت کی دوسر سے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یا مثل اس کے اور کوئی وجہ تھی تو جائٹ نہ ہوگا ہو جائٹ نہ ہوگا ہوں ہے نکائ کا سرتو جائیں ہے ایک نے تاہم کا کہ میرا غلام آزاد ہے آگر میں نے کسی عورت سے نکائ کیا ہو جائکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواہ بڑکاح ہو بڑی بڑکائ فاسد تو جائٹ ہوگا اور بیاستھ بن ہوگا اور بیاستھ بن ہوگا آگر چہ اس صورت میں حالف ماضی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو قضا ، و دیائۃ دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق ہوگا آگر چہ سام جواُس نے کہ حق فی کے تھد یق ہوگی آگر چہ سیام جواُس نے کہ حق فی کی تھد یق ہوگی آگر چہ سیام جواُس نے کہ حق فی کی تھد یق ہوگی آگر چہ سیام جواُس نے

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے کیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے لہٰذا اُس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جائز ہے بھی حانث ہوگا پیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر حالف کا نکاح کی فضولی نے کر دیا ہیں اگر تشم ہے پہنے فضولی کا عقد قرار پایا پھر حالف نے بعد تشم کے اجازت دے دی دی خواہ بقول اجازت دی یا بغل تو وہ حائث نہ ہوگا اورا گرفتو لی نے بعد اس کی تشم کے عقد قرار دیا تو حالف حائث نہ ہوگا جب تک کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت دے دی مثلاً کہا کہ بیں نے اس نکاح کی کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت دے دی مثلاً کہا کہ بیں ہے اورا گرفتل اجازت دی مثلاً اس کے کوئی مرکمیا تو این ساعہ نے امام محریہ اجازت دی تو وہ حائث نہ ہوگا اورا کم مثل آخری اجازت دی مثلاً مہر بھیج دیا یا مثل اس کے کوئی مرکمیا تو این ساعہ نے امام محریہ سے روایت کیجہ کہ وہ حائث نہ ہوگا اورا کم مثل کئے ای پر بیں اورای پر بیں اورای پر بین اورای پر بین اورای پر بین اورای پر بین اورای کے بعد بطور جازئ نہ ہوگا دو تشم میں حائث نہ ہوگا اورای طرح آ سرح لف نے کی کووکیل کیا کہ نکاح کرائے کیس وکیل نے بطور فاسد کی تورت سے نکاح کرائے کیس وکیل نے بطور فاسد کی تورت سے نکاح کرائے کیس وکیل نے بطور فاسد کی تو اسطے اگراہ کیا گیر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اگراہ کیا گیں اس کے نکاح کرائے کہ میں حائث نہ ہوگا اورا گرفتم کھوئی کہ کی تورت سے نکاح نہ کروں گا پھر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اگراہ کیا گیں اس نے نکاح کیا تو اخ قتم میں حائث نہ ہوگا اورائی خریف قاوئی قاضی خون میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محیہ سے مروی ہے کہ ایک نے تعم کھائی کہ اپنی یہوی پر تین طلاق کی اس شرط پر کہ اس وخر صغیرہ کا خلاح کرد ہے وادر ہشام میں امام محیہ سے کہ سے کہ ایک فاح کردیا اور حالف خاموش ہے اور شوہر نے آبول کر لیا پجر حالف نے بحی وخر کے باپ نے اجازت دے وی تو حدث نہ ہوگا اور اس طرح آگر اپنی با ندی کے نکاح کی بابت اس طرح تشم کھائی تو اس صورت میں بہی تھم ہے اور تجرید میں امام محیہ سے دوایت ہے کہ ایک فیض نے ایک مورت سے بواسط فضولی کے بدون اجازت اس صورت میں بہی تھم ہے اور تجرید میں امام محیہ سے دارے نظر کورت سے نکاح نہ کروں گا پجر مورت نے لورہ دراحتی ہوئی ایش نکاح کی بدون اس کی اجازت کو وہ حانث نہوگا اور اگر مورت نے تشم کھائی کہ اس مورت سے نکاح میں نہ دوں گی پچرکی فضولی نے بدون اس کی اجازت کے یا وی لئے اس کی اجازت کے اور کی نے اس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اس کی اجازت کے اور کی اجازت کے اس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اس کی اجازت کے اس کی اجازت کہ اس کے وہی نے اس کی نکاح کر دیا اور اس مورت نے تی بی دو احد موش رہی تو اس کی کہی کو اور اس مورد کے تی میں روایت موجود ہے کہا گر کس مروبے تی میں روایت موجود ہے کہا گر کس سے جمع التواز ل میں کھا ہے کہا گر کورت نے تم کس کہ کہ اجازت نہ دولوں مسکوں میں روایت ہے جموان کی ہی موجود ہے کہا کہ کوری اور اپنی رضا تی بہن سے یا در کس کے اس کورت سے جس کے ساتھا کس کی ہو برا کوری ایس موجود سے بیس کے ساتھا کس کی ہورہ ہو تھی اور کہی جس کے ساتھا کس کی دیا در ہی جس کے ساتھا کس کی دیا در بی ہورہ کس کی تو میرا نظام آز دو ہے پھر اس عورت سے جس کے ساتھا کس کی دیا در بی جس کے ساتھا کس کی دیا در کہی حال نہیں ہو اور اپنی رضا تی بین سے یا در کس کے انور میں اختار کہی اس عورت سے جس کے ساتھا کس کی دو تو اس کے دی جس کے ساتھا کس کی دیا در بیا ہورت ہو تھی کس کی سے بھر اس کورت سے جس کے ساتھا کس کی دوروں میں کس کے دیا جس کے ساتھا کس کی دوروں کس کس کے دیوروں کسکور کس کے دیا کہ کسکور کسکور

ا تنال المحرجم لین اوّل مسئلہ میں مورت حانث ہوگی اور دوم میں مروح نث ہوگا اور تخفی نہیں کہ اوّل میں مورت کا حانث ہونا خاہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی جس سے ناکے دلی اقرب ہوجہ لاکا کے اور اس کا نکاح کیو اور اس کا سکوت جب ہی رضا مندی واجازت ہوگا جب ناکے دلی اقرب ہوجہ لانکہ یہ مسئلہ میں نہ کورنہیں ہے ملکہ لوگوں میں سے ایک نے نکاح کیا اور صاحبین میں سے ابو یوسف کے بزویک نکاح بغیرولی نہیں ہے اور امام محرسے اس کونیس سلیم کیا اور

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیہ جامع کبیر میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھراُس کے ہاپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حانث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھرمعتو ہ<sup>ا</sup> ہوگیا پھراُس کے ہاپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوابی خلاصہ میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر جاندی کے عوض نکاح کیا جوازراہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودر ہم نقر ہ پر نکاح کیا تو جانث نہ ہوگا:

ایک نے قسم کھائی کہ مورتوں ہے نکاح نہ کروں گا ایک مورت ہے نکاح کیا تو جانٹ ہوگا یہ محیط سرحی ہیں ہے۔ قال المرج ہم ہمارے عرف ہیں تو یہ ہورت الی فاہر ہے کہ ہربان عربی قولہ لا اتنووج النساء اورنساء جمع ہے اس پر الف لاھر محتمل استغواق ہے جیسے لفظ مورت ایک نے شم کھائی کہ ایسی استغواق ہے جیسے لفظ مورت کے استغراق مراوہ ہو سکتا ہے لہٰذا ذکر کر دیا کہ یہاں جنس مراد ہے فتا س ۔ ایک نے قسم کھائی کہ ایسی مورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوہرت پھر یعنی ہوی کو طلاق بائن وے وی پر اُس سے نکاح کرلیا تو اما سمجھ نے فر مایا کہ اپنی قسم میں جانگ نے قسم کھائی کہ ایک نے قسم کھائی کہ نے مانٹ نہوگا اس واسطے کہ اُس کی قسم اس مورت کے سوائے اور عورتوں کی طرف منصرف ہوگی بیظ ہیر سیمیں ہے ایک نے قسم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا اللہ چار درہ ہم پر پھرائی نے چار بی درہم پر ایک عورت سے نکاح کیا پھر قاضی نے مورت کا مہر پورے دن درہم کر کہ دیا تو جانگ نہ ہوگا اورائی طرح آگر بعد عقد کے خود اُس کا مہر بڑھا دیا تو بھی جانث نہ ہوگا ہے وہ برنکاح نہ کروں گا بھر چا ندی کے عوض نکاح کیا جواز راہ قیت ایک وینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ میں ہے اور ترکم کھائی کاح کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہے فلا صدی ہے۔

اگرفتم کھائی کہفلاں علاقے ہے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہلوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح کماتو جانث ہوگا:

قال المحرجم ينبغى ان يكون الجواب على قول الا مام و اما على قولهمافغى عرفنانيسى ان بعث والله اعلى - ايك في المحرجم ينبغى ان يكون الجواب على قول الا مام و ايك دومرى دخر پيدا بوئى چراس عن كاح كرايا تو حائف شهوگا اورا گرفتم كھائى كه فلال كى دخرول گا چرول كا نو حائف شهوگا اورا گرفتم كان دخر ول على حكى كى دخر سے كاح نه كرول گا تو المام اعظم كنز ديك اس صورت على حائف بهوگا يه يحيط سرخى على ہے - فقاوى على لكھا ہے كدريد نے كہا كه والقداس دار كر بنے والول على ہے كى حورت بيدا بوئى چرواس المام اعظم كن دار على الله على دخر بيدا بوئى چروال الاور عمر وكى دخر ول على سے نكاح نه كرول گا وادع وكى دخر بيدا بوئى چرواس ملى مائل كوئى الله دار على وكئ الله كان كه دار على كوئى خورت بيدا بوئى جي الله كين بيدا بوئى خورات كان كه دار كروك كى وكورت سے يا عمر وكى اس دخر ہے نكاح كي تو حانث نه بوگا اور يشخين كا قول ہے اورا گرفتم كھائى كه الل كوف على سے كى حورت سے نكاح من بوگا اور يشخين كا قول ہے اورا گرفتم كھائى كه الل كوف عن من موئى تكى بلكہ بعد بيدا بوئى ہے بالا تفاق حان به بوگا اور اگرفتم كھائى كه الل كوف عورت سے نكاح كيا جوال كى قسم كے دوز بيدانبيس بوئى تكى بلكہ بعد بيدا بوئى ہے بالا تفاق حان بهوگا اور اگراس صورت بيدانبيل بوئى تكى بلكہ بعد بيدا بوئى ہو الا آ نكه اس كے پركى دخر كى دخر من نكاح كيا تو حانث نه بوگا الا آ نكه اس كے پركى دخر من الل كے من الل بيت قلال سے يونى قلال كے گھر سے تو تعنی كونكاح على لائے سے حانث نه بوگا الا آ نكم اس كے پركى دخر سے نكاح كرے بي خلاصين ہے۔

تال متر جما أبراس كالدارع ف يربيوتو علم بالتنبار موف كے فتنف بيو گاو الطاهرانه ليبس كك فاقهمه اوراً برقتم َ حالي كه ز نا نا ما کوفیہ یا بھر ویت نکاح میں شدلاؤں گا چھرا یک عورت سے نکاح کیا جو بھر ومیں پیدا ہوئی اور اُس نے کوفیہ میں نشوونی یا تی اور و بین توطن افت رئیا ہے تو امام اعظم کے قول میں جانث ہوگا اس واسطے کہا یہا قول مولود پر کہا جاتا ہے بیعنی ایسے مقام پر کہتے ہیں که برما ب بیم او بوقی ب کدفلال حکد کی بیم اکش جواور یمی بنتار ہے اس واسے کہ معتبر اس میں پیدائش ہے بیمجیط سرحسی میں ہا کیک ے آم کمانی که لاتیزوج امرافق بالکوفته پینی کوفریش کا عورت سے اکان شرول گا پھرا کی نے کوفدیش ایک عورت سے اکات کیا ہوں نا ' بازے اس عورت کے لیعنی کوفیہ میں کی آننولی نے ان کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا اور بیعورت بصرومیں ہے ہیں اس ے نبی انتخبے پر بھر وہیں اس نکات کی اب زے وے دی و سینس اپنی تشم میں جانٹ ہوا اً سرچہ نکات کا پورا ہونا اجازے پر ہے اور ب نے بنسر دمیں یونی کئی ہے میرمحیط میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ روے زمین پرعورت سے نکائے شکروں کا اور اُس نے ایک ضاص ن سنان نیت کی ہے تو فیما و بین الله تعالی اس کی تصدیق نہ ہو گی نکر آضا مُتصدیق نہ ہو گی اورا اس کے وفیہ یو بسر پیمورے کی ا ۔ ن دو و و پایتا یا قضا آئی طرح اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اس طرح ا اُسر کا فی یا اندھی کی نہیت کا دعویٰ کیا تو بھی یہی تعلم ہے کہ یا اکل سدیق نه ہوگی اور اَ ہراُ س نے عربیہ یا حبشیہ عورت کی نبیت کا دعویٰ کیا تو دیانۂ اُس کے قول کی تفعد بق ہوگی پیظہیر ہے میں ہے ۔ ا بیب نیارم نے قسم کھائی کہ کسی عورت سے نکاح نہ کرول گا پھرمولی نے کسی عورت سے اس کا تکات کرویا اور جانید نیارم ' س ہے ، خوش تھا تو یا نٹ نہ ہوگا اورا گرمولی نے غلام برا کراہ کیا کہ غلام نے مجبوری کسی عورت سے نکات کرلیا تو جانث ہوگا اور بین ہرالروا میہ ہے اور بھی بھیجے ہے بیہ جواہرا خلاقی میں ہے اورا گرکسی نے قشم کھائی کہا ہے غلام کا نکات نہ کرول گا پھراس کے سوانسی اور بے اس غام کا نکات کر دیا پھرمولی نے زبان ہے اجازت دے دی تو جانث ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے قشم ڪ نُي که پوشيد ۽ نکاٽ سَرون گاليس اَسراس نے دو گواڄوں پو گواء کيا تو بيه پوشيد هُ ہے اورا گرتين گواڄوں کو گواه کيا تو بيرهلانيه (۱) ڄو ٿيا اور بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گرفتهم کھائی کہ بیرمکان کرا ہے ہیر شہ دوں گا حالا نکہ قبل فتهم کے اس کوکرا ہے ہیر دے چکا ہے پس اس کواسی حال یرچیوژ دیاور ہر ماواس کا کراپیو**صول کرتار ہاتو جانث ہوگااورا ً راس نے مت جر<sup>ع</sup> سے مہینہ کا کراپیر ما نگااور جنوز و واس میں نہیں ر با** ہے تو جب مت جراس کو دے دے گا تو وہ جائٹ ہو جائے گا اورا گروہ کرانیہ پر چلانے کے داسطے رکھا گیا ہو پس اس کو اس حال پر حيوز دياتو حانث ند ہوگا اور پين جُم الدين ہے دريافت کيا گيا كه ايك نے تشم كھائى كەلا تىپجو مع فلاں يعنی فلال كس تھا تجار نہ َروں کا نچرفلاں مذکوراس کے بیس اپنا نیا، مرا یا اوراس کواجار و پرمقرر کیا تا کہ نیام مذکور کوفلاں پیشیسکھیلائے اوراس نے قبول کیا تو فر ما یا کہ جانث شہوگا سے خلاصہ بیس ہے۔

زید نے قشم کھائی کہ عمرو سے فلاں حق سے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے سلح نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو و کیل کیا ہیں خاند نے عمرو سے سلح کی تو امام محکہ کے نز دیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں پچھے عہد ہنیں ہوتا ہے اور امام ابو یوسف سے دو رواتیں ایں اور عمد اخون کی صلح میں وکیل کی سلح سے موکل جانث ہوگا اور اگرفتیم کھائی کہ فلال سے خصومت (۲) نہ کروں گا پھر فعال

ا تنال الرج ممامام ما مک کے قدمیت پر میشم می درست ند ہوگ اس داستے کداخلان رکن نکاح ہے باشم ہوگی گروہ صافت ہوگااس داستے کداخلان شرط نکاح کے باشر ممامام ما میں میں ہوگا سراد میدے کدائر نازوزاس میں مت جرر ہائیں ہے ہیں اس نے ماہواری کرامیہ جو تغیر اسے مت جر ہے حسب متور پیشنی مانگا کداس میں دھے تو الی تا خرہ 11ء۔ مانگا کداس میں دھے تو الی تا خرہ 11ء

<sup>(</sup>١) حانث بوگامال (٢) نائش مقدمه شرال

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک و کیل مقر ہ کیا تو جانث نہ ہوگا بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔شمل الا سلام او جندی ہے وریا فت کیا کہ زید نے نشہ کی جالت میں کوئی چیزعمر و کو ہبہ کر دی اورتشم کھائی کہ اپنی ہبدہے رجوع نہ کروں گا اور نہ اس ہے واپس یوں گا پچر عمرونے بیچیز خاند کو ہبہ کروی پھرزید نے خاند سے بیچیز لے لی تو شیخ نے فرمایا کہ زید حانث نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے اً رقتم کھائی کہ فلاں کو آچھ ہبدنہ کروں گا چھراس کو ہبہ کی اوراس نے قبول نہ کی تگر اس پر قبضہ نہ کیا تو ہمار ہے نز ویک قشم کھانے والا جانث ہوگا اور اس طرح اگر ہبہ غیر مقسومہ کیا تو بھی ہمارے نزو کی حانث ہوگا اور اس طرح اگر عمری ویا یا نجلہ ویا اپنجی کے ہاتھا اس کے یا کہ جیج دیا یا نمی دوسرے کوئنکم کیا کہ اس نے فعال مذکور کو ہبہ کر دیا تو بھی جانث ہوگا اور ہبہ نہ کرنے کی قشم میں صدقہ دینے ہے بهار ہے نز دیک جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ہبدنہ کروں گا پھر عاریت دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ صدقہ نہ دول گا یا قرض نه دول گا پھرفداں مذکورکوصد قه دیایا قرض دیا گراس نے قبول نه کیا تو میخف اپنی قشم میں حانث ہو گیااوراً برقشم کھائی که قرض نه ما تنول گا پھر قرض ما نگا مگرفلاں نے اس کوقرض نہ دیا تو ایسی قسم ہیں جانث ہوا اور اگرفتیم کھائی کہ فلاں کواپنا غلام ہیہ نہ دوں گا پھر اس غا، م کو دوسرے نے بغیر اس کی اجازت کے بہد کر دییا پھر اس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہبد کرنے کا وکیل کر نے میں جانث ہوتا ہے اورا گرفتهم کھائی کہ فلاں کو ہبدنہ دوں گا پھراس کوعوض پر ہبددیا تو اپنی فتهم میں جانث ہوگا اورا یک نے فتهم کھائی کہائے غلام کومکا تب نہ کروں گا پھر کی اور نے اس کے غلام کو بدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھر اس نے اس کی كتابت كى اجازت ويدى تو عانث بواجيه مكاتب كرنے كے ليے وكيل كرنے ميں حانث ہوتا ہے بيفاً ويٰ قاضى خان ميں ہے۔ فناویٰ میں ہےا گرفتم کھائی کہ فلاں ہے کی چھمستھ رنہ اول گا پھر فلاں پٰد کور نے اس کوا پنے گھوڑ ہے پراپنی رویف میں سوار کرلیا تو جانث نہ ہوگا میر محیط سرتھی میں ہے اور اگرفتم کھائی کے فلار کے ساتھ کندی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلال کے اس کام میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیا تو جانث ہوا اور اگر فلاں کے نوام مازوں کے ساتھ کام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں شرکت نہ کروں گا تچر دونو ں اس شہرے نظے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقد قر ار دیا بچر دونوں داخل ہوئے اورشر کت میں کام کیا ہیں اگرفتتم کھائے والے نے بیانیت کی ہو کہاس شہر کے اندرشر کت کا عقداس کے ساتھوقر ار نددوں گا تو عانث نہ ہوگا اورا اً سریہ نیت ہو کہ فلال کی شرکت میں کام نہ َروں گا تو حانث ہوگا اورا اً سران دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو مضار بت کا مال دیا کداس ہے مضار بت کرے تو بیاوراؤل دونوں مکساں بیں یعن قسم میں اس کی نبیت جیسی ہوگی اس تفصیل ہے حکم ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشارکت نہ کروں گا پھراس کواپنے پسرصغیر کے ، ل میں شریک کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرزید نے قتم کھائی کہ عمرومث رکت نہ کروں گا پھرزید نے خالد کو مال جناعت دیا اور تھم کیا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کرے پھر خامد نے اس مال میں عمر وکوشر کیک کرلیا تو زید جانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی سے کہا کہا گرمیں نے بچھے شریک کیا تو حلال الند تعالی مجھ پر حرام ہے چھر دونوں کی رائے بیں آیا کہ ہاہم شرکت کریں تو مش کئے نے فر مایا کہ اس کے واسطے بیصورت تکلتی ہے کہ اً رفتم کھانے والے کا کوئی بیٹا یا لغ ہوتوفتھ کھانے والا مال کواپنے اس بیٹے کومضار بت پر دے اوراس بیٹے کے واسطے نفع میں ہے بہت خفیف حصہ قرار وے اور اپنے بیٹے کوا جازت دے دی کہ اس تجارت میں اپنی رائے ہے مل کرے پھر مید پسر اپنے بچنے ہے مشار کت کر لے پھر جب اس نے ایسا کیا تو پسر کے واسطے جس قدرشرط کیا گیا ہے وہ بوگا اور جو پھے بچے گاو و آ دھوں آ دھاس کے باپ بچا کے درمیان مشترک ہوگا اور وہ حانث نہ ہوگا اور اگر بجائے بسر کے کوئی اجنبی ہوتو تھی یہی تھم ہے کہ تھی ہیے ہیں ہے۔ ا گرفتم کھائی کدفداں ہے ہروی کیڑا نہلوں گا پھراس ہےا یک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کیڑا ہے جس کوائ نے

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

ا گر کہا کہ کسی آ دمی می طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھر کسی مخص کے نفس کی کفالت کی یعنی جب تو ما نگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کوے ضرکروں گاتو جانث نہ ہوگا قال المتر جم بیتھم زبان عربی میں اس طرح قشم کھانے میں خاہر ہے لیخی کہا کہ لایکغل عن انسان شنی اور وجہ بیر ہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنا نچے ظہیر بیر میں نہ کور ہے اور ہاری زبان میں بھی یا عتبار متباور کے امید ہے کہ بہی تھم ہے اور والله تعالٰی اعلمہ فلیتامل فیہ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن در جمول کی ضمانت کی ہے وہ اصل میں اُسی فعال کے میں تو جانٹ نہ ہوگا اوراس طرخ اگر فلاں مذکور کے غلام کے واسطے کفالت کرلی تو بھی میم تھم ہےاورا گر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حالا نکہ میدورا ہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلا ل کے نہیں ہیں تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کرول گا مچمراس کی طرف ہے صنانت کر لی تو حانث ہوااورا گرلفظ کفالت ہے بینیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہول بیرنہ کروں گائیکن صانت کروں گا توفیعا بینه وہین الله تعالٰی اُس کی تقیدیق ہوگی اس واسطے کہ اُس نے اپنے منہ سے جولفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نبیت کی ہے لیکن اُس نے صانت و کفالت میں فرق کی نبیت کی ہے اور بیرخلاف طاہر ہے پس قضاء اُس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی اورا گرفتنم کھائی کہ قلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پس قلاں نے اس حالف پرکسی کوایینے مال کی جوفلان کا اس حالف برآتا ہے اُرّ انی کروی بعن حوالہ <sup>(۱)</sup> کرویا تو بیرحانث نه ہوگا بشرطبیکه مختال له کامحیل پر پچھ قرضہ نہ ہواورا گرمتال کامحیل پر قرضہ ہوتو حالف اس حوالہ کے قبول کرنے ہے کفیل ہو جائے گا پس حانث ہوگا اور ای طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ پٰہ کور کا ضامن ہو گیا تو بھی یم حکم ہے اورا گرمختال لد کامحیل پر مال ہواور محیل کامختال علیہ پر پچھ مال نہ ہو (اور یہ فاہر ہے وا انث ہو گا یہ مبسوط میں ہے۔ ا گرفتهم کھائی کہ فلاں کے واسطے پچھے ضامن نہ ہوگا پھراُس کے واسطے نفس یا مال کی صائت کر لی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگرفلاں کے واسطے کفالت کر لی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی بہی تھم ہےاورا گرفلاں کے تھم ہےاُ س کے لیے کوئی چیز خریدی تو بیاننانت نہیں ہےاوراگراُس کے غلام یاوکیل یا مضارب یاشر یک مغاوض یاشر یک عنان کے واسطے منانت کرلی تو حانث نہ ہوگا اورا سرفلا پ

ل قوله حكم موكيونكه نفس كي كفالت كوجهاري زبان مي حاضر ضامني كهتيج بي ١٦-

<sup>(</sup>۱) قبول کرنے سے اا۔

کے واسطے ضائت نہ لی گر دوسرے کے واسطے ضائت کرلی پھر دوسرا مرگیا اور فلال نہ کوراُس کا وارث ہوا تو قتم کھانے والا حائث نہ ہو جائے گا اوراگر قتم کھانی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضام ن نہ ہوگا پھر ایک فیض کے واسطے ایک دار کے درک کا یہ ایک غلام کے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضام ن ہوا گر اُس کی طرف ہے کسی نے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضام نہ ہوا گر اُس کی طرف ہے کسی نے خطاب نہ کیا یعنی رضا مندی اُس کی صافت نہ ہوا اوراس خواب نہ دیا تو اہا م اُحد کے خزو کی حافث نہ ہوا اوراس میں اہام ابو یوسٹ نے خلاف کیا ہے اور اگر اس غائب کی طرف ہے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حائث ہوا ہے طرح اگر غلام مجمور نے قتم کھائی کہ کسی کی صافت نہ کروں گا پھر بدون اجازت اپنے مولی کے صافت کی تو حائث ہوا ہے شہر ہیں ہے۔

كتأب الايمان

@: <\/

ج وروزہ میں شم کھانے کے بیان میں

اگرائی نے کہا کہ بچھ پرواجب ہے بیدل جانا طرف مدیندرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے یاطرف مجد اقصلی کے قاس پر پچھ لازم نہ آئے گا اوراگرائے کہا کہ بچھ پرواجب بیدل جانا طرف بیت اللہ کے حالا نکہ اس کی نیت (۱) ہیں بیت المقدی یا کوئی ووسری مجد ہے تو اُس پر پچھ لازم نہ آئے گا اوراگر کہا کہ بچھ پراحزام واجب ہا گریس نے ایبافعل کیا پھرائی نے ایبافعل کیا کہ وہ حانث ہواتو اس پر جج یا عمر وواجب ہوگا اورائی پرائمہ کا اتفاق ہے اوراگر کہا کہ بیس احرام با ندھوں گا یا بیس محرم ہوں یا بعری بھیجوں گا یا بیدل بجانب بیت اللہ جاؤں گا اگریس نے ایسا کیا تو اس میں تین صورتیں جیں۔ ایجاب ووعد ووعدم نیت ہیں اگراس کی نیت میہ وکہ ایسا فعل کرنے کی صورت میں جھ پر بیواجب ہے یا پچھ نیت نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں جواس نے کہا ہووہ اس پر واجب ہوگا اوراگراس کی نیت فقط وعد ہ ہے بینی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اس پر جمچھ لازم نہ ہوگا ہے

ل بنفس مرده و مردو و کرنالازم ۱۴ سے اس سے لازم آیا کیاس نے جج نہیں کیا ۱۴۔

فآوی قائنی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کے نمازنہ پڑھوں گا پھرنماز فاسد پڑھی مشلا بغیر طبارت کے نماز پڑھی تو استحسانا صاف نہ ہوگا اورا سراس کے بینیت کی ہو کہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو ویائے وقضا مُدونوں طرح اُس کے قور کی تصدیق <sup>()</sup>ہو کی اورا سراس کے اپنی تشم زمانہ ماضی پڑمعقو د کی ہایں طور کہ کہ گرا گر میں نے نماز پڑھی ہوتو میرا ناام آزاد ہے تو بینماز فاسد و جائز وونوں پر ہوگی اورا گرا سراگی نے زمانہ ماضی بیس خاصعة سیجے نماز کی نہیت کی تو دیائے قضا مُاس کی نہیت کی تصدیق ہوگی بیدہ خیر ہ میں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کہ کئی گی امامت نہ کروں گا بھرائی نے تنہا پنی نماز شروع کی اور نیت کی کہ سی کی امامت نہ کروں کا بھر چند لوگ سے اور اُنھوں نے اُس کے چیجے اقتدا کی تو قضا ماحات جوگا نہ دیاینۂ جب کہ وہ آسرکوع و تجدہ کرے اور اس طرح میں

ا شیریدقیدا، م کندب برماند بون کے لئے معترب ال سے اس سے بہلے ماند دروگااا۔

<sup>(</sup>۱) پین مسورت نه کوره مین حانث جو گا۲ا به

جانف نے بروز جمعد لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نیت یہ ہے کہ خود جمعہ پڑھتا ہوں تو جانف کا اور ان لوگوں کا جمعد است ناج ہزور جانف قضا ، جانف ہو نے بہتے ایسے گواہ کر لیے بوں کہ میں تنہا اپنے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باتی مسئد ہجالہ ہے تو ویائے وقضا ، دونوں طرح جانٹ نہ ہوگا اور آ براس نے نماز شروت کر فی ہجراس کوحدث ہوا ہیں اُس نے نماز شروت کر ویا تو جانب نہ ہوگا اور آ براس نے نماز شروت کر ویا تو جانب اس کوحدث ہوا ہیں اُس نے ایک شخص کو آگے کر ویا تو جانب ہوا ہے ظلا صدیل ہے اور آ برنماز جن زہ یہ تجدہ تواوت میں لوگول کی ہائے تو کی تو جانب نہ ہوگا اس کے اسکے کہ اس کی مشم منصر ف بج نب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ وہ فعد ہاور جن زے کی نماز مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ وہ فعد ہاور جن زے کی نماز مطلق نماز ہوئی اور اور گور ہے ہوں اُس نے نماز پڑھی اور اور گوں کی اور میت و شہری ہوئی اس نے نماز پڑھی اور اور گون کی اور میت و سے کہ ہی قال نہ کور نے بھی اُس کے چھی نماز پڑھی تو جانف نہ کور جانب کو یہ معلوم نہ ہوا ہو بیاقا و کی قائنی خان

قسم کھائی کہضرور آج کے روزیا نیجوں نمازیں ہاجماعت پڑھوں گااورا بنی عورت سے جماع کروں گا

دن میں اور عسل نہ کروں گا .....:

دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی قسم میں حانث ہوگا یہ محیط میں ہے۔

کہ کہا کہ والقہ نوٹسل (الکروں گا اپنی اس عورت سے جنابت سے پھراس عورت سے جماع کیا پھر دوسری عورت سے جماع کی پیاری کے برخس واقع ہوائی تھے ہوائی تھی اورا گراس نے ھیقے نوٹسل بی کنیٹ کی ہوتو بھی اس صورت میں بہی تھم ہاس واسطے کے شمل اس عورت سے بھی واقع ہوا پی فاوی کبریٰ میں ہے ہورت نے کنیٹ کی ہوتو بھی اس صورت میں بہی تھم ہاس واسطے کے شمل اس عورت سے بھی واقع ہوا پی فاوی کری میں ہے ہورت نے اگر تھم کھائی کہ جنابت سے شمل نہ کروں گی یہ چین سے شمل نہ کروں گی پھراس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ حاکمہ ہوئی پھراس نے خسل کیا تو پیٹسل کیا تو ہوگی چینا ہوگا اور اور ہا پیٹسل نے اور اگر تھم کھائی کہ جرام (۲) سے خسل نے کروں گا تو از بہا کی تو حدود المواز ال ہوگیا ہیں اگر وہ کیا تو ہوگی چینا ہوگیا ہیں اگر وہ کیا تو ہوگی ہوگیا ہورا کر اجب عورت سے معافقہ کیا کہ اُس کوانز ال ہوگیا ہیں اُس نے شمل کیا تو جانب نہوگا پیرا پی حاجت روائی کی تو حدود النواز ل میں نہ کورت ہوگی ہوگیا ہورا کر وہوں اخبی ہوں تو دونوں پر حدز نا واجب ہوگی اور اس پر نوٹو کی ہے ہاں اگر وہ وہ تا ہوئی عورت نے اس کیا تو حادث نہوگا ہورائی کی تو حدود النواز ل میں نہ کورت نے کہ وہ حانث نہوگا ہورائی کی تو حدود النواز ل میں نہ کورت نے اس کیا تو حادث نہوگا ہورائی کی تو حدود النواز ل میں نہ کورت نے اس کیا تو حادث نہوگا ہورائی ہوئی ہوں تو دونوں پر حدز نا واجب ہوگی اور اس پر فتو کی ہے ہاں اگر وہ وہ تا ہوئی عورت نے اس کیا تو حادث نہوگا ہو کہ کی ہورت میں ہوں۔

اگرفتم کھائی کہ میں آج کے روزیا ایک روز ایک روز ہندر کھوں گا پھرضیج کوروز ہواراً ٹھا پھر اس کوتو ڑ ڈ الاتو ھائٹ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لانصوہ روزہ ندر کھوں گا پھر اُس نے ایس کیا تو ھانٹ ہوگا بیجا مع کبیر میں ہے قال المحرجم ہمارے عرف میں متبادر اس ہے یہی ہے کہ تمام دن صائم ندرو ہوں گا پس امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے ہے ھاند اللہ عالم اہام محمد نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہ کہ داسطے اللہ کے چھ پر لازم ہے کہ میں اُس روز روزہ رکھوں جس میں کہ فلاں سفر ہے آئے پھر فلاں ندکورا یہے روز آیا کہ جس دن یہ تھوٹ کی جھے کہ کہ البت روزہ ور ہوں گا ہوں کہ جس دن یہ تھوٹ کی کہ البت روزہ ور ہوں گا ہوں دروزہ ور ہوں گا ہیں جس روز کہ فلاں سفر ہے آئے گا ہوفلاں اس کے کھانے اورزوال ہے پہلے آیا تھا پس اگر اُس نے اس روزروزہ رکھی تو اس پر سے جس دور کہ فلاں سفر ہے آؤں گا پھر فلاں اس کے کھانے اورزوال ہے پہلے آیا تھا پس اگر اُس نے اس روزروزہ رکھی تو اس پر سے جس دور کہ فلاں سفر ہے آؤں گا پھر فلاں اس کے کھانے اورزوال سے پہلے آیا تھا پس اگر اُس نے اس روزروزہ رکھی تو اس پر

ل كونكه زيارت بال كن١١\_

<sup>(</sup>۱) جماع كرول كالي ال مورت علار (۲) جماع نه كرول كا بطورع ف كماا\_

کفارہ لازم نہ آئے گا اورا گراس روز صائم نہ رہاتو کفارہ قتم ما زم آئے گا اور درصورت بیر کہ فلاں ایسے وقت آیا کہ بیر کھی چکا تھ تو بہر حال اس پر کفارہ قتم لازم آجائے گا بیشرح جامع بیر تھیم می ہے اور اگر کسی روز بعد کھانے کے یابعد زوال شمس کے کہا کہ وائقہ میں آئے کے روز روز ہ رکھول گاتو باقی روز کھائے و چینے و جماع کرنے سے باز رہنے سے قتم میں تپا ہوجائے گا اور اسی طرح آگر فتم کو رات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ وائقہ اس رات روز ہ رکھول گاتو اس رات تھی اسی طور سے باز رہنے سے قتم میں تپا ہوجائے گا ہے جہ شرح تلخیص جامع کبیر ہیں ہے۔

اگر سی نے قسم کھائی کہ لاصومین حینالعنی والقد تا جین روز ہ رکھوں گا پاں اگرائی نے جین سے کی قدر مدت معومہ کی نہیت کی بوتوقتم اس کی نہیت پرواقع ہوگی اور اگر اس کی پھینیت نہ بوتو چھ مہینے پرواقع ہوگی اور تقدیر مسئد بیہوگا کہ والقد چھ مہینے روز ہو کھوں گائی طرح اگر اُس نے لیصومی العین لینی جی کو بالف و لام ذکر کیا ہوتو بھی بہی تھم ہے اورائی طرح اگر اُس نے لیصومی العین اتو چین و چنان باان صحت العین بالف و لام لیس اگر کوئی نیت کی ہوتو اس کی ضحت حینا فک ذالیتی اگر دوز ہو رکھا جس نے تاجین تو چھ مہینے روز ہو کہ ہوگی لیس جب تک چھ مہینے روز ہو کہ گئی تب تک صاف نے نہ ہوگا جس کی ہوتو اس کی کہ جب بھی ہوتا ہوگی ہیں جب تک چھ مہینے روز ہو کہ گئی تب تک صاف نے نہ ہوگا جسے اس طرح کہ ہوتو اس کی کہ جب بھی ہوتا ہو گئی جاندہ ہوگا اوراگر کہ ان صحت زمانا اور الوزمان اگر کہ اصحت زمانا اور اوالوزمان اگر روز ہو کہ جس کے تاز مانہ ہیں اگر اُس نے پھی ہوتو جس ور اس کی نیت پر ہوگی اوراگر نیت شہوتو حین اور زمان کا ایک بی تھم ہے ایسا بی جامع عمین عرف مینے تک نیت کی تو تا تا جائی کی ہوگا ہوں اگر کہ ایس ہی ہوتا ہے دیو جو مع مہینے تک نیت کی وہ اگر گئی نیت کہ ہوتا ہو اوراگر اُس نے دوم ہینے یو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر کہ کہ ایس کی نیت پر ہوگی اوراگر کہ اہل لغت نے اجماع کی ہے کہ زمانہ دو مہینے سے چھ مہینہ تک ہوتا ہو وراگر ایس کی چھ نیت نہ ہوتو تھی وری نے ذکر فر مایا ہے مید تو تا ہوتو تا ہی اوراگر اُس کی خواج میں ہوتو تھی ہوتا ہوتا ہوتا کی اوراگر اُس کی خواج سے مید چھ طیل ہے۔

## الركما: ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

 ینی جمعه انکار ومہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے میشرے جامع کبیر تھیسری میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گاتو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہوگا:

اگرفتھم کھائی کہ روز ہے ماہ رمضان کے کوفیہ میں نہ رکھول گاتو اُس کی فتھم ماہ رمضان کے بیور ہے روز ہے کوفیہ میں رکھنے نے واقع ہوگی چٹانچیا گراس نے ایک روز ہ کوفہ میں رکھ بھرو بال سے باہر جلا گیا یا کوفہ میں بھار پڑار با کوئی روز ہ نہ رکھا تو جانث نہ ہوگا اوراً رقتم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی قتم کوفہ میں بروز فطراً س کے ہوئے پروا قع ہوگی پس اگر بروز فطر کوفہ میں ہوگا تو حانث ہوگا اگر چہ اُس نے پچھ کھایا و پیانہ ہو یہ شرت تلخیص جامع کبیر میں ہے اور کتاب میں یہ ندکورنہیں ہے کہ اگر اُس نے رات ہے یوم فطر کے روز ہے کی نبیت کی ہوا ور پچھونہ کھا یا گئیں آیا جانٹ ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیح میرے کہ وہ جانث ہوگا اس واسطے کہ برگا و ہمرا دا فطار ہے د**فو**ل در یوم الفطر تق اوروہ پایا گیا تو واجب ہے کہوہ جانث ہو جائے بیشرح جامع کبیرحمیسری میں ہے اورا اُرتشم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو تقیقنۃ اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہو گیجنا نچیا اُر اُس نے اپنے گھ افط رکزلیا بھرفداں کے پاس عش کا کھانا کھا یا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رمضان کا جاند کوفیہ میں نہ ویکھوں گا تو اُس کی فتم رویت ہال کے وقت کوفہ میں ہونے پر واقع ہوگی چنانچہا گراس وقت کوفہ میں ہوا تو جانٹ ہوگا اً سر چہاس نے اپنی آنکھ سے جاند نہ د یکها ہو یا آئکہ و ومسئندا فطار وروپیۃ ہلال میں اپنے اغظ کومطلق رکھے یا یں طور کہا فطار نہ کروں گایا ہلال رمضان نہ دیکھوں گالیجن بدون اضافت كُتو اليي صورت مين أس كي تشم هيقة افطار اور هيقة مياند ديكيف پرواقع بيوگي اور نيز اگر أس خيطلق اغظانه ہونے کی صورت میں ہاو جوداضافت کے اپنی نیت ہی ہو کہ کوفد میں کسی چیز سے کھائے ویلے کی افطار نہ کروں گا حقیقہ یا وفدیاں ا بنی ہنکھ سے دیا ندندہ کیھوں گا تو دونول مسئنوں میں اس کی اس نیت کی تصدیق ہو گی لیکن فرق میہ ہے کہ اً سرچا ندہ کیجنے کے مسدمیں اُس نے هیقتا آئکھ سے دیا ندو کیھنے کی نیت کی تضا اُدویائة ووٹوں طرح ہے اُس کی نیت کی تصدیق کی جائے کی بخلاف فطر کے کہ اً برأس نے حقیقتند افطار کی نبیت کی تو دیاینهٔ اُس کی قدر این کی جائے گی گر قاضی اُس کی قصد این (فی بیندو نین امد تعان ۲) ند کرے گا بیا شرح متخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگرفتھم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا پھرا پنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایس حالت میں کہاس ہے ظہار کیا تھاوطی کرلی تو حانث نہ ہوگا:

(i): (i)

کپڑے پہننے پوشش وزیوروغیرہ کی شم کھانے کے بیان میں

اگرا پی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیرے کا تے سوت ہے پہرا تو وہ بدی ہے پھر خورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی ہے جو
وقت شم کے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کیڑا وغیرہ اُس نے پہنا تو یہ بالا تفاق بدی ہوگا اور اگر اس مرد کی ملک روئی یہ کتان نہ
ہویا ہوگر خورت نے اُس ہے نہ کا تا بلکہ الی روئی ہے کا تا جس کو مرد نذکور نے بعد شم کے فریدا ہے تو اما ماعظم کے فرد کی وہ بدی
ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور بدی کے معنی بید تیں کہ وہ مکہ میں صدفتہ کر دیا جائے یہ بدایہ میں ہوا اور گر سے تو اپنی کہ فرل فلاں ( کا تا ہوگا ہے نہ بہنوں گا اور اُس کی چھنے تنہیں ہے پھر ایک کیٹر ایک کیٹر ایک اور اُس کی چھنے تنہیں ہے آر فی کی سوت کی ہوتے کہ اور اُس کے ہوئے اور درصورت یہ کہ چھنے تنہیں ہے آر فی کی سوت پہن لیا
تو جائے نہ ہوگا اور اگر اس نے میں سوت کی نیت کی ہو یہ محیط میں ہا اور اگر قم کھائی کہ غزل فلانہ سے کوئی کیٹر انہ پہنوں گا پھر ایس کیڑ ایپ نا جو
فلانہ نذکورہ اور دوسری عورت کے سوت ہے بن گیا ہے تو جائے نہ ہوگا اگر چہدوسری عورت کا سوت اس میں سوال حصہ ہو فواہ ان

ا ۔ لونڈ ہے بازی کی یامورت کی ڈیر میں وطی کی<sup>ہا</sup>۔

<sup>(</sup>۱) الماركيين يزح النبين كيزال

دونوں کا سوت فتھ ہو یہ جرائیں کا سوت اسگ ایک ایک ایک طرف ہواور بیابیا ہے جیسے فتم کھائی کہ فعداں کا کیٹر انہ پہنوں کا بچر بیا ہونوں کا نہو ہونوں کے بنتے ہوئے سے نہ پہنوں گا بچرا بیا ہونوں کی نہ فعداں کے بنتے ہوئے سے نہ پہنوں گا بچرا بیا کپڑا ایبنا جس کوفلاں نے کسی دوسر سے کے ساتھ بنا ہے تو ہا تہ ہوگا اورا گرکہا کہ کپڑا فعداں کی بن ٹی کا نہ پہنوں گا بچرا بیا کپڑا ببنا جس کوفعاں نے دوسر سے کے ساتھ بن ہے بی اگر ایسا کپڑا ابو کہ اس کوایک ہی بنتا ہے مکر اس کو دو نے بناتو ہا نٹ نہ ہوگا اورا کر بینا جس کوفعاں نے دوسر سے کے ساتھ بن ہے بی اگر ایسا کپڑا ابو کہ اس کوایک ہی بنتا ہے مکر اس کو دو نے بناتو ہا نٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ سے نہ پہنوں گا بچر فلانہ کے سوت کا کپڑا ببنا اور اس بیا ہوں ہو بیا ہوا ہو گا اورا گرفت کے نہ ہوگا اورا کہ ہوگا گا ہو ہوں کہ کہڑا ہوں اس میں مشال کہ بی بنا ہو بیاقا وی قانسی ہیں دوسر می مورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو ہوگا گر چیفلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مشال کیا ہو بیاقا وی قانسی ہیں ہیں ہیں۔

ا گرغورت نے شم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خمار یامقنعہ پہناتو حانث نہ ہو:

ا گرفتم کھانی کہ غزل فلا نہ ہے بنا ہوا کوئی کیڑانہ پہنوں گا پھراس میں ہے تھوڑ اقطع کیا پھراس کو پہنا ہی اگر میا کہ ازار یا پ در کے برابر ہوتو جانٹ ہوگا ور نہیں اوراُس کوقطع کر کے سراویل بنا کر پہنا تو جانٹ ہوگا اوراس طرح آ فقم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خمار یا مقعمہ بہنا تو جانٹ نہ ہوگی جب کہ میہ بقد دازار کے نہ پہنچنا ہواورا گراس قدر ہوتا ہوتو جانٹ ہوگی اگر چہاس ہے ستر عورت نہ ہوسکتا ہواورائی طرح اگر جالف نے عمامہ پہنا تو جانٹ نہ ہوگا اللہ آئکہ اس کے آئے گھے کہ ہوقد رازار یا رواء کے ہوجائے یااس قدر ہوجائے کہ اس سے قبیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانٹ ہوگا ایدا پینائ میں ہے اورا گرائس نے کپڑ انہیں کہا تھ پھرعورت نہ کورہ کے سوت سے عمامہ با ندھ تو جانٹ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلانہ عورت کے سوت

ل کی میرے نزدیک حل بیہے کہ اگروہ اس پیشد کوند کرتا ہواورہ غے کوبھی بیرہ ل معلوم ہوتب تو جانث ہو گاور نہیں ا۔

ع لينة القميص: خنك جامه وزلق الميم زوجيرا بن ا-

<sup>(</sup>۱) گھنڈیاں وگریان کا تکمیۃا۔

اگر بعینہ کسی کیڑے کی نہ پہننے کی تئم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو جانث ہوگا:

ا اً رقتهم ﷺ کی کیفز ل فعانہ ہے کوئی کپڑانہ پہنوں گا پھر فعانہ مذکورہ اور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ایک کپڑانیا گیا لیکن دوسریعورت کا سوت اس تفان کے اوّل میں ہے یا آخر میں ہے لیس اُسی مقام ہے اُس کا سوت کا ٹ کرا لگ کر دیا گیا لیعنی کیڑاا لگ ہوگیا پھراُس نے ہاتی کیڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا لیں اگر و واس قدر ہو کہ مقدار زاریا جا درکو پہنچتا ہوتو ہ نث ہوگا اورا گر اس قدر نہ پہنچتا ہوتو ہ نث نہ ہوگا اورا گر اس کی مراویل قطع کر کے پہنی تو ھ نث ہوگا اورا گریمی کپڑ اقبل اس کے کہ اس میں ہے دوسری عورت کا کیٹر اقطع کر دیا جائے بہنا تو حانث نہ ہوگا بدمجیط میں ہےاور اگرفتنم کھائی کہ فعانہ کے غزل کا کیٹر اند پہنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی کملی اوڑھی تو جانث ہوگا اگر چیصوف کی ہے بیمحیط سزھسی میں ہے اور اگرفتهم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گا تو اُس کی نتم ہرا ہے کپڑے پر واقع ہوگی کہ سترعورت کو چھپا تا ہے اوراس سے نماز جا مُز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ٹاٹ یا ب ط یا طنفسہ اوز ھالیا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گر کسا ۔خزیا طیلسان اوڑھی تو جانٹ ہوگا اس واسطے سیھی ان میں ہے ہے کہ پہنی جاتی میں اوراسی طرح اگر پیستین پہنی تو بھی جانث ہو گا اورا ً سرتو ہی اوڑھی تو جانث نہ ہوگا کذا فی الحیط اور یہی تھم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا ہے بیتا تار فانید میں ہےاورا گر بعیند کسی کپڑے کی نہ سینے کی تشم کھائی پھراس میں سے نصف ہے زائد پہنا تو حانث ہوا سیر مبسوط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہسراویل نہ پہنوں گا پھرکسی دراز قد آ دمی کا لباس پہنا جواس پر سراویل ہوگیا اور پہ کپڑ اسراویل کی تر اش پر ہےتو جانث ہوگا اورا گرفتهم کھائی کہ ثیاب نہ پہنوں گا پھر سراو مل پشت قد آ دمی کی پہنی جواس پر ثیاب ہوگئی تو جانث نہ ہوگا یہ محیط سرتھسی میں ہے اور خلاصہ میں مکھا ہے کہ جو کیڑا سترعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ تو بنیس کہا! تا ہے بیتا تار ف نہیں ہے اور ا گرفتم کھائی کہ قیص نہ پہنوں گا پھر ہے آستیوں کی قیص پہنی اور وفت قتم کے اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہو گا بیمجیط میں ہے تلسقط میں لکھ ہے کہا گرفتم کھائی کہنہ پہنوں گا پھرز بروتی وہ پہنایا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا تگر نہ اتارا تو حانث ہوگا ہیتا تار خاینہ میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کر قیص نے بہنوں گا تو تشم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق پبنت ہے اور گریباں سے سر نگلنے کے بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا بیعتا ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا قیص یا جا در کی جائے گا بیعتا ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا قیص یا جا در کی ہوتا ہوں کا میں ہے گئی ہا ندھا تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بیقیص یا بید

لے کیونکہ اعتبارا ختیاری صورت میں ہے جوخوداس کا تعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تعل پایا گیا۔ ع جو تیھ پہننے کا طریقہ ہے نہ شن اس کی تنگی با ندھ لینا وقولہ کر یبان سے آھیعنی اگر گریبان میں سر ڈالا ہیں اگرا کٹر حصہ بھی پہن لیا تو جانٹ ہوااورا گرقبل اس کے اتار دی تو جانٹ نہ ہوا کا ا

اگرفتم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا پھرخالص خز کا کیڑ ایہنایاایسا کیڑ اکداس کا تارابریشم یاروئی کا تھااور پود خز کا تھاتو جانث ہوگا:

منتقی میں برروایت ہشام کے امام محمد ہے مروی ہے کہ اگر قتم کھائی کہائی کپڑے کی دوقمیص قطع کراؤں گا پھرائی کی ایک بی قمیص قطع کرائی اورسل کی پھرا دھیڑ کر دو ہارہ سدائی تو قرہ یا کہ جانث ہوگا اورا گرفتنم کھائی کہ دوقمیص سل وَل گا تو اس صورت میں حانث نہ ہوگا اورا گرفتھ کھا کی کہا*س ہے دوقمیص قطع کراؤ*ں گا پھرا یک ہی قطع کرا کرسد کی پھرا دھیڑ کراس کی دوسری تراش کی قمیص کرائی تو فرمایا کہ حانث نہ ہوگا میرمحیط سرتھی میں ہے اورا گرایک قمیص پرفتنم کھائی کہاس ہے قباءوسراو میل قطع کراؤں گا پھراس ہے قیا قطع کرائی اوراس کو بیبتا یا نه میبنا بھراس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو وہ اپنی قشم میں ای وقت حانث ہوگیا جب اس نے فقط قمیص ہی قطع کرائی تھی اور زیادات میں لکھا ہے کہ تھم کھائی کہ میرا غلام آ زاد ہےا گر میں نے اس کیڑے کی قبیء سراویل نہ بنائی اوراس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس سب کی فقط قبا ہی بنا کر سدائی پھر قبا کونقص کر ہے اس کی سراویل سلوائی تو حانث نہ ہو گا ال آئنداس کی مراویہ ہوکہ بیجبیہا موجود ہے اس بیں ہے بعض کی قبابعض کی سراویل بناؤں گاتو جانث ہوگا بیربدا کع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاس تھیص کو نہ پہنوں گا پھراس کوا دحیڑ کر دو ہارہ قبیص سلوا کر پہنی تو قندوری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اوراییا ہی نوادر میں مذکور ہےاور یمی قباء و جبہ کا تھم ہے اس واسطے کہ سلائی ادھیڑ دینے ہے قباو جبہ کا نامنہیں منتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ادھیڑی ہوئی قبیص ہے اور اس طرح اگرفتهم کھانی کہاس کتتی پرسوار نہ ہوں گا پھر و ہتو ز دی گئی اور شختے الگ کر دیئے گئے پھر ان تختوں ہے کتتی بنائی گئی اور اس میں وہ سوار ہواتو نواور میں مذکور ہے کہ و ہ حانث ہو گا اور جامع میں مذکور ہے کہ حانث نہ ہو گا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قیاوقمیص وستی نہ ہو جائے گی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ بیرجہ نہ پہنوں گا اور اس میں حشو<sup>ک</sup> بھرا ہوا ہے پھر اس نے بیرحشو نکلوا کر اس میں ووسراحشو بھرایااوراس کو پہتا تو جانث ہو گااورای طرح اگر جبداستر دار ہے پس اس نے استرنکلواڈ ایا استرلگایا بھرپہتا تو جانث ہوگا اں واسطے کہ حشو واستر دورکرنے اور بدلنے ہے جبہ کا نام نہ ہٹے گااورا گرفتم کھائی کہاں بچھونے پر نہ سوؤں گا پھراس میں جو بھراتھ وہ نکال ذایا اور پھراس پرسویا تو مشائخ نے فر مایا کہوہ جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ ہدول حشو ئے نہیں بوتابي قال المترجم هذاني عرفهم واماني عرفنا يكون حانثًا-

اگر معین شقهٔ خزیر قشم کھائی که اس کو نه پهنوں گا پھروہ نوچ دی گئی اور کاٹی گئی اور دوسرا شقه کر دی گئی پھر اِس کو بہنا تو جانث نه ہوگا:

اگراس کا بھراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یا روٹی وغیرہ اس بھراؤ پرسویا تو حاثث نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی بھراؤ کوفراش نہیں گہتے ہیں یہ فآوی قاضی خان ہیں ہے ایک عورت نے تسم کھائی کہ یہ مقدعہ نہ پہنول گی پھراس سے غازیوں کا نشان بنایا گیا پھرنش ن سے الگ کر کے اس عورت کو والیس دیا گیا پھراس نے اس سے مقدعہ بنایا تو وہ حائث ہوگی بیزنانہ المفتین ہیں ہے جامع ہیں فہ کور ہے کہ اگر عورت کو والیس دیا گیا تھراس نے اس سے مقدعہ بنایا تو وہ حائث ہوگی بیزنانہ المفتین ہیں ہے جامع ہیں فہ کور ہے کہ اگر عورت نے قسم کھائی کہ بیا لمحقہ نہ پہنوں گی پھراس کے دونوں جانب ہی دیے اور درع کر دی گئی اور اس کے گریب ن اور ہر اور آستینیس کر دی گئی گھراس کو تورت نے پہنا تو حائث نہ ہوگی اور اگر اس کی دونوں جانب جو مل کری گئی تھی سیوں تو ڈ دی گئی اور ہر دو آستینیس اور گریبان اس سے نکال ڈ الا گیا بھراس نے اس کو پہنا تو حائث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسر سے سبب جدید سے نہیں بلکہ اوّل ہی ہے قائم بعین تھا پھرعود کر آیا اور بیبخلاف اس کے ہی کہ ملحقہ قطع کر کے اس کی تعیم سلائی گئی پھر سلائی اور ترکیب

اے حشو بجرت وغیرہ جو ہرہ واستر کے درمین نہوتا ہے تا۔ علی مترجم کبتا ہے کہ بیداہلِ عرب کی اصطلاح کے اعتبارے ہے کیئین ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حانث ہموجائے گاتا۔

ا كركسى في الله كان كرز بورند يهنول كالهرسون كى الكوشى يهنى تو حانث موكا:

اگرفتم کھائی کہ اس تحت پر یا اس دکان پر نہ بیٹھوں گایا اس جھت پر نہ سود کی گھراس کے او پر ایک مصلے یا پچھو تا یا فرش بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری دکان یا جھت پر دوسری جھت بنادی ٹنی اور اس پر بیٹھا تو حانث بہوگا اور اگر کی نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھر سونے کی انگوشی پہنی تو حانث ہوگا اور اگر موتی کی لڑئی غیر مرصع پہنی تو حاخت ہوگا اور اگر موتی کی لڑئی غیر مرصع پہنی تو صاحبین ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک حانث نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفق حانث ہوگا اور زیر جدو زمر دکی لڑی غیر مرصع بھی ہیں اس احتیان ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک حانث نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفق حانث ہوگا اور از برجدو زمر دکی لڑی غیر مرصع بھی ایس بی اختیا فیے اور صاحبین کا قول ہمارے عرف دیار ہے اقرب ہے بس صاحبین ہی حکول پر فتو نی دیا جائے گا اس واسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زبور پہنا ہمارے دیار بیل عادت ہے اور اگر فلخی ل یا وبلوج یا نگئن پہنے تو حانث ہوگا خواہ سونے کی ہوں یا چا ندی کے بیکا فی بھی ہواور اگر خورت نے تھی کھائی کہ زبور نہ پہنوں گی پھر وبلوج یا نگئن پہنے تو حانث نہ ہوگا اور بیا ہم الروا یہ ہوکہ اس نے تربایا کہ بیتھم جب ہے کہ انگوشیوں کی مانو جے بہول گی پھر اس نے تلو ارحکی یا مفضض پڑکا با ندھا تو حانث نہ ہوگا :

ایک نے فسم کھائی کے زبور نہ پہنوں گا پھر اس نے تلو ارحکی یا مفضض پڑکا با ندھا تو حانث نہ ہوگا:

بادشاہوں کا تاج زیورئیں ہے اور عورتوں کا تائ زیورہے اور کنٹن اور کنٹی زیورہے بیتمر تاخی میں ہے۔ عورت نے سم کھائی کہ معب نہ بہنوں گی پھراس نے لالک بیبنا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کوعرف و عادت میں مکعب ہولتے ہیں تو ھانت ہوناس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہیں بیمچیط میں ہے اور ایک نے تسم کھائی کہ ذیور نہ پہنوں گا پھراس نے تبوار محلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو ھانت ہوگا اور یہ تھوں گا اور اس کی پچھ نہیں ہے نہوگا اور یہ ہوگا اور اس کی پچھ نہیں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پچھ نہیں ہے

ا کیونکه بدچیزی اس صورت ش بھی زیور کی تسم میں نبیں داخل ہو تکتیں ۱۲\_

پھراس نے لو ہے کی درع یا عورت کی درع پہنی تو صنت ہوگا اورا گراس نے ان دونوں میں سے ایک نیت کی ہوتو دوسری سے من نے نہ ہوگا میں میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ ہتھیا رنہ پہنوں گا پھر تنوارائکا ئی یا باز و پر کمان یا و ھال انکائی تو صانت نہ ہوگا اور مش کے نے فر مایا کہ اگر فاری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ سلاح نہ پوشم تو ان چیز ول سے صانت ہوگا لیس اگر لو ہے کی زرہ پہنی تو صانت ہوگا لین خیل مش کے لیس اگر فاری میں اصل ہے ہے کہ تو ہوگا اور سے کم کوشا مل ہے نہ چھری اور میں ہے ۔ لباس میں اصل ہے ہوئے لو ہے کو بیا علی ہیں ہے واللہ تعالی اعلم متر جم کہتا ہے کہ اس فصل میں اس زبان اردو کی رعایت ہے بہت بڑا اختلاف ہوگا کہ سب عربی زبان کے موافق فتم کم کھانے میں تھم ہے جواو پر نہ کور بوا ہے ہاں اکثر مقد م پر ہماری زبان کے بھی موافق ہوگا و ومفر و در باب قسم سے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالی ہو حسبی و نعد الو کیل و ھند الاستعمانة والتوفیق۔

(1): C/ri

ضرب قتل وغیرہ کی شم کے بیان میں

قال المتر جم ضرب جان ہے مارڈ النے ہے تم جس کو مارنا کہتے ہیں اور قبل مارڈ ا بنا فاحفظہ ۔اگرفتم کھائی کہ فلاں مر د کونہ ماروں گا پھراس کے مرجانے کے بعداس کو مارا تو حاث نہ بوگا' بیشرح طحاوی میں ہے۔ا ٹرفشم کھائی کدایے غلام کونہ ماروں گا پھر دوسرے کو تھم کیا کہاس نے اس غلام کو مارا تو جانث ہوگا اوراگر حالف نے کہا کہ میری بیزیت تھی کہ خودا ہے ہاتھ سے ایسانہ کروں گا تو قضاءًاس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور حانث نہ ہوگا اوراگر کسی آزاد کے نہ مار نے پرفتم کھائی پھرا کی شخص و گیر کو تھم کیا جس نے اس کو مارا تو حانث نہ ہوگا الا آئک نکھنے کھانے والا سلطان یا قاضی ہولیعنی جوخودا پینے ہاتھ سے نہیں مارا کرتا ہے بیظہ ہیر ریہ میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ! یخے فرز ٹدکونہ ماروں گا پھر دوسرے کو تھم کیا جس نے اس کو مارا تو باپ جا نث نہ ہوگا بیمجیط میں ہے!ورا گرزید نے فتیم کھائی کہا ہے غلام کوسوکوڑے مارول گا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے پھراس کوسوکوڑے مبلے مبلے مارے توقعتم میں سچا ہو گیا اورمشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہاس کوالیمی مار ہے مارا ہو کہاس ہے پچھالم اس کو ہوا ہوا دراگر ایسی مار ماری کہاس کو پچھالم نہ ہوا تو سچا نہ ہوگا اور اگر دوشا نحہ کوڑے ہے ہی س کوڑے اس کو مارے اور ہر بار کی ماریش دونو ل شاخیس اس کے بدن پر پڑتی تھیں توقشم میں سیا ہو گیا اور اگر ان سب کوڑوں کو بیکجا جمع کر کے سب ہے ایک چوٹ یا چوٹیں ان کے عرض سے مار دیں توقیقم میں سیا نہ ہو جائے گا اور اگر ان کے سروں سے مارا ہوتو و بکھا جائے گا کہ اگر اس نے مارنے سے پہلے ان کے سرے برابر کر دیے ہول کہ چوٹ مارنے ہے ہرا یک کوڑے کا سرااس کے بدن پر پہنچتا ہوتو وہ اپنی تھم میں سچا ہو جائے گا اورا " ربعض کوڑ ا دوسرے کے درمیان تھس گیا ہوتو ای قدر میں سچا ہوگا جتنے اس کے بدن پر پہنچے اور ایک دوسرے کے اندر کھس رہے جیں ان کی بابت سچانہ ہوگا اور عامد مشائخ اس یر ہیں اور اسی پرفتویٰ ہے بیدؤ خیر وہیں ہے۔ایک نے امتد تعالی کی تھم کھائی کہ اپنی وختر صغیر ہ کوہیں سوط ماروں گا تو بیرکرے کہ اس صغیرہ کوہیں محجیاں مار دے بیٹلہیر بیدمیں ہے۔ قسم کھائی کہانی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چنگی کاٹی یا دانت سے کاٹایا گلا گھونٹ دیایا بال پکڑ کر کھنچ کہ جس سے کہ اس کواؤیت ہوئی تو اپنی تشم میں حانث ندہوگا:

وھارے مارنے پرشم ہوگی اوراگر اس کو نیام سے ماراتو اپنی شم میں سچانہ ہوااوراگر نیام کی تلواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل آئی اوراس کو جس کے مارنے کی شم کھائی ہے زخمی کیا تو اپنی شم میں سچا ہو گیا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کو تیرسے نہ ماروں گا پھراس کو تیرکے بینٹ سے ماراتو ھانٹ بنہ ہوگا بیو ذخیرہ میں ہے۔

اگر کوڑے ہے مارنے کی شم کھائی چراس کو کیڑے میں لیبیٹ کراس سے مارا توقتم میں سیانہ ہوگا:

اگرفتم کائی کہ میں تھے کوڑے یہ تلوارے نہ ماروں گا پھر اس کوکوڑے یا تلوارے مارا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوڑے وہوارے وورسے کوڑے کوٹیت کی تھی تو قضا عاس کے قول کی تقد این ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ معنی مراد لیے جی جواس کے کام سے نگلتے ہیں اور حقیقت کا اس کی التہ خروجل کے درمیان ہے کہ وہی عالم الخیب ہے میں بھر میں ہم منتی میں امام تھے روایت ہے کہ آگرا نے غلام ہے کہا کہ اگر میں نے تھے موکوڑے نہ ماری تو آزاد ہے پھر آبال کے کہ اس فقر رکوڑے ہے اس کو ماروی تو آزاد میں گا اور اس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھراس کوڑے کے موائے دوسرے کوڑے ہے بچیل ماروں گا اور اس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھر اس کوڑے کے موائے دوسرے کوڑے ہے بچیل میں ہے اوراگر کوڑے ہے مارے نی قسم کھائی پھر اس کو کہ اس کو کہ میں کہ اس کو مارے اپنی قسم کھائی کھر اس کو کہ اس کو کہ میں کہ اس کو ماروں گا پھر اس کو کہ میں کہ کال کر دوسرا پھل اس پر چڑ بایو اوراس ہے ماراتو کو نٹ نہ ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ اس کے جا ل نہ چھوؤں گا پھر اس نے مارات کو جواتو کا نٹر میں ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ اس کے دانت نہ چھوؤں گا پھر دوسرے دانت ہے جمان کوائی نے اس کو اس کوائی اس کو تھر ایک اس نے موائوں نٹ بوائوں نٹ بوائوں ان خوائی و ماراتو کو نٹ بوائوں نٹ بوائوں نٹ بوائوں اس کو بیارائوں کو بیات کو اس کے بال نہ چھوؤں گا پھر دوسرے دانت ہے جمان کوائی نے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دست میں کی ساعت ایسا کیا تو حائث نہ بوائوں کو وہ کہ کہ میں ہے۔ کے وقت سے برابرائیک مہینہ گذر نے تک بھی اس کو نہ مارے اورائر آئی مدت میں کی ساعت اس کو ماراتو حائث نہ بوائیشری میں ہے۔ کے وقت سے برابرائیک مہینہ گذر نے تک بھی اس کو نہ مارے اورائر آئی مدت میں کی ساعت اس کو ماراتو حائث نہ بوائیشر کی میں ہے۔

اگر آئی ہیوی ہے کہ کہ اگر میں نے تجھے آئی نہ مارا تو تو طابقہ ہادر چاہا کہ اس کو مارے ہیں عورت نے کہ کہ اگر تیرا
عضومیر ےعضوے چھوا تو میرا غلام آزاد ہے ہیں مرونے اس کو ایک لکڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپناہا تھ عورت کے بدن پر
پہنچائے تو دونوں میں کوئی ھانٹ نہ ہواور اگر عورت نے بول کہا کہ اگر تو نے جھے مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ
عورت نہ کورہ اپنا غلام کسی کے ہاتھ جس پر اس کو اعتماد ہوفرو فت کرد ہے پھر شو ہراس کو اس دوز مارے ہلکی مار پس شو ہر ھانٹ نہ ہوگا
اور عورت کی شم منحل ہوجائے گی مگر بدوں ہزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام پیچا ہے اس ہول کے لیے پیٹم ہیں ہے اورا گر کہا
کہ اگر نہ مارا میں نے آج کے روز تیرے فرزند کوز مین پر حق کہ دو فکڑ ہے ہوجائے تو ایسا پھر اس کو بمبالغہ مار ماری تو اس کے بدہ کہ دو
حالت نہ دوگا یہ نیا بچ میں ہے اورا کیک نے دوسرے ہو کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ مارا تو ایسا مار نے سے پہنے مرا گیا تو جہ خر مرا کیا
دوراس کونہ مارا تو نیا مرملوک آزاد نہ ہوں گیا ورا گر کہ کہا گہا گر میں نے تجھے نہ مارا تو ایسا مار نے سے پہنے مراگیا تو جہ خروا جزائے کہا کہا کہا گہا گر میں نے تجھے نہ مارا تو ایسا مار نے سے پہنے مراگیا تو جہ خروا جزائے کہا کہا کہا گہا گر میں نے تجھے نہ مارا تو ایسا مار کا دے پہنے مراگیا تاس کے کہ

میں مروں تو تو آزاد ہے پھراس کونہ ماراحتی کہ مریکیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چا ہا کہ اپنے فرزند کو مارے پس قسم کھائی کہ بھے واس

کے مار نے سے کوئی مانٹ نہ ہو پھراس کوایک دو فجیان ماریس تھیں کہ کی نے اس کو منع کیا حالانکہ وہ اس سے زیادہ مارہا چا بتا تھا تو
مشائخ نے فر مایا کہ وہ حاضہ ہوااس واسطے کہ اس کی مرادیہ ہے کہ دل بھر کے اس کو مار نے تک کوئی مانع نہ ہو پس جب بھی میں کہ
مثنی پرمحمول ہوگا ہایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتہ ادبواو راس کا مدخول مقصوداور موثر درانتہا ، محلوف مایہ بواور سریہ معنی پرمحمول ہوگا ہایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتہ ادبواو راس کا مدخول مقصوداور موثر درانتہا ، محلوف مایہ بواور سریہ ہوتہ کہ موال بلام سبب ہوگا بشر طبکے ممکن ہو ہوں کہ انعقاد قسم ایسے دوفعلوں پر ہوکہ ان میں سے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا
دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فعل صالح ہزائے دیگر ہواور اگر رہ بھی متعدز ہوتو عطف پر حمل کیا جائے گا اور نہ ہت کے ہم میں دوسرے کی طرف سے ہوتو کہ وہ وہ شرط ہے بس اگر قبل غایت کے فعل سے بازر ماتو ہونے کے واسطے معمون سے بہ ہے کہ جو صالح سبب ہے اس کا وجود شرط ہے نہ وجود مسبب اور تھم عطف سے بہ ہدے کہ جو صالح سبب ہے اس کا وجود شرط ہے نہ وجود مسبب اور تھم عطف سے بہ ہے کہ ہونے کے واسطے میں ہے۔

قال الممتر جم بيخصوص بزبان عر بي ٻولھ اجد لي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فقني الله عزوجل فانه تعالٰی خیر موافق و معین ایک نے دوسرے ہے کہا کہا گرمیں نے فلاں کوخبر نددی اس کی جوتو نے کیا ہے جی کہ جھے کو مارے تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کوخبر دی مگراس نے نہ مارا تو بیا پی قسم میں سچا ہو گیا اوراسی طرح اگر کہا کدا گر کہ تیرے پاس نہ آیا حتی کہ تو طعام ج شت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تختے نہ ماراحتی کہتو مجھے مارے تو میرا غلام آ زاد ہے پھراس کے پاس آیا مگراس نے طعام جا شت نے کھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کونہ مارا تو بیرہ نث نہ جوا بلکتھم میں سچار ہااورا ٹرکہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت ندکی یہاں تک کہوہ میراقر ضدا دا کر دے یا اگر میں نے اس کونہ ماراحتی کہ رات داخل ہوجائے یاحتی کہنے ہوجائے یاحتی کہ زید دوگا ندا داکرئے یاحتی کہ مجھے منع کرئے یاحتی کہ میرایا تھ تھک جائے تو ایسا تو ایسی قتم میں سے ہونے کی شرط میہ ہے کہ هلازمت و مارنا اس وفت تک بایا جائے کہ جب غاینة کا وجود تحقق ہواور اگر غاینۂ پائی جانے سے پہیں و و اس فعل سے بازر بامثل اوائے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت بیعنی س تھ سرتھ رہن چھوڑ ویا امور مذکورہ کے یائے جائے سے پہنے مار نا چھوڑ ویا تو یہ نث ہوگا اور واسطے کہ حتیٰ اس مقام پر غایبنة کے واسطے ہے کیونکہ ملا زمت امرمتد ہے اور ای طرح مار بطریق تکرار<sup>(۱)</sup> کے متبد ہوتی ہے اور گراس نے جزاء کی نیت کی ہوتو و بائنذ اس کے قول کی تقید این ہوگی تکر قضا ، تقید این نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیے جیں اور اگر دونوں فعل ایک ہی مخض کی طرف ہے ہوں یا ہیں طور کہ کہا کہ اگر میں نہ آیا آئ تیرے پاس حتی کہ طعام جا شت تیرے پاس کھاؤل یاحتی کہ تجھے ماروں یا کہاا گرتو آت میرے پاس نہ آیاحتیٰ کہتو میرے پاس طعام حیاشت کھائے تو میرا ندام آزاد ہے توقتم میں سے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے لیعنی حتیٰ عاطفہ ہو گاحتیٰ کہا ً سراس کے پاس آیا طعام جا شت نہ کھایا پھراس کے بعد بلاتر اخی ؛ طعام جا شت کھایا تو وہ اپنی تشم میں سچا ہو گیا اور اگر بالکل طعام چا شت نہ کھایا تو وہ جا نث ہوااس واسطے کہ کسی غایت پرحمل کرنا متعدز ہے ہی کا فی میں ہےاورا گراپٹی بیوی ہے کہا کہ ہر یار کہ میں نے تخفیے مارا تو تو عابقہ ہے پھراس کی ہتھیلی ہے مارا کہ عورت براس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارطالقہ ہوگی اورا گراس کے دونو پ

ل بلاتراخی مینی کی بھی وقفہ اور دیری نہ کی ۱۲\_

<sup>(1)</sup> مررایک بعددوس سے ا۔

ہ تھوں سے مارا تو دو ہارہ صافقہ ہوگی میر محیط سرتھی میں ہاورا گرکسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تجھ سے ملاتی ہوا لیس میں نے تجھے نہ مارا تو میری ہوی طافقہ ہے پھر غلام کو ایک میل ہے ویکھ یا حجست پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (ا) نہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا میں فقت فقا وی کی خاص کو ماروں گاتو دیکھنا نز دیک و دور دونوں پر ہے اور مارنا جس وقت جو ہے الآتی نکداس نے میرا دیلی ہو کہ بغور دیکھنے کے ماروں گائے۔ میرمیط میں ہے۔

زید نے تشم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر دکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کوحالت میں

#### اس کے سریر چیت ماری تو حانث شہوگا:

اگر کہا کہ اگر ہیں نے تجھے دیکھا پس میں نے تجھے نہ ماراتو میراغلام آزاد ہے پھراس کودیکھا گرایس حالت میں ہے کہ بیاری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت و مارنے کی قوت نہیں رکھتا ہوتو حانث ہوا بیظہ پر یہ میں ہے اوراگر زید کی بیوی نے ایک با ندی کی بابت اس سے جھڑا کی لیعنی تو اس سے وطی کرتا ہے لیس زید نے تسم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر دکھا تو میرا غلام آزاو ہے بھر غصب کی حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا بیعتا ہیں ہے اوراگر تسم کھائی کہ اسپ غلام کو ہرحق و باطل پر ماروں گا اوراس کی پھوٹیت نہیں ہے تو اس کے معنی سے جی کہ جب وہ اس سے حق یو باطل کی شکایت کرئے تو اس کو مارے اوراس محورت میں وجود شکایت کی حالت میں مار تانہیں لیا جائے گا اوراگر اس نے بینیت کی جوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے شکایت کی لیور اس کو مارا پھر اس نے اس بات میں دو ہارہ اس سے شکایت کی تو دو ہرہ اس پرواجب نہیں ہے کہ اس کو مارا پروائر اس نے بینیت کی جوتو اس کی نیت پر ہوگی ماری کو مارا پروائر اس نے میں میں ہوتا ہوگی اوراگر اس نے بینیت کی جوتو اس کی نیت پر ہوگی ماری کو مارا پروائر اس نے میں دو ہارہ اس سے شکایت کی تو دو ہرہ اس ہوگی ہوئی کہ فلال کو ہزار ہار ماروں گا تو یہ تھی میں دو ہارہ اس نے بینی اس کو مارا گردی کے فیال کو بڑار ہار ماروں گا تو یہ تھی ہوتا ہوگی ہوئی اس کو کہ بین کے دوران کی ہوئی ہوئی کے فیال کو بڑار ہار ماروں گا تو یہ تھی ہوئی اورا گردی میں کہ کے دوران کی ہوئی کہ فیال کو بڑار ہار کی میان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلال کو ماروں گا یا فعال سے کلام کروں گا ھالا نکہ فلال مرچکا ہے ہیں اگر اس کی موت سے آگاہ نہ ہوا ہوتو امام عظم وامام محکد کے زود کی جانب نہ ہوگا اور اگر اس کی موت سے آگاہ ہوا تھا تو اس کی تتم منعقد ہوگی اور اس وقت جانب ہوگا اور ہیں ہے اور ایک ہے میں ہوگا اور اس کے بعد مار نے کی نہیت کی ہوتو دوسر سے کے مار سے ہوگا اور ہم اس بر ہوگی کہ قسم کھانے والا محلوف علیہ سے ہیلے مار سے اور اگر اس کے بعد مار نے کی نہیت کی ہوتو دوسر سے کے مار سے ہی اس کو مار نے رفتم ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ قبل المحتر جم ہمار نے زود کی دوم اظہر ہے اور اگر کس نے دوسر سے کہا کہ میر سے جس غالم موقو ہوں نے مار اے فلال وہ آزاد ہے پھر اس نے ان سب کو مارا تو اس کو مارا تو اس کو مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولی میں جب کہ مسئلہ اولی میں ہے۔ اس کو مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولی میں جب کہ مارا ہو اس کے مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولی میں جب کہ مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولی میں جب کہ مارا تو سب آزاد ہوں گا وراگر کہا کہ میر سے ہوا کہ میں ہوگا ہوراگر کہا کہ میں کہ میں ہوگا ہوراگر کہا کہ جس کو مارا تو سب آزاد ہو جا کہ میں گا وراگر کہا کہ جس کو مارا تو صاحبین کے کہ میں آزاد ہو جا کیں گا دور گیر اس نے میں کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس سے میں ہور ہو گئی گئی ہور کی مارا تو سے میں کہ میں ہور ہوراگر کہا کہ جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس سے کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس سے کو مارا تو صاحبی کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس سے کہا کہ اگر جس نے تھا کو کہا تو ہو نہ خوات ہوراگر کی خوات کو میں نہ میں کہا تو میں میں بیا کہ بی کو کہا کہ کہ کہا تو ہو نہ خوات کہ کہا گئی کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس کو مارا تو صاحبین کے کہا تو ہو میں ہور کہا تو میا میں کہا کہ کے سب آزاد ہوں گے بیشر جس کو مارا تو صاحبین کے کہا تو ہو نہ کہا تو ہونہ کہا تو میں میں ہور کہا تو ہونہ کہا تو ہون

تشم کھا کی ۱۲\_

<sup>(</sup>١) کی اس کونه مارا ۱۳ ا

قال المترجم بیشم بزبان مر بی کی صورت میں ہے کہ من ضربته من عبیدی فهو حر الارے نزا کید ہے اور اور لکیاں می واقیم

اً برکہا کہا ً مر مارااس غلام کوک نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی یعنی سہنے والے کی تو بیشم سب پرو تع ہو کی بیعن سرخود حالف نے ماراتو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور گرکسی نے اس کو ماراتو بھی اس کی بیوی کی طالقہ ہوگی اورا گر کہر کدا گرمیر ہے اس سر ہوسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ بی تو سوایئے اس کے اور کسی آ دمی کے مار نے پرفشم ہوگی زید نے عمر وکو مار نے کا قصد کیا پس خالد نے اس سے کہا کے اگر تو نے اس کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے بھراس کے مارنے سے بازرہ بھراس کے بعداس کو مارا تو خاندہ نٹ نہ ہوگا اور بیشم فی الفور مار نے پرواقع ہوگی میں اجید میں ہےا مام محمدٌ نے فر مایا کہا گرز میر نے اپنے دو تلاموں سے کہا کہا گر مارا میں نے تم دونوں کو الّا ایک روزیا الّا ایک دن میں یا الّا ایک روز که اس میں میں تم کو ماروں گایا الّا روزے یا الّا بروزے تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کو اختیار ہو گا کہ ان کو جس روز جا ہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفرق پھرا گران میں ہے ایک کو بروز جمعرات مار اور ووسرے کو ہروز جمعہ تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہروز جمعہ '' فتاب غروب ہوجائے اس واسطے کہاس نے دونوں کو ہروز استثنا ، مارا اس واسطے کہ روز استثناء وہ ہے کہ اس دن دونوں کا مارنا بجتمع ہو گیا اورائر آفتاب غروب نہ ہوا یہاں تک کہ اس نےعود کر کے پجر ا قال کو مارا تو جانث شہوگا پھرا گراس کے بعدا ن دونوں کوا لیک روز میں مارا یا دوروز میں مارا یا ای کو مارا جس کو بروز جمعہ مار ہے ق جس وقت بارے اس وقت جانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان ووٹوں کوروز استثناء کے سوائے دوسرے روز مارا کیونکہ اس نے ا ذل کو بروز جمعرات اور دوسرے کو ہروز سنیچر مارا ہے بیس دونوں کی مارغیر یوم الاستثناء میں یائی گئی اورا کر دونوں کوا یک ہی روز مارا نو اس وجہ ہے کہ مشتنی روز وا حد ہے کہ اس میں دونوں کو مارے اور اس نے دونوں کوایک ہے روز مارا پس مشتنی گذر گیا ہی اب جو س کے سوائے ایّا میں وہ غیرمتنیٰ میں اورا گراس کے بعد نہ مارا مگراسی کو جس کو ہروز جمعرات ، راہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ہے تحرار نصف شرط کی ہےاورا کر کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کوالا درروز بکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گا یا لا روز بکہ اس میں تم دونوں کو مارول گایا الآیومه اضوبیکما فیه پس جس دن دونول کا مارا جانا مجتمع ہوو ہی دن مشتنی ہے اور و و صانث شاہوگا اور سمہ دونوں کو دومتفرق دنوں میں مارا تو وہ جات ہو گا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہوجائے اورا ً براس نے تقاب غروب ہوئے ہے ہیں اوٰل کو پھر دوسر ہے کو ماراتو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ یہی روزمشنٹی ہوگیا اورا گراس کو ماراجس کواخیر میں مارا ہے تو آفتاب غروب ہونے یر جانث ہوگا میشرے جامع کیبرحبیری میں ہےاوراگر کہا کداگر میں نے فلال کوئل نہ کیا تو میری بیوی طالقہ ہی حالانکہ فلاں نہ کورم چکا ہے اور و واس کو جانبا ہے تو اس کی قشم منعقد ہوگی کیونکہ بیمتصور ہے پھر فی الی ل حانث ہوگا اس واسطے کہ عادت ک موافق بجر بحقق ہے جیے مسئد صعود السماء۔ اگروہ اس کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو امام اعظم و مام محمد کے نزویک حانث نہ ہوگا جیہ مسئد ند کور و میں ہے تگر فرق اس قدر ہے کہ مسئد مذکور و میں دونو ں طرح ایک ہی تقلم ہے دیا ہے جانتا ہو کہ یُوز و میں یا نی نہیں ہے یا نہ مانتا ہواور میں سی ہے بیانی میں ہے۔

ل کیونکہ دوائی کی ضب ہے جوانک روز قبل واقع ہوئی ہے روز معین کینی بھو کوم اہے ہیں گویا ای روز س کا مار زواقع موا 1ا۔

<sup>(</sup>۱) بینی ایبامارنا که پیمر لگ جائے اا۔

ضرور نہیں دیااور تجھے رنج نہیں دیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اورشو ہر حانث نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ ہیں نے تجھے ضرر نہ پہنچ یا یا تجھے رنج نہ پہنچ یا تو تو طالقہ ثکث ہے پھر ایسافعل قصد اس کی ضرر رس نی کے کیا تو حانث ہوگیا یہ محیط سرحسی ہیں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے بھے ششم کیا تو میراغام آزاد ہے پھراس ہے کہا کہ امتد تھے میں ہرکت نہ دے واس کا غلام آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ پیششم ہے بیٹر ہے۔
ازاد نہ ہوگا اور گر کہا کہ نہ تو اور نہ تیرے اہل اور نہ تیرا ہال تو اس کا غلام آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ پیششم ہے بیٹر ہے۔
ایک نے ہم کھائی کہ فلاں کو فذف نے نہ کہ دوں گا پھراس ہے کہا کہ خداجانے تو نے کیا کیا ہے تو ہوگا اور بجی فتوی کے ہے۔ ایک نے ہم کھائی کہ فلاں کو فذف نے نہ کہ دوں گا پھراس ہے کہا کہ اور چھنال کے بچہتو اپنی ہم میں ھانٹ ہوگا اور بجی فتوی کے واسطے مختار ہے اس واسطے کہ ہمارے دیاروز مانہ میں اس کو قذف شار کرتے ہیں۔ اگر ہم کھائی کہ نہ قذف کروں گایا نہ شختم کروں گا کی کو پھر مردے کو فذف کیا یا مردہ کو شخص کی تو ھانٹ ہوگا یہ قابی ہوگا ہے تا ہوں گا ہوں ہے بہتر کو صالا نکہ زید چور پیشراب خوار ہے اور عمر والوگوں کے بزد کے بر بہتر گا روا لیا علم ہے ہو قضاء وہ ہو ہونہ ہوگا ہے تا ہیں گا ہوں گوروں گا ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہو گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں ہوگا ہو قول سے بیمرا ولی ہو کہ میں نے اس کو تواش کی ہوں تھرا گیا گی کہ میں نے فلاں چیز نہوں میں جا وال انکہ اس سے پہلے اس چیز کود کھر چکا ہو مختار ہو ہو گا ان آ نہ ہوں تھر کھرا گی کہ میں نے فلاں چیز نود کو گھر کو تھر کا نام ہیں کرکے پول تسم کھائی کہ میں نے فلاں چیز نود کی ہوں تو مختار ہو ہوں گا ہوں گا ہوں گر کے ہوں تم کھرا گیا گی کہ میں نے فلاں گیز نود کر گیر کی گا تام ہوں کا موسولانگہ اس نے بولوں کو کہری گیری میں ہوگا ہوں گا گیری میں ہو ۔

ل اختیاردینا۱۲ ع تبهت زنا کی نگا۱۲۱

<sup>(</sup>۱) تران تیں ہے اار

• کا شتکار یا و کیل کے نقتم کھانی کہ نہ چراؤں گا اور حال ہیہ ہے کہ وہ ما لک باغ انگور کے اور کا شتکار کے درمیان مشتر ک انگوروں وفو اکڈکواینے گھراہ نا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر کا شتکاریا و کیل جو پچھالا تا ہے و ہ کھانے کے واسطے لہ تا ہے تو یہ جوری نہیں ے کین جوجبوب (انا نے) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے آچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنبہ لےاوں نہ بغرض حفاظت کے رَمیا تو یہ چوری ہےاوراس واسطے کا شتکار دوکیل کے اگر کسی اور نے پچھ بطور خفیہ لے لیا تو بید چوری ہے اور اگر کا شتکار ووکیل نے ایسی چیز لے لی کہا گر ما لک اس کو دیکھتا تو اس کو تا وان بنہ لیتر بلکہ راضی ہوتا تو بھی مہی تھم ہے کہ سرقہ نبیس ہے جانث نہ ہوگا اور ً سرا پیا نہ ہوتو جانث ہونا جا ہے ہے بیظہبیر م<mark>دمیں ہےا کے شخص کا گھوڑ اسرائے ہے غائب ہو گیا ہیں اس نے کہا کہا گریی گھوڑ امیرائے گئے ہوں تو</mark> وابند میں یہاں نہیں رہوں گا تو مشائخ نے قرمایا کوشم کھانے والے ہے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے پس اگر اس نے سراے یا حجرہ یا شہر میں شدر ہے کی نیت کی ہوتو قبتم اس کی نیت پر ہوگی اورا گراس نے پچھ نیت نہ کی ہوتو اس کے اس سرائے میں نہ ر بنے پرقتم ہوگی اورا یک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فعاں نام یہاں آ کر ہمار ہے میل میں ندر ہاتو ہر گا وتو اس کو کوئی چیز میر ہے مال ہے قلیل بھی دیے گی تو نو طالقہ ہے پھراس کا بیئر آ سمہ دونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا پھر غائب ہو گیا پھرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کو تیرے مال ہے پچھ دیا اور تو حانث ہو " ب یس اگر شوہر نے اس کے قول کی تکندیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور گر شوہر نے اس کی تصدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کےمیل میں رہنے سے مہلے کوئی چیز وی ہے بعنی بعدتشم شو ہر کے تو طابقہ ہو جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا جرالیا پھرزید نے عمروکو درجم دیتے پھرعمرواس کا انکار کر گیا اورتشم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہا گر کپڑازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیشک عمروحانث نہ ہوگااورا کرتائم ہو تو میں ہمیں کہتا ہوں کہوہ جانث ہوگا:

ے جس کے پاس ہوئے ٹائی پر ہے وہ کاشتکاراور جو تخص کے ما مکسکی طرف ہے جتار کیا ہے وہ وکیا ہے تا کہ اس دموی ہے جوزید پر چورگ کا رکھتا ہے اٹکار کرجائے کیونکہ دراہم بجائے اس کیٹر ہے کی قیمت کے قرار دے ویا کہ اس نے فروفت کردیا الہ سیل اس نے بیس چرایہ ہے اا (۱) چرائی نہیں ہے الے

انکار کیا ہیں وہ قتم کی گیا اور کہا کہ آئر آئ میری جیب میں پالیس و پانچ درجم ندر ہے ہوں ( ۴۴) نقطر یفیہ و پانچ مر قافیہ ہوں اور کہا کا نقطر یفیہ ہوں اس نے جمل تو نھیک کیے فر تفسیل میں جو کی طالقہ ہے جا انگلہ اس روز اس کی جیب میں جا بیس عدائی اور پانچ غطر یفیہ ہے پیس اس نے جمل تو نھیک کیے فر تفسیل میں جو کا ورا گر خصیل کو جدا کر کہا تو جا نش نہوگا اورا گر خصیل کو جدا کر کہا ہو جا نش نہوگا ہوں گیا ہے ہوں ہوں کہ اس میں اس نے جمل اور میں مارکن ہو ہوگا ہوں گیا ہوں جا اس نے جمل اور جو کہا کہ اس کی جیب میں عدان وغط رفیہوں کہا کہ میری جیس خطر بی اور اسٹے غطر بی اور اسٹے عدائی جنی جملہ تعداد ٹھیک بیان کی اور تفصیل میں خط کی تو میری ہوں جاتے میں ہوگا ہوں گئی ہویا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہویا خط کی تو میں ہو جو اور میں کہ ہو بیا خط کی تو میں گئی ہو یا جو بیان کی ہو بیا خط کی تو میں کہ ہو یا جو اور میں کہ ہو یا جدا ہو گئی گئی ہو بیا خط کی ہونے اور اس کے جیئے خطر اور کیے تو جانے ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خط کی ہونے اور اس کے جیئے خط رفیمراو کیے تو جانے ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا جدا ہو خواہ میں ہو یا جدا ہو گئی ہو یا جدا ہو گئی تا میں ہے۔

تقاضائے دراہم میں قسم کھانے کے بیان میں

اً رکس نے تسم کھائی کے فلال سے اپنا حق کے لول گایا فلال سے اپنا حق قبض کرلول گا پھر خود لے لیایا اس کے وکیل نے

لے لیا تو اپنی قسم میں بیا ہوگی اور اگر اس نے بیمرادی ہوکہ خود اپنے آپ بی ایسا کروں گا نو قضاء نے و دیائے اس کی تصدیق ہوگی او

رای طرح اگر فلاں ند کور کے وکیل ہے اپن حق ہے لیا تو بھی قسم میں بیار ہا اور اسی طرح اگر ایسے شخص سے لے لیا جس نے مدیوں

کے تھم ہے اس مال کی کفالت کر کی تھی یا ایٹ میں سے اپن جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے ہے اثر ائی قبول کری تھی تو بھی قسم
میں سے رہا گیدہ فیر وہیں ہے اور اگر کسی شخص ہے بغیر تشم میں وہ وہوں کی یا بیا بھی لت یا حو یہ بغیر تشم مطلوب تی تو وہ اپنی قسم ہیں ہو ت

ا حقیقت میں رہم نمھر بغی بتھے ندان کی مقیت جمور موالہ مع مقلم نسانی کے فائی سے اپنا حق سے اپنا حق ندلے ہوئی آو میر کی مواقع میر کی حالت مواقع ہوئی کے مواقع میر کی حالت مواقع ہوئی کے مواقع میر کی حالت مواقع ہوئی کے مواقع میر کی مواقع ہوئی کے مواقع میر کی مواقع ہوئی کے مواقع میں ایک گوند حق کا کھیں تاہیت ہوا اللہ مواقع ہوئی کا کھیں تاہیت ہوا اللہ مواقع ہوئی کا کھیں تاہیت ہوا اللہ مواقع ہوئی کی کھیں تاہیت ہوا اللہ مواقع ہوئی کا کھیں تاہیت ہوا اللہ مواقع ہوئی کے مواقع ہوئی کھیں تاہد کھیں کہا تھا تاہد ہوئی کا کھیں تاہد اللہ تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی کھیں تاہد کھیں تاہد کھیں تاہد ہوئی تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی کھیں تاہد ہوئی تاہد ہوئی

<sup>(</sup>۱) بشرطیکه متاع مسروق دس درجم کی یازیاده جوال

ل اسباب وسامان وغيره جونفقه كعلاوه بواا-

<sup>(</sup>۱) قَرْشُ خُواهُ وَغِيرِ ۱۶هـ (۲) اپن حق ۱۲ (۳) که قال روز یا دی سال ۱۳ (۴) جب بیاد تشت آئے گا ۱۳ ا

یازیادہ ہے تو ایسی صورت میں حانث ندہوگا بیاذ خیرہ میں ہے۔

## زید نے عمرو ہے کہا کہ واللہ تیرا مال تخفے نہ دوں گایہاں تک کہ مجھ برکوئی قاضی حکم کرے پھر ایک وکیل کیا جس نے عمرو ہے خصومت بحضور قاضی کی:

ا بیں اپنے مدیوں کے درواز ہ پر آیا اور قشم کھائی کہ یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کداس ہے اپناحق لےلوں پھر مدیوں نے آگراس کواس مقام سے دور کر دیا بھر اپنا حق بینے ہے بہتے خود جلا گیا تو بعض نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ آسر اس کودور کردیا بایس طور که و واپنے قدم سے نبیس چا، اور دوسری جگہ جاپڑا کچرخود چلا گیا تو جانٹ نہ ہوگا پیے کہیم بیدیں ہے اورا کرقرنش دار نے تسم کھائی کہ قرض خواہ کواس کاحق دے دوں گا پھر دوسرے کوادا کردیئے کا حکم دیا<sup>گ</sup>یا قرض خواہ کواتر انی کر دی اور اس نے وصول کرلیا تو بیا پی متنم میں سیا ہو گیا اور اگر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان ادا کردیا تو وہ اپنی قشم میں سیانہ ہو گا اور اگر اس نے بیزنیت کی ہوکہ بیام خودائیے ہاتھ ہے کروں گاتو و یابعذ وقضا ماس کےقول کی تصدیق ہوگی اورا گرمطلوب نے قشم کھائی ہو کہا س کواس کا حتی شدووں گا پھران صورتوں میں ہے کی صورت ہے اس کودیا تو جانث ہوا اورا گراس نے بیزیت کی ہو کہ اپنے ہے تھوں نہ دوں گا تو قضاءًاس کی تصدیق نہ ہوگی رہے ذخیر ہ میں ہے۔ زید نے عمرو ہے کہا کہ واللہ تیرامال تجھے نہ دوں گا یہاں تک کہ جھے یہ کونی قاضی تھم کرے پھرا کید وکیل کیا جس نے عمر و سےخصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پرادائی کا تھم دے دیا تو پیھم زید پر ہو گاحتی کہ بعداس کے ادا کرنے سے حانث نہ ہوگا اورا یک فخص نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ والتہ بچھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ سے اپنا حق وصول کرلوں گا پھراس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غاام خریدا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کراس ہے جدا ہو گیا تو ایا مفخر نے فر ہایا کہ جو ہا کم اس کوایک صورت میں جانث نہیں قرار دیتا ہے کہ جب قبل جدا ہو نے کاس کوقر ضہ بہہ کیا اور مدیوں نے قبول کیا پھراس ہے جدا ہو گیا ہے تو وہاس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں <sup>ق</sup>رار دے گا اوریسی امام اعظم کا قول ہے اور جواس کوصورت مبدید کور ومیں جانٹ قرار دیتا ہے اس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانث ہوگا اور بیامام ابو یوسف کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہتی پر قبضہ کرنے ہے پہلے اس سے جدا ہو تیااورا کر جدا ند ہوا یہاں تک کہ فوام یا نئے کے بیال مرتب پھراس ہے جدا ہوگیا تو جانث ہو گیا اور اگر مدیوں نے کسی دوسرے کا غلام اس کے باتھ بعوض اس کے قرضہ نے فرو فت کیا اوراس نے غلام پر قبصنہ کرلیا بھر جدا ہو گیا بھر غلام ندکور کے مولی نے ابناا شتحقاق ٹابت کرے لے گیا اور بھٹی کی اجاز ت نے دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرید یوں نے اس کے ہاتھ اپنا غا، مفرو خت کیابدیں شرط کہ بائع کواس بیچ میں خیار ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ زید کے حق سے وہار رکھوں گا اور اس کی پچھ نبیت تہیں ہے تو ج<u>ا ہے</u> کہ جس وقت قسم کھائی ہےا تی وقت اس کوا دا کر دے:

م الف نے بہتے پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تو حائث ہو گیا اورا گر قرضہ کی عورت پر ہو پس تھم کھائی کہ اس سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ اس سے اپنا قرضہ پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تا ہے نکات کرلیا تو اپنا قرضہ بر جواس کاعورت مذکورہ پر آتا ہے نکات کرلیا تو اپنا قرضہ بھر پااورا گر مدابوں نے جوقر ضداس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غام میا باندی فروخت کی پھر مبیع مذکورام ولد یا مدابوں کا ساتھ جھوڑ اتو حالت لینی مرکا تب یا مدیر تھی یا کہ والم ولد یا مدیر تھی تھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدابوں کا ساتھ جھوڑ اتو حالت لینی خوا

قشم کی کہ اس کور ماہ اوا کردوں گا یہ جب چوند نکلے گا تو وہ چوندرات اوراس کے تمام دن میں اوا کردے ہت وہ نث جبوگا اورا سر حقم کی کہ اس کوم ماہ اوا کردوں گا یہ جب چوند نکلے گا تو وہ چوندرات اوراس کے تمام دن میں اوا کردوں ہیں اوا کرد ہے ۔ اسٹم کی کی کہ البتداس کا قرضہ اول کردوں گا تو جب خاری تاریخوں میں اوا کردوں گا تو چندر طویں اور سولھویں ان دونوں تاریخوں میں اوا کرد ہے ۔ اسٹم کی کہ کہ اس کا حق وقت صلوق ظہریں اوا کروں گا تو معتبر ظہر کا تمام وقت ہے اورا گرضم کی کی کہ اس کا حق جب ظہر کی نماز پر حوں گا ادا کردوں گا تو پوراوقت خبر ہیں اوا کردوں گا تو معتبر ظہر کا تمام وقت ہے اورا گرضم کی گئراس کو حق جب خاری کو اس کا حق بدت ند ہوگا اورا ای طرح کردوں گا گئراس ہے چہنے دے ویا یا طالب نے اس کو اگر کہ کہ فعال کو اس کا مال اوا کردوں گا حال کہ فعال اورا گرم کی فعال کو اس کا جارا گرکہ کہ فعال کو اس کا مال اوا کردوں گا حوال کہ فعال اورا کردوں گا گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہوگا اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہوگا اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہوگا اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہو یا تھی ہوگا اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہوگا اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو جا نہ ہوگا اورا گرم کی نہ تیں ہوگا ہو ان میں ہے اورا گرم کی گئراس کو معلوم نہ تھا تو کی تھی جا اور کر کہا کہ عند جا کہ کا ختیر ہے نہ ہوگا جیے شم کھ نی کہ اس کا حق کہ تیرا الطاح وہ تو تبیعض آ قیا ہو اس کا کہ کا ختی کہ تیرا السل میں ہے اورا آ قیا ہے اورا گروں کا کہ اس کا قرضہ کیا گیا تو جا نہ ہوگا جیے شم کھ نی کہ اس کا قرضہ کیا کہ الل اوا نہ کردوں گا گھراس میں ہے اقل کردی کیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ وامتد جو پچھ میر التجھ پر ہے آئ قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی ہاندی ہے اس مال پر س روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو جانٹ نہ بوگا اور اس طرح اگر مطلوب کے سر میں زخم شجہ موضحہ کردیا جس میں قصاص وا جب ہے اور اس

<sup>،</sup> پہلی تاریخ سے پندر ہویں تاریخ تک کے تاریخ میں اوا کر ویا۔ ع کیونکہ پندر ہویں کا افران ویس اور سواہویں کا آخر ہو میں شار ہوتا ہے تا۔ ع سے گروہ آفتا ہے صاف مفید ہوجائے یعنی جس وقت نماز بلا کراہت جارن و تی ہے تا۔ سے عندالاطلاق کل مراوہ وتا ہے تا۔

ے ای مال پر سلح کر ق تو میرقصاص <sup>(۰)</sup> ہوجا ہے گا اور و وجانٹ نہ ہوگا میرمجھ منرھسی میں ہے۔ اما معجذ نے فرمایا کہا گرا ہے قرش دار ے جس پر سوور جم آتے بین کہا کہ اس سے آج تھے ہوقے ضدور بھم وون در بھی کر کے ایا تو میرا ندام آزاو ہے جرائی ہے بچاس درجم لے لیے اور ہاتی نہ لیا یمال تک کدا قاب فروب ہو گیا تو جانٹ نہ ہوگا جیسے پورے مودر جمرا کیمبار کی ہینے میں جانے نہ ہوگا روز اوٰل اً سراس سے بچے س درہم ہے لیے ور یا تی بچے س تر خرروز لیے تو جانت ہوگا۔ اَ سراس نے دراہم مقبوضہ بیس زیوف یا نبیر ہ یا ہے ہوں تو جانٹ ہونا ہی لہ ہاتی رہے گا دور نہ ہوگا خواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کے اور بدل ہے ہوں یا واپس کیےاور بدلے میں نہ لیے ہوں اور اس طرح اسران ورجموں کومستقنہ پایالیٹنی کسی اور نے ان پر اپنا ستحقی ق ہوت یا تو جسی یجی ختم ہےاورا آسر میدر ہم ستوقتہ پارصاص ہوں اوراس نے اسی روزوا پاس کر کے بدل لیے تو بدل لیٹے کے وقت عائث ہو کا اورا کر اس نے بدل شہ ہے ہوں تو حاثث شہوگا۔ا سُرتشم کھائی کہ میرا غلام آ زاد ہےاگر میں نے جھے ہے تن کے روز ان سودر ہموں میں ہے کوئی درم لیا پیمراس روز اس ہے بچاس درجم لیے قراینے کے وقت حانث ہوگا اور بیاستھیا ن ہےاورا گراس نے اس روز اچھاندلیا تو جانث نه ہوگا اورا گرکوئی وقت قسم میں بیان نہ کیا بعنی قسم کومطلق رکھا بایں طور کہ میرا غلام " زاد ہےا گر میں نے یسو درہم قر ضہ میں ہے جھے ہے درجم ودن جو درجم کر کے لیا پھر اس ہے ہی س درم وصول کر سیے تو لیتے ہیں نٹ ہوگا اور اً سر کبا کہ اً سر میں نے تبعند کیا درہم ودن درہم کر کے تو میرا غلام آ زاد ہے جس قرض دار نے اس کے واسطے پیچاس درہم وزن کردیے اوراس کودیے پھرا ہی مجلس میں اس کے واسطےاور بیچاس در ہم وزن کر کے دیئے تو استھا ناجانٹ نہ ہوگا تا وقتتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہےاورا سرباقی وزن کرنے سے پہنے ووکسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا اور یہی استحیا ن ہمارے ملائے ثیثہ جمہم ابتد تعابی کا قول ہے ور اگر کہا کہ والقد جومیرا بچھ پر ہے نہ لوں گا الّا ایک بار میں یا الّا ایک وفعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ا بیک درہم کے وزن سے فارغ ہوکراس کودیۃ گیا تو جانث شہوگا اورا گروہاس مجلس میں سوائے وزن کے اور کا م میں درمیا ن میں مشغول ہو گیا تو جانث ہو گا بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اے تو ۔ درہم دوں درہم بعنی چھ درہم نئے اور پڑھائ وقت نہ نے بعنی تھوڑ اتھوڑ اکر کے ہیں مجداریا دلنطظہ طاہر عی انتظاف ۱۲۔ سے جن کو ہمارے عرف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زخم کے برلے زخم ۱۲ (۲) توور ہم جوہد کرویئے تھے۱ا۔

فلا س کی قید لگانی تو عموم غظ کا امترارس قط بو چس اجع بجانب اخص الخصوص بوا کدو وقیض مین حق ہے اور اس طرح اگر کہا کہ اً رقیش ندکیا میں نے اپنا مال جو جھھ پر ہے تھیل میں تو میرا تغام '' زاو ہے بھر مدیوں نے اس کو بجائے ورجم کے دینہ ریا اسہا ہے اوا کیو تو حالف حانث ہوكا كيونكر جسب عموم افظ بإطل ہوا تو راجع بجانب قبض عين اللحق ہوا جيسا كرہم نے أكر كرو يا ہےاوراكراس نے وزن ہے اپنا بھر پور قرضہ وصول کر لین مراول ہوتو فیما بینہ و بین الله تعالٰی اس کی تصدیق ہوگی سر قضا ، تصدیق نہ ہوگی میہ شرت جامع صغیر قانشی خان میں ہےاورا اً رکہا کہ اکر میں نے تجھ سے بیش نہ کے درا ہم اِطریق اداے اس مال کے جومیرا تجھ پر ہے تو میراند، مآزاد ہے پھرمطلوب نے طالب سےایک درہم قرض ایا اوراس کوقر ضد بیں ادا کیا پھر دویارہ اس سے قرض ہیا اورا دا کیا اس طرح برابر ایک ہی درہم کوقرض لئے کرا دا کرتا گیا یہاں تک کہاس کے کل درہم ای ایک درہم کے قرضہ لے کر دینے ہے بچر ہے ا دا َ سرد ہے تو طالب جانث ہوا اورا ً سراس نے تین در ہم قرض لے کروہ خالب کواس کے قرض سابق میں اوا کیے بھر دو ہو**رہ** سه باره اسی طرح انبیس تین در بهمول کوقرض لے کرا دا کرتا گیا یہاں تک کداس کا سب قر ضدس بق ا دا کر دیا تو طالب اپنی تشم میں سیا<sup>ط</sup> ر با۔اگرتشم کھائی کہ زید ہر جومیرا مال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کو بغیر وزن کیے بوئے دے دیا اور اس سے لیے ی ( ) تو جا نے ہوا اورا کر وکیل قرض خواہ نے وزن کر ئے لیا تو قرض خواہ سچار ہا وراسی طرح ا اً برقرض دار نے قسم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دول گا پھر قرض دار کے وَ بیل نے وزن کر کے دے دیا تو و ہانی فتیم میں سچار ہااوراسی طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے ای طرح قتم کھائی جینے ہم نے بیان کیا ہے تھم ہرایک نے اس کام کے داسطے جس پرفتم کھائی ہے ویل کیا تو و کیل کافعل مثل ان کے خود فعل کے ہوگا اور اس طرح آئر ہرا یک نے قبل قسم کے وکیل کیا ہو پھر ہرا یک کے وکیل نے بعد اپنے موکلول کی قتم کے موافق قتم کے کیا تو ہرایک کی قتم پوری ہوگئی اس واسطے کہ تو کیل ہرایک کی طرف تعل متندام ہے ہیں بعد قتم کے اس کی استدامت ہرا یک ہے بمنز لہاس کے ہے کہ بعدقتم کے ازسرنو و کیل کیا بیسب سخر جامع میں مذکورہ ہےاور پیمسئلہ بعض کے قول کا موید ہےاور قول بعض میہ ہے کہا گرقرض خواہ نے کسی کووکیل کیا کہ زید سے میراقر ضابض کر لے بھرتشم کھائی کہاس قر ضہ کوبش <sup>(۲)</sup> نہ کروں گا پھراس کی قتم کے بعد و کیل نے اس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپنی قتم میں حانث ہو جائے اور وجہ تا ئیدید ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے بیں بعدتم کے گویا جدیدتو کیل بقیضہ ہوئی اور فعل و کیل مثل اس کے فعل کے ہے بس کویا اس نے قبضہ کیااور حانث موا كذا في المحيط ووجدالنّا ئيد مي المتر جم \_

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز ادانہ کیا تو میر اغلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پنجشنبہ تک ادا کر دوں گا پھر ادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی فجر طلوع ہو گئی تو اپنی تشم میں حانث ہوااس واسطے کہاس نے پنجشنبہ کوغایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں دبنس نویں ہوتی ہے جس ک غایت قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخرائی نہ ہواورا اگر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پانجی روز تک ادا کر دوں گا تو جب تک (س) پانچویں روز کا

لے۔ اس کی وجہ رہے کہاں نے لفظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا اطلاق عرف عرب میں کم از کم تمین پر ہوتا ہے ہی صورت اول میں چونکہ ایک ایک کر کے نیا اس واسطے جانث ہوااور صورت دوم میں نییں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اس نے وزن کر کے شاہدا۔ (۲) اس پر قبضہ ندکروں گاتا۔ (۳) شاوا کرنے میں اا۔

آ فآب غروب ند ہوجائے تب تک حالث نہ ہوگا بیفآ وی قاضی خان میں ہےاورا گرقرض خواہ نے قتم کھائی کہا ہے قرض دار ہے آئ اپنہ قر ضافیض نہ کروں گا پھرط لب نے قرض دار مذکور ہے ہی روز کوئی چیز اس قر ضہ کے عوض خریدی اور اسی روز ہیتے پر قبضہ کیا تو ص نث ہوگا اورا اً رہیج پرکل کے روز قبضہ کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر بعدتشم کے اسی روز قرض دار ہے کوئی چیز بطور بھی فی سد کے خریدی اوراس براس روز قبضه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قرضه یا زیده هوتو حانث نه بوگااورا گراس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کر دی ہیں اً سرتکف کی ہوئی چیزمتلی ہولیعنی اس کا تاوان اس کے مثل وینا ہوتا ہے نہاں کی قیمت تو حانث نہ ہوگا اور اگرفیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قر ضہ کے یا زیادہ ہوتو جانث ہو گالیکن میشرط ہے کہ پہلےغصب کر کے پھر تلف کی اورا گریدوںغصب کیے ہوئے تلف کی ہومثلاً جلادیا تو حانث نہ ہوگا بیظہیر ہیے ہیں ہے اور قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز دانہ کیا تو میراند. مآزاد ہے پھر قرض خواہ نائب ہو گیا تو مشا گئے نے فر مایا کہ اس کا قرضہ قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی ہری ہوگیا اور یہی مختار ہے اور و ہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہے تو جانث ہو گا بیرفتا وی قاضی خان میں ہے اور ا اً رقرض خواہ نا بب نہ ہوا بلکہ موجود ہے سیکن وہ مال قرضہ کو قبوں نہیں کرتا ہے اس اگر اس کے سرمنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قبضه کرنا جا ہے تو اس کا ہاتھ اس ماں تک پہنچ سکتا ہے تو جانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہوگا اور اسی طرح اگر غاضب نے اس ھرح مال مغضوب واپس کرنے کی فتم کھائی اور جس سے غصب کیا ہے وہ اس کو بیض نہیں کرتا ہے پس نا صب نے اس طرح کیا تؤ بری ہو گیا ور حانث نہ ہوگا میرخلا صدیبل ہے اورمنتقی میں ہے کہ ابن ساعد نے فر مایا کہ میں نے امام ابو یوسف کوفر ماتے سنا کہ ایک تخص نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ وابند میں ہتھ ہے جدانہ ہوں گاحتی کہ تو میراحق دے دے آج کے روز اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں تیرا س تھ نہ چھوڑوں گا بیہاں تک کہتو مجھے میراحق دے دے چھروہ دن گذر گیا اوراس نے ساتھ نہ چھوڑ ااور قرض دار نے قر ضہ بھی دیا تو ے نٹ نہ ہوگا اور اگریدون گذرجانے کے بعداس ہے جدا ہو گیا تو صانت ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ تجھ سے جدانہ ہوں گا یہاں تک کہ تختے سلطان کے بیس پہنچ وَں گا آج کے روز یا یہاں تک کہ تجھ کو مجھ سے سلطان چھوڑ او سے پھرید دن گذر گیا اوراس کا ساتھ نہ حیور ااوراس کوسلطان کے بیس نہ لے گیا اور نہ سنطان نے اس کوحالف سے چیور اتھی تو بھی یہی تھم ہے کہ جب ہیجا نث ہوگا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ورنہ جانٹ نہیں ہوا اور اگر اس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ آج تخصے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے پھر دن گذرگیا اوراس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہاس نے قر ضددیا تو حافث نہ ہوااورا گراس دن کے بعداس کا ساتھ چھوڑ دیا تو حانث نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے اورا ً سرزید نے تشم کھائی کہ عمرو سے تقاضا نہ کروں گا پھرعمرو کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے تقاضا نہ کیا تو حانث نہ ہوگا بیطہ ہیر بید میں ہے۔

رات ہوئے تک اس کوس تھ ہے نہ چھوڑ اتو بھی ہی ہو گیا ہیں سرتھی میں ہے۔ قال اکمتر جم عبارة المسنده هکذا لاادع مالی علیث و حلف عنیه آة فتد بھر اورا گرم فی میں تشم کھائی (۱) کہ لیعظیته مع حل المال (۲) او عند حله او حین بحیل المال او حیث یعل اور اس کی پچھ نیت نبیں ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے اس ساعت میں دے دے اور اگر اس ساعت سے زیادہ تا خیر ہوگئی تو حانث ہوگا یہ میسوط میں ہے قال المحرجم قولہ دے دے چنی دینے میں مشغول ہوجائے کی فاقیم ۔

ایک نے اپنی بیوی کے حق میں تشم کھائی کہ اگر میں ہرروز اس کوایک در ہم نہ دوں تو اس کوطلاق ہے:

ا گرقرض دار نے قسم کھائی کہ فلاں روز اس کوقرض اوا کروں گا پھرروز نہ کور سے پہنے ادا کرویا قرض خواہ نے اسکو ہبدکر
دیا یا ہری کر دیا پھروہ دن آیا حالا فکہ اس پرقر ضہ پھی بیس تو امام اعظم وامام محمد کے نزویک حائث نہ ہوگا اور اگرقرض دار نے اس کو
منتہ وارث یا وصی کوادا کر دیا تو قسم میں سچار باور نہ حائث ہوگا بہ وجیز کروری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (۳) کے حق میں تھی کھائی
کہا گر میں ہرروز اس کوایک در ہم نہ دوں تو اس کوطد تی ہے ہی بھی اس کو خروب کے وقت دیتا ہے اور بھی عشاء کے وقت ویتا ہے تو فرمایا کہا گر درمیان ایک رات و دن خالی نہ گذر ہوئے کہ اس میں در ہم نہ دے تو اپنی تھی میں سچا کے رائز ان میں ہے۔

زید نے تسم کھائی کہ منہ تا خیر کروں گا محروے اپنے مال کی جوزید کا اس پر آتا ہے پھراس کے تقضے سے فہ موش ربایہاں

تک کہ مہینہ گذرگیا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تا خیر نہیں دی بید فناوی کبریٰ میں ہے فناوی سفی میں لکھ ہے کہ اپنے قرض
دار ہے تسم کی کہ مجھ سے منہ نہ چھپائے اور اس کا کوئی وقت مقر رنہیں کیا (۲) پس جب اس نے اس وطلب کیا اور اس کو طلب کرنا وراس کو طلب کرنا وراس کو طلب کیا اور اس کو طلب کیا اور اس کو معدوم ہوا اور فنا ہر نہ ہوا جانٹ ہوجائے گا اور اگر وہ پوشیدہ پر زار میں گیر تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ دو آ دمی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح قسم کی پھر اس نے ان میں سے ایک معلوم نہ ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور گرض خواہ دو آ دمی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح قسم کی پھر اس نے ان میں سے ایک کرش دار نے اپنے کا قرض خواہ ہے کہ کہ اس کے حق میں ہوا قب کہ کہ گیا گرض دار نے اپنے تو میر اغلام آزاد ہے پھر عید کا روز آ یا لیکن اس شہر کے قاضی نے کی دلیل ہے جواس کے پ س ہاس دن کو عید نہیں قرار دیا ہا ور اس میں نماز عید نہیں پڑھی اور دوسر سے شہر کے قاضی نے اس کو عید قراد ویا گیا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس کو عید قراد ویا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس کو عید قراد ویا جو راد کی مطافح میں ہوگا جب کہ مطافح میں نے اس دون کو عید مضان کا روز وہ ہونے میں تھم ہے بی جواس ہے کہ مطافح عنف نہ ہوں جیسے رمضان کا روز وہ ہونے میں تھم ہے بی جواس ہے دراس میں نماز پڑھی ہے تو میدوسر سے شہر والوں کے وار اس میں نماز پڑھی ہے تو قرای کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس دون مونے میں تھم ہے بی جواس ہے۔

اگر مسلم کا گرفتم کا گی کہ ہر ماہ اس کوا یک در ہم دول گا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے اوراس نے اوّل ماہ ہیں قتم کی ہے تو میم ہیں نہیں ہے اس کی تشم میں داخل ہوگا اور چ ہے کہ اس مہینہ نکل جانے ہے پہنے اس کوا یک در ہم دیں دے وراس طرح اگر آر آخر ماہ میں قتم کی نئی ہوتو بھی بہی تقلم ہے اوراس طرح اگر قتم کے الی قبط وار ہو کہ ہر مہینہ کے انسال خ پر اس طرح اگر یوں کہا ہو کہ مہینہ میں تو بھی بہی تقلم ہے اوراس طرح اگر قتم کی اوراس طرح اگر اوراس طرح اگر تو اس کے ہم مہینہ میں قسط اور کروں گا تو اس تعمین میں اس مہینہ کے انسال خ پر اس پر ایک قسط کو تو اپنی قسم میں سیا قسط لا زم ہوگئی کہاس کی معیا وا بھی ہے ہیں اگر اس نے اس مہینہ کے آخر ہونے تک اواکر دی لیمنی اس مہینہ کی قسط کو تو اپنی قسم میں سیا

ل ہیں اگروہ تھیلی کھول کراوا کرنے کی غرض سے سننے و پر کھنے وتو لئے لگا اور کھوٹے و کھرے کے جدا کرنے میں کسی قند رویز بھی ہو کی تو تاخیر میں اس کا شار نہ ہوگا ۱۱۔ ع کیونکہ محاورہ میں اس طرح بول جال جاری ہے نہیں اس سے رئیمیں تہجہ جائے گا کہ اس نے دن ہی کو خاص کیا ہے اا۔ ع بعد تنسم گذشتہ کا جب جھڑ وہوگا اور آئندہ سے از روئے صلف واجب ہے اور نیز بیم ہیں تنسم کھائی ہے واجب الا داہے تا ۔

(۱) قرض دارنے یامطلوب نے ۱۲ (۲) مال دینے کاوفت آجا ۱۲۔ (۳) نفقہ کی بیت ۱۲۔ (۴) تا ادائے قرضہ بنابر عرف ۱۲۔

فتأوى عالمگيري. جلد 🗨 كيال ٢٣٣ ) كيال كتاب الايمان

ر ہا ہیمبسوط میں ہے اور ایک نے فقیم کھائی کہ جو مجھ پر ہے نظرور اس کے ادا کرنے میں کوشش بینغ کر دوں گا تو وہ اس مال کو بھی فروخت سرے چو درصورت قاضی کے بیہاں ناش ہونے کے قاضی اس کواس کی طرف سے فروخت کرتا بیظ ہیر پیدمیں ہے۔ ممال معمود مع

مسائل متفرقه

ا یک نے اس طرح قشم کھائی کے میرانیام آزاد ہے اگر میں ما مک ہول الا سو درہم کا حایا نکہ وہ اس ہے کم کا ما نک تھا تو جانت شہوگا اور ای ظرح اگروہ فقظ سو در ہم ہی کا ما لک ہوتو بھی جانث شہوگا اور اس کا غارم آزاد شہوگا اور اگر و وسو ار ہم ہے زیدوہ کا مالک ہوتو جانٹ ہو گا اور اگر اس کی ملک میں سو درہم' نہ ہوں ٹیر اس کی ملک میں دینا رہوں جوسو درہم ہے زاید ہیں تو صانت ہو گا اور اسی طرح اگر اس کے بیاس تجارت نے غلام ہوں یا اسہ ب تنجارت یا ایسے سوائم جن میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ پورا افساب ہو یا شہواورا کر اس کی ملک میں ندا، م خدمت ہوں پاایسا مال جوجنس زکوۃ ہے نہیں ہے مثل دوروعقا رو اسباب وواسطے تجارت کے نبیل ہے تو جانث نہ ہو گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ایک شخص مرگیا اوراس نے وارث چھوڑ ااور میت کا ایک تقخص پر قرضہ ہے ہیں وار**ٹ ن**د کوراس قرض دار کے پاس آیا اوراس سے مخاصمہ کیا اپس قرض دار نے قشم کھا ئی کہا س شخص <sup>(۱)</sup> کا مجھ پر ۔ پیچینیں ہے پس اگروہ اس کےمورث کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو مجھے امید ہے کہ جانث نہ ہوگا اورا گر "گاہ تھا تو جانث ہوگا اور <u>بہی</u> مختارے پیخلاصہ میں ہے اوراصل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میرے لیے پچھے مال نہیں ہے عالا نکہ اس کا قرضہ کے مفلس یا تو انگر پر ہےتو جانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کسے اس کا مال غصب کرلیا ہواور اس کوتلف کرڈ الا اور اس کا اقر ارکز ہی ہو یہ و و مال معینہ موجود ہوگئر و ہ انکار کرتا ہوتو بھی مہی تھم ہے اور اگر مال مغصو ب بعینہ موجود ہوا وریٰ صب اقر ارکرتا ہو کہ میں نے فد ل ہے غصب کرنیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کس کے پیس اس کی و دلیت ہواورمستو دع جمعتر ہوتو جانت ہو گا اور اگراس کے پیس قلیل پر سیٹرسو نا پاچپے ندی ہو گی تو حانث ہو گا اوراس طرح اگراس کے پیس مال ججارت یہ مال سوائم ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر اس کے پاس اسباب وحیوان غیرس مہ ہوں تو استحسا ناحانث کنہ ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ زید ہے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے سلح نہ کروں گا پھرکسی کوو کیل کیا جس نے زید ہے اس کی ہابت سلح کرلی تو عائث نہ ہوگا اور اس طرح اگرفتنم کھائی کہزید سےخصومت<sup>(۴)</sup> نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے داسطے دکیل کیا تو جانث نہ ہوگا اورا <sup>ا</sup>رفتم کھائی کہ زید ے مصالحہ نہ کروں گا بھراس سے سلح کرنے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے سلح کر لی تو قضاءً جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں عمید ہ بذمه وليل ان ميں ہے بيمحيط سرحتي ميں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یہ ہزاردرہم خرج نہ کروں گا پھران سے اپنا قر ضدادا کیا تو جائے نہ ہوگا اس واسطے کہ عمل بیخری کرنا نہیں ہواوربعض نے کہا کہ جائے اور اسطے کہ اس نے اپنے اور بعض نے کہا کہ جائے اور اسلے کہ اس نے اپنے اور بعض نے کہا کہ جائے اور اسلے کہ اس کے تقدیم کی نہ دینے کی نہیت کی ہوتو بالا تفاق جائے گا اس اسلے کہ تعدیل اس کے تقدیم کی یہ وجیز کر دری میں ہے۔ اگر فتم کھائی کہ قرضدا پنے ذید نہ اور اگر تی ملک عمل درہم کھائی کہ قرضدا پنے ذید نہ اور اگر تی ملم میں درہم (۳) لیے تو جائے تو اسلے خوا میں ہے اور اگر فتم کھائی کہ خرور ایسا کروں گا تو ایک ہور نہ ہوا ہے دور ایسا کروں گا تو ایک ہور نہ ہور کے واسطے ترک (۳) یہ ہماری کے جائے اس کا ایک بی موجود کے واسطے ترک (۳) یہ ہماری کی جائے سے تارائی جماعی کی دور بات کی گائی ہوروں گا تو ایک ہور نہ ہور کے ورزیم کی دور بات کام بن برعرف کے جائے اس تارائی موجود کا اور اگر تو اللہ اللہ کام بن برعرف کے جن کو شائل ہودہ مال ہول کے ورزیمیں تار

<sup>(</sup>۱) وارث مذکور۱۱ (۲) نالش یا جوابد بی ۱۲ (۳) یادینارو فیر ۱۲۵ (۴) ورشهانش بوگا۱ا ر

سرنے ہے جسم پوری ہوج نے گی خواہ اس نے ہوراہ اس کو یہ جویا خواہ یا و سے یہ جو لے سے خواہ خود اپنے واسطے یہ غیری
طرف ہے و کیل ہوکر اور اگر اس نے اس فعل کونہ کی تو اس کے ہونہ ہونے کا تھم ندد یا جائے گا یہاں تک کداس کی طرف ہے اس فعل سے پاس ہو ہو ہو ہوں اس فعل سے کرنے کے مرج ہے پس اس پر واجب ہے کہ کفارہ اوا اس نعل سے پاس ہو ہو ہے اور اس کی میصورت ہے کہ وہ بدول اس فعل کے کرنے کے مرج ہے پس اس پر واجب ہے کہ کفارہ اوا اس کرنے کی وصیت کرج ہے پر یہ مصورت ہے کہ فعل فوت ہوجائے جیسے سم کھائی کہ زبید کو ماروں گا یا میہ کہ گردہ وہ وٹی کھاؤں کہ اس کرنے کی وصیت کرج ہے پر یہ موشل فت ہوگا فور میاس وقت ہے کہ مطلق ہواور اگر مقید ہوشل فتم کھائی کہ اس زوئی کو سے نام موقع ہوگی اور اما ما بولی کہ اس میں خلاف کیا ہے میں فوت کے فوت کی فعل سے امام اعظم وامام محمد کے نزویک تیم ساقط ہوگی اور امام ابولی سے اس میں خلاف کیا ہے میرفنی القد میر میں ہے۔

فتم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قبیص سی دی تو حانث نہ ہوگا:

ا گر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا مالک ہوں س ل بھر تک پس وہ ہدی ہے پس دوسر ہے نے کہا مثل اس کے تو دوسر ہے پہتے تا لازم نہ ہوگا بیا جنال میں ہے۔اگر ایک نے تشم کھائی کہ میں اس آدی کوئیس جا تنا ہوں ھائکہ وہ اس کوصور ت سے پہچا ت ہے مگر نام ہے نہیں پہچا تنا ہے بعنی نام نہیں جا تنا ہے تو ھانٹ نہ ہوگا ای طرح بید مسئداصل میں مذکور ہے اور فرما یا کہ کیکن اگر اس نے صور ت ہے بھی نہ پہچ نے کی نیت کی ہوتو ھانٹ ہوگا پس اگر اس نے ایسی نیت کی تو اس نے اپنے او پر تحق کری اور لفظ اس مراد کو ممثل ہے وراور بیاس وقت ہے کہ محوف علیہ کا کچھنا م ہواور اگر اس کا کہ تھی نام نہ ہو مثلاً ایک شخص کے یہاں فرزند بیدا ہوا اور پڑوی نے دہیں کرفتم کھائی کہ میں اس فرزند کوئیس پہچا تنا ہوں ھالانکہ ہنوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ ھانٹ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کوصور ت اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا نجھ سے عاریت مانگا پس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی جا ہے کہ دینے سے انکار کرنااس کے فعل لینے مانگنے کے ساتھ یا یا تو حانث ہو جائیگا:

<sup>(</sup>۱) خچرواونٹ وغیر وسواری کے جانور ۱۲ سانٹ ہوگا ۱۲ سے است است ہوگا۔ (۳) چندیا وغیر و۱۲ س

کی سب صورت طاہر کرتا ہے بیٹی مثلہ ایں ہاریک کیڑا ہے کہ جس کے اندر ہے اس کے سریا بدن کی شکل و بیات کھلتی جہتو اور
دیکھن تا بت ہوا اور اگر اس کیڑ ہے بین ہے اس کا بدن معلوم نہ ہوتا ہوتو اس کونبیں دیکھ اور اگر اس کی پینے کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا اور اگر اس کے سینہ و پیٹ میں ہے اکثر حصہ (۱) دیکھن تو اس کو دیکھنا اور اگر تھوڑا انسف ہے کم دیکھن تو اس کو نہ دیکھنا اور کی عورت کی نسبت قسم کھا گی کہ اس کو نہ دیکھن تو اس کو نہ دیکھنا اور کی عورت کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ دیکھوں گا تو دیانتہ فیما ہینہ و ہیں اللہ بینے ہوئے یا کھڑے ہوئے دیکھنا تو اس کو دیکھنا ہوئی اس کے چرہ کو نہ دیکھن گا تو دیانتہ فیما ہینہ و ہیں اللہ تعمل اس کے قبل کی تشکو ہو کہ جو اس مراد پر دلالت کر ہے تو تعلیٰ اس کے قبل کی تقمد بی ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ اگر شائ تو دیکھنا تو دیکھنا تو اس کا دیا گی ہوئی اور اگر اس نے کہا کہ اگر شن نے فعال کو دیکھنا تو دیم اغلام آزاد ہے پھر اس کوم دوری کھن بہتا یہ ہواد یکھنا تو اس کا دیکھنا تو اس کا دیا گی جو اس مرد و دیکھنا تو اس کا دیکھنا تو اس کا دیا گی جو اور دوری کھنا تو اس کا دیکھنا تو اس کا دیا گی ہوئی دونوں پر ہے بعنی نواہ زندہ دیکھنا تو اس کا دیکھنا تو اس کا دیکھنا تو اس کا دیکھنا تو اور اگر سال کے میں ایل کے دیکھنا تو اس کا دیا گی میں دیکھنا تو اس کی ہوئی ہوئی ایسا کی ہوئی دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کی ہوئی ہوئی ہوئی ایسا کے دیا گی میں دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کی سے کہ دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو دیکھنا تو دیکھنا تو دیکھنا تو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو دیکھوں کو دیکھنا تو دیکھنا

اگرزید نے کہا کہا گرمیں نے عمر وکوحرام پر نہ دیکھا تو میری بیوی طالقہ ہے پھرعمر وکودیکھا کہ وہ اجتبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو پوسف نے فر مایا کہ وہ حانث ہوگا:

فوائد شمس الاسلام میں ہے کہ ایک نے اپنہ کیڑا دھو بی کو دیا پھر دھو بی انکار کر گیا پھر اس شخص نے قسم کھائی کہ ا تھے نہ دیا ہوتو میراغلام آزاد ہے حالا تکہ اصل میں اس شخص نے اس کے پسر یا شاگر دیپیشہ کو دیا تھا تو فرمایا کہ اگر پسریا شاگر دیپیشہ

<sup>(</sup>۱) نسف سے زائد ۱۲ ا

اً برقشم کھا ٹی کہا گر رہے جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے بچمرد یکھا تو وہ کیہوں اور پچو ہارے تھے تو ھانث نہ: ۱۶ کا ۶۱ر به صاحبینٌ کا قوں ہے اورا اً رکبا کہ ان کا نت ھزہ الجملته الاعسطته لین اً ربوبه تمام انا کیبوں تو میری بیوی صافحہ ہے بچروہ ۔ " پیہوں وچھو ہارے نکلے تو وہ جانٹ ہوا اورا گر وہ سب گیہوں ہوں تو اہام ابو پوسٹ کے قول میں جانٹ نہ ہو گا اورا ہام محمد نے فر مایا کہ دونو ںصورتوں میں حانث ندہوگا بیا بینے ح میں ہےاوراس طرح اگر کہا کرا گر موئے بیے جملےسوائے گندم یا فیر گندم کے قریمثل الًا "مندم كہنے كے ہے ليعنى تھم صاحبينٌ ميں ہا ہم انتقا ف مثل اختاا ف مذكور ہے بيہ ہدائع ميں ہے اورمنتقی ميں بروايت ابرائيم مذكور ہے کہ امام محمدؓ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر وراز ند کیا تو فعانہ یا ندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اَ سراس کی نہیت تین روزیا زیادہ دور کے سفر کی ہوتوفتهماس کی نیت پر ہوگی ور نداً سر پچھ نیت ندکی تو ریشم ایک مہیند کے سفر پر ہوگی میرمحیط میں ہےاور فیآوی ہوراء النبر میں مذکور ہے کہ شخ ابو قعرو بوی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کی ہے تشم کھائی تگریہ بھول گیا کہ میں نے امتد تھا لی کی یاروزے رکھنے کی یا بیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قشم کھائی تھی تو فر مایا کہ اس کی قشم طلاق بر ہوگی الا سنکر۔اسکو یا د ہوجا ہے میں تا تا رہا ' یہ میں ہے قال المتر جم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طلاق کوتر جج ہوگی نظر برفقہ و حفظ دین ابتد تعالی فاقبم۔ سرکن نے کیپ ن دم کی نسبت جواس کی خدامت کرتا تھافتتم کھائی کہ س سے خدمت نہ جا ہوں گاتو اس مسئد میں دو وجہیں جیں او ں آئے یہ خادم ند ور س ہ مملوک ہوا وراس میں چارصورتیں ہیں اورا یک بیاکہ بعدقتم ئے اس ہے ظاہر وصرت کے خدمت جا ہی مثلا کہا کہ میری خدمت کرو ہے ق عانث ہوگا اور پیظا ہر ہے دوسری صورت ہیا کو شم کے بعد اس نے بدون تھم موبی کے مولی کی خدمت کی اور مولیٰ نے اس کو خدمت كرنے دى حالا مكندو وقتم سے يہيمے خدمت مولى كے تقم ہے كيا كرتا تھا تو اس صورت ميں بھى حانث ہوگا اور تيسر ي صورت يہ ب ك اس نے بغیر تھم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر تھم مولی کے خدمت بدول اس کے تھم کے کی اور قشم ہے پہلے اس کی خدمت یا اکل نہیں کرتا تھا تو اس صورت میں بھی جانث ہو گا اور رہی وجہ درم وہ پیر کدخا دم مذکور سی دوسر ہے کامملوک ہواور اس میں بھی وہی جا صورتیں ہیں جوہم نے اوپر بیان کی ہیں گر اس وجہ میں پہنی دونوں صورتوں کے وقوع سے حانث ہو کا 🛾 ورچھلی

دونو ن صورتوں کے دقوع سے جانٹ نہ ہوگا اور قتم کھائی کہ فور معملوک زید سے فدمت نہ چا ہوں گا پھر فورم نہ کور سے صرح کہ نہیں بکہ اٹارہ سے وضوکا پائی یا پینے کے واسطے پائی ما نگا اور قتم کھانے کے وقت اس کی پھی نیت کی ہو کہ اس طرح نہ فدمت نہ چا ہوں گا تو بیشخص جانٹ ہوگا خواہ فورم فلاں اس کو بجالائے یا نہ لا نے اور اگر اس نے قتم بل بین یہ یہ ہو کہ اس طرح فدمت نہ چا ہوں گا کہ بلی اس سے فدمت کو کہوں تب وہ فدمت کر و بے تو دیانتہ فیما بینه و بین الله تعانی اس کے تول کی تصدیق ہوگی گر قضا ، جو اللہ ہو تا ہوگی اور اگر قتم کھائی کہ زید کا فادم میر کی فدمت نہ کریں گا پھر قتم کھانے والا اور زید فدکور ساتھ دستر خوان پر کف نے کو بیشھ اور یہی فادر واضح ہو کہ اندر گھر کے ہر کام کام کو فیدمت یو دم ان لوگوں کے کھی نے و پائی کی فہر گیری کرتا ہو تو حالف فہ کورہ نٹ ہوگا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہر کام کام کو فدمت یوں اور واضح ہو کہ فدمت ہیں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ فدمت ہیں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ فدمت ہیں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ فدمت ہیں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ فدمت ہیں شار نہیں ہو اور واضح ہو کہ حال میں میں ہوا وہ ہو اور واضح ہو کہ میں ہو کہ ہو کہ میں ہو کہ اور ہو فدمت ہیں شار نہیں ہو کہ ایم کر کے فرود کر ہو خواہ ہوا ہو تا ہے اور نہی وال کے عرف بیری ہو کہ کہ کہ ہو کہ کی کہ کہ ہو کہ اطلاق ہو تا ہوا وہ اور ای طرح ما ہانہ یا سالانہ پر چوگورت نو کر ہو خادمہ کہا تی ہے بنا بر ہیں مائل کی تخری کی میں فرق میں فول کھنا چا ہے ہو اطلاق ہو تا ہا ور ای طرح ما ہانہ یا سالانہ پر چوگورت نو کر ہو خادمہ کہا تی ہیں مائل کی تخریج کی اور بی ندی پر خودر کہا تھی قائم ہو اللہ تعالی الملھ کہ للصدی والصوا ہو۔

والفتح ہو کدمزارعت میں کا شتکارو ما بک زمین جہاں نہ کور ہوتے ہیں ان سے بوتندوار ما لک زمین مراونہیں ہیں جاکہ بٹائی پر جو پہنے ہوئے والے کا شتکار میں اور نیز بٹائی پر ہائے بچائے والے عال ہیں و ما یک یاغ وز مین ہے انکار عقد مزارعت ومخابرت وغير ه ہوتا ہے جو بجميع اقسامها كتاب المزارعة ہے مع تنصيل واختار ف دريافت ہو گاو ہاں ہے معلوم كرنا حاجي جب بيامعلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ آباب میں مذکور ہے کہا یک نے تشم کھائی کہ میں فلال کے کا شتکاروں میں سے ندہوں گا ھاں نکمہاس وقت و و فلال کا کا شتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتات ہول گا جال نکداس کی زمین اس کے پاس ہے اور فلال مذکور غائب ہے کداس ساعت وہ اس عقد کو جو دونوں کے درمیان ہے نہیں تو ز سکتا ہے تو جا نث ہو جائے گا اس واسطے کہ جا نث ہوئے کی شرط لیمی ہے کہ و وفلا ں کے کا شتکاروں میں سے ہواور سے بات یائی گئی اورو واس میں معذور عذرشر کی نہیں ہےاوراً سرو وہا کب زمین کے یاس مقدم ارست تو ژے کے واسطے چل تو جا نث شاہو گا اً رید ما مک زمین شہر میں شاہو کہیں یا ہر ہواس وجہ سے کہا تی ویری قشم ہے مشتیٰ ہوتی ہے ہاں ا پیا ہوا کہ جیسے کئی نے قشم کھائی کہ اس گھر میں شہر ہوں گا اور اکلنا جا ہا مگر اس نے لنجی شدیا نی الا بعد ساعت کے تو جب تک وہ لنجی کی علاثں میں ہے جا نٹ نہیں ہوتا ہے لیں ایسا ہی بیبال بھی ہے اور اگر وہ بعد قتم کے ما مک زمین کے بیاس جا کر اس کواس کی زمیس وا پس کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہواتو جانث ہو گا جیسے کہ مسئنہ مکان میں سوائے کنجی کی جبتجو کے اور کام میں مشغول ہوئے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ بیاکا منتم ہے مشتی نہیں ہے اور اگر ما نک زمین سے پاس باہر جانے ہے اس کو سن آ دمی نے روکا یا مالک زمین شہر میں موجود ہے گراس کے پاس چینجنے ہے کس نے اس کوروکا تو حاث شاہوگا اس وا بسطے کہ فعال کا کا شتکار ہونا میں اس کے حانث ہونے کی شرط ہے اور باو جود منع نے اس کا تحقق نہ ہوگا چنا نیے اس کا بیان او پر گذرا ہے تنی کہ اً سراس نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلال کی کا شتکاری نہ جھوری تو ایبا تو وا جب ہے کہ مسئدہ دو تو لوں (یڈنی انتا ف سو۱۲) پر ہو جیسے مرکان کی سکونت کے مسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیفآویٰ کبریٰ میں ہے۔ ا مرو لك زمين يا كا شتكار في كبركم اكر اين كشبت مرابكار آمد زن من طالقه اسبت:

اگر کہا کہ اگر ہیں نے فلال کے لیے ایک عدلیہ یا ضف عدلیہ کی ضائت کر لی تو میری یہ می طالقہ ہے پھراس کے واسطے کسی کی طرف ہے دن درہم غطر یفہ کی ضائت قبول کر بی تو ہ نٹ ندہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے واسطے کام نہ بناؤں گا اوروہ موزہ دور نہ ہی ہی اس نے دو کان دار ہے موزہ درزی کے اوز ارخرید ہے اور موزہ بنایا پھر فلال ندکور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حائث نہ ہوگا بیٹر اور ایک مرد کے پاس کرا یہ بھاڑے پر چلان کی چزیں حائث نہ ہوگا بیٹر اور ایک مرد کے پاس کرا یہ بھاڑے پر چلان کی چزیں میں اس نے فتم کھائی کہ اگر چیزوں کو کرا یہ پر دوں تو میری یہ بی پر طلاق ہے پھراس کی بیوی نے ان چیزوں کو اچارہ پر دوران و میری یہ بی پر طلاق ہے پھراس کی بیوی نے ان چیزوں کو اچارہ پر دیا اور ان کی اس مرد نہ کوگا اور اگر مرد نہ کوگا اور ایک مرت اجارہ پر ہواور وہ اپنی میں مانٹ ہو جا سے اور اس میں رہوتو ہے اور اس میں مرت اگر اس نے مت جروں ہے ایے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس میں وہ لوگ مکائوں میں نہیں رہوتو بھی یہ امراس کی طرف سے اجارہ ہے اور وہ اپنی تم میں جادر وہ اپنی تی ہی میں میں حد نہ ہوگا اور اگر اس نے ایسے میں کی خرف کے ایک کی تو میں ہوگا ہور اگر اس نے ایسے میں بیان کی جرب کی تقاضا کیا جس میں وہ دو سے اجارہ ہوگا ہوگی طرف سے اجارہ ہے اور وہ اپنی تو بھی میدامر اس کی طرف سے اجارہ وہ اپنی گرت کی اور وہ اپنی تر میں ہوگا یہ جس کی اور وہ اپنی تو بھی میں میں حدث نہ ہوگا یہ چوا میں ہوگا ہوگی کہ اس میں سے مصروب یعنی سکہ زدہ چھوا تو جانت ہوگا ہوگی میں سے مصروب یعنی سکہ ذورہ چھوا تو جانت ہوگا ہے جس کی حدث نہ ہوگا ہوگی کی اس میں سے مصروب یعنی سکہ زدہ چھوا تو جانت ہوگا ہوگی کی اس میں سے مصروب یعنی سکہ زدہ چھوا تو جانت ہوگا ہوگی اس میں سے مصروب یعنی سکہ دورا کو تھوگا کی کہ کو کہ کو کو کو کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کے کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو

ل تسبول وغير وتو تحييمًا ل معنوم بين ان سناة حانث بي بوگا نيز خر وز وو كپال يونية سنيكي حانث بوگا ال

ل عدایة تشم در بهم تاقص کم قیمت و نظر بیفیداس بهتافشم و رنم ہے ال

<sup>(</sup>۱) میشگی جواجار و کا دستورشرگ ہے اا۔

## ا گرکسی نعل کی نسبت قسم کھائی کہاس کو نہ بہنوں گا پھراس کا شراک یعنی تسمہ کا ٹ کراس میں لگا کراس

كويبهنا توحانث موا:

اگرتسم کھائی کہ لکڑی نہ چھوؤں گا چرکسی درخت کی پالوچھوؤں تو ہنٹ نہ ہوگا بخل ف اس کے اگر کہا کہ جذع ہیں عود نہ چھوؤں گا تو ایسی صورت میں جانث ہوگا اورا گرقسم کھائی کہ بال نہ چھوؤں گا پھر کمل چھواتو جانث نہ ہوگا اورا گرقسم کھائی کہ صوف نہ چھوؤں گا پھر نمہ دہ چھواتو جانٹ نہ ہوگا ۔ یہ خزائۃ المطلین میں ہا اورا گرقسم کھائی کہ وقد نہ چھوؤں گا پھر رشی پھوئی تو جانت نہ ہوگا یہ مبدوط میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہ چھول گا۔ پھر موزہ یہ جوتا پہن کر زمین پر جلاتو جانت ہوگا اورا گرزمین پر فرش و بچھوتا بچھا ہوا ہو سر پر جلاتو جانت نہ ہوگا نے تھیں ہے اورا گر سی نعل کے اس کو نہ پہنوں گا پھر اس کا شراک میں تھی تھی تھی ہوا ہو تھیں ہے۔ اگر اپنی طرف اشارہ کر کے اس طرح کہا کہ اگر میر ہاس مرکو کسی نے چھواتو جانت نہ ہوگا اورا مام مجھڑ نے رقیات میں بیان فرما یہ کہا گہا گرتس کہ ہواتو میری باندی آزاد ہے پھرتسم کھانے والے نے خود چھواتو جانت نہوگا اورا مام مجھڑ نے رقیات میں بیان فرما یہ کہا گہا گرتس کے جھواتو جانو میری باندی آزاد ہے پھرتسم کھانے والے نے خود چھواتو جانت نہوگا اورا کا مرچھواتو جانت ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ تو ہوئی نہ کہ دور باب نہ چھوؤں گا پھر اس نے بہ کہ وحت ماریت دیا تو جاند ہوگا اورا کر دوسر سے کا سرچھواتو جانت ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ تی رہ بازی نہ کروں گا پھر اس نے بہ کہ وست ماریت دیا تو جاند ہوگا اورا کر دوسر سے کا اور اگر دوسر سے کا دور کی تو بار دی دوسر سے کا دور کی تو بار تو دور کی تو بار کی کو بار بر تی دیا ہوگوں کی تو بار بر کی تو بار تو کی دور کو کھوڑ اور اگر کی گر دور کی کی تو بار بر کی کو کھوڑ اس کے دور کیا ہوگوں کی تو بار تو کی تو بار تو کی کھوڑ ان کیا کہ کی تو کی تو بار کی کو کھوڑ اور اس کی کھوڑ اور کو کھوڑ اور کہ کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کیا کہ کھوڑ کیا کہ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کو کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ

مم کھائی میں پیش که خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم: ا اً رقتم کھائی کہ شفعہ سپر دنہ کروں گا لیعنی نہ دے دوں گا پھر خاموش رہا اور مخاصمہ نہ کیا پہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو ے نٹ نہ ہوگا اورا گر شفعہ سپر وکر ہے کے واسطے کسی کووئیل کیا تو جانث ہوگا پیظہ ہیریہ میں ہے۔ ایک محض مز دوران کومز دوری پر بیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے کا میناتے ہیں پھر کسی کار بھر نے قشم کھائی کہ اس کے ساتھ کا مند بناؤں گا بھر اس کی رائے میں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرہ یا کہ اس کو چاہیے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھاوہ چیز سے خرید لے اور اس کو تیار کرئے پھر اس ے ہاتھ فرو خت کرویے اور اس طرح اگر جولا ہدینے قتم کھائی کہ اگر ایک سال تک سی کا سوت بول اور اس کواس کا کیٹر ابن کر دول تو میری بیوی طالقہ ہے تو اگر و واس سے سوت خرید کر کے بعد ہے کے ای کے ہاتھ فروخت کر دیے تو جانث نہ ہو گا اور گرخمار بدول سوت خرید نے کے بن دی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خم رمخض ہاسم ملیحدہ ہے بیفنا وی سفی میں مکھا ہے کہ ایک نے قسم کھا ئی کہ میں پیش کے خیداتی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم پس اس پر شم کھائی پھرموکل نے کی اور کوجس پر جالف نے تشم کھا کرمعین کیا ہے مقرر کیا پھر موکل نے س کو <sup>( ) تک</sup>م کیا کہ اس کے <sup>(۴)</sup> واسطے بیاکا م کر دے پس اگر میرکا مسسس کے واسطے کریں گاتو بھی جانث ہوگا پیخلاصہ میں ہے اور گرفتم کھائی کہا گرمیں نے اس بیت میں کوئی عمارت تعمیر کی تو میری نیوی طاقتہ ہے پھراس کی دیوار جواس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہی خراب ہوگئی پھراس نے بید دیوار بنوائی اوراس سے قصد بیہ کیا کہ پڑوس کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی تشم میں حانث ہوگا میٹز اینۃ انمفتین میں ہے۔ شیخ ال سلام اوز جندی ہے یو چھا گیا کہ ک نے کہا کہ اگر میں نے کل کے روز فلال کے گھر کوخراب نہ کیا تو میرا غلام آزا ذہبے چروہ قید کیا گیااور روکا گیا حتی کہ اس نے فلال کا گھر کل کے روز خراب نہ کیا تو فرمایا کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اورفتو کی کے واسطے مختار یہ ہے کہ وہ حاث ہوجائے گا۔ بیرذ خیر ہ میں مکھا ے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ا جذع ثاخ درخت وعودکنزی ۱۱ ع میں آئندہ فادال کی کدخدانی نہ کروں گااوراس کی وکاست نہ کروں گااورا گرکوئی کام فرمادے گاتو کروں گاا۔ (۱) خالف کوالہ (۲) وکیل مقررشدہ ۱۳۔

# الحدود المحدود المعالية

بارب: ا مدکی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں حد کی شرعی تفسیر:

شریعت میں حدالی عقوبت مقدرہ 'ہے جوالند تعالیٰ کے حق کے واسطے ہو۔ پس تصاص کوحد نہ کہیں گے کہ وہ حق العبد ہے اور تخریر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کہ و ومقد رنبیں ہے ہیے ہدا ہیں ہے۔ اس کا رکن بیہ ہے کہ امام اسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم کر نے میں امام کا نائب ہواورشرط بیہ ہے کہ جس پر حد قائم کی جائے وہ سچیج انعقل مسلیم البدن ہواور ایسا ہو کہ عبرت پکڑے اور ڈیرے کہیں مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخنقت پر حد قائم نہ کی جائے گی الّا بعد صحت علم وا فاقد کے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اس کا اصلی تھم یہ ہے کہ جس ہے بندگان خار کوضرور پہنچتا ہے اس ہے انر جار ہواور دار الاسلام فساد ہے مصئون رہے اور ر ہا گن ہوں ہے یاک ہوجاتا سواس کا اصلی تھم نہیں ہے اس واسطے کہ گنا ہول ہے یاک ہونا تو بہ سے حاصل ہوتا ہے نہ حد قائم کرنے ے اور اس واسطے کا فریر حد قائم کی جاتی ہے جالا نکداس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے سیمین میں ہے۔

( : C/1

### ز ناکے بیان میں

ز نا اس کو کہتے ہیں کہ بوری کرے مروا بی شہوت بصفت محرم ہوئے کے ایسی عورت کے قبل میں جو دونو ں طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ اوراشتبا ہ ہے خالی ہو یاعورت اپنے او پر ایسے ہی تعل کا قابودے بینہا بیرس ہے اور پس مجنون وطفل ماقل کی دطی ز نا نہ ہوگی اس واسطے کہان دونوں کافعل بصفت حرمت موصوف نبیس ہوتا ہے بیمجیط سرھسی میں ہے۔اوراس طرح اگرمر دے ایخ بسریا مکاتب کی با تدی یا اینے غلام ماذ ول مدیوں کی با تدی ہے وطی کی یا جہاد میں لوٹ کی با ندی ہے بعد دار الا سلام میں احراز كرئے كے غازى نے وطى كى توزنان موگا كيونكه شبه ملك يمين ہے اس طرح اگر اليي عورت سے وطى كى جس سے بغير كوا موں ك نکاح کیا ہے یا ایس باندی سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اس کے مونی نے نکاح کیا ہے لیعنی باندی نے اپنے موں سے

ا مینی اس کی مقدار معلوم ومفروش ہو کہاں میں تی وزید دتی نہ ہو سکے 1ا۔ سع اور اس طرح جو عورت زن سے حاملہ ہواس پر حد قائم کرنے میں تاخیر کی جائے گی بہال تک کے ووضع عمل کرے اا۔

اجازت نبیں لی تھی یا نادم نے الیم عورت ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اپنے موبی کے نکات کیا ہے یا مرو نے ایک ہاندی ہے وطی کی جس کواپنی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لا یہ ہے تو بیزنانہیں ہے بسبب شبہ ملک نکاتے کے۔ای طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی ہ ندی ہے اس شبہ پر وطی کی کہمیرے واسطے حلال ہے تو زیانہیں ہے کیونکہ شبہ استثبا ہ ہے بیزنہا بیٹیں ہے اور رکن زنا ہیہ ہے کہ التق ئے ختا نین وموارا قاحشنہ کی یا جائے اس واسطے کہ اس قدر ہے ایلات ووطی متحقق ہوجائے گی۔ اس کی شرط مدہے کہ تحریم سے واقف ہو حتی کدا کراس نے تحریم کونہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حدقائم نہ کی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہےاور زنا جاکم کے نز دیک بطور ظاہر اس طرح ٹابت ہو گا کہ جیار گواہ اس کی بلفظ زیا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع پیمبیین میں ہے اور جب جار گوا بول نے ایک مرد پر زنا کی مجلس واحد میں گوا ہی دی تو قاضی اس ہدریا فت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا پس جب انہوں نے بیان کیا جو حقیقتذ زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سال کی تو اب اس ے دریافت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہول نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان ہے وقت دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے ایساوقت بیان کیا کہاس کوز ماندورازنہیں گذراہے یعنی ایساوقت بیان کیا کہ میدلا زمنہیں آتا ہے کہز ماندوراز گذرنے پر گوا بی ادا بوئی ہے تو پھر جس عورت ہے زیا کیا ہے اس کو یو چھے گا پھر اس نے مکان دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بین کیا اور قاضی ان کی عدالت کوج نتا ہے تو مشہور دمایہ ہے اس کا احصان <sup>(۱)</sup> دریا فنت کرے گا پس اگر اس نے کہا کے مصن ہوں پر اس کے انکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو کتے ہیں پس اگراس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کور جم کرے گا۔اگراس نے ٹھیک ٹھیک نہ بیان ئیا گر گوا ہوں ہے اس کامحصن ہوتا ٹابت ہوا تو گواہوں ہےا حصان کو دریا فت کرے گاپس اگرانہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔اور اً مشہود مایہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں نے اس کے قصن ہوئے پر گوا ہی نہ دی تو اس کو درے مارے جائمیں گے اور ا ً ہر قاضی ان گوا ہوں کی عدالت شہر منا ہوتو مشہو دیا یہ کوان کی عدالت فل ہر ہو نے تک قیدر بھے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر چور گواہوں نے سی مرد پر زناکی گواہی دی پس ان سے زناکی کیفیت و ماہیت دریافت کی کئی تو انہوں نے ہا کہ ہم اس سے زیادہ جھے سے نہیں بیان کریں گئے تو ان کی گواہی قبول نہ ہوگی گران پر حد (۲) بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ جھنے عدواس کی گواہی میں چ ہے اتنی تعداد ان کی ہے کیونکہ گواہوں کی تعداد کالل ہونا و جوب حد (۳) سے مانع ہے جیسے کہ مشہود عایہ پر چار طور توں نے گواہی دی تو ان پر حد قد ف نہیں ماری جائے گی اور اس طرح اگر بعض گواہوں نے کیفیت و ماہیت بین نی اور بعض نے بیان نہ کی تو مرد مشہود مایہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور اس طرح اگر بعض عدود قد ف لازم نہ آئے گی میہ مبوط میں ہے اور زناکا جوت مرد کے اقرار ہے بھی ہوتا ہے ہے بہر الرائق میں ہے اور اگر اس نے سوائے قاضی کے سی دوسر سے کے سامنے جس کوا قامت حدود کا اختیار نہیں حاصل ہے اقرار کیا تو اس کا کہ جھا عتبار نہیں ہوگ ہے ہیں تا رہ ہو اس کے ایسے اقرار پر گواہی مقبول نہ ہوگی ہے ہیں ہو اس کے ایسے اقرار پر گواہی مقبول نہ ہوگی ہے ہیں گیا ہو اس کے اس کے ایسے اقرار کیا ہو ہی اگر اپنی تحریر کے و ربیعہ میں ہو سے اگر ارسیاسی طرح (۲) اس پر گواہی ہم قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ شاید وہ شبہ کا مدی جو یہ نہر الفائق میں ہے۔ اگر سے یہ شرو سے اقرار کیا ای طرح (۲) اس پر گواہی بھی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ شاید وہ شبہ کا مدی جو یہ نہر الفائق میں ہے۔ اگر

ی سینی مر دوعورت کاموضع ختنه با ہم مل جائیں اور مر د کاسر ذکر خرج کے اندر غائب ہوجائے الے اللے داخل کرنا ۱۳ سے بیعنی نکاح شری کے ساتھا ن کو از وداج حاصل ہوا کے بیس ۱۳۔

<sup>°(</sup>۱) کینی صدقذ فی ایستان مین صدقذ ف سے ۱۲ (۳) کینی معائند کی گوا بی ۱۳ (۳) جس کوز بان سے اظہار تیس کرسکتا ہے ۱۳

م ا نے اقرار میں کے بیٹی نے گونگی عورت ہے زنا ہیا ہے عورت نے اقرار کیا کہ میں نے گونگے مرو سے زنا کیا تو دونوں میں سے کی پر صدو جب نہ ہوں یہ فتح القدیم ہیں ہے اورا کی طرح الرم دینے زنا کا اقرار کیا پھر ظاہر کیا کہ وہ مجبوب ہے یا عورت نے اقرار کیا پھر ظاہر بواکہ وہ رتھ ہے ہیں طور کہ عورت نے اقرار کیا ہونے کی گوائی دی قبل اس کے حد ماری جائے تو حدوا جب نہ ہوگ اور یہ بھی ضرور ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسر سے کی تکمذیب نہ کرے چنا نچھا گرم دینے ذنا کا اقرار کیا اور عورت نے جس نے ساتھ اس معنی کا اقرار کیا اور عورت نے اقرار کیا اور مرو نے انکار کیا تو امام رحمتہ اللہ کے دونوں میں سے کی برحد واجب نہ ہوگی بینہ رانفائق میں ہے۔

شرور ہے کہ اقرار ہے اور اقرار جالت ہوش میں ہوئتی کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جا ہے گی ہے بح الرائق میں ہےاورا کراہ مانع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں پیٹرزائیۃ انمفتین میں ہے اوراقرار کی پیصورت ہے کہ اقرار کنندہ ماقل ہو نع اپنی ؤات پر جو رمر تبدا پنی جو رمجلسوں میں زنا کرنے کا اقر ارکرے بیے مداید میں ہےاوربعضوں نے بہا کہ یہ اس قائسی کا متبار ہے اور اول اصح ہی کذافی السراخ الوہاخ اور یبی سیجے ہے بیشرے طی وی میں ہے اور زنا کے اقر ار کنند و کی مجلسوں کا مختنب ہونی بھارے نز دیک شرط ہی گذانی آھم نی ہیں اگر اس نے مجلس واحد میں میارم تنبدا قرار کیا تو بید بمنز لہا یک وفعداقر ارے ہے یہ جو ہم نیز ویس ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرجہ یا ہرمہیندا نیک مرتبہا قرار کیا یہاں تک کہ جا رمرتبہا قرار ہوگیا تو اس کوحد بی مزا وی جائے گی بیظیمیر میدیں ہے۔ مجلس اقر ار کے اختلاف کی میصورت ہے کہ ہر باروہ اقر ارکرے قاضی اس کورو کر دے ہیں جیں ج نے بیہاں تک کہ قانشی کی نظر سے نائب ہوجائے پھر آئے اور آ کر اقرار کرے بیاکا فی میں ہے اور امام المسلمین کو پیا ہے کہ اقر رکنند و کوا قرار ہے زجر کرے اور کر اہت فعا ہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا تھم کرے میں محیط میں ہے ہیں جب اس نے پارمر جبہا قرار کیا تو اس کی حالت پر نظر کرے ہیں اگر معلوم ہو کہ میتی انتقل ہےاور بیابیا ہے کہا س کا قرار جا مزیتہ آوا سے ور یافت کرے گا کہ زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور س کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکیداس میں شبہ کا اختال ہے میمیاط یر تھی ہیں ہے اور رہا میسوال کہ کب زنا ہیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ زمانہ زنا وریافت نہ کرے گا اس والنظے کہ زمانہ ور مانا و بانا ً و بی ہے واقع ہے ندا قرار ہے اور انسی میرہ کدز ماندیھی وریوفت کریے گا اس واسطے کدا خمال ہے کہ شامیراس نے ایام ناویش ز ، کیا ہو پس جب اس کو بھی دریافت کرلیا اور خاہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہ قصن ہے پئی اس نے کہا کہ وہ محصن ہے تو دریوفت کرے گا کہ احصان کیا ہے اپس اگر اس نے احصان کوبھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرا نظ ہے ہیان کیا تو اس کے رجم کا ظلم وے گا سیائین میں ہے۔

اگر جار گواہوں نے ایک شخص برزنا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبدا قرار کرلیا' اس بابت ا مام محمد جینانیة اورا مام ابو پوسف جینانیة کے مابین اختلاف کا بیان:

ا کر اقر ارکنندونے کہا کہ میں محصن نہیں ہواور گواہوں نے اس کے قصن ہوئے کی گواہی دی تو امام اس کورجم کر و ہے کا یہ محیط میں ہےاوراس کو تنقین کرنا مندوب ہے بین یوں کہے شاید تو نے بوسہ میں ہوگا<sup>(۲)</sup> یا شاید تو نے جھوا ہوگا یا شاید تو نے شبہ سے وطی و سرتیا ہوئی رتق ایک عارضہ ہے بینی فرن محرب ہے مند زیا یک جھلی شخت پیدا ہوجاتی ہو مانع ہمائے ہوتی ہے اور سال تک کہ بورم تبہ و مانع ہمائے ہوتی ہے اور اس کی عارضہ ہے بینی فرن محرب ہے مند زیا یک جھلی شخت پیدا ہوجاتی ہو مانع ہمائے ہوتی ہے اور اس کے مہال تک کہ بورم تب

"(۱) يعنى قاضى كى جار مجلسول ميس ال (۲) يعنى تورت كا ال

ا مینی ٔ واموں کی تقدیل نہ ہوئی یافساب جارے کم ہونے ہے ٹبوت نہ ہوا تو گواہوں کو صدقد ف یعنی تہمت لگائے کی صدخہ والی جائے گی کیونکہ مدعا مالیہ مقر مو چکا ہے تاا۔ ع ناوم وہ و ن ووجس کواس کے آتی کی طرف تجارت وغیر و کی اجازت ہواور ناام مجوروہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہوا ا۔ "(1) لیعنی صحت اقر ارکے واسطی اا۔

ے زنا کیا اور فال نہ کہتی ہے کہ مجھ ہے اس نے کا آ کی ہے یا عورت نے چور مرتبدا قرار کیا کہ میں نے فاد اس مرد ہے نا یا مر فالا اس کہتی ہے کہ میں ہے کا آت کیا ہے جاتا ہے گا ہے جاتا ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کی برحد واجب نہ ہوگی اور مرد پر اس کا مہر ان زم آئے گا ہے جاتا گا ہے جاتا ہے گا ہے جاتا ہے کہ بیاں کے اعتبار کا مقتقتی ہے رہے فی اور قاضی کا جا نتا گل حدود میں جمت نہیں ہوتا ہے اس پر صحابہ رضی امتد نہم کا اجماع ہے اگر چدقیا میں (۱) اس کے امتبار کا مقتقتی ہے رہے فی میں ہے۔

公文边

## حدوو ُ اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدوا جب ہوگی اورمر دز انی محسن ہے تو اس کو پیقر ول ہے رجم کیا جائے یہال تک کدو ہمر جائے اور پیشبرے یہ ہر میدان میں لے جا کر کیا جائے میہ مداریہ میں ہے اور واضح رہے کدرجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ بیہ ہے کہ آزا د ماقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی عورت ''زاد ہے بزکاح صحیح نکاح کیا اوراس سے دخول کرلیا ہوا ورو ہ دونوں صفت احصان پرموجو دہوں میہ کا فی میں ہے اپس بدلحاظ قیوو مذکورہ اگر مرد سے اپنی بیوی ہے الی خلوت کی جس سے مہر داجب ہوتا ہے اور عدت ما زم ہوتی ہے تو محصن نہ ہو جائے گا اور جماع ہے بھی محصن نہ ہو گا اً سر نکات فاسد ہواور نیز جماع ہے نکات سیح میں بھی محصن نہ ہو گا آپر اس عورت ے قبل نکاح کے بیہ مہددیا ہو کدا گر میں تجھ ہے تکاح کروں تو تو طالقہ ہے اس وجہ ہے کدو ہ نفس عقد سے طالقہ ہو جائے گی ہیں اس کے بعد اس سے جماع کرنا زیا ہو گا ولیکن اس سے حدواجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختلاف ملہء کے اس میں شبہ واقع ہو گیا ہے اور اسی طرح اگرم دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر گوا ہوں کے نکاح کیا اوراس ہے دخول کرلیا تو محصن نہ ہوج ئے گا پس اس میں بھی یم تھم ہے میمبوط میں ہے اور دخوں میں ایبا ایلات معتبر ہے جوہل کے اندر ہواییا ہے کداس ہے مسل واجب (۲) ہوجائے ا در شرط آئکہ صفت احصان دونوں میں دخوں کے وقت ہو چنانجہ اوراگر دومملوکوں کے درمیان وطی بہ نکاح سیجے حالت رقیت میں واقع ہونی پھر دونوں آزا د ہو گئے تو وطی مذکور ہ کی وج<sup>محص</sup>ن شہوں گے اور یہی تھم دو کا فروں کا ہے اور اسی طرح اگر مرد آزا دیے کسی باندی یا صغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس ہے وطی کر لی تو و وقعصن نہ ہوگا اور ای طرح اگر مسلمان نے کتا ہیے عورت سے نکاح کر کے وظی کی تو بھی یبی تھم ہےاوراس طرح اگر مرومیں ان ہوتوں میں ہے کوئی بات ہوجالا نکہ عورت سزادہ ما قعہ بالغہ مسلمہ ہوتو بھی یبی تھم ہے چنا نجدا گرشو ہر کا فرے وطی کرنے ہے ہیں عورت مسلمان ہوگئی تچروونوں میں تفریق کیے جانے ہے بہیں کا فرنے اس ہے وطی کر لی تو عورت اس دخول کی وجہ ہے محصنہ نہ ہو جائے گی ہیکا فی میں ہے۔اگر مرد نے بعد اسلام یاعتق یا افاقہ کے اپنی عورت ہے دخول کر میا تو و وقصن ہو جائے گا اور اس احصان میں زنا ہے عفت شرطنبیں ہے بیمسبوط میں ہے۔ اگر مردمسلمان کے تحت میں <sup>ح</sup>رہ مسلمہ ہواور دونو ل محصن ہوں پھر دونوں ساتھ مرتد ہو گئے ،نعوذ بالتدمنها تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا پھرا ً سردونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احصان عود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسلام کے اس عورت سے دخول کرے <sup>(۳)</sup> پیٹنج القدیر میں ہے۔ ا<sup>گ</sup>ر بعد وجوب

ا بین اگر قاضی کوخود میں معدوم ہوا کہ فلال مخف نے زیا کیا ہے قاصد جاری کرنے کے داسطے فقالاس کاعلم بدول اقرار و گوابی کے کافی نبیس ہے ا۔ ج لیسی مثلاً مرد نالام ہو یاصغیر یا مجنون اا۔

<sup>(</sup>١) يعنى قياس يابتاته كداختبار بواار (٢) كيونك فول شرط بين خلوت صحية اله (٣) ليني حشفه اندر بوجات اله

حد کے مرتد ہو گیا پھرمسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جائیں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور اگر درے ہی واجب ہوں تو اس کو درے ندمارے جائیں گے بیٹنا ہید میں ہے۔

احصان کا ثبوت با قر ار ہوتا ہے:

ا سیخی اصل گواہوں نے اپنی گواہی پر اور ون کو گواہ کر دیا جیسا کہ کتاب الشہ وت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے۔ الے خاہرالفظ قطعاً موافق ند ہب امام ابو پوسف کے بےوائڈ تک کی اعلم ۱۲۔

<sup>&</sup>quot;(1) لين تصن اوران كاباطل بوگاما\_

یا ہے گہ رجم کے وقت مثل نماز کے صفت بستہ ہو جاتی ہرگاہ جو کا تو م رجم کرئے تو وہ چیچے چی جائے اوران کے واسطے دوسرے '' کے بڑھین اور رجم کریں میہ بحرالرائق وسرائ و ہائ میں ہے اور مضا کقہ نہیں ہے کہ زنا کا رکو جو شخص پیچر ہارے وہ عمد اس کے تمثّل کا قصد کرے سیکن اگر مرحوم س کا ذکی رحم محرم ہوتو اس سے حق میں عمد اُقل کرنے کی نبیت سے مارنامستحب نہیں ہے بیڈقاوی قائنی خان میں ہے۔

رجم میں مر دوعورت یکسال ہیں:

س پراجہ ع ہے کہ سوائے رجم کے بی ق صدود میں گواہوں اورا مام المسلمین کی پرابتدا کرنی واجب نبیں ہے بیذ خیر و میں ہے اور قاضی نے اگر بوانہوں نے ادا ہے شہادت کو معائند نہ کیا ہواور ابن سامہ می کے امام محکہ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ قاضی فقید عاول ہواور اگر فقیہ غیر عاول ہو یا دل ہو یا ماد نے فقید ہوتو لوگوں کور جم کرنا روانہیں ہے جب تک ادائے شہادت کوخود معائند نہ کریں بیظ ہیر بیاس ہواور اگر اس شخص نے خود اقر ارکی بیوتو اور ماسلمین ابتدا کر ہے پھر ما مسلمان رجم کریں اور مرجوم کو شل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گا اور اگر نے بین کہ بھکم امام ایسے در سے ہوئے گا اور اگر نے بین کہ بھکم امام ایسے در سے سے گی اور اگر نے بین کہ بھکم امام ایسے در سے سے گی اور اگر بھر بھٹ پہنچائے اور ندالی کہ الم نہ ہواور اس کو ہ رہے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایک مگائی جائے کہ در میانی درجہ کی ہوندالی کہ زخم شخت پہنچائے اور ندالی کہ الم نہ ہواور

ل معنی کیونکہ گواہوں کے انکار جم ہے شہر پایا گیا اور شہر ہے حدی قط ہوجاتی ہے الہ سے لیعنی ہوجودس کم انتقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہوئی اندھا

<sup>(1)</sup> ليتني مجنون ومعتو دوغير وشهوال

جوحد ٹارٹ نے مقررفر مائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے رہے فی میں ہے۔ چاہے کہ حدوہ قائم کرے جو مقل () کھتا ہواور دیکھتا '' ہو بیا بیند ح میں ہے۔ اس میں مرد وعورت مکسال میں پس اگر دونول محصن ہوں تو دونوں رہم کیے جائیں گے یا دونوں محصن نہ ہوں تو ہرا کیٹ پر سودر سے مارے جائیں گے اور اگر ایک محصن اور دوسرا غیر محصن ہوتو محصن پر رہم اور دوسرے پر درے لازم ہول گے اور اس طربی اگر تھا محووا جائے گا: رہم کے واسطے گڑھا کھووا جائے گا:

حدو تغریر کی سزامیں مروننگا کر دیا جائے گا فقط ایک ازارااس پر رہے گی اور اس حالت میں اس کوسزا وے جائے گی شراب خواری کی سزامیں بھی طاہرالروا پینڈ کےموافق میبی تئم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں نظانہ کیا جائے گالیکن حشوہ <sup>(۱)</sup> فروہ اتارلیا ج ئے گا بیفآوی قاضی خان میں ہےاورعورت سی صورت میں نقی نہ کی جائے گی مگرحشو وفرد ہ اس پر ہے بھی اتا راہا جائے گا کندا فی ال ختیارش آلختاراورا گرعورت کے بدن پرسوائے حشو وفر دہ کے اور پچھ نہ ہوتو پیاندا تارے جائے گے بیاعتا ہیے بیل ہے۔عورت کو بھد کرحد ، ری جائے گی اور گررہم کی صورت میں اس کے واسطے ٹر ھا کھودا گیا تو بھی روا ہی اورا گر نہ کھودا گیا تو پچھ مفزنبیں ہے میہ ا نقتیا رشرح مختار میں ہے نیکن ٹر ھا کھوودین احسن ہے اور سینہ تک ٹر ھا گہرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے ٹر ھانہ تھودا جائے اور یمی ظاہر الروابیہ ہے میٹا پینڈ البیون میں ہے۔ مرد کوئتما م حدومیں کھڑ ہے ہوئے کی حالت میں سز ادی جائے گی الا آئنکہ و ولوگوں کو عاجز کرے تو باندھ دیا جائے گا میرمحیط سرتھی میں ہے اور ممدود کی میصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈالدیا جائے اور تھینجا ج نے جیسا ہمارے زمانہ بیل کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی میصورت ہے کہ مار نے والا کوڑے کو کھینچے اورا بیخ سر پر بلند کرے اور بعض نے کہا کہ مدیدے کہ بعد مارنے کے کھنچے اور میسب اس واسطے نہ کیا جائے کہ میستحق بھے زیادہ ہے میہ ہمارید میں ہے اور کوڑے سوائے چیرہ اور فرح وآلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پرمتفرق مارے جائے گے بیے تما ہیے میں ہے اور محصن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسارکرنا دونوں نہ کمیا جائے گا اور نہ ہو کرہ کے حق میں بیرکیا جائے کہ کوڑے مارے جا بیں اور اس کے ساتھ وہ ایک س ل کے واسطے غریب یعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر اہ مسلمین کی رائے میں تغریب یعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تو اپنی رائے ہے جس قدر مدت کے واسطے جا ہے از راہ سیاست وتغریر شہر بدر کر دے نہ از راہ حداور یہ بچھاز ناکی صورت سے مختص نہیں ہے بلکہ ہر جرم میں جائز ہےاور بیا مام المسلمین کی رائے یہ ہے بیکا فی میں ہےاور نہا بیمیں تغریب کے بیمعنی بیان کے جی کھ قید کی جائے اور پیفسیر احسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال وینے کی ہنسبت قید کرنے میں زیاد و فقند دور ہوتا ہے ہیے بحرالرائق وتبیین ے اور اگر مریض پر حدوا جب ہوئی پس اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو فی الی ل قائم کر دی جائے گی<sup>(۱)</sup> اورا گر درے واجب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے یہاں تک کہ وہ اچھا پڑگا ہوجائے لیکن اگر ایسا مریض ہو کہ اس کی زندگی ہے مایوی ہوگئی ہوتو صد قائم کروی جائے کی رہیں رید میں ہے۔

ں کی باوجود سالم العقل ہوئے کی بصارت بھی رکھتا ہو بیعنی اندھا نہ ہوا ا۔ سی لیعنی سینہ تک گڑھا کھود کراس ہیں اتاری ٹی تا کہ کشف عورت نہ ہوا ا۔ سی مینی جس قدر مزا کا مزاوار تھااس سے اس مرزیا و تی ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) ہوئیں یاروٹی داربھراؤ کا کیڑا ۱۳۔ (۲) کیونکہ ہوئیرے کوئی فائد ومتصورتین ہے جکہ جب وہ بنگ رکیا جائے گا تو انتظار صحت ہے اس حال میں بہتر ہے بنی ف اس صورت کے کداس پر درہم واجب ہوئے تو تا خیر میں مصلحت ہے مبادائی ضرب کافخل نہ ہواوروہ فن ہوجائے ا

## گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہو گا بلکہ عور توں کو دکھلائی جائے گی:

اً مرا یها مرض ہو کہاس کے زوال کی امید نہ:و جیسے سل وغیرہ یا میخف ناقص ضعیف الخفقت ہوتو اس کوایک عتکال مارا جائے جس میں سوسمہ جوں بعنی سوتسمہ کا ایک منھا بندھا ہوا یک یار مار دیا جائے اور ضرور ہے کہ ہرتسمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الیمی صورت میں سمول کا کشاوہ ہو ; یا ہے رید فتح القدیر میں ہے اور جوعورت نفاس (۱) میں ہووہ حد قائم کرنے میں بمنز لدمر بینیہ کے ہے اور جوعورت حیف میں ہووہ بمنز لہ صححہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جا عتی ہے اور حیف سے ف رخ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا بیظہیر بیمیں ہے اور حامد نے اگرز ٹا کیا تو حالت حمل میں اس کوحد نہ ماری جائے گی خوا واس کی حد وژے ہوں یا رجم ہولیکن اگر اس کا زیابڈر اید گوا ہول کے تاہت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی بیبال تک کہو وہ بجہ جبے ہم جب بجہ بیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہا گرمحصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کورجم کیا جائے گا بیرظا ہر الروایہ ہے اور اگر غیرمحصنہ تھی تو چھوڑ رکھی جانے کی بیبال تک کہوہ نفیل سے خارج ہو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی بیرغاییۃ البین میں ہے اور اگر اس کے اقرار سے حد نا بت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہوپس اگر بعند وضع حمل کے وہ آئی تو وہ رجم َر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس نے بچہ کی پرورش دو دھ بلائی کر ہےاورا گرایسا کوئی شہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کے وہ بچہ کا ووو ھے چیز اوے پیطم پیر میرس ہے اور اگر چہاس نے تاخیر میں طول دیا اور کیے جاتی ہو کہ ابھی نہیں جتی ہوں۔ گواہوں نے ا یک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی پس اگر مورتو ۔ نے کہا کہ بیرحاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت دے گا پس اگر وہ نے جنی تو اس کورجم کر دے گا ہے فتح القدير جيں ہے اگر گوا ہوں کے ایک عورت پر زنا کی گوا ہی دی پس اس نے دعویٰ کیا کہ بیس عذرا 🐣 یارتقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ بیالی ہی ہے تو اس کے ذمہ سے صد دور بی جائے گی اور گواہوں پر بھی صدوا جب نہ ہو گی اور اسی طرح اَسرم د ک سورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعوی کیا تو بھی لیجی تھم ہےاور عذراء کو ورثقا وغیر و جب چیز وں کے ثبوت میں عورتو ل ئے تو ل ينمل: وتا ہے ان ئے ثبوت میں ایک عورت کا قول قبول ہو گا گذافی الولو المجیه اور اگر دوعورتوں ہوں تو احوط ہے یہ نا پینا البیان میں ہے اور مولی اینے غلام پر خود حدثہیں قائم کر سکتا ہے الّا باجازت امام اسلمین ہیر مداریہ میں ہے۔ بخت ً رمی یا سخت جاڑے میں صرنبیں قائم کی جائے گی بیتا تا رخانیہ میں ہےاورا*س طرح شدت ً مرمی* یا شدت جاڑے

۔ بخت گرمی یا بخت جاڑے میں صرنبیں قائم کی جائے گی بیتا تا رخانیہ میں ہے اور اس طرح شدت گرمی یا شدت جاڑے میں ہاتھ نبیس کا ٹا جائے گا بیسراٹ و ہائی میں ہے۔ا کیٹ مرو سے فعل افاحشہ سرز دہوا پھر اس نے تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا تو و د قاضی کواپنے اس فعل منکر ہے خبر دار نہ کرے یہ ظہیر رہیں ہے۔

ا لینی دعوی کیا کہ پر د وبکارت موجود ہے الم سے مذراء ، وعورت جس کی بکاوت زائل ہوگئی اور رتقاء وہ عورت جس کا پر د وبکاوت موجود ہواور رتق ایک پر د ہ عارضہ بھی بعض عورتو ں کی فرج کے مند پر پیدا ہوتا ہے جو ما نع جماع ہوتا ہے ال

(P): (>\/!

جووطی موجب حدہے اور جوہیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد ہوتی ہے وہ زیزے کذافی ایک فی پس اً محض حرام ہوتو حدواجب ہوگی اوراً سراس میں کوئی شہ بیٹھ ً میا تو حدوا جب نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شبہ بیہ ہے کہ مشابہ ثابت کے ہوجالا نکہ ثابت ہےاوروہ چندا نواع جیں ایک شبہ درفعل اورا س کوشبہ اشتبہ و کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ غیر دلیل انحل کو دلیل گمان کر ہےاوراس کا تحقق ایسے تحص کے حق میں ہوگا کہ جس پریہ مشتبہ ہو جائے نہ ایسے مخص کے حق میں جس پرمشتبہ نہ ہوا ور گمان ہوتا ضرور ہے تا کہ اشتبا ومحقق ہوپس اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا مگمان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اورا کرید دعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ در کا اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اوراس کی میصورت ہے کہل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے تکراس کاعمل بسبب کسی مانع کے متنع ہو گیا اپس بیسب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقوف نہ ہوگا اپس صد وونو ب طرح میں ساقط ہوگی تکر بچید کا نسب دوسری طرح میں تابت ہوگا اور اگر دعویٰ کرے اور اوّل صورت میں ثابت نہ ہوگا اً سرچہ دعوی کرے اور نوع اوٰل میں مبرمثل واجب ہوگا اور سوم شبہ درعقد کہ جب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ایساحرام ہو کہ اس ک تحریم پراتفاق ہے یا اس میں اختلاف ہےخوا ہ وطی کنند ہ حرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم کے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماعٌ وا تفاق ہے تو رہے کچھ شبنبیں ہے پس اگر و چکر کیم کو جانتا تھا تو اس کوحد ماری جائے گی ور نہ حدثبیں مارے جائے گی بیرکا فی میں ہے اورا مام استیجا بی نے فر مایا کہ اصل بیہ ہے کہ ہرگا ہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو حدس قط ہوگی پس بھر دو دعویٰ بھی حدس قط ہوگی مگر دعوی اکرا ہ مسقط حد نہیں ہے جب تک کہ کراہ ' واقع ہونے پر گواہ قائم نہ کرے بیہ بح الرائق میں ہے۔اگر تین طواق دی ہوئی عورت ہے عدت میں وطی کی تو بیہ شبہ در تعل ہے اور اگر تین طلاق وے دی پھر رهبت کی عدت گز رجانے کے بعد اس ہے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائ گی اورمولی نے اپنی ام ولد کوآز اوکر دیایا مرونے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کو خلع دیایا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے عدت میں وطی کر پیمنز یہ تین طلاق وی ہوئی ہے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اور اگر اپنے باپ یا مال کی باندی ہے وطی کی کذافی الکافی یا اپنی جدیا حدہ کتنے ہی او نیچے در ہے کی ہواس کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی تھم ہے بیافتخ القدریر میں ہے اور اگر اپنی روجہ کی باندی سے یا ہے موٹی کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر مرتبن نے مرہونہ باندی ہے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدود میں تھم ہے کذائی الکافی اور بہی مختار ہے تیبیین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر ر<sup>م می</sup>ں ہےاگراس نے ایسا کیا تو وہ بھی اس بات میں بمنز لہمرتبن کے ہے بیافتخ انقد ہر میں ہے اور اگر دونوں <sup>(۲)</sup> میں ہے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسر ہے

ا اعة اض مواكما كراه مه مباشرت ند بونى بدراختيارى بونى جواب ميك خوف جان سے حدس قط بولى ١٢- ع اصل نسخ بي قيدر بن موجود مي ليني ربن كومستندرليا بواور مقام تامل سے ١٢-

<sup>(</sup>۱) لعني مال مربه ونه كومستغار ليا ۱۲ (۲) لعني زاني وزاني ال

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو صد نہ ہ ری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم حرمت ہے واقف بتھے یہ کا نی بی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ہو ہیں حاضر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ جھے پرحرام ہے تو حاضر کو صد ماری جائے گی بی تی وی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یہ بچپا کی لونڈی سے زنا کیا وہ ہم پرحرا گمان تھا کہ وہ جھے پرحرا ل ہے تو اس کو صد ماری ہائے گی اور یک تھم ہاتی می دم میں ہے ہوائے قرابت اوالا دے بیمانی میں ہے اس طرح اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی ہوندی سے وطی کی تو اس کو صد ماری ہونے کی اور یک تھم ہے بیمراتی وہائی میں ہے۔ اگر مستعار ہائدی سے وطی کی تو اس پر صد لازم آئے گی اگر چدو موکی کرے کہ میر اگمان تھا کہ میں جائے گی اگر چدو موکی کرے کہ میر اگمان تھا کہ بیمچھے پر حلال ہے کڈا ٹی محیط السرخسی ۔

اگر بیوی مربد ہوگئی اور شوہر برحرام ہوگئی یا بد نیوجہ حرام ہوگئی کہ شوہر نے اس کی مال یا بیٹی (جو

دوس س شوہر سے ب) سے وطی کرلی:

باندیوں میں سے کی ہے وطی کی تو اس پر حدواجب نہ ہوگی اگر چہوہ کیے کہ میں جانتا تھا کہ وہ جھے پرحرام ہے اورائ طرح آگر دار الحرب میں بھی اس نے ایس کرلیا تو بھی یہی تھم ہے میں ہرائ و بائ میں ہے شہد درعقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ ہے نکائ کم ہے والی کر ہے تو اس کو کوئی سز اور دناک دی جائے والی کر ہے تو اس کو کوئی سز اور دناک دی جائے گی ورصاحبین کے فزویک اگر وہ حرمت کو جانت ہوتو اس کو حد ماری جائے گی اورا گرنہ جانتا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی کذا فی اوک اورا گرنہ جانتا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی گذا فی اور اس کو فقید ابوالیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پرفتوئ ہے میں میں ہے اور اسیجا نی نے کہا کہ شیخ قول امام اعظم کا ہے مینہرا لفائق میں ہے۔

آر غیری منکوحہ سے یواس کی معتدہ سے باا پی مطلقہ ٹھٹ سے نکاح کرلی تو بعد ترون کے وہ مثل محرمہ کے ہے۔ اگر نکاح محتنف فیہ ہو مثل الم الہوں کے کسی عورت سے نکاح کیا یا با ، ولی کے عورت سے نکاح کیا تو بالہ تفاق اس پر حدواجب نہ ہوگی کیونکہ اس میں شبکل کے نزوی ہو گئی ہو ہی ہو ایک ہو ندی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہے میں ہے نکاح کیا یا باندی سے برون اجازت اپ مولی کے نکاح کیا تو بالا تفاق اس وطی سندہ پر حدواجب نہ ہوگی ہے کاح کیا تو بالک نکاح یا یہ بلک میمین ہوااور حرمت کی امر کے مارض ہونے سے ہوگئی تو اس وطی کرنا موجب حدیدی ہے ہوگئی تو اس سے کہا تا یہ بلک میمین ہوااور حرمت کی امر کے مارض ہونے ہے ہوگئی تو اس وطی کرنا موجب حدیدی سے جو کی جو نفساریا صائمہ ہویا احرام باند سے ہوئے ہویا جید (ا) اس سے کس نے وطی کی ہویا ہوی سے فہار کیا ہو یا یو ویا ہی اس میں ہوگہ ہوگا ہوگا ہوگا ہو کہا ہوگئی ہ

ل رف حت لینی دودھ پارٹ کے سبب سے یاصبریت لیعنی سبب دارد کے بولان سے مشل عمروے ولی تول کیا ہیں دلی بنایت عمرو ہے ال

<sup>(</sup>۱) کی عدت کی ہو ۱۲ (۲) صدر ۱۲۱

ائی وظی سے اس کا حصان ہاطل نہ ہو گا تقی کہ اس کا فقد ف کر نے والا حد فقد ف مارا جائے گا بیافیاوی فاضی خان میں ہے۔ اسر سی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یہ بنی کا بوسدلیا یا بیوی نے شو ہر کے پسر یا ہاپ کا بوسد ایں حتی کدا پے شو ہر پرحرام ہوگئی پھرشو ہرنے اس سے وظی کر لی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چدشو ہر کے کہ میں جا نتا تھا کہ وہ جھے پرحرام ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

## ایسے خص کی بابت مسلہ جسے وقتاً فو قتاً جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اصل میں نہ کور ہے کہ گونگا صدر نایا کی حد کے واسطے صدوو میں سے ماخوذ نہ ہوگا اگر چہوہ ہا شارت یا ہہ ساہت () اقرار کرے یا اس پر گواہ گوا ہی ویں اور جو تحق بھی بہتون ہوجا تا ہواور بھی اس کوافاقہ ہوتا ہو پس اگر اس نے صالت اف قد میں زنا کیا تو صدر نا کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالت میں زنا کیا ہے واس برحہ جاری نہ ہوگی جیسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے صالت تا پانغی میں زنا کیا ہے تو ماخوذ نہیں ہوتا ہے بیمچیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یا وار البغی لیس نے اگر کہا کہ میں نے صالت تا پانغی میں زنا کیا ہے تو ماخوذ نہیں ہوتا ہے بیمچیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یا وار البغی لیس میں نا کیا بھر وہ ہمارے یہاں آگی تو اس پر صد جاری نہ کی کیا میر اسٹکر صدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا بیکا نی میں ہے۔ آئر صدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا بیکا نی میں ہے۔ آئر صدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا بیکا نی میں ہے۔ آئر صدود وقصاص کو قائم کرتا تھا تو وہ وار الحرب میں بھی صدود وقصاص کا تم کرتا تھا تو وہ وار الحرب میں بھی صدود وقصاص کا تم کرتا تھا تو وہ وار الحرب میں بھی صدود وقصاص کا تم کرتا تھا تو وہ وار الحرب میں بھی صدود وقصاص کا تم کرتا تھا اور ناکی ہو اپنی تا ہے ہو کہ اور بیاس وقت ہے کہ اس نے نظر میں صدائی صورت میں تا تم کر کے گا کہ جس پر صدقائم کرنا جا ہتا ہے اس کی خوف بوتو حد قائم نے کہ دار الحرب سے جد ابوکر دار الاسلام میں آئے بطبیر میں ہو ہانے اور اہل حرب سے بل جانے کا خوف بوتو حد قائم نہ کر کا کہ بیاں تک کہ دار الحرب سے جد ابوکر دار الاسلام میں آئے بطبیر میں ہے۔

اگر ذی نے ایس عورت کر ہیے ہوا مان نے کر دار الاسلام میں آئی ہے زیا کیا تو ہا ا جہ ع ذی پر حد داجب ہوگی ہید علی ہیں ہے۔ اس طرح آگر ایس عورت ہے۔ سلم ن نے زیا کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی ہے قبادی قاضی خان میں ہے اور جو عورت یا مرد اہل حجر ہے اس سے امان سے کر یہاں داخل ہو ہے اس پر اما معظم کے نز دیک حد نہیں ہے ہوا نے حد قذ ف (٣) کے اور اگر مسلمان عورت یا ذہبہ عورت نے حرفی مستامان کو اپنے اوپر قابو دیا تو امام اعظم کے نز دیک مسلمان عورت یا ذہبہ عورت نے حرفی مستامان کو اپنے اوپر قابو دیا تو امام اعظم کے نز دیک مسلمان عورت یا ذہبہ عورت نے حرفی مستامان کو اپنے اوپر قابو دیا تو امام اعظم کے نز دیک مدونوں کے مدونوں کے حد ماری عبال ہے گی ہیں ہے۔ ذی نے اگر زیا کیا گھر مسلمان ہو اپنی اور اس کے اقرار سے یا مسلمان گواہوں کی گواہی ہے تا بات ہوا تا ہم ہو ہے گی ہیں ہو اس پر حد قائم ند کی جائے گی ہیں ہو اس کے مدون ہو تھر وہ مسلمان ہو گی تو اس پر حد قائم ند کی جائے گی ہے کی ہو بھر کی ہو ہے گی ہو اس پر حد قائم ند کی جائے گی ہے کی ہو ہو گی ہے جو اس کی ہو اور گرمو تقد رست نے بھوئی مور پر حد قائم کی جائے گی ہے ہوا ہی ہوا کہ وہ اس کا کہ اور اس کی مورت ہو گی ہو جو گی ہے جو ہوا کا کے قائم ہو ہو ہو کی ہو ہو گی ہو گی جو گی ہو ہوا ہو ہو ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گی در ان کیا تو مرد پر حد واجب بوگی ہو ہو گی اور ان کی خورت بالغ یا جنون کی دور تو ہو اس کی ہو تھوں کی مورت ہو گی اور ان کی ہو تو کی اور ترصفیرہ و نابالغ سے زیا کیا تو دونوں پر حد فراجوں کی دورت ہو گی اور ان کی ہو کی دورت ہو گی دورت ہو گی ہو ہو گی دورت ہو گی کی دور ترصفیرہ و نابالغ سے زیا کیا تو دونوں پر حد نہ ہو گی دورت ہو ہو نہ ہو گی دورت ہو گی دورت

مع حربی من من اور نامید یا معلمه دونوں بیش ہے شاز الی پراور شاز اندیو پڑ کی پر ہو گی تا ا۔ (۱) گھھ کرتا ایا (۲) صوبہ دارتا ایا (۳) سسکی کوتیم سے زیالگا کی تا ا

اس کامبر واجب ہوگا اورگرطفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار سے اس پر یجھے لازم نہ ہوگا۔اگرطفل نے بالغة عورت ہے زیا کیا اوراس کا پر دہ بکارت زائل کر دیا اور بیغورت با کراہ ومجبوری اس تعل میں مبتلا ہوگی ہےتو طفل مذکوراس کے مہر کا ضامن ہوگا بخدا ف اس کے اگر عورت مذکور وخوشی ہے اس بات پر راضی ہوئی ہوتو ایسانہیں ہے اور اگر تا بالغائر کی نے طفل کو اپنی طرف بلایا جس نے زنا کیااوراس کا پردہ جاتار ہاتو طفل ندکور پرمہروا جب ہوگااور ہائدی نے ائر طفل سے زنا کرایا تو وہ اس کے مبر کا ضامن ہوگا ہے ذ خیر ہ میں ہے۔اگر سوتے ہوئے مرد سے عورت نے خود وطی کی اورا پنے نفس پر قابو دے دیا تو دونوں پر حدوا جب نہ ہو گی بیرمجیط سر حسی میں ہے۔اورجس مر دکوسلطان نے مجبور کیاحتی کہ اس نے زنا کیا تو اس پر حدثبیں ہے اور امام ابوصنیفہ مہلے فر ماتے تھے کہ حد ہے پھر رجوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حد نہیں اور اگر سواے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسٹ وامام محمد نے فرمایا که اس پر حدثبیں ہے کذافی فتح القدیراورای پرفتوی ہے بیمرا جیہ میں ہے۔

ا گرعورت برا کراہ کیا گیا یہاں تک کہاس نے اپنے او پر قابودیا تو بالا جماع اس کوصد کی سز اند ہوگی اورا کراہ کردہ شدہ کے یہ معنی ہیں کہ ایلاج کے وقت تک بعنی داخل کیے جانے کے وقت تک مجبور کی گئی ہوا درا گر ا کرا ہ کی گئی ہو یہاں تک کہ وہ لیٹی پھرقبل ا بلاج کے اس نے خود قابود ہے دیا تو مطاوعہ کے ہوگی پینزایۃ الفتاویٰ میں ہے۔اگرمرد کی حکرہ ہوپس اس نےعورت ہے جومطادعہ ے زنا کیا تو مطاویہ عورت ہی برحد جاری کی جائے گی بیامام اعظم کا قول ہے بیافتح القدیرییں ہے۔ پھراصل بیہ ہے کہ ہردوزانی میں ہے جب ایک سے حد بسبب شبہہ کے س قط ہوئی تو دوسرے ہے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی۔ جنانجدا کر ایک نے نکاح کا دعوی کیا اور دوسرے نے نکاح<sup>(۱)</sup> ہےا نکار کیا تو دونوں ہے حد ساقط ہوگی اور جب بسبب قصور فعل کے ساقط ہوئی پہریا <sup>ا</sup> رقصوراز ج نبعورت ہوتو اس سے حدسہ قط ہوگی اور مرد سے ساقط نہ ہوگی اور جیسے الیک صغیرہ سے جو قابل جماع ہے یا مجنو نہ یا تکر ہیہ یا نائمہ (۲) ہے زنا کیا تو عورت ہے س قط اور مر دمحد و د جو گا اور اگر قصور از جانب مر د ہوتو صد دونوں ہے ساقط ہوگی پیسراٹ و ہات میں ہے اورا ٹرمر دینے اپنے پسر کی ام ولد ہے وطی کی اور کہا کہ میں جانتہ تھا کہوہ جھھ پرحرام ہےتو اس پر صد نہ ہوگی اورا گرمر دینے اپنے ہا پ کی بیوی ہے بعد آینے باپ کی موت کے نکاح کرلیا ہیں اس ہے اولا دہوئی تو فقیدا بو بمرجنی نے فرمایا کہ اگر اس نے جا رمر تبہ مجالس مختلفہ میں وطی کا اقر ارکیا تو دونوں پر حد جاری کی جائے گی اوراولا د کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیاصا حین کا قول ہےاور ہم ای کو لیتے ہیں۔

ا گرکسی مرد نے آزا دہ عورت ہے زنا کیا بھرخطا ہے اس کولل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی ..... ؟

ایک مرد نے مردہ عورت سے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اہل مدینہ نے فر مایا کہ اس پر حد جاری کی جائے گی اور اہل بھر ہ نے فر مایا کہ حد نہ ہوگی بلکہ تغریر دی جائے گی اور فقید ابواللیث نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک مرد نے مملو کہ لڑ کی ہے جماع کیا ادر بسبب جماع کے وہ مرگنی تو اصل میں مذکور ہے کہ مر دیندکورہ براس کی قیمت واجب ہوگی اوراس میں پیچھا ختا، ف ذکر نہیں فرمایا اور امام ابو پوسٹ نے امالی میں امام اعظمٰ ہے آئرفر مایا کہاس پر قیمت واجب ہےاور صدبھی لا زم ہوگی اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہاں پر قیمت واجب ہےاور حداما زمنہیں ہے اور یہی سیجے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگرآ زاد ہ عورت ہے

ا بخوشی تا بودینے والی ال سیل مکر وجس مر دیرا کراو کیا گیا گیا کورت پر اکراد کیا کیا اوراس کے مقابل معاویل امعاویدال

<sup>(</sup>۱) محض زنا كا قرار باله (۲) سوتى بوتى بوتى اله

ا اً راوا طت المسى كى عاوت ہو گئي تو امام المسلمين اس كوتل كر دے گا خواہ محصن ہو يا غير محصن ہو بيد فتح القدرير ميں ہے حبیرہ <sup>ا</sup> ہے وطی کرنے والے پر ہمارے نز دیک حدوا جب نہیں ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے پاک اس کی بیوی ئے سوا نے دوسری بھیجے وی گئی اورعورتوں نے کہا کہ بیہ تیری بیوی ہے پس اس سے دطی کرلی تو اس پر صد نہ ہوگی مگراس پرمہر واجب ہو ع اس واسطے کہ "ومی اپنی ہومی وغیر ہوی میں اول یاری میں تمیز نہیں کرسکتا ہے۔الّا اخبار اور خبر واحد امور و این ومعاملات میں کافی ہے ای واشطے اً سرکونی باندی سنی اور کہا مجھے میرے مولی نے تیرے باس مدید بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتماد کر کے اس ہے وطی کر لینی حلال ہے۔ پھر جوعورت شب ز فاف میں جیسجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرو سے ثابت ہوگا اور اس عورت برعدت واجب ہوگی تگراس عورت پرتبمت مگانے والے کوحد فکڈ ف کی سزاندوی جائے گی بیدغاینڈ البیون میں ہے اور ایک مرو نے اندھیری رات میں اپنے بچھوٹے پر ایک عورت کو پایا اور حال مدہے کداس کی ایک بیوی پر انی ہے کہاس کو بستر پر پایا ہے اس ہے وظی کرلی اور کہا کہ میں نے مگمان کیا کہ و ومیری ہیوی ہے تو مث کئے نے فر مایا کہاس کا قول قبول نہ ہو گا اور اس پر صدو ا جب ہو گی بیفآوی قاصی خان میں ہےاورا ما ما بوحنیفہ نے فر مایا کہا گرسی مرد نے اپنی کوٹھری میں کسی عورت کو یا یا اور اس ہے وطی سر ں اور کہا کہ میں نے اس کواپنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرو پر حدواجب ہوگی اورا کر چہوہ اندھا ہو میسرات و ہاتی میں ہےاورا مراند ہے نے اپنی عورت کوبستر پر بلایا ہی غیرعورت نے جواب ویا اورآئٹی بس اس سے جماع کرلیا تو امام محکہ نے قرمایا کہ اس پر صدو جب ہو گ اورا گر غیرعورت نے جواب میں بول کہا کہ میں قلانہ ہوں لیتنی اس کی بیوی کا نام لیالیس اندھے نے اس سے جماع کر رہا تو اس ' وحد نہ ماری جائے گی اورا گرآ تکھوں والا ہوتو الیں صورت میں اس کی تقید لیل نہ ہوگی می**ف**آوی قاضی خان میں ہے۔ا یک مرد نے ا نی به ندی کی دوسرے ئے واسطے حلال کر دی جس دوسرے ئے اس باندی ہے وظی کرتو اس پر حدث ہوگی میرمحیط سرحسی میں ہے۔ جو تحتی نشد میں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کوحد ماری جانے گی جب وہ ہوٹن میں آجائے میں مراجیہ میں ہے۔ اگر بھٹا ن یہ ہواورمشتری نے بعیہ ہوندی ہے جبل قبضہ کے بعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی۔اگر ہو گع نے اسپے واسھے خیار کی شرط کرئے باندی فروخت کر دی ہیں مشتری نے اس سے وطی کی یو خیار مشتری کا تھااور با کئع نے اس سے وطی کی تو اس برحد جاری کی ج نے گی خواہ و ہرام ہوئے کو جانتا ہویا نہ جانتا ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور امام محکر نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی ہاندی نعب کرے اس سے زنا کیا کھراس کی قیمت تاوان وے دی تو بالا تفاق اس پر حدث ہوگی اورا گراس سے زنا کرے کچران ونعسب

ا الواطت اناام لوغرے بازی لینی و بر میں انی کرنا خواور ہے ہے مو یا عورت سے اللہ سے چوپا پیماد ہ خواہ بکری ہویا گائے بھینس بھوڑی آسری اونمی وغیر و بروفلیند براالہ سے شو ہر کے ساتھ ہم بستری بی پہنی شب ال

سیا اوراس کی قیمت تا وان دے دی تو اما م ابو صنیفہ وا ما محکہ کے نز دیک صد سرقط نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ ایک شخص مرد چت این پھر ایک عورت اجنبیہ آئی اور مرد کے اوپر بیٹی بیبال تک کہ اپنی حاجت پوری (۱) کر کی تو دونوں پر صد واجب ہوگی بیظ ہیر بید میں ہے۔ اگر باندی سے زنا کیا پھر اس کو خرید انو ظاہر الروابیہ میں نہ کور ہے کہ بالا تفاق اس کو صد کی سزادی جائے گی اور ای طرح آگر کی آز و عورت سے زنا کیا پھر اس سے نکاح کرلیا تو بھی یہی تھم ہے ایسا ہی شخ الا سلام نے شرح سنب الحدود میں ذکر کیا ہے۔ اگر ایک عورت سے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کوخرید کر چکا تھا تو اس پر صدواجب نہ ہوگی خواہ بیٹورت آزاد ہویا باندی ہواور گربا ندی ہواور گربا ندی ہوا تو اس پر صدواجب نہ ہوگی خواہ بیٹورت آزاد ہویا باندی ہواور گربا ندی ہے میں نے کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خرصف الی اجل خرید اس باندی کو فرو خت نہیں کیا تو فرمایا کہ وطی پر صدواجب نہ ہوگی اور اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بوصف الی اجل خرید اللہ بعنی کی مدت کے وعد ہ پر جس کو بیان کرتا ہے تو بھی بھی تھم ہے بیٹو میں ہے۔

اگرعورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مٰدکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہاس کی رضا مندی ہے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

آ زاد ہ عورت نے اگرا یک غلیم سے زیا کیا چھراس کوخر بیدلیا تو ان دونوں کو صد کی سزادی جائے گی بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مرو نے ایک ہاندی ہے زنا کیا پھر دعوی کیا کہ میں نے اس کوابطور فاسدخر بدلیا تھا یا مولی نے اس کو مجھے ہبد کر دیا تھا حالا نکدمو ٹی نے اس کی تکذیب کی یا گواہوں نے گواہی وی کہاس نے زنا کرنے کا اقر ارکیااوراس نے قاضی کے سامنے خرید یا ہیہ کا دعوی کیا تو اس کے ذمہ ہے دور کی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگر کبیر ہعورت سے زنا کیا پس اس کا یا نخانہ و ببیش ب کا سوراخ ایک کردیا پس اگر اسعورت نے اس کی مطاوعت بدول دعویٰ شعبہ کے کر لیکھی تو دونوں پر حدوا جب ہوگی اور زانی پر اس ا فضا ، بعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم ہیں کچھالازم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت ند کورخود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہے اس وجہ ہے اس کے واسطے پچے مبر بھی ٹابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ پایا گیا تو ذاتی پر حدثہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی با ہت بھی کچھلا زم نہ ہوگا مگر اس پرعقر وا جب ہوگا۔اگرعورت ہے زبر دسی ایسا کیا تیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مر دیر حدوا جب ہوگی نہ عورت یر اورعورت کے واسطے مہر ٹابت نہ ہوگا بھرا فضاء کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہوگیا کہ عورت اینا پیش ب نہیں تھا مسکتی ہےتو زانی ندکور پرعورت کی بوری ویت وا جب ہوگی اوراگر پیشا بتھ مسکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اوراس پرتہائی و یت واجب ہوگی اورا گر ہا و جوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدواجب نہ ہوگی پھرا گرعورت اپنا پیشاب تھا مسکتی ہوتو اس مر دیر تنهائی دیت واجب بوگی اور پورامبر لا زم بوگا به ظاهرامرواینهٔ ہےاوراگروہ پیشاب ندتھا مسکتی بوتو مر دیرتمام دیت واجب ہو کی اورامام ابوحنیفہ وامام ابو بوسف کے نز دیک مہر واجب نہ ہوگا۔اگرعورت الیں صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام نذکور و بش مثل ببیر و کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جنابیت ساقط نہ ہو گا اور اگر الیم صغیر ہ ہو کہ لاکق ہما عنبیں ہے پس اگر زخم ایسا ہو کہ و ہ اپنا پیشا ب روک عتی ہوتو اس مر دیراس کی تہائی دیت اور پورا مہر واجب ہوگا اور صدوا جب نہ ہو گی اور اً سر نہ روک سکتی ہوتو بوری و بہت کا ضامن ہو گا اور امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے بزوک مبر کا ضامن نہ ہو گا ہیے ہمین میں ہے۔ا ً سرز انی نے کسی یا ندی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آئٹھموں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بل خل ف حد نہ ہوگی اورا گروطی ہے

ل افضاء نینے عورت کے ہردوسوراخ قبل ودیر کوصد مدجی ع سے ایک کردینا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مرادبیہ کے زنا کیا فاقیم ۱۳

اس کی ران تو ژوی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگر غورت آزادہ ہوتو بلا خلاف زانی پر حد ویت واجب ہو گی رہے ہیے مر

یائے پر قاورو ہوگا اور بیمفیدو جوب ہے بیکا فی میں ہے۔

@: \\\!

ز نابر گواہی وینے اوراس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے بیان میں شہادت کے جو نے کی شرط رہے ہے کہ گواہ جار ہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

ز نا پر گوا بی نہیں قبول ہوتی ہے الا چ رسلمان آزادمردوں کی پیٹر ح طیوی میں ہے اورا گرز نا پر پ رہے کم ایک یا دویا تین مردوں آز دیے گوا بی دی تو گوا بی مردوواور گواہ کو صدقند ف ماری جائے گی ہے جمارے سلماء کا ندہب ہے اورا گر قاضی کی جملس میں چار گواہ صفر ہوئے تا کہ ایک مرد پرز نا کہ گوا بی دی یا وویا تین نے گوا بی دی اور پاتی نے انکار کیا تو ہمارے سلاء کے نزویک جس نے گوا بی وی ہے اس کو صدفند ف ماری جائے گی میرمجیط میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زن پر گوا بی دی اور چو ہے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کوا کیا گاف میں دیکھا تو مشہود طابہ کو صدند ماری جائے گی اور تینوں گوا ہوں کو صدف ماری جائے گی اور چو ہے گواہ پر صدند ہوگی الا اگر اس نے اقبل ہوں کہا کہ میں گوا بی دیا ہوں کہ اس نے زنا کیا مجرز نا کرنے کی تغییر اس طرح بیان کی جیے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی تھی ماری جائے گی میر ٹرط میر ہے۔ ہمارے نز دیک شہادت کے میکھی ہونے کی شرط ہے ہے کہ شہادت کے میکھی میں اس کو ایک کی میر ادی جائے گی میرکا فی میں ہے۔ ہمارے نزد کی شہادت کے میکھی میں اس کو ایک کی میر ادی جائے گی میرکا فی میں ہے۔ ہمارے گی میرکا فی میں ہے۔ ہمارے گی میرکا فی میں گوا ہی مقبول ند ہوگی اور سب کو صدفتہ فی کی میر ادی جائے گی میرکا فی میں ہے۔

اما محری ہے روایت ہے کہ اگر گواہ وگ گواہوں کی جگہ کھڑے ہوں پس ایک بعد دوسر ہے کے اٹھ اور گوائی دی تو گوائی جو بر ہے اور اگر سب جلس سے باہر ہوں چر ایک داخل ہوا اور اس نے گوائی دی چر باہر چلا گیا چر دوسرا آیا اور گوائی وے کر باہر چلا گیا ہر حولا گیا چر دوسر ہے کے یوں بی گوائی دی تو ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی بید قادی قاضی خان جس ہے اور آء دو گوائوں نے ایک مرد کے زنا کر نے پر گوائی دی تو مشہور مایہ پر حد نہ ہوگی اور گوائوں نے اس کے اقر ارز نا پر گوائی دی تو مشہور مایہ پر حد نہ ہوگی اور گوائوں بر بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور اگر تین گوائوں نے اس کے زنا کر نے پر اور چو سے نے اس کے اقر ارز نا پر گوائی دی تو تین گوائوں نے کہا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا کہ جس کو تم مرہ کو تم ہوں کو تم ہے جس کو تم مرہ سے سے تین تو مشہور مایہ کو میز اسے حد نہ دی جائے گی ہے ہدا ہی جس ہے۔ اگر مشہود مایہ نے کہا کہ اس نے ایک عورت کو تم نے میر سے ستھ

ا تورمنعت بعنی ایت معطان ہے استیفی وقتی کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام الل اسلام مفلوم کے مددگا ہوں پئی ثابت ہوا کہ بید واجب ہے ا۔ ع احتراض ہوا کہ جب او اناس نے کہا کہ ڈیا کیا تو تصاب بورا ہوا جا اب میاکہ اصل فرکور جب کہ ڈیا پر گوای ہوا گر چہ گواہ عاول ندھم سے اور یہاں اس نے ایک لحاف میں کہااور میڈنائیمں ہے فاقعم اا۔

دیک تفاوہ میری یون یا باندی نظمی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گواہی ایس واقع ہوئی کہ ووموجب حدثیں ہاور سے
کام ند کوراس کی طرف سے اقر ارنہیں ہے بیٹ تا القدیر میں ہے۔ چور گواہوں (۱) نے ایک آدمی پر گواہی وی کہ اس نے ایک عورت
ہے زی کیا جس کوہم نہیں پہنچ نئے ہیں بھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہو و مالیہ کو مزائے حدنہ دی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد
قذف ، زم ند ہوگی اور چور مرووں نے ایک مرو پر گواہی وی کہ اس نے اس عورت سے زی کیا ہے مگران میں وو گواہوں نے اس
طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے بھر ہیں زیا کیا ہے اور دو سنے اس طرح کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زیا کیا ہے تو
بالے تھی تی سب کے قول کے موافق مرو پر یا عورت کسی پر حدوا جب نہ ہوگی اور ہمارے نزو کیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لازم ند ہو

اعظم من کے زو یک ان میں سے کسی پر حدیثہ ہوگی:

سے تھم اس وقت ہے کہ بیت جھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جو ہم نے بیان کیا ہے اختی ن ہوا ورا اگر پڑا ہوگا تو بیت کم نے ہوگا اور اگر پڑا ہوگا تو بیت کم نے ہوگا ہو ہم نے بیان کیا ہے تو ا اگر چار مردول نے ایک مرد پرزٹا کی گوا بی دی کہ ہرایک نے ان میں سے گوا بی دی کہ اس نے اس فلا نہ عورت سے زٹا کیا ہے تو ا ن کی گوا بی مقبول ہوگی اور ہرا کیک کی گوا بی اس زٹا پر محمول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے سنتھی نے گوا بی دی ہے بیکا فی میں ہے اور اگر چار کو جول میں سے دو گوا ہول نے ایک مرد پر گوا بی دی کہ اس مرد نے فلا نہ عورت سے فلا س ساعت روز میں زٹا کیا اور دوسر سے دو گوا ہوں نے گوا بی دی کہ اس نے فدا نہ عورت سے دن کی فلاں ساعت دیگر میں زٹا کیا ہے تو ایسی مقبول نہ ہوگی اور

ع اگرچه گواه مهار میں تکرمقام مختلف بیان کرنے سے صدیما قط ہوگی ال

<sup>(</sup>۱) مردون نياا

مش کُنٹ فر ما یو کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب دوسرے دوگواہوں نے ایس ساعت بیان کی ہوکہ ساعت اوّل وہ نی ہیں تو نیش نہو

یکے مشاؤ دوگواہوں نے گواہی دی کداس نے اس عورت ہے روز جمعرات کی ساعت میں زنا کیا اور دوسرے دوگواہوں نے اس

ہ ساز نامیمتہ تہیں ہوسکتا ہے تو گواہی دی یا دوسرے کواہوں نے روز جمعرات کی ایس ساعت بیان کی کہاس ساعت میں نی ہوکہ اس وقت تک زنامیمتہ تبین ہوسکتا ہے تو گواہوں نے ایس ساعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زنامیمتہ ہو سکتا ہے تو قبول ہوگی۔ امام محمد نے اصل میں فرمایہ کہ چورمردوں نے ایک شاعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زنامیتہ ہو سکتا ہے تو قبول ہوگی۔ امام محمد نے اصل میں فرمایہ کہ چورمردوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی جس میں ہود گواہوں نے ہو کہ اس مورد نے ہو کہ اس مورد نے ہو امام ابوضیفی نے فرواس کی مطاوعت کی ہوئے گی ۔ اگر چر مردوں نے گیا گھا کہ اس عورت نے فرواس کی مطاوعت کی مطاوعت کی اور چوہے نے گواہی میں کہا کہ اس مورد نے ایک مردوں نے گواہی میں کہا کہ اس عورت نے گواہی میں کہا کہ اس عورت نے اس کی مطاوعت کی اور چوہے نے گواہی میں کہا کہ اس مردوں نے گواہی سے تین مردوں نے گواہی میں کہا کہ اس مردوں نے اس کی مطاوعت کی اور چوہے نے گواہی میں کہا کہ اس مردوں نے گواہ کہ کہ اس مردوں نے ہورکر نے ایسا کیا ہے تو بنا ہر قول امام اعظم کے ان میں ہم کہ کہ اس مرد نے اس کے ہورکر نے ایسا کیا ہے تو بنا ہر قول امام اعظم کے ان میں کہ کہ اس مرد نے اس کے ہورکر نے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دور تھی میں ہے۔ اگر تین گواہوں نے ہا کراہ مجورکر نے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت کی دورکر کے ایسا کیا ہو کہ کہ اس مردوں نے اس می مطاوعت کی دورکر کے ایسا کیا ہو کہ کو دین کی مطاوعت کی دورکر کے ایسا کیا کہ مطاوعت کی مط

اً رگواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے فلا ندعورت سے زنا کیا ہے حالا تکہ بیعورت غائبہ ہے تو مرد ندکور کو صد کی سراوی جائے گی بید فتح القدیم میں ہے۔ اگر بیار مردوں نے ایک عورت پر زنا کی گوائی دی پھراس کوعورتوں نے دیجو کر کہا کہ بید تا وی ہو کہ وی تو دونوں پر صدنہ ہوگی اور گواہوں پر بھی صدفتذ ف نہ ہوگی۔ بیکا نی میں ہے اور اس طرح اگرانہوں نے کہا کہ بید تقامیا قرنا و ہے تو بھی بی تھم ہے۔ بید فتح القدیم میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک وی اور گواہوں نے کہا کہ بید تقامیا تھی میں تھم ہے۔ بید فتح القدیم میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک وی خان کہ وہ بی تو اس کو سرائے صد

<sup>(</sup>۱) کمبی بخشتی ہوئے میں ۱ا۔ (۴) ان کو پرکھ جاجت نہ تھی ۱ا۔

نددی جوئے گی اور گوا ہوں کو بھی حدثہ ماری جائے گی چار گوا ہوں نے ایک مرد پرزنا کی گو ہی دی پھر بعدر جم کے جانے کے معلوم ہوا کہ یہ جبوب قد تو اس کی دیت گوا ہوں پر ہوگی اور حدثہ ہوگی اور شدان پر حدوا جب ہوگی ۔ اگر چار مردول نے ایک مرد پر ایک مورت مردول نے ایک مرد پر ایک مورت کے زنا کر نے گی گوا ہی دی پھر چار مردول نے ان گوا ہوں پر شمان نہ ہوگی اور ندان پر حدوا جب ہوگی ۔ اگر چار مردول نے ایک مرد پر ایک مورت سے زنا کر نے گی گوا ہی دی پھر چار مردول نے ان گوا ہوں پر گوا ہی دی کہ انہیں نے اس مورت سے زنا کی ہے گوا ہوں پر حدوا ہوں پر حدوا ہوں کو ایک جوزت کے زنا کہ بہتے گوا ہوں پر حدوا ہوں کہ مورت کے گرا نکارزنا کرنا جمت سے ثابت ہوا اور جمت چار گوا ہوں کی گوا ہی ہوہ وگ فاس اس کے کہ انگارزنا کرنا جمت سے ثابت ہوا اور جمت چار گوا ہوں کی گوا ہی دومو گول ناس کا مشمر سے اور اس خاموش رہے تو ان لوگوں پر حدوا جب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دومرے زنا کی گوا ہی دی ہے بھو سرخی میں ہے۔ کہ انگارزنا کی جس کی فریق اقرل نے گوا ہی دی ہے بیمچھ اسرخی میں ہے۔ کہ اگر گوا ہوں میں سے بعض فریق نے بھوش میر زنا کر نے کی گوا ہی دی ہے بیمچھ سرخی میں ہے۔ اگر گوا ہوں میں سے بعض فریق نے بعض میر زنا کر نے کی گوا ہی دی ہے بیمچھ سرخی میں ہے۔ افسان فریق نے بعض میر زنا کر نے کی گوا ہی دی ہے بیمچھ سرخی میں ہے۔ افسان فریق نے بعض میر زنا کر نے کی گوا ہی دی ہے بیمچھ سرخی میں ہے۔ افسان فریق نا کر نے کی گوا ہی نہ دی بلکہ بعض میر میں وہ والفذ ف

ہونے کی گواہی دی:

ا گر جا رمر دوں نے ایک مردیر ایک عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جار گواہوں نے فریق اقرل گواہوں پر گوا بی دی کہ انبیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور تیسر نے فریق نے چار مردوں نے دوسر سے فریق گوا ہوں پر گوا بی دی کھ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک سب پر حد نہ ہوگی اور صاحبیںؓ کے نز دیک مرد وعورت درمیانی فریق گوا ہوں پر حدز نا واجب ہوگی ہے ہیں ہیں ہے۔اگر گوا ہوں میں ہے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گوا ہی نہ دی بلکہ بعض پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی اور ہاتی مسئد بحایہ ہے تو مردعورت پر بسبب اوّل گوا بی کے حد زیا واجب ہوگی بیمحیط سرھسی میں ہے۔اگرز نا کرنے پر گواہی وی حالا تکہ گواہ غلام یا کا فریا محدود القذف ہیں یا اندھے ہیں تومشہود علیہ پر حدواجب نہ ہوگی مگر گوا ہوں پر حدقذ ف واجب ہوگی پیشرح طحاوی میں ہے اور اگر جارمرووں نے کسی پر زنا کی گوا ہی دی حال نکہ ایک ان میں ہے غلام ہے یہ محد و دانقذ ف ہے تومشہو دعلیہ برحدوا جب نہ ہوگی گر گوا ہول برحد قذ ف واجب ہوگی ہیہ ہدا ہیں ہے۔اگر غلام آزا دکیا گیا پھر!ن لوگوں نے گوا ہی کا اعادہ کیا تو دو ہارہ ان کوحد قذ ف کی سزادی جائے گی اوراس طرح اگرسب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گوا بی وی اور ان کوحد قذ ف کی سز اوی گئی بھروہ آ ذ اد کیے گئے چھرانہوں نے گوا بی کا اعادہ کیا تو ان کودو ہارہ حد قذ ف کی سز اد می ج ئے گی بخلاف کا فروں کے کہا گرانہوں نے کسی مسلمان پرزنا کی گوا ہی دی پھر بعد محدودالقذف ہونے کے مسلمان ہو کرانہوں نے گوا بی کا اعاد ہ<sup>(۱)</sup> کیا تو بیتھم نہ ہو گا اور اما م محمدؓ ہے روایت ہے کہ اگر تھوڑی حد ماری گئی پھر ان میں ہے ایک گواہ غلام نکا ایس دوسرے جارگوا ہوں نے گوا ہی دی تومشہو دعایہ کوحد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ بیرحد باطل ہو پیچکی ہے بیرعمّا ہیہ میں ہے۔ ا گر جا روں گواہوں میں ہے ایک گواہ مکا تب یاطفل یا اند ھا ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کوحد فتز ف ماری جائے گی اورا گرییامر بعدمشہود علیہ کے رجم کیے جانے کےمعدوم ہوا تو گوا ہوں کوحد نہ ماری جائے گی اورمر جوم کی دیت بیت امال ہے وی جائے گی اور اگرمشہو دعایہ کوحد میں درے مارے گئے ہوں تو گواہول کو درے مارے جائے گے بشرطیکہ کہمشہو دیا ہے اس کی درخواست کرےاورر ہاارش ضرب (چوٹ کا تاوان )سوو ہ ہدر ہوگا بیامام اعظم کا قول ہے بیالیف ح میں ہےاورمعتق البعض ا مام اعظمّ

<sup>(</sup>۱) كدووباره صدالة ف درى جائة

کنز دیکمش مکاتب کے ہے اور مکاتب اس شہادت میں ہے نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اگر ہور وابوں نے گواہی ای ہائی و اس تی بیات فاسق جیں یہ فاہر بھوا کہ وہ فاسق جیں تو ان کو صدفذ ف شد ماری جانے گی یہ کا فی میں ہے۔ اگر مشہود ماید نے دعوی کیا کہ ان میں ہے دیک واہ غدم ہے تو قول اس کا قبول بوگا یہاں تک کہ ٹابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیٹا تار خاند میں ہوا دیک مرد نے دوسرے کوزنا کی تہمت مگائی پھر اس قاد ف نے اور تین مردول کے ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہے تو دیکھ جائے گا کہ اگر مقذ وف اس تاذف کو توضی کے یہان لایا پھر قاد ف نے ان گوا بول کے ساتھ اس کے زائی ہونے کی گوا بی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر بنوز اس کو قاضی کے یاس نیس لایا تھا تو گوا ہی مقبول ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے۔

حار گوا ہول نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور وہ محضن ہے .....

ا ما محجدُ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ جار گوا ہوں نے ایک مرو پر زنا کی گوا بی وی حالا نکیہ بیم و غیر محصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پھر ظاہر ہوا کہ ریہ گواہ غاام یا کئارہ یا محدود القذف تنصے حالا نکیمشہود ملیدان درول کی سز اے مرگیا ہے یا درول ہے اس کا ہدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ قاضی پریا بیت المال پراس کا تاوان لا زم نہ ہو گا یہ محیط میں ہے۔اً سر کوئی شخص گواہوں کی گواہی پر حدز ٹامیں در ہے ، را گیا نہل دورں کی چوٹ سے وہ مرگیا یا مجروح ہوگیا پھر ظاہر ہوا کہ بعض گواہ غاام یہ محدود القذف یا کا فرین توان گواہوں کو ہالا تفاق حد قڈف کی سزادی جائے گی اورا مام اعظمؓ نے فرمایا کہان گواہوں پر اور نیز بنیت امان یر پچھ تاوان واجب نہ ہو گا ہیں تج القدیرییں ہے۔ جا ر گواہوں نے ایک مردیرز ناکی گواہی دی اور و وقصن ہے یا گواہوں نے اس پر ز ناوا حصان دونوں کی گواہی وی پس ام م المسلمین نے اس کورجم کیا پھر ایک گواہ غلام یا مکا تب یا محدو دالقذف پایا گیا تو مرجوم کی دیت قاضی پر واجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت امال ہے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگریہ خلا ہر ہو کہ بیہ گواہ فاسل تھے تو قاضی پر صان وا جب نہ ہوگی جا رمر دوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور ان گواہوں کا چندہ نفر نے تز کید کیا اور کہا کہ بیادگ آ زادمسلمان عاول بیں لیکن چیجے ظاہر ہوا کہ بیانام یا کفارہ یا محدودالقذف بیں پس اگر تز کیہ کرئے والےاپنے تز کیہ پر ہے رہے اور اس ہے رجوع نہ کیالیکن پیرکہا کہ ہم ہے خطا ہو کی تو ہالا تفاق اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور ضان بیت المال ہے واتفاق واجب ہوگی اورا گرانہوں نے تزکیہ ہے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کوغلام یا کا فریا محدود القذف جائے تھے تگر ہم نے یا وجود اس کے مدائز کیہ ولقد میں کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظمؓ کے نز ویک ضان ان نز کیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال ہے واجب نہ ہوگی اور صاحبین ؓ نے قرما یا کہ تز کیہ کرنے والول پر ضان نہ ہوگی اور بیت المال ہے واجب ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غام ما محدو دالقذ ف ہونا فل ہر ہواورا گریہ ظاہر ہوا کہ بیہ گواہ فاسق جیں اور تز کیہ کریے والوں نے اپنی تعدیل ہے ر جو ٹا کیا لیعنی کہا کہ ہم نے جان یو جھ کرعد اُتعد میں کی تو وہی ضامن ہوں گےاور بیاس وقت سے کہ مزکین نے یوں کہا کہ بیادگ آ ز ادمسلمان عدول بیں اورا گرمزکین نے فقط اتنا کہا کہ عدول ہیں پھر ظاہر ہوا کہ گوا وٹوگ غلام بیں تو مزکین برضان وا جب نہ ہو کی میمحیط میں ہے۔

حارم دول نے غیر محصن برزنا کی گواہی دی:

ان پر حدواجب ہوگی اور اگر قاضی نے ان کوحد نہ ماری یہاں تک کہ دوسرے جارگوا ہوں نے اسی مشہو دعلیہ پر زنا کی گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوگی اورمشہو دعایہ پر حد کی سز اوا جب ہوگی اور فریق اوّ ل ہے حد فقد ف دور کی جائے گی پیمبسوط میں ہے اور اگر گوا ہوں نے مشہود مایہ کے کوڑوں سے مجروح ہوجانے کے بعد یا مرجانے کے بعدر جوع کیا تو امام اعظم کے نز دیک پچھ ضامن نہ بوں گے ندتاوان ارش و ندتاوان نفس کے اور صاحبین ؓ کے نز دیک اگر وہ کوڑوں ہے نہیں مراہے تو ارش جراحت کے ضامن ہوں کے اور اگر مرسی تو دیت کے ضامن ہوں گے میدغایۃ البیان میں ہے۔ جارم دول نے غیر محصن برزنا کی گواہی دی پس قاضی نے اس کوکوڑے مارے کہ دروں نے اس کومجروح کر دیا پھر گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو وہ ارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا اس طرح اگروہ دروں ہے مرگیا ہوتو بھی ضامن نہ ہو گا نہ گواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہو گی اورا مام اعظمٰ کا قول ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا بیسراج وہائے میں ہےاوراگراس کی صدحبد یعنی درہ ہولیس گوا ہوں کی گوا بی ہے اس کوحد ماری گئی پھر گوا ہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو بالا جماع اس اسلے کوحد قنز ف ماری جائے گی ہے تعمیمین میں ہے۔اگرمشہو دعلیہ کوحد ماری گئی اور ہنوز ایک در ہ ہاتی رہاہے کہ گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو سب گواہوں کو حدقذ ف ماری جائے گی اورمشہو دمایہ ہے باتی حدسا قط کی جائے گی اور اگر لوگوں نے اور گواہوں نے مشہود مایہ کورجم کیا اور جنوز مرانہ تھا کہ بعض گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کو حدقذ ف " ماری جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر فرع جارمردوں گوا ہوں نے اصل جار گوا ہوں کی گوا ہی ہر ایک مرد پر زیا کی گوا ہی دی تو اس کوحد نہ ماری جائے گی پھر اگر اصل گواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مرویر بعینہ اسی زنا کی بابت گواہی وی تو بھی اس کوحدسز انہ دی جائے گی اور گواہان فروغ واصول کوبھی حد قذ ف کی سز انہ دی جائے گی کذافی ا لکا فی اوراس طرح سوائے ان کےاورون کی گوا ہی بھی مقبول نہ ہوگی۔ بینز اینۃ انمفتین میں ہے۔

ا کر جا رمر دوں نے ایک مرد برفلال فلال خاتون سے زنا کرنے کی گواہی وی:

اگر جا رمر دوں نے ایک مرد پر فلا نہ عورت ہے زیا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت سے زیا کرنے کی گوا بی دی پس مشہو د ماید سنگسار کیا گیا بھر دونوں فریق گوا بوں نے رجوع کیا تو بولا جماع اس کی دیت کے ضامن ہوں گے اور امام ابو صنیفہ و امام ابو پوسف کے نز دیک ان کو صدفتذ ف کی سز انہمی دی جائے گی یہ کافی میں ہے۔ اگر جار گوا ہوں نے ایک مردیر زنا کی اوراس کے محصن ہونے کی گوا ہی وی پھر قبل تھم قضا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو ہالا تفاق ر جوع کرنے والے کوحد قذف ماری جائے گی اور پاقیوں کو ہمارے نز دیک حد قذف ماری جائے گی اوراً مربعض نے بعد تقعم قضا ہونے کے بل صدحاری کیے جانے کے رجوع کیا تو بالا جماع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدقنز ف کی سزا دی جائے گی اور ، قیوں کوامام اعظمؓ کے نز دیک اورموافق دوسرے قول کے امام ابو پوسٹ کے نز دیک حدقذ ف کی سز اوی جائے گی۔ا ً سر بعد عظم قضا ءُاور حد جاری ہونے کے بعض نے رجوع کیا تو ہالا جماع رجوع کرنے والے پر حدقذ ف واجب ہوگی اور ہاقیوں پر نہ ہوگی اور نیز ہالا تفاق اس رجوع کرنے والے پر جہارم ویت خاص اس کے مال سے ایک سال میں ادا کرنی واجب ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کرے گا تو اس کوحد قذف ماری جائے گی اور چبارم ویت کا ضامن ہوگا یہ کا فی میں ہے۔ا گر بعد قضاء وامضاء کے سب گوا ہوں نے رجوع کیا تو ہمارے نز دیک سب کوحد فنذ ف ماری جائے گی اور اس کی دیت ان سب کے مال ہے وا جب ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا گریا کچ گواہوں نے ایک مرد برزنا کرنے اور اس کے تھے ن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا

گیا پھران میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر چھ ہیں ہے'الا آ نکہ ایک اور رجوع کرلے:

ا گراہے مرجوم کوجس کے گواہ نے رجوئ کیا ہے گی نے قذ ف کیا تو قذف کرنے والے کوحد قذف نہ ماری جائے گیاور وجہ ہے ہے۔ کہ جم نے بیان کرد یا ہے کہ بعد حکم قضا نا ہوج نے کے گواہ کار جوغ کر نا دوسر سے کے قل بیل کار آمد مہیں اور مو ترخیس ہے یہ جھے بیں ہے۔ گواہوں نے ایک مرد پر اس کے آزاد ہوجانے اور زنا کرنے کی گواہی دی بیس اس کور جم کیا گیا پھر گواہوں نے رجوئ کیا تو گواہوں نے دوان دے گاوراس کی ویت اس کے ورق س کو روس کو وحد قذف ماری جائے گی اور اس کی قیمت اس کے مولی کو تا وان دے گاور اس کی ویت اس کے ورق س کو تو وان دے گئے ہوائی سے رجوئ کیا تو بچھ ضامن نہ ہوں گااس و سطح کی واد وان دے گئے ہوائی کی اس و سطح کیا تو اور میں ہوتے ہیں بیٹوز اللہ المختین میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہوں بیس کہ احد حول کی اور وی نمامن نہیں ہوتے ہیں بیٹوز اللہ المختین میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہوں بیس کرنے اور اس کے کھن کو کی بی اور دونوں کی جائے گی بیا لیف ح میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہو گرا گراور کی اس وہ رجم کیا گیا پھران میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر پھر نیس ہے پھر گراور اکر نے اور اس کے کھن مورج کی کرا ہوں کی ہوں کی سرا دی جائے گی ہے میں ہوئے کی ہو اس کے جو کر کے ضامن ہوں گا ور ونوں کو حد قذف کی سرا دی جائے گی ہے میں ہوئے کی ہو سب کے اس وہ جو گرا کرا ہو تھوں کو اموں نے ایک بارگی ہوئے کی ہوس سے اس بوری دیا تو مور کی کرا ہوں گیا ہے بی ہوں گواہوں نے ایک بارگی ہوئے کی ہوئے ک

سبب پرون ہیں ہے ہے کے دے میں اور القذف یا خواجی دی اور وہ غیر تھاں ہے ہیں قاضی نے اس کو ور وہارے پھر
ان پانچ گواہوں میں سے ایک گواہ محدود القذف یا خواج نکا پھران ہاتی ہوروں گواہوں نے رجوع کیا توانیس ہوروں کو حدقذف
کی سزادی ہوئے گی اور جومحہ و دالقذف یا خواج کا ہے اس کو صدقذف کی سزادی ہوئے گی اس واسطے کہ وہ الی ہات میں قاذف
بوراکہ جس کو تہت و بتا ہے اس پر چار نے زہ کی گوائی دی ہے اور اس کو حد (پس ایے فض کے قذف کرنے ہے ہور انہیں ہے) ماری گئ
ہور ہے ۔ نیز منتقی میں فدکور ہے کہ ایک مرد پوروں مردوں اور پور تورتوں نے زنا کی کرنے کی گوائی دی ہول نکسرہ و غیر تھاں سبب کو اور اس ان گوج کی اس واسطے کہ وہ انہیں ہے) ماری گئ
کو حد میں در ہے مارے کے پھر ان سبب گواہوں نے رجوع کیا تو مردوں کو حد قذف ماری جائے گی نہ عورتوں کو اور اران گواہوں
نے تبل مشہورہ پیر (جن کی گوائی ہے کی کور جم کیا گی پھر دو گواہوں نے ان بھی ہے رجوع کر لیا تو ان پر پچھ نہ ہوگا اور
نیز سبب کو حد ماری جائے گی اور اگر ان رجوع کر نے والوں نے باقوں میں ہے ایک ہونے کر لیا تو ان پر پچھ نہ ہوگا اور
اگر تیسر ہے نے بھی رہوع کی تو بہ یتنوں چہ رہ وہ یہ کے ضامی جو کیا اور امام الحق یوسٹ کے زند کی گوائی دی تو اور جب رہ وی ہیں ہے ایک کے رقیق (علی ہونے کی گوائی دی تو اور جب رہ وی سبب کو کہ اور المام الحق یوسٹ کے رقیق (علی ہونے کی گوائی دی تو اور کی بر رہوع کیا اور چوں میں ہے ایک کے رقیق (علی ہونے کی گوائی دی تو اور جب رہ ویت بیت المال پر ہوگی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقوں میں ہے ایک کے رقیق ہونے کی گوائی دی تو جب رہ وی جہ رہ دیت ایں لیر واجب ہوگی اور گور کی اور جہارہ دیت بیت المال پر ہوگی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے برجوع کیا اور ویوں میں ہے دی کے رقیق ہونے کی گوائی دی تو اور بر جو اور جہارہ دیت بیت المال پر ہوگی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقوں میں ہے ایک کے رقیق ہونے کی گوائی دی تو وی میں مور جو بی ہوں جو بر مور دیت ان دونوں رجوع کرنے والوں نے برجوع کیا اور ویوں میں ہوں جو بی ہور کی اور اگر ان دونوں نے تی برجوع کیا اور ویوں میں سے در کے رقیق ہورائی کی گوائی دی تو

ئے رقیق ہونے کی گوا بی دی تو جائز نہ ہوگی۔ اور آٹھ گوا ہوں نے ایک مردمحصن برزن کی گوا بی دی خواہ سمھوں نے ایک بی زنا پر ہاہر میا رگوا ہول نے ملیحد وملیحد

<sup>(</sup>۱) اور زادی از جمده را حصان سے ۱۴ سر اور تق یعنی تا، مرتملوک ۱۴ س

حدِقذ ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا' بحث ومباحثہ) کیا جا سکتا ہے؟

پھران گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضائی ہوگا اور خوص اپنے مال ہو وہ کا اور پہتن ہرس میں اداکر ہے گا اور پہتی کا وہ ضائی رہوع کہ ندہ کے اس کے ذمہ ہے سہ قط کیا جائے گا اور پہتی کا وہ ضائی رہوع کہ ندہ کہ اس کو تین کی سے بقدر حصد اس رجوع کنندہ کے اس کے ذمہ ہے سہ قط کیا جائے گا اور پہتی کا وہ ضائی رہوع کنندہ کے اس کے ذمہ ہے سہ قط کیا جائے گا اور پہتی کا وہ ضائی رہوع کہ جس کو تین کی ہے جس کو گا ہوں ہو گا کہ جس کو تین کیا ہے جیسے ہم نے گوا ہی وی ہے ہم نے اس کو وہ کہ جسوں نے اس کے رجوع نہیں کیا ہے انہوں نے اس ہے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زیا کیا ہے جیسے ہم نے گوا ہی وی ہے ہم نے اس کو وہ کی ہے اور آگر پہتی ہوئا ہے جو رہوئ کر نے والے ہوئا کہ ہوئا ہے تو رجوع کر نے والے ہوئا ہے تو رجوع کر نے والے ہوئا ہے تو رجوع کر نے والے پر حد قذ ف واجب ہوگی الا آئی کہ جس وہ گوا ہی تو رہوع کر نے والے پر حد قذ ف واجب ہوگی الا آئی کہ جس وہ گوا ہی نے اس کے معروب کی ان کو بیا قتیار شہوگا کہ اس ہو دہ ہو گوا ہی نہیں ہی اگر ہوگا تو اس کو افتیار شہوگا کہ اس ہوگا کہ اس مرجوم کا باپ یا وادا یا کوئی اور ہمارے کا سے وہ والی ہوگا کہ اس رجوع کر نے والے وہ وہ کی جائے کہ آئر وہ وہ کی ہوئی اس کو افتیار شہوگا کہ اس ہوگا کہ اس رجوع کر نے والے وہ وہ کی جائے کہ آئر وہ وہ کی ہوئی کی اور جوئی کر نے والے کہ بین ہے تو اس کو افتیار شہوگا کہ اس رجوع کر نے والے سے حدقذ ف کا دعوی کر کے حد کے لوار ہوس سے معرفی کے حد بیان گوا کہ کی ہوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موار نے موار نہیں ہوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس نے میں کو تو تو کی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس نے میں موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوں کی موس سے موانیں کی موس سے موانیں کی موس سے موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس سے موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی موس سے موس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہوس کی کوئی کر کے حد کے لوار ہ

اً برانھوں نے پیچر مارے کہ وہ مرسی پھران گوا ہوں میں ہے ایک نے اپنی گوا ہی ہے رجوع کیا اورسوائے ان ً واہوں ئے میت کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس مسئد میں تمین صور تمیں ہیں ایک رید یا قیول نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو اپنے ر جو ت سرے میں جمو نا ہے اور گوا ہی وینے میں تیا ہے اور دوم آئکدانہوں نے کہا کہ ہمارا پدر زائی تھالیکن تو نے اس کا زنا کرنائجیں دیکی پر کہا کہ نبیں معلومہ کہ تو نے اس کا زنا کرنا دیکھا یا نبیں اور تو نے باطل کے ساتھ گوا ہی دی سوم آگندانہوں نے کہا کہ ہمارے یا ہے نے بھی زنانبیں کیا اورتو نے جو کہا کہ و ہ زانی ہے تو تو نے حجوت کہالیں وجہاؤل میں رجوع کرنے والا پچھ ضامن نہ ہوگا اور میراث ہے بھی تحروم نہ ہو گا اور دوسری صورت میں رجو ی کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہو گا اور میراث ہے محروم ہو گا اور اس پر حد قذ ف وا جب نہ ہو گی اگر جداس نے اپنے او پر حد قذ ف کا اقر ارکیا ہے لیکن چونکہ یا قیوں نے قذ ف میں اس کی تقید کی گی اور حق مدقدٌ ف انہیں کا ہےان ہے تجاوز نہیں کرتا ہے ہیں اس پر صدیہ ہوگی حتی کدا گر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدموجو دہو ا ن میں سے کہ جس کو ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو و ہ اس حد مذکور لے لے گا اور باقی گوا ہول پر بھی دیت میں سے پچھ ضان نہ ہوگی اور باتی تینوں گواہ الیک گواہی کی وجہ ہے مستحق حد قذف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث ہے محروم ہوں گے اور مقتول مذکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے پھر جو مخص کومقتول سے سب سے زیادہ قریب ہوائ کو ملے گی اور ان لوگوں کوحد قذف کی سزا دی جائے گی۔ایک حفص کی دوعور تیس ہیں اور ان میں سے ایک ہے اس کے یونج بیٹے تیں پھر ان میں ہے دیار جیٹوں نے اسینے بھائی پر جو یا نچواں بیٹا ہے گوائی دی کدائ نے ہمارے باپ کی بیوی ہے زیا کیا ہے تو بیامر ٹ ن نہیں ہے کدان کے باپ نے اس عورت ہے وطی کی ہوگی پینہیں اور نیز ان گوا ہوں کی مال زندہ ہوگی یا مرتنی ہوگی ۔ نیز ان کے ہ ب نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گوا ہی میں یا کہا ہوگا کہاس عورت نے اس مرد کی مط وعت (رضا میدی وج بعداری) کی زیما کرنے میں یا بول گوا ہی وی ہوگی کہ برا درمشہو دعلیہ کی طرف ہے زیا میں اس کے او برز بر دستی واقع ہوئی پس اگر انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اور اس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال ہے ہے کہ اس عورت ہے ان کے باپ نے وخول نہیں کیا ہے پس اگر ان گواہوں کی ماں زند وموجود ہوتو ان کی گوا ہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی نصد ایق کرتا ہو یا تنکذیب اوران کی مال خواہ منکرہ ہو یا مدعیہ ہواورا گران کی ماں مرتمنی ہوپس اگران کا باپ اس کا یدی : د تو بھی اس ان کی گوا ہی مقبول نہ ہوگی اور اگر یا پ اس ہے منکر ہوتو گوا ہی مقبول ہوگی ۔

اگر جا رنصرانیوں نے دونصرانیوں برز ناکر نے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی برحکم دیے دیا پھرمر دیا عورت مسلمان ہوگئ تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

ار اس عورت ہے ان کے باپ نے دخول کرنی ہوئیں اگر اس عورت نے اس مشہود مایہ کی زنا کر نے ہیں مطاوعت کی ہو اور گوا ہوں کی ماں زند و ہوتو ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی خوا ہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہویا تکندیب اور خوا ہ ان کی ماں اس کی مربی ہوتو گوائی قبول نہ ہوگی اور اگر مشر ہوتو مقبول ہوگی اور سیسب مربی ہوتو گوائی ہوئی گوائی ہوتو گوائی دی کہ اس مربی کہ اس مربی کہ اس مورت ہے ناکیا در طالیکہ وہ مطاوعت کی اگر ہی کہ اس مربی کہ اس مربی ہوتو ان کی گوائی ہوتو ان کی گوائی ہر طال ہیں مقبول ہوگی خوا ہا ہا مدی ہویا منظر و مانی ہو یا شکر ہوتو ان کی گوائی ہوتو ان کی گوائی ہوتا ان کی گوائی مقبول ہوگی خوا ہا ہی ہوتا ان کی گوائی مقبول ہوگی خوا ہا ہی ہوتو ان کی گوائی مقبول ہوگی خوا ہا ہی گوائی مقبول ہوگی خوا ہا ہی مقبول ہوگی خوا ہا ہی مقبول ہوگی ہوتو ان کی گوائی مقبول ہوگی ہوتو ان کی گوائی مقبول ہوگی ہوتو ان کی گوائی مقبول ہو

کی اورا سرمنکر ہوتو مقبول نہ ہوگی خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہو یا منکر ہواور ہر جس صورت ہیں ان کی گواہی مقبول ہوئی ہے تو حد

ز نا ان کے بھائی پر قائم کی جائے گی اورعورت پر بھی اگر اس نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی میرم بیط میں ہے اورا گر پ ر نفر انیوں نے دو نفر انیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر مردیا عورت مسلمان ہوگئی تو فر مایا کہ دونوں کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد گواہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو کیھے نہ ہوگا خواہ وہ گواہی کوا مادہ کریں یا نہ کر ہیں اور اگر انہوں نے دومردوں اور دوعورتوں پر زنا کی گواہی دی پھر جب حاکم نے ان کے اوپر حد کا حکم دے دیا تو دونوں مردوں یا دونوں خورتوں ہوگئی تو جو سلمان ہو گئے اس سے اور اس کے ساتھی سے حدس قط ہوگی اور جونہیں مسلمان ہوگئی ہے۔

ایا محکر نے فرمایا کہ اگر مشہود مایہ برتا لیخی جس پر زنا کی گوا بی دی گئے ہے دو گواہ لایا کہ جنھوں نے ان گوا بول میں سے ایک گواہ پر جس نے اس پر زنا کی گواہ ہی دی کہ یہ گواہ محدود القذف نے ہے۔ تو قاضی ان دونوں گواہوں سے دریافت کرے گا کہ اس گواہ پر حد قد ف کیونو آئم ہوئی ہے لیکن کس نے قائم کی ہا دراس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدقذف از جانب سلطان یا نائب السطان قائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہ ی باطل ہوگی اور اگر رمایا بیل ہے کی نے بغیر اجازت امام المسلمین کے اس پر حد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہ کی اس طرح محدود ہونے ہے بطل شہوگی ہذا خروری ہوا کہ بیدریافت کی جائے اس اس طرح محدود ہونے ہے بطل شہوگی ہذا خروری ہوا کہ بیدریافت کی جائے اس اس اس طرح محدود ہونے ہوئے گاہ کہ بیل گاہ بیل گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کے اقر اس کی گوئی ہان کردیا ہیں اس گواہ نے جس پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی گئی ہے کہا کہ بیل گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کے اقر ارکی کہ بیان کردیا ہوں اس قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم دے دے گا اور بسبب گواہی گواہاں کی ہوئی تاریخ و وقت نہیں ہیاں کیا تو قاضی اس کے محدود القذف سے اس کی حدود القذف مونے کا تھم دے دے گا اور بسبب گواہی گواہاں کیا ہومشل کہا کہ تاری کو دوقت نہیں ہیاں کہا کہ تاری کی حدود القذف سنہ چارساوں میں کیا ہومشل کہا کہ تاری کو دوقت نہیں ہیاں کہا کہ قال نے اس کو حدود القذف سنہ چارساوں میں ہوتوں کی طرف النفات شکرے پھر مشہور مایہ نے گواہوں کی طرف النفات شکرے گاہوں میں ہوتوں کی طرف النفات شکرے گا۔

الا آنکدان میں ہے کوئی بات مشہور ہومشلا قاضی فدکور کا مرتا اس وقت ہے جوگوا ہان مشہود ملیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (شابہ پر سوستان ) کیا ہے پہلے واقع ہوتا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہرصغیر و کیا کہ و جائل اس کو جانتا ہویا مثلاً جس سال میں گوا ہوں نے اس پر حدقذ ف قائم کی جائی ہیں ہوتا مشہور معروف ہوکداس کو ہر صغیر و کہیر و عالم و جائل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم ندد ہے گا اور مشہود ملیہ پر حدزنا کا تھم دے گا یہ میط میں ہے۔ اگر مشہود ملیہ پر حدزنا کا تھم و سے گا یہ میط میں ہے۔ اگر مشہود نامیہ نے یعنی جس پر زنا کی گوا ہی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ یہ گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گواہ بین تو اس کے وہ وہ کئی آباطی کیا جائے گی ہوں اس کے وہ وہ کئی آباطی کیا جائے گی ہوں اگر اس نے اقر ارکیا کہ میرے گواہ شہر میں موجود تربیل ہے اور درخواست کی کہ چندروز بھی مہات دی جائے تو قاضی اس کومہلت ندد ہے گا۔ اگر مشہود علیہ نے پھی دعویٰ نہ کیا بعکہ کی شخص دیگر نے گواہوں میں سے کی پر

ل محدود القذف يعنى زناك تهمت كى پرنگانے كى وجدے حدورا كيا ہے اللہ الله النقاض كے گواہول كى گواہى كى وجدے اللہ (1) گواہوں نے كہا كذ كورت بھى رامنى تقى اللہ

وعوی کیا کہ اس نے جھے قذف کیا ہے تو مشہود مایہ قید رکھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا فٹ کیا جائے گا کہل آسرا ن کی تعدیل کی گئی تو حدقذف پہنے ماری جائے گی ہی مشہود مایہ ہے حدز تا ساقط کی جائے گی۔اس طرح اگر گوا ہان زنا میں ہے س قاضی کے سامنے سی کا قذف کیا لیس اگر مقذوف یعنی جس کوتہت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر صدر نا قائم کی جائے کے بعد مقذوف نے آکر حد قذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے صد

قذف بھی ماری جائے گی:

اس نے حدقذ ف کا مطالبہ کرے تو حدز نا قائم کر دی جائے گی اور صدز نا ساقط ہوجائے گی اور اگر مقذ وف ندآیا تاکہ اپنے حدقذ ف کا مطالبہ کرے تو حدز نا قائم کر دی جائے گی اور اگر حدز نا قائم کی جانے کے بعد مقذ وف نے آکر حدقذ ف کا مطالبہ کی تو اس کے واسطے حدقذ ف بھی ماری جائے گی اور اگر جائے قاؤ ف کے چور ہویا گواہی اور کسی حق قی تالا ہو دی سے ہوتو بھی جبی تھم ہے میں ہم سوط میں ہے اور اگر جو رحم دول نے ایک مر دیر زنا کی گواہی دی اور بنوز تعدیل گواہوں کی نہ ہوئی گی کہ مشہود علیہ کوکسی نے قبل کر ڈالاتو عمد افغل کر ڈالاتو عمد افغل کر دیا تو میں اور خطاء قبل کر نے میں ویت قائل کی مددگار براوری پرواجب ہوگی کہ مشہود علیہ کوکسی نے قبل کر دیا تو رہے ہوگی جبی تھی جبی تھم ہے بیکا فی میں ہوا جب ہوگی صورت میں اس کی ضان تھی ہو تھر اس کی ضان بھی واجب ہوگی جیسے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالایا آئے کے پھوڑ دی تو ضام من ہوگا سے جو میں ہی تھم کا ٹ ڈالایا آئے کے پھوڑ دی تو ضام من ہوگا سے جو سے کوئی عضو کا ٹ ڈالایا آئے گئے پھوڑ دی تو ضام من ہوگا سے جو سے جو اس کے اطراف میں ہے بیکا فی میں ہے اور جس طرح س میں ہوں ہو تاکس کے نظر اور اس طرح سے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالایا آئے گئے پھوڑ دی تو ضام من ہوگا سے جو سے جو اس کے اس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگا ہوں نے رجوع کیا تو قائل پر پچھوا جب نہ ہوگا میں کے طرف کی ضان واجب بوتی ہو ہے۔ باس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگا میں جیطر تاکسی کو تاکس کی تو تاکس پر پچھوا جب نہ ہوگا میں جیطر تاکسی کی تو تاکس پر پچھوا جب نہ ہوگا میں جیطر تاکسی کر جم کا تھی جد ( بینی جدر جم کا تھی مورج کا تھی ہو تاکس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوں نے رجوع کیا تو قائل پر پچھوا جب نہ ہوگا میں جسے سے سے سے دیا تاکسی کر جم کا تھی ہو تاکس پر پچھوا جب نہ در جم کا تھی مورج کا تھی ہو تا جس کے اس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگا میں جسے سے سے سے دیا تاکسی کر جم کا تھی ہو تاکسی ہوگا ہو تاکسی کی جب کر ہو تا کی بھی تاکسی کر جم کا تھی ہو تاکسی کر جم کا تھی ہو تاکسی کر جم کا تھی ہو تاکسی کی تاکسی کو تاکسی کو تاکسی کو تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کو تاکسی کی تاکسی کو تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کے تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کر تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کر تاکسی کر تاکسی کی تاکسی کر تاکسی کی تاکسی کی تاکسی کر تائ

ا اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو گویا اپنے نسق کا قرار کیاا ورصورت اوّل میں ویکھٹ بغرض کمل شہادت ہیان کیاتواں کا ویکھٹا بطورخوا بشرننس نہ ہوا بکد محض اس غرض کے واسطے جوشر ما جائز ہے بخلاف فریق ٹانی کے کہاس کواس طور پر جائز نظر کرنی نیٹی ۔ پس دونوں میں فرق فد ہر ہو گیا ۱۲۔

ے ایک نے دوسرے کو تہمت لگائی لیعنی قذف کیا پس مقذوف اس امرے ڈرا کہا گرمیں حدقذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہوجائے گی پس اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کہ ان کی گواہی جائز ہے اور مشہود علیہ کوسز ائے صددی جائے گی پیمبسوط میں ہے۔ سیست

كتأب الحدود

جارگوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اوراس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی ....

اگر گواہوں نے گواہوں ہے گواہی دی کہ اس نے اس باندی ہے زنا کیا ہیں اس نے کہا کہ میں اس کو خرید کر چکا تھا بخرید فاسدیا شرط خیارالبائع باصد قدیا ببدکا دعویٰ کیا یا کہا کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حداس کے فرحہ دو و حرب اور اس طرح حرو (عرب تازادہ) کی صورت میں بھی روایت ہے کہا گرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں اس کو خرید چکا تھا تو اس سے صدود کی جائے گی۔ اس طرح آگر گواہوں نے کہا کہ میں اس کو تزید کرنے سے افکار کرتا ہے تو بھی بہی تھم ہے بیر تقابیہ میں ہے۔ اگر گواہوں نے کہا کہ میں اس کو تزید دی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے کہا کہ گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی بیر میں بوط میں ہے اور گواہوں نے اس کی گواہوں نے اس کی گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی بیر مبدوط میں ہے اور اگر گواہوں نے اس می مدکی اس نے بعض میں زند دی جائے گی سوائے صدفذ ف کے بیر کنز میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی بیر مبدوط میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کی صدکی اگر نا نہ دی جائوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدوا جب ہوگی بیر مبدوط میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہان کو بھی صدف نہ باری جائے گی اور بعض نے کہا کہ گواہوں کو صدفذ ف ماری جائے گی اور بعض نے کہا کہان کو بھی صدفی من ناری جائے گی اور اگر بعذر ہو جیسے مرض یا دوری سامان تو نے کی بیر قوف راہ و غیر ہو تو گواہوں کو ورت کی گی بیر الفائق میں ہے۔

تق دم جیسے ابتدا قبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت سے مانع ہے اور بیتھم ہمارے نز دیک ہے چنا نچے اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا پھر تقادم عبد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر باتی حد قائم نہ کی جائے گ۔

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

SAC 121) Page

(a): (b)

شراب خواری کی حدمیں

'' سکرال'' کااطلاق کس شخص پر ہوتا ہے؟

ایک خفس نے شراب ہی اور پکڑا گی اور بنوز اس کی بدیو<sup>(۱)</sup> موجود ہے یا اس پکڑلا نے درحالیہ ونشہ ہیں مست تی پس گواہوں نے اس پرشراب ہواہی دی تو اس پر حدوا جسب ہوگی قال اُنمتر جم بیخی اٹنی در ہے۔ ای طرح آ مراس نے نوو افرار کیا اور ارکااور بدیوہ ہوجود ہے تو بھی بہی تھم ہے خواہ اس نے تھوڑی شراب ہی ہو یا بہت۔ اگراس نے بدیو ہوتی رہنے کی بعدا قرار کیا تو امام ابو یوسف کے بزد کیا اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح آگر بدیو جاتی رہنے کے بعدا ورنشہ ذاکل ہونے کے بعدا سرک ہونے کے بعدا س کو ایک حالت میں پکڑا کہ بعدا س پرگواہوں نے گواہی دی تو بھی شخین کے نزد یک اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر گواہوں نے اس کو ایک حالت میں پکڑا کہ اس کے منہ سے بس اس کے پاس چہنے ہے اس کے منہ سے بیس اس کے پاس چہنے ہے اس کے منہ سے بیس اس کے پاس چہنے ہے بار کو حد ماری جائے گی بیسران وابان میں ہے۔ اگر نشہ کے بیبوش نے اپنی شراب خواری کا اقر ارکیا تو اس کے اقر ار (حات نشریس) پر اس کو حد ماری جائے گی بیہ ہوا یہ میں ہے۔ اگر نشہ کے بیبوش نے اپنی نا ہواور مرد کو گورت ہے کہا کہ نظر اب کو اس کو اس کو حد ماری جائے گی بیہ ہوا یہ میں ہو بار جو سے بینی نا ہواور مرد کو گورت ہے کہا کہ نے اس کو حد ماری جائے گی بیہ ہوا یہ میں ہوا سے بینی نا ہواور مرد کو گور سے کہا کہ نہوں وہ ہو گور میں کو اس کا مست ہے اور صاحبین تی کی تو کو لیر گوتو گی ہو کہ خلاط ہو کہ غالم اس کا ہم اس میں ہوجو ہو ہو اس کو اور اس کو میں کو ایس کیا مست ہے اور صاحبین تی کے تو لیر گوتو گیا ہو کہ غالم اس کا مست ہوا دیس کو اس کو کہا کہ کو لیر گوتو گی ہو کہ خوار کو کہ غالم میں کو کہا کہ کوتو گی ہو گو لیر گوتو گی ہو گوتوں کو کو کو کوتوں کوت

اگر قاضی کے پاس گواہوں نے ایک مرد پرشراب خواری کی گوائی دی تو قاضی ان سے دریا فت کرے گا کہ شراب ہیں چیز مربی ہو ہے دریافت کرے گا کہ اس نے بھر دریافت کرے گا کہ اس نے بہر ہوری نے بہر ہوری نے ہوری زبر دی پی ہو پھر دریافت کرے گا کہ کہاں پی ہے اس واسطے کہ احتیال ہے کہ اس نے وارا گھر بسی پی ہویہ فقاوی قاضی فن میں ہے پس اگر گواہوں نے اب سب کو کھیک بیان کیا تو قاضی اس مشہود عابد کو قید کرے گا تا کہ گواہوں کی عدالت دریافت کرے اور فاہر عدالت پر حکم نہ کرے گا اور جس پرشراب خواری کی گوائی دی ہے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہالغ مسلمان اور خلق ہو پس طفل پر ایک صدفیل ہے اور شد بحقون اور نہ کا فریح تا تار فانید میں لکھا ہے کہ گونگی صدشراب خواری نہ ماری جائے گی خواہ گواہوں نے اس پر گوائی دی ہو بس طفل پر ایک صدفیل ہے اور شہر ہونیاں میں اگر اور شار کیا تا اور شار کیا تا ہو اس کے اور اند ھے کوالی صدفال ہے گا ور اس نے خووا لیے اشارہ سے بٹانیا کہ جو اس کی طرف سے معاملات میں اقرار شار کیا جاتا ہوں تا ہوں کہ کو بھی صدشراب فی اور اکہا کہ میں نے اس کے جاور اند ھے کوالی صدفاری جائے گی میر اجدیہ سے ہورا گرائی تحق پر شراب فی اور اکہا کہ میں اس کو خوا ہوں کیا کہ میں اس کو خوا ہوں کی گوائی دی گئی اور اس نے بھوٹی کیا کہ میں دودھ بچھ کر پی گھا تھا تو بیقول اس کو شراب نہیں جانا تا تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو بی بی نے تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو بیس بیس ہو نے تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو بیس بیس ہو نے تھی ہو بیس ہو ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو بیس بیس ہو نہ تھی ہو ہیں ہوگا ہوں تو ہوگا تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو بیس بیس ہو نہ تھی کہ اور کو ہوگا ہوں تو ہوگی گئی اور کہا کہ میں اس کو تو ل اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو شراب بیس ہو نہ کو کہ کو بیس کو کو کہ کو گھا تھا تو بھول اس کو تو ل ہوگا ہو گئی گوائی کو گھا تھا تو گوائی کو کہ کو گھا تھا تو گھا تھا تو گوائی کو گھا تھا تو گوائی کو گھا تھا تو گوائی کو کو گھا تھا تو گھا

شراب کا پینا دومردول کی گواہی ہے یہ خودا کی مرتبدا قرار کرنے ہے تابت ہوجا تا ہے اور اس بیل مردول کے ساتھ

ا تقادم بعن جس کوم صدوراز گزرگیا مثلاً ایک مهینه یااس سنازا کراا\_

<sup>(</sup>۱) ال كرمند عبد بوشراب كي آتي باار

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چبرہ سرمثل حدزنا کے بچایا جائے گا اورمشہور روایت کے موافق جس کو بیرحد ماری جائے گی وہ سوائے ستر کے ننگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہو گا تو اس پر جالیس ہی کوڑے ہیں

اورجن ہے نمروسکر ہے کا اقرار کی پھرر جو گی تو اس کو حدنہ ماری جائے گی ہے مرات و بات میں ہے۔ ذکی پر کی شراب پینے میں صد نہیں ہے اور اور اسلمین کے پاس اسری گوابی دی پس اس ہے نہراب فی ہے اور دو گوابوں نے اس براس اسری گوابی دی پس اس نہیں کہ میں خمر خواری پر مجبور کیا گیا تھی تو عذر نا مقبور ہو کر اس پر حد قائم کی جائے گی اور اس میں اورجس پر زنائی گوابی دی گئی ہے وہ اس اور اس نے یوں دعوئی کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ ہے کہ جس پر زنائی گوابی دی گئی ہے وہ اس سبب کے پائے جانے ہے جو موجب حد ہے انکار کرتا ہے اس وابسطے کہ بی فعل والی بسبب نکاتے کے زنا ہونے ہے خورت ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گوابی دی گئی ہے اس کے مذر سے سبب حد منعد منہیں ہوتا ہے بیچی شراب کا پینا ور حقیقت منعد منہیں ہوتا ہے بیچی شراب کا پینا ور حقیقت منعد منہیں ہوتا ہے بیاں بیدا یک مذر ہے کہ جس سے حد س قط ہو تکتی ہے جشر طیکہ ٹی بت ہوج سے جذر بدوں اکر اوپر گواہ قائم کیے اس کا مذر سات شہوگا پی خطبیر مید ہیں ہے۔

(1): C/

حدالقذ ف اورتعز پر کے بیان میں

تحصن ہونے کی شرا بَطِ کا بیان :

(۱) سيامر ثابت ٿيل ڪال

یں سے نکان کا دعوی کیا یا اپنے دوسر ہے۔ دمیان مشتر کہ ہاندی ہے وطی کی یا ایک عورت سے وطی کی جو وطی کر ان پر مجبور ک کی یا ہے۔ میں اس کی بیوی کی جگہ ( نداق ہے انجیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دارا حرب میں یا حالت جنون میں وطی کی یا ایک ہاندی ہے وطی کی جو جمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی ریٹرز اللہ المفتین میں ہے۔ میں ہیں ہے۔ یہ اور یہی میچے ہے یہ بیین میں ہے۔

ا حصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

ہے۔

ایک شخص نے اپنے پہر کی باندی ہے وطی کی کہ جس ہے وہ صدیموگئی یا نہ بونی تو اس کا احصان س قط نہ ہوگا چنا نچا اس

تو اف کو صد قذ ف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف نے فرنا یا کہ جروطی کرنے والا جس کے ذمہ سے صد دور کی جاتی ہے اور اس

پر مبر قرار و یا جاتا ہے اور بچے کا نسب اس ہے ثابت کیا جاتا ہے وطی کرنے والے کا احصان س قط نہیں ہوتا ہے چنا نچہ ش س

تو ذف کو صد ماروں گا اور اسی طرح اگر سی کی باندی ہے بغیر اجازت (۱۱) اس کے مولی ہے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو ہیں

ایٹے شخص کو قاذف کو حد ماروں گا بیظ ہیر ہیں ہے۔ اگر سی عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کر ای یا ایک عورت سے نکاح کیا ہے کہ اس کو جات اور جھ کر نکاح کیا ہے ہیں ہے۔ اگر سی عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کر این یا ایک عورت سے نکاح کیا ہے ہیں اسے ذکی رحم محرم سے جات اور جھ کر نکاح کیا ہے ہیں اسے دی کی تو ان مرابو وجھ کر نکاح کیا تو ان مرابو یوسف نے وطی کی تو ان مرابو یوسف نے دی نے ایک کی تو ان مرابو یوسف نے دی تا ہے کہ وطی کی تو ان مرابو یوسف نے دی نے بیاندی کو اجازت نہیں دی تھی ا

ن مایا کہ بات قاذ نے محد ماری جان کی ہے جو ہرہ نے وہیں ہاور ذمی نے آرایک عورت سے نکال کیا جس سے اس کے دین میں نکال کرن حال تھا جیسا پنی ذکل رحمر محرم سے نکال کیا پہر مسلمان ہوگیا پھر اس کو کی نے قذف کیا جس اگراس نے بعد مسلمان ہوگیا کے سرعورت سے وطی کی ہے تو اس سے قاذف پر حد شدہوگی اور اگر حالت کفر میں دخوں سری ہو ہے تو بھی صاحبین کے قول پر میں تھم ہے اور امام اعظم کے نزویک اس کے قاذف پر حدواجب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے۔ اگر وی فی شخص ایک دو باندیوں کا ماک بواجو ایس میں جی سیمسوط میں ہے۔ اگر اپنی بیس میں بیس ان اونوں سے وطی کر بی تو اس کے قاذف کو حد قذف ن سروی جانے کی میں ہسوط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے وحد قذف ماری

جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

زیر نے عمر وو فالد ہے کہا کہ تم میں ہے ایک زنی ہے کہا گیا کہ ہے ہی کہ ہے بینی عمر ویو فالد کی فاص ووریافت کیا گیا کہ ہے ہے وزید نے بہر کہ نیس تو زید ہے کہا کہ اورا اسرزید نے عمر و سے کہا کہ اوزانی ہیں فالد نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو زید پر حد ہوگی ہیں ہے کہ اس بر نہ ہوگی اورا گر فالد نے بول کہا کہ تو نے بچ کہا ہے ایسا ہی ہے جیسا تو نے بہر تو فالد بھی تو ہ فالد بھی تو نے بہر تو فالد بھی تو نے بہر تو فالد بھی تو ہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہ تو فالد بھی تاری ہو کہ والیہ بی ہے جیسا تو نے کہ تو فالد بھی حد قذ ف ہاری جائے گی ۔ یہ محیط سرتھی عمل ہے اور اس طرح آگر فالد نے فقط بیرس کہ کہ و والیہ بی ہے جیسا تو نے کہا تو فی نہر کہ کہ وجی حد قذ ف ہاری جائے گی ۔ یہ محیط سرتھی عمل ہے اور اس کر سی مرد سے کہا اے قبیہ (ریرہ دھ) کے بیچی وعورت سے کہا کہ اے فید ری آئی کہ کہ اے فید ری آئی کہ کہ ایک ورد اس تھو فعال ا

ن جو معت کی یہ بچھ سے فل ل نے بجو رئی کی یہ کہ فل ل کہت ہے کہ تو زائی ہے یا تو زنا کرتی ہے یہ کہ میں نے بچھ سے اچھاز ن کرنے والہ نہیں دیکھایا لوگوں سے بڑھ کرز نہ کرنے والا ہے یا تو بچھ سے بڑھ کرزائی ہے یا تو زانیوں سے بڑھ کرزائی ہے یا تو نے ہوائے فرت کے زنا کیا یا تیری راان یا پاؤل نے زنا کیا یا کہ کہا ہے وطی یا تو نے کارقو ماہو طکیا یا فلا انہ بچھ سے ذبر دی یا سو نے میں ب جنون کی ھالت میں زنا کیا گی تو حد قذف واجب نہ ہوگی اور اس طرح تعریض کرنے سے بھی حد قذف واجب نہ ہوگی اوری طرت قذف کرنے سے بھی حد قذف واجب نہیں ہوتی ہے اور دار الحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے نظر میں زنا کرنے ساتھ واجب نہیں ہوتی ہے اور اکر مجنون بھی ھالت جنون میں ہوتا ہواور بھی افاقہ میں تو حد قذف واجب ہوگی اور اس طرح محبوب کی قذف سے بھی حد نہیں واجب ہوتی اور ضی و عنین کی قذف سے حد نہیں واجب ہوتی ہے بیٹز ائٹ المفتین میں ہے۔

قذ ف نہ ہوگا اورا کر کہا کہ زینت و مذامعک میٹی تو نے زنا کیا اور بہ تیرے ساتھ تھا یا تیرے ساتھ کا لفظ بنہ کہا تو بیدوونوں کا قذ ف ہے قال اُمتر جم بہم ٹی زبان میں ہے ہاری زبان میں امید ہے کہ دوسرے کا قذف نہ ہودا متداعتم بیخزائۃ المفتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کی نے دوسرے سے کہا کہ یا ابن الزانیہ و ہذا معك ابن الموابية اوربياتي برين ترواوربيكل مايك بي وفعدلگات ركب تؤوه دوسر كافتذ ف كرف و باند بوگا ورا كرك مرد في كه يا ذاني و هذا معك يعني اے زاني و به تیرے ساتھ تو دوسرے كا قذف كرنے والابھى ہوگا اورا م ما يو يوسف سے مروى ہے كه أكر دوسرے ہے کہا کہ یا ابن الموانیہ و ہدااور غظمعک نہ کہا تو وہ دوسرے کا قند ف کرنے والا بھی ہوگا بی محیط میں ہے۔ا گرسی نے زانی کوزنا کے ساتھ قنز ف کیا تو اس پر حدثہیں ہے خواہ بعینہ اُسی زنا (جس ہے وہ رنی معوم ہوا ہے ) کے ساتھ قنز ف کرے یا دوسرے زنا ہے سے مبسوط میں ہے۔اً سرکہا کہ تو نے ایک کے ساتھوان دونو عورتوں یاان دونول عورتوں ہے زنا کیا تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور یے عما ہیا ہیں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ تو فلا ں ہے کہہ کہ اے زانی پس اگرا پیچی نے اس شخص کو جس کے یاس بھیجا گیا ہے بیر کہ فلاں جھے کو کہتا ہے کہا ہے زانی تو کسی پر حد نہ ہوگی نہایلجی پر اور نہ جھینے والے پر اور اگر اپنجی نے یوں نہ کہا بلکہ جس کے یں بھیجا گیا تھا اس ہے جا کر کہا کہ اے زانی تو ایکجی کوحد ماری جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے سے کہا کہ یا ا بن السم ءاے برساتی یا تی کے بچیتو اس کوحد نہ ماری جائے گی اورا گرعر لی آ دمی ہے کہا کہ اوسطی یا تو عربی نہیں ہے تو اس کوحد قذ ف نہ ماری جائے کی بیرکا فی میں ہے۔

ا یک نے ایک مسلمان سے جس کے مال با پ دونوں کا فر ہیں کہا کہا کے است انت تو اپنے با پ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی:

ا اً را یک نے دوسرے سے کہا کہ تو بنی فعال کے میں ہے تبین ہے بیٹی ایسے قبیلہ کا نام سیاجس میں سے وہ مشہور ہے تو اس پر حدنہ ہوگی۔ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے مال ہاہ دونوں کا فرین کہا کہ 'ای لست انت لابیك '' توایخ ہاہے کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی اور ایک نے اپنے غلام ہے جس کے ماں بوپ مسلمان میں کہا کہ تو اپنے باپ کے واسطے نبیں ہے جا یا نکہ اس کے والدین آزا دہو گئے ہیں تو مولی پر حدثہ ہوگی اگر چہ غلام اس کے بعد آزا دہوج نے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ا گر کی ہے کہا کہ تو اپنی مال کے واسطے نہیں ہے تو وہ قا ذف نہیں ہے اسی طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسطے نہیں ہے تو بھی قاذف نہ ہوگا اورا گر کہا کہ تو اپنے ہا ہے کانبیں ہے حالا نکہ اس کی ماں آزاد ہے اور باپ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے یر حد دا جب ہوگی بعنی اس کی ماں کے واسطے اور اگر اس کا ہا پ شرا د ہوا ور مال ہا ندی ہوتو حد نہ ماری جائے گی کیکن تعزیر دی جائے گی اورا گرسی دوسرے ہے کہا کہ تو اپنے ہاپ کانبیں ہے یا تو این فلا ک نبیں ہےاور بیرہ لت غضب میں کہا تو کہنے والے کوحد قنڈ ف ماری جائے گی اور پیے کنز میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ تو این فلا سنبیں ہے اور فلال سے اس کے دا دا کا نام لیا تو اس کوحد شد ماری جائے کی بیکا فی میں ہے۔

ا گرکسی ہے کہا کہ''اےابن ہزارزانیہ'' تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی:

ایک شخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب (حات غنسہ ) کے تو حد نہ ماری جائے گی

سیاق وسباق ہے ہث کر کسی پر تہمت لگانا:

ا کری شخص ہے کہا کدا ہے نیڈ ہے یا لئے یا تی م کے بیٹے جا انکداسکا باپ ایسانیس ہے تو کہنے والے پر حدثیل ہے وراً مر کی ہے کہا کدا ہے مرنجے یاشقر اسود کے بیٹے جا انکداس کا باپ ایسانیس ہے تو بھی حدیثہ ہوگی اوراً مرکہا کداوسندھی پس جبش ک بچیقہ یہ اس کے حق میں فند ف ند ہوگا اور کئی و ای ق ذف نہ ہوگا اورا گرع بی آ دمی ہے کہا کہ اے عبد نیا ہے مولی تو کہتے والے پر حد منبیل ہے اورائی حرح آگر علی ہے کہ کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حد نبیل ہے اورائی سے کہا کہ اور تنہیں ہے۔ گر سی ہے کہ کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حد نبیل ہے کہ کہ اور قذف به کل نبیل ہے۔ گر سی ہے کہ کہ اور میر اندام میں ہے۔ آگر سی ہے کہ کہ اور مین ہے اور قذف به کل نبیل ہے۔ آگر سی ہے کہ کہ اور میر اندام میں ہے۔ آگر سی ہے کہ اور میر اندام میں ہے۔ آگر سی ہے کہ اس میر اندام کی میں ہے والے پر حد نہ ہوگی ہوئی القد بر میں ہے۔ آگر سی ہے کہا کہ تو عرفی نہیں ہے یا تو اس نبیل ہے یا تو مرد اسے بولا ہو کہ بیٹ ہے اور آگر کہا کہ تو آدم کا بیٹر نبیل ہے یا تو اس نبیل ہے یا تو مرد اس میں ہے اور آگر کہا کہ تو سیو بی تو برہ نبیل ہے اور آگر کہا کہ تو سیو بی تو برہ نبیل ہے اور آگر کہا کہ تا کہ اس سے نہ نہ کہ اس سے نہ تو بہ تو بہ

ایک مرد نے دوسر مے مرد بردعویٰ کیا کہ اس نے جھے کوفند ف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ بیہ گواہی دیں گے کہ اس نے اس کوفند ف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریا فت کرے گا کہ فند ف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمر و کوقذف کیا حالانگہ عمر و کے پاس اس امر کے گواہ نہیں بین کہ زید نے اس کوقذف کیا ہے اور عمر و نے چا ہا کہ ذید ہے تا سے فتم ندلے گا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے۔ اگر کہ ذید ہے تتم لے کہ والقد میں نے اس کوقذف نیس کیا ہے تو ہمارے بڑو یک حاکم اس سے تتم ندلے گا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے۔ اگر کے دوسرے برقذف کا دعوی کیا جس اگر قاذف نے اس کا اقر ارکیا یا اس براس امرے گواہ قائم ہوئے تو قاذف ہے کہا جائے

لے۔ ای خلام جیسے عبد عربی میں خلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح مولی کالفظ بولا جاتا ہے اوراس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں ۱۲ ہے۔ اصفر یعنی زردر ملک اور سابل میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہا کرتے تھے ۱۲۔ سے۔ روپسی زن بد کار فجھ و کبسی یعنی غزی ۱۲

۔ تجنیس ان صری میں مکھ ہے اگر قاؤف نے دعوی کیا کہ جس کو میں نے قذف کیا ہے بیزانی ہے اور میرے پاس اس کے گواہ جی تو جی اس کے گواہ جی تو جیرور نداس کو حدقذف ماری جائے گا وہ بیں تو اس کو گواہ واستے مہلت دی جائے گی جس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیرور نداس کو حدقذف ماری جائے گا وہ اس نے ایسانہ بی بی جس کو گواہوں کے بیس جھے تو وہ خود کو تو ال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے جس

ہ ساجہ رہے وہ مادی سیارت وہ میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ کسی غلام سے کہا کہ اے زانی پس اس نے کہا کہ بیس بلکہ تو ہے تو غلام کو حد ماری جائے گی نہ آزادکواورا گردونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کو حد ماری جائے گی:

ا مام محریّ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مروکا ایک غلام ہے اور اس غلام کی مال آزادہ مسلمان تھی اور وہ مرچکی تھی پھر مولی ہے۔ اس غلام کی مال آزادہ مسلمان تھی اور وہ مرچکی تھی پھر مولی ہے۔ اس غلام کی مال وقت نے میں تو غلام کو اپنے مولی ہے۔ اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے مید محیط میں ہے۔ اس دول ہے مولی ہوں اور و میری مال زانیہ ہے تو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حدنیمیں مردول نے باہم گالی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اور و میری مال زانیہ ہے تو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حدنیمیں

اگرز نایا شرا بخواری کی وجہ ہے اس تو تھوڑی صد ماری ٹی پھروہ بھاگ گیا پھراس نے دوبرہ زنا کیا پیشراب پی تواس کو اسلے سر نوحہ ماری جائے گا کہ اگراؤل مقذ وف حاضر ہوا تو اس کے واسطے صد پوری کر دی جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہوا تو قا ف کو دوسر نے قذ ف کے واسطانہ ہوئی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہوا تو قا ف کو دوسر نے قذ ف کے واسطانہ سر نوحہ ماری جائے گی اور اقرال کی باقی صد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجنا س ختلفہ کی صدو دجھ ہوئیں مشال اس نے قذ ف کی و زنا ہوئی و رہے تا ہم نہ کئے جائیں گے اور اگر ایک خض پر اجنا س ختلفہ کی صدو دجھ ہوئیں مشال اس نے قذ ف کی و زنا ہوئی کی اور شراب پی تو اس پر کل بیصد و د قائم کئے جائیں گے لیکن بے در بے قائم نہ کئے جائیں گے اس وجہ ہے کہ اس کے بوج جائی کا دو جو جائی گی اس واسطے کہ اس پر صد قذ و ف جاری کی جو جائے گی اس واسطے کہ اس جی جائیں ہوئی اس پر صد قذ و ف جاری کی جد و اس کے دوسر کا اس جائی اس پر صد قذ و ف جاری کی جد کا میں اس جو جائے گی دوسر کی جد کہ اس کے بعد دانا م اسلمین کو اختیار ہے جائے جد کی ہوجس کا بدل بھی اس پر واجب ہوتو بائے گی دور شر وہ تو اس کی حدم کو خر کی جائے گی دار آگر ہو جو دائی کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہوجس کا بدل بھی اس پر واجب ہوتو بائے کا دور آئر وہ تو اس کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہوجس کا بدل بھی اس پر واجب ہوتو

ے بیقید مثعر ہے کہ اگر دوسرے قانسی کے یہاں مطالبہ ہیں کرے تو وہ قیر ساواستحسانا تو ذف کوحد مارے کا واللہ تعالی واطلم ۱۳ سے کا نی ہوجا نیں گے نہ یہ کہ قند اوبالات ان سب کے واسطے ہوگی الا ہم طالبہ تن ڈیک قبال فیروا۔

پہ جراحت کا بدلا سے گا پھر صدفتہ ف جاری کرے کا پھر جو باقیوں بھی سے اقوی ہوٹی سرتیب بوری کی جائے گی ہے ہیں میں ہے۔ اسر کہا کہ مشتی مند بعنی اصل فترف موجب صد اس اور ہوا ہیں ہرائید اوحد فتر ف سے دعوی کا اختیار ہے تا وفتیکہ وہ مشتی گو معین نہ کرے بیافاوی کبری بھی ہے۔ ایک فام نے کیا اس اور ہوا ہیں ہرائید اوحد فتر ف سے دعوی کا اختیار ہے تا وفتیکہ وہ مشتی گو معین نہ کرے بیافاوی کبری بھی ہے۔ ایک فام نے کیا تراہ وفتر ف کیا پھر دوسر سے وفتر ف بیا پھر دونوں نے باجماع دعوی کیا تو س کو س (۸۰) درے مارے جا میں گے ورا اگر پہلے اول مقد وف آیا اور اس کے واسطے جا بیس درے مارے گئے پھر دوسر سے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطے اش پورے کرد ہے جا جا ہیں۔ اور اس کے اور اگر بھی سے اور اس کو استان کیا تا سے بیدا ورا تراہ وفتر ف کیا تو اس کی واسطے ہوں سے نیر از سر نوا سے نہیں مارے جا میں گئے اور اس واسطے کہ جس فتر رباق ہے وہ میں کہ اور اس واسطے کہ جس فتر القدیم میں ہے۔ اور اس واسطے کہ جس فتر القدیم میں ہے۔ اور اس میں آزاد مدی کئی واضل ہو گئے جی ۔ بیونی القدیم میں ہے۔

ا گرکونی کا فرحد قذف میں سزایا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگراہل ذمہ پر جائز نہ ہوگی:

ا سرمقذوف نے قبل اس کے کہ اس کے قاف پر حدق کم کی جائے زنا کیا یا کوئی وطی حرام غیر مملوک کی تو اس کے قاف ف سے حد ساقط ہوگئی گھراس کے بعد اگر مسلمان ہوگیا تو اس کے قاف ف سے حد ساقط ہوگئی گھراس کے بعد اگر مسلمان ہوگیا تو اس کے قاف ف سے حد ساقط ہوگئی گھراس کے بعد اگر مسلمان ہوگیا تو اس کے قاف ف اس کے قاف ف سے ہے قاف ف سے ہے قاف ف کے نام میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ مقذوف اس کے قول کی تصدیق کرے یا قاف اس کے زنا کرنے پر جورگواہ قائم کر سے اس میں کرے یا قاف اس کے زنا کرنے پر جورگواہ قائم کرے نواہ اپنے محدود ہوئے ہے ہمیں قائم کرے اور میں بنا برایک روایت کے روایات

ا قال الهرجم قول حدوری جائے گی یعنی مرادیہ ہے کہ اس کوحد وری جائے گی جرایک شخص کے دعوی پران لوگوں میں ہے جن کواس نے تہت لگائی ہے اور یہم انہیں ہے کہ تقافی المحروبی ہوا ہوں ہے کہ اس نے مہم رکھا اور انہیں ہے کہ تقافی المحروبی ہوا ہوں کے جس وقت استنتی ابھورا ہیں مرک والے گی ور شایب تھم نہیں ہوا اور پی تھم اس بنا پر ہے کہ اس نے مہم رکھا اور آگروہ اور انہیں وقت و بی تاور دو ہروں کے جس وقت اور دو ہروں کے جس وقت استنگی اور دو ہروں تا اور دو ہروں کے جس وقت فی رہتا ہیں ان کاحق س قط تدبیوی ماس کلام میرہے کہ جرحال ہیں وہ صدا وا دو ہوں ہے گا اور مہم رکھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہروں کا دو جائے گا اور مہم رکھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور مہم رکھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور موسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور مہم رکھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے دو جسے گا اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکت ہے۔ اور دو ہوں کے کا دو جسے گا اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوی تو ہم ہوسکتا ہے۔ اور دو ہوں کے کا دو جسے گا اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوں تو ہم ہوسکتا ہے۔ اور دو ہوں کے کا دو جسے گا اور مہم دو کھنے جس نسب کادعوں تو ہوں کے کا دو کھنے جس نسب کادعوں کی کا دو کھنے کی کہ کہم کے کھنے کہ کو کھنے کی کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کی کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کا کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو

میں سے ہاور بیسران وہ بن میں ہاوراً سرچار گواہوں ہے کم مقد وف کے زنا کرنے پراس کی طرف ہے مقبول نہ ہوں گیا ہو و چار گواہوں ہے کم مقد وف کے ذمہ ہے استحسانا صدوور کی جائے گی اورا سروہ تین گواہ لا یا جنہوں نے مقد وف کے زنا پر گواہی دی اور قاذف نے کہا کہ میں چوتھا ہوں تو اس کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اوراس کے سرتھ ہی ہا تھی ہوں تو اس کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اوراس کے سرتھ ہی ہاتھ ہی ہوتھ ہوں تو اس کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اوراس کے سرتھ ہی ہاتھ ہوں تو اس مقد وف کے دنا گواہ ہوں ہوں ہوں ہوں سب کے ذمہ سے حدد ورکی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اس مقد وف نے اپنے زنا کا اقر ارکیا ہے تو قاذف اور تینوں گواہوں سب کے ذمہ سے حدد ورکی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگر مکا تب اس قدر مال چھوڑ کر مرگی کہ اس کے اوائے کتابت کے واسطے کافی ہے پس اس کا مال کتابت اوا کر کے آخر جر مو اجزائے حیات میں اس کی آزادی کا حکم دیا گیا اوراس کا ہاتی ترکہ وار جان احرار کے درمیان تقیم کیا گیا چھراس مکا تب میت کوئی نے قد ف کیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی میرمیط میں ہے۔

حدِقدْ ف اورحدِزْ نامیں فرق:

تعزير كابيان

公人也

تعزیر کی شرعی تعریف اورا قسام کابیان:

واضح ہو کہ تعوریر ایسی تاویب ہے جو حدثیں ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے۔ یہ نہایہ

تعزیر کا ثبوت دومر دول یا ایک مر د دوعورتوں کی گواہی ہے ہوتا ہے:

جو تخص ظلم کے ساتھ مکا ہر ہ گرتا ہوڈ انکو ہو یا کس والا ہوا ور نیز سب ظالموں اور ان کے مددگا روں اور ساعیوں کا قتل کرنا حد لے کہ ان کے قتل کو ٹو اب حاصل ہوگا ہے نہر الفائق میں ہا ورتمر تاشی و مجتبی میں ہا ورمولی کو اختیار ہے کہ اپنی باندی غلام کو وقت باد بی کرنے اور خرور سرورت کے تعزیر دے بیر محیط سرحی میں ہا ورجو تعزیر دی جائے گی ٹابندا اس کو سوائے حکم کے کوئی تی واجب ہوتی ہے تو چونکد دعویٰ پر موقو ف ہوتی ہے لیعن جب مدی ہوگا تو البت تعزیر دی جائے گی ٹابندا اس کو سوائے حکم کے کوئی تی مرنیس کرسکت ہے آئد دونوں حکم کرلیس میہ فتح القدیر میں ہے۔ اس میں بری کرتا وعفو کرنا اور گوا ہی پر گوا ہی اور تنم جاری ہوتی ہے اور ختو ق ابعی دیس ہوتا ہے بیدقا وی تقدیر میں ہے۔ اس میں بری کرتا وعفو کرنا اور گوا ہی پر گوا ہی اور تنم جاری ہوتی ہو اور ختو ق ابعی دیس ہوتا ہے بیدتی خوا میں ہوتا ہے کیونکہ بیس موجود جی ایک ختو ت دومر دوں یا ایک مرد دو گورتوں کی گوا ہی ہوتا ہے تین روز کے واسط کے گئال بہ نفس رہے جائے گئی گارا ہے اور کہا کہ میر ہوئی پر دومر دیا ایک مرد دو گورتیں یا دوگا ہوں کی گوا ہی پر دوگواہ قائم کے تو مد ما ماید میں ہوئی کہ نفس رہ جائے گئی ہوں کہ کا تو مد عاملید سے قبل نفس ما نگا تو مد عاملید ہے تین روز کے واسط خیل بیس بی ختو مد ما ماید بینس رہ جائے گئی گارا س نے اپنے دعوی پر دومر دیا ایک مرد دو گورتیں یا دوگواہوں کی گواہ تا ہی پر دوگواہ قائم کے تو مد ما ماید بینس رہ جائے گئی ہوں گارا سے ختو کی کو گوری پر دومر دیا ایک مرد دو گورتیں یا دوگواہوں کی گواہ تا کہ بین رہ دوگورتیں یا دوگواہوں کی گواہ تا کہ کہ تو مد ما ماید

ا کنی صدقوا کے مقرری مزاہے کہ اس میں کی بیٹی کچھٹیں بوشق ہادرتعزیرا ہی تادید ہے کہ وصدئیں ہادر شاس کی کوئی سزار مقرر ہے بعکہ جہول را اس اس ماہ سلمین ہے اوراس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا صدے زیاد و موسکتی ہے بنیس اور بیٹتر کا مختار ہے کہ نیس اوراس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا صد و تو اور بہتر ہیں اوراس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا صد و تو اور بہتر ہیں ہوتی ہے جوموجب صد نیس ہیں اکثر کا مختاری ہے کہ تنسیس ہے ہیں بن ہریں تو لدا ہے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب صد نیس ہے ہیں بن ہریں تو لدا ہے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب صد بی واجب ہوتی اور بیجنداس میں تعزیر نہیں ہے الا بوجہ دیگراز وجوہ مثل زیابا کرومیں جلد ہی ورے بنظرا ینکہ کے فتر نہ و وجو ہے ایس میں مثلاً نقال 11۔ سے ما تی ہے وہ مراد ہے جو ایس مثلاً نقال 11۔ سے ما تی ہے وہ مراد ہے جو اور بیجا سے میں کا اس کو ہی میں مثلاً نقال 11۔ سے ما تی ہے وہ مراد ہے جو اور بیجا سے میں اور تی کہ اور تھی کرائے ہیں 11۔

ے نیس بیشنس اس وقت تک کے واسطے لیا جائے گا ان گواہوں کا حاں دریافت ہو ہاں آس ہوں ن تعدش ن ٹی قوس ہوتی ہوئی ہے۔ جائے کی اور بیافقاوئی قاضی خان میں ہے اور تعزیر کہھی جس ( یک جدیندن ایا یا کرٹ کی ساتھ ہوتی ہے اور کہتی سفع آؤ ماتھ ہوتی ہے اور کبھی تقت کلامی ہے اور کبھی ماریٹ ہے اور بھی ہا بھو رکہ قائشی اس کی طرف نظر ترش ہے ویکھیے بینہ بیا میں ہو ور امام اور وسف کے نزویک تعزیر اسطان کوروا ہے کہ اس کا مائک لے ہے اور امام اعظم وامام محمد اور باقی تینوں اماموں ہے نزویک ہے۔ ہر گزفیس جائز ہے اور ریہ فتح القدیر میں ہے۔

ہر تو ں امام ابو یوسف کے مال کے لینے کے ساتھ تعزیر دینے کے معنی ہیں بین کہائی کے مال میں سے پچھ ماں کے مراہبے یاں کی مدت تک رکھ چھوڑے تا کہ وومنز جر ہو پھر جا کم اس کووا ہیں کر دے اور میں بھی نہیں ہیں کہ جا کہ ماں کوا ہے واشفے یا بیت المال تراسط بالكل نے لے جیسے ظالم و گوں كا وہم ہے اس واسطے كەكسى مسلمان كونبيس روا ہے كەكسى كا مال تلمبغير سبب شرعی س لے لیے بچرالرائق میں ہےاورشافی میں لکھا ہے کہ تعزیر کے چند مراتب ہیں تعزیر اشرف الاشراف کہ ملا ،اور سادات معویہ ہیں با الله ہوتی ہے بعنی قاضی اس سے کیے جمھے خبر پیٹی ہے کہتم ایسا کرتے ہو ہیں وہ ای سے منز جربوجائے گا دیگر تعزیرا شراف کہ مواہ زمیندار میں بویں طور کا فی ہے کہ اعلام کرے اور اس کوورواز ہ قاضی پر تھینچ یا پاجائے اور اس کے ساتھواس میں خصومت واتع ہو ہاں و ومنز جر ہو جائے گا اور دیگرتعزیر اوس طرکہ یا زاری ہیں پانیطور کا فی ہے کہ اعلام دور قاضی پر ھینج لائے جائے کے ساتھ محبوں (سر نہ ورت دینھی جا۔ ) کر دیا جائے دیگرتعز پرخسہ و کمینگان کہان سب با تو ل کے ساتھاں کو ماریھی دی جائے پینہا ہیٹی ہے اور زیاد و ے زیادہ تعزیرا نتالیس ۳۹ کوڑے بیں اور کم ہے کم تین کوڑے بیں اور ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ اوٹی مقدار برران، مام ے کہ جس قدر ہے و ومنز جر ہوتا نظر آئے اس قدر مقدر کرے میہ ہدا میں ہے۔ قاضی کو جا ہے کہ اس کے سبب پر نظر کرے باس م ا س جنس سے ہوا کہ اس میں حد (اس کے بیض افراہ میں ) واجب ہوتی ہے جارا نکیداس صورت میں سی مارض کی وجہ ہے واجب نہیں ہوتی تو ایک صورت میں انتبا در ہے کی تعزیر جاری کرے اوراس کی مثلا بدہے کہ مثلاً کسی غیر کی ہاندی یا مولد کو کہا کہ اوز انبیاتو اس پر ا نتبا درجه کی تعویر جاری کرے اس واسطے کہ صد قدّ ف اس صورت میں اس وجہ ہے واجب شہوئی کہ متنذ وف میں احصان تبیش ہے ھ یا نکمہ میرکارم اس جنس سے ہے کہاس میں حدوا جب ہوتی ہے لیعنی قنز ف ہے اورا گرالی جنس سے ہو کہاں میں حدثبیں واجب ہوتی مشا ک دوسرے ہے کہا کہاوخبیث اور اس میں تعزیر واجب ہوئی تو مقدارتعزیر امام کی رائے پر ہے میرمحیط میں ہے۔ بعد منہر بے تعزیر کے محبوس کرنا بھی جا مزے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو پیفٹی شرح کنز میں ہے اورجیس کی مدت یا مرک رائے کے سیروے یہ بح الرائق میں ہے۔ جن صورتوں میں کہ درے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے سب ہے انت ور ور ے مارے جامیں گئے پھراس ہے کم حدز نائے درے پھرشراب خواری کے پھرحد قدف کے بینی حد قزف نے درے سب ہے بیک آ سانی ہے ماری جا کمیں گئے اور جس شخص کو حد ماری گئی یا تعزیر پھروہ اس سبب ہے مرگیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوم نے اپنی زوجہ کو بسبب ترک زینت وسنگار کے یا بسبب ترک اجابت کے یعنی شو ہر نے اس کواپنے بستر پر باایا اور وہ نہ آئی یا بسبب جھے نمازے یا بسہب ہے مرضی شو ہر کے گھر سے باہر نکلنے کے تعزیر دی پس و ہعورت اس تعزیر سے مرَّ بنی تو شو ہراس کا ضامن ( ۱ یت ہ ا ہوگا اور پینہر الفائق میں ہے اورتعزیر مارے میں کھر ا َ مرے کیرے پہنے ہوئے اس کو درے مارے جائیں گئیرا ں پر ت چستین وحشواً تاریخے جا میں گے اور تعزیر دینے کی حدیث و وممرود (اسے معنی حدز نامیں مفصل زکوریں) شاکیا جائے گا ضرب دروای ک یب عضاء پر متفرق لگائی جائے گی موائے سراورفری (ندرے مویامؤنٹ کے باصاتی زباخرب) کے اور بیدامام ابوحلیفڈوا ماممحمد کا قوب

ے اور بیفآوی قاضی خان میں ہے اور ایس ہی صدو دالانس میں مذکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظِ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہویا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی:

اشربة الصل میں لکھا ہے کہ تعزیرا کی جی جگہ ماری جائے گی جی جانا جا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف روایات نبیس ہے بلکہ اختراف جواب بسبب اختلاف موضوع کے ہے لینی متفرق سب اعض ، پر مار نے کا حکم اس صورت میں ہے کہ تعزیر انتہا ورجہ کی ہولینی اُ نتالیس کوڑے اور ایک ہی جگہ مانے کا حکم ایسی صورت میں ہے کہ تعزیرِ انتہا در ہے تک نہ پہو پڑی ہو بہتین میں لکھ ہے۔ اور و جوب تعزیر میں اصل یہ ہے کہ جو مخص کسی منسر کا مرتکب (۱) ہوا یہ کسی مسلمان کوناحق اپنے تولی یافعس ہے ایڈ ادی تو تعزیر واجب ہوگی آ نکہ دروغ کوئی اس کے قول سے خود ظاہر ہو جیسے کی آ دی کو کہا کہ او نجتے اوسور وغیر ہاتو تعزیر واجب نہ ہوگی بیشر ت طحاویٰ جس ہے اور بہت سے ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہےاوربعض نے فر مایا کہا گر ایسالفظ بدکسی اشراف کوکہا جیسے فقہا میں ہے کوئی فقیہ ہو یا کوئی علوی (سیدزاوا، دہی رم امندو جبہ) ہوتو کہنے والے کوتعزیر وی جائے گی اورا گرعوام میں ہے ہوتو تعزیر نہ دی جائے گی اور بیقول احسن ہے بیر ہدا مید میں ہے۔اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا کہ او فاستی صالا تکہ وہ فاستی نہیں ہے یو کہا کہ او فاستی بچے یا کا فرید بہوری یا نصرانی یانصرانی کے بچہ یا خبیث یا چورہ لائنہ وہ چورنہیں ہے یا اور فاجری مناقل یالوطی یا قوماوط کا کام کرنے والے یالونڈے بازی سودخوار (بیعان کھانے وا ۱) یا شراب خواریا و بوٹ یا مخت یا خائن یا محبہ کے بچہ یاز ندلیق یا قرطبان یا ماوی الروانی یا ماوی اللصوص تو کینے والے کوتغویر دی جائے گی اور اگر کہا کہ اولوک اور س آپ اور بھیٹر ہے اور جہام آئی بغناءا کے مواجر ای ولد الحرام اے میار اے نا کسیا ہے منکوس اے منتخر والے کشنی ن اے ضحّعہ اے موسوس اے ابن موسوس اے ابن اسود (یوو) حالا نکہ اس کا ہو ہے ایسانہیں ہے اے دیباتی حالانکہ ایسانیس ہےائے تو یکنے والے وتعزیر نہ دی جائے گی اور بیکا فی میں ہے۔ مردِصالح ہے کہاا ہے معفوح 'اے ابن قرطبان (دیوث) تو بقول ناقطی اُس پرتعز برواجب ہوگی: اً مرکبا که اے ابن الفاجرہ یا اوابن الفاسقہ تو اس پر عزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کوائیں طرح کا حیب لگای ے بیر فایتہ ابدیان میں ہے۔اً مرفاس سے کہا کہا ہے فاستی یہ شراب خوار سے کہا کے اے شراب خوار یو طالم سے کہا کہ اے ظالم تو اس میں پچھوا جب شہوگا ہیں تتما ہید میں ہےاورا کر سی مر دصات ہ ہی مردت ہے کہا کہا ہے پپورا ہے شرک اے کا فرتو اس وتعزیرا می ج ئے گی بیغامیة البیان میں ہےاورا اً رکہا کہ اے بلیدتو اس کو آمر میر دی جائے گی بیدوا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے شالہ تو تعزیر دی ج نے گی اور میہ جو ہر ہ نیر ہ میں ہے۔ قال المتر جم آما طلاق فی عرف افقیہ تامل اور اگر کہا کہ او بینماز تو تعزیر دیاجائے گا اور میہ سراجیہ میں ہے۔ا اُس کی مروصالح ہے کہاوسقیہ تو تعزیر دی جائے گی میٹمر تاشی میں ہے۔ا اُسرمروصالح ہے کہا کہا ہے معفو ت اے ا بن قرطبان ( :،، ہے نے میں بمز واو د ہوئے کتے ہیں ) تو ناطقی نے ذکر فر مایا ہے کہ اس پرتغزیر واجب بھوگی اور اگر کہا کہ اے بندرا ہے جادا ہے جواری تو اس میں تعزیرِ واجب نہ ہوگی اور یہ نقوی خان میں ہے۔صدرالشہید نے فرمایا کہ جواری کینے میں تعزیر

ا ۱۰ چینا کون کے نموکانے اور مراد کنن ہے جوابیے گھر میں زانی مردوں وعور تو ان کا نموکانا دے الے سی تا سامتر بم کیکن یچاری عرف میں ہی ہی بعض اس میں ایا ہے جس کی تاویل ہو نمتی ہے اور بعض ایرا ہے جس کی تاویل نمیس ممکن ہے تو ہارے موف میں جاتا تھا ہے اس برانگار ومنع کرنا واجب ہے اا (۱) سے ممنوع شرعی جس پرانگار ومنع کرنا واجب ہے اا

واجب ہوگی اور پیفلاصد میں ہے۔ اگر کہا کہ اے معفوح تو تعزیر دی جائے گی اور صدوا جب نہ ہوگی اور بیاما ما ابو یوسف وا مام گذکا توں ہے اور اگر کہا کہ یا معفوح المسیل تو حدوا جب ہوگی اور امام ابوضیفہ کے نز دیک کی صورت میں قاذف نہ ہوگا لیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کے اس کوا کیک نوع کا حیب نگایا اور تو لہ معنی مصروب الدیریعنی جس کوگا نثر و کہتے ہیں اور بیظہیر بید جس ہے۔

اً سر کہا کہا ہے ابلہ اے ابنتی ( ڈن ﷺ) یا ہے۔ ستورتو س پر کچھالا زم نہ سے گا اورا سر کہا کہا ہے قنڈ ر (پیدی) تو اس میں تعزیر واجب ہوگی بیفقاوی کبریٰ میں ہے اورا گر کی م ۱ نے تھی جاد شرمیں ملاء کا فتوی لے کرا ہے تنصم کے سامنے پیش کیا پس نصم نے کہا کہ میں اس پرنہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہوں فنؤی ویا ہے ایسانہیں ہے حالا نکہ بیخص جابل ہے اور اس نے اہل علم کو تحتیر کے س تھ یا و کیا ہے تو اس پرتعویر واجب ہوگی۔ اگر سی کوتھر ایش کے ساتھ قند ف کیا لیعنی اس کوزنا کاری کے ساتھ تعریف کی قاتعو ہے وا جب ہے بیرحاونی قدی میں ہے۔ " دمی کے واسطے اون مید ہے کہ جب اس سے الیکی ہوست کہی جانے جومو جب حدوثغز سر ہے تو س َ وجواب نہ دے اورمش کخ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ اے خبیث تو احسن بیے کہ اس سے باز رہے اورا گریوز نہ ریااور قاصی کے حضور میں مرا فعہ کیا تا کہ کہنے والے کوتا ویب وے تو جا سر ہے اورا اگر ہا وجوداس کے کہنے والے کو جواب دیا کہ بیں بلکتو ہے تو تہجھ مضا كفته نہیں ہے بیہ بحرائر انق میں ہےاور ہمارے اسحاب ہے مروی ہے کہ اگر سی نے طرح طرح کے گنا ہ وفسا دکرنے کی عاوت پکڑ لی تو اس پر اس کا گھر "مرا و یا جائے گا اور پیمرا دیہ میں ہے۔ فخر الا سلام نے فر مایا کدا ٹرکسی نے مسجدوں کے دروازے پر پڑر نے کی ما دیت اختیار کرلی تو وا جب ہے کہ اس کو تعزیر دی جائے اور مہا بغہ کیا جائے لیعنی بڑھ کر تعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ تو یہ کرے بیہ بح ابراکق میں ہے اور دروغ وفریب کے قبالے وخصوط لکھٹ موجب تعزیر ہے اور نیزموجب تعزیریہ بھی ہے کہ احکام شہ بیت کے ساتھ ممی زحت کرے یعنی شمنے ول اور نجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہے اگر برزوں کی دم کا نڈا کی بینی سرے کا ٹ ڈ ان یاباندی کے سرک بال مونڈ ڈ الے تو تعزیر واجب ہوگی اوراز آنجملہ اگر سعطان نے سی کوسی مسلمان کے تعلّ پر ، حق بائراہ مجبور ئیا یعنی اس طرح ائراہ کیا کہ جھے تولّل کروں گا اً برتو اس کولل شکرے گا بس اس بی قبل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اورتغز پر تا تل پر ہوگی ہے مام انظم و امام محمد کا قول ہے اوراز انجملہ بیے ہے کدا ٹرکسی نے دوسرے کوز ٹا کرنے پرا سے وہ جا پئ اس نے زیا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے اس پر تعزیر واجب ہو گی اور منجملہ جوجہات تعزیر کے زمد مارد ہے بیتا تارہ نبید میں ہے۔

وفت ہے کہ گواہوں نے اس کےفتق کی گواہی وی اور پچھ تنصیل نہ بیان کی اور اگرفتق کی تنصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو متضمن حق الندتع بی یاحق العبا د ہےتو الیم گوا ہی قبول ہوگی مثال اس کی بیہ ہے کہ زید نے مثل کسی ہے کہا کہاو فاسق پھر جب و ہ زبیر ئو قاضی کے حضور میں لے گیا تو زید نے دعوی کیا گہیں نے اس کو دیکھا کہاس نے اجبیہ عورت کا بوسہ لیایا اس کو چیٹالیایا اس سے خلوت کی یمثل اس کے کوئی امرفسق بیان کیا چھر دوگواہ قائم کئے کہ جنہوں نے گواہی دی کہ جم نے اس کوایسا کرتے دیکھا ہے تو شک نہیں کہالی گواہی قبول ہوگی اورزید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی ہے بحرالرائق میں ہےاً سرایک نے دوسرے پر ایب دموی کیا جو موجب تکفیرے ورمدعی اپنے دعوی کے اثبات سے ماجز رہاتو اس پر آجھ واجب نہ ہوگا بشر صیکہ ریکا۔ مراس کی طرف سے بطریق دعوی نز د حاکم شرع صا در ہوا ہوا وراگر اس کا صد وربطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کے صا در 'ہوا ہوتو اپنے لائق سزا دیا جائے گا پہنہرالفائق میں سراجیہ ہے منقول ہے ایک مخص حنفی ند ہب کا ثنافعی المذہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی پیہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمرو نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونوں کو تعزیر دی جائے گی اور تعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارینے میں پہل کی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ جوشراب خواروں کے مجمع میں بینھا یہ جولوگ شرا بخواروں کی بعیت پر جمع ہوئے کہ شبہہ شرا بخواروں کا پڑتا گرچیشراب نہ لی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اور جس کے ساتھ رکوؤخمر ہے س کو تعزیر دی جائے گی اورمحبوں کیا جائے گا اور جومسلمان شراب بیتیا ہو یا سود کھا تا ہواس کوتعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں تک کرتو پہ کرے اور ایسا ہی مغنی ومحث (جوانوام سراتا ہوجنی ایہ فتنداس کی ذات ہے ہر یوہو) وٹا گئے (رویے واپیل جومصیتوں میں 'جرت ہے رویی ہیں)ان سب کوتعزیر دی جائے گی اور قید کئے جا میں گے یہاں تک کہتو بہ کریں پینہرالفائق میں ہے خالیجمیں لکھا ہے کہ مسلمان مقیم نے عمد ااگر رمض ن میں افط رقم کیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف ہے وو ہارہ افط رکر ڈالنے کا خوف ہو بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک نے اپنے بچے صغیر کوخمر (شراب) بلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ایک مرد نے اجبیہ مورت آزادہ یا باندی کا بوسہ لیا یا اس سے معافقہ کیا یا چھوااور پیٹبوت سے کیا تو اس کوتغریر دی جائے گی اور اس طرح اگر فرق کے سوائے میں اس سے جہائے کیا تو اس کوتغریز دی چائے گی اور بیفاوئی قاضی خان میں ہے اگر کی عورت نے بندر کوا ہے اور تا ابود و دیا یا یعنی جہائے کرنے دیا تو اس کا تھم وہی ( تحریر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے چو پا بیہ جانور مادہ سے دطی کی بید جو برہ نیرہ میں ہے اور جو محض کل کر ہے یا چوری کرنے یا لوگوں کے مار نے میں مجم جوا بودہ وقید کیا جائے گا اور جمیشہ برابر قید رہے گا یہا ب تک کدا پی تو بہ ظاہر کر سے بیا تو گی قاضی خان میں ہے اور شیخ علی بن احمد سے دریا فات کیا گیا کہ ایک شخص کا دوسر سے پر دعوی تھا گر جس پر دعوی ہے وہ اس کو نہ ما سخر اس نے بیا کہ اس کے اہل وعیال وغیرہ کو فالموں کے ہاتھ میں ذاب دیا اور ناحق ایسا کی اور برون کفالت کے بیغوں کیا چین خالموں نے ان کوقید کیا اور بیزیاں ذابیں اور ان کوخوب مارا اور بہت یا ماں عین ان کا حق خصب کر لیا چس اگر ان لوگوں نے بیا امور تا بی خالموں نے سے مضور میں خالمت کے نواس کی بیا گران لوگوں نے بیا امور تا بی خالموں خالموں خالموں خالے بیا تو تو سے کر ایا جس فول کیا گران لوگوں نے بیا امور میں خالت کے تو اس طرح بیا میں ڈالنے والے پر آیا تعویر کیا تات کے تو اس طرح بیا میں ڈالنے والے پر آیا تعویر کیا تات کے تو اس طرح بیا میں ڈالنے والے پر آیا تعویر کیا دی کا جس خصب کر لیا چس اگر ان لوگوں نے بیا امور تو بھی خالے کو تو اس طرح بیا میں ڈالنے والے پر آیا تعویر کیا کہ کے تو اس طرح کیا کہ جس خور کیا گران کا حق خصب کر لیا چس اگر ان لوگوں نے بیا امور تو بھی کہ کہ ایک کی کھر کیا گران کا حق خصب کر لیا چس اگر ان لوگوں نے بیا امور تو بھی خالت کے دیا گران کو کو بیا کا میں کیا جو میں خالم کر تیا جو میں ڈالنے والے پر آیا تو کی خوالم کو کی کو بھر کیا گران کیا گران کیا کو کیا گران کی کو کی کھر کی کیا کو کی کو کی کو کی کھر کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کر کی کو کر کو کو کو کی کو کر کو کی کو کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کی کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کی ک

ا ہے امر مختلقین ماہ کے نزو کے اسی صورت پر محموں ہے کہ یا جود جاتل ہوئے کے بطریق لہودلعب اس نے ایسا کیا ہوتا۔ ع ندر کھا اور بیمرانبیس ہے کے دوز ور کھ کرتو ژواا کا اس صدر شہید نے مایا کہ وسراد جنبیہ نشان شہوت ہی بیس قضا ناس کا دعوی عدم شہوت قبول ندہوگا کا ا

### فتاوي عالمگيري بد ( ) در المال ١٩٠ المال ١٩٠ کتاب العدود

واجب ہوگی و فرمایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گایہ تارہ نیے ہی ہے۔ تیمیہ سے منقول ہے سی شخص نے ایک مردی ہوی یا دخت وجو صفیرہ ہے ہم رفریب سے نکال کرکسی مرد کے ساتھ ہیا ہو یا تو امام محد نے فرمایا کہ ہیں ایسا کرنے والے کو برابر بمیشہ قیدر کھوں گا نہاں تک کہ وہ اس مورت کو واپس کرے یا خود مرجائے۔ یہ فاوئ کبری ہیں ہے۔ ایک نے اپنے بچے صفیر کو تم پائی لیمی شراب و اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تا رہ نہیں ہے۔ ہاتھ سے جس لگا تا حرام ہے اور اس ہیں تعزیر لا زم آئی ہے اور اپنی بیوی یا باندی و پند تعزیر دی جائے گی بیتا تا رہ نہیں ہے۔ ہاتھ سے جس لگا تا حرام ہے اور اس ہیں تعزیر لا زم آئی ہو اور اپنی بیوی یا باندی و پند تا بارہ کو اتو بیاتی ہیں۔ آئی اور اسے مرد پر پچھوا جب نہیں ہے بیسران و بات ہیں ہے۔ آئی ابو نہر اس مورٹ نے نہران و بات ہیں ہے۔ آئی ابو نہر اس مورٹ نے نہران و بات ہیں ہے۔ آئی ابو نہر اس مورٹ نے اپنی فرمایا کہ اپنی کو اس کو تا ہے نہ اور ابو کہ بیا تھو کا مند الما کہ اس کو تا ہے دائی کہ مول کہ اس کو تا ہے ہوگی میں اچی طرح ربا میں کہ درخواست قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گا کہ کو کہ کہ وہ معند ہے بید فاو کی کہ کی کو کہ دو است قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تو یہ کے گیو کہ دو معند ہے بید فاو کی کبری ہیں ہوگی کی کو کہ دو معند ہے بید فاو کی کبری ہیں ہے۔ اس کی کہ کی کو کہ دو معند ہے بید فاو کی کبری ہیں ہی کہ دو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کرتا ہے تو کو کہ کو کہ کو کہ کی کر کہ اس کی کو کہ کو کہ

وفتاوئ عالمگیری جد 🗨 کیات السرقه

## السرقه السرقه المسرقة

#### سرقہ اور اس کے ظہور کی صور کے بیان میں اس میں جارابواب ہیں

(1): Qu

سرقه کی شرعی تعریف:

ش عیں سرقہ کی یہ تعریف ہے کہ " دی عاقب ہونے کہ انساب محزر کویا جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہودر حالیہ و و بلاشہ غیر کی ملک ہو بطور دفیے لے لینا سرقہ ہے بیا فقیا رشرح می رمیں ہے اور شخیہ ہی ہی ہے اور اگر سرقہ رات میں واقع ہوا تو خفیہ کا معتبر ہے ہیں فرمایا کہ اگر سرقہ دات میں ہوتو خفیہ کا اعتبار ابتدا میں ہے اور نتیج میں بھی ہے اور اگر سرقہ رات میں واقع ہوا تو خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے بینہ الفائق میں ہے حتی کہ اگر رات میں خفیہ مکان میں سدید لگائی پھر مال بطریق مغالبہ و مکا ہرہ جہار آ اس کے ملک ہے ای بیعور کہ ویک جاگ گیا اور چور جھیار لے کر اندر داخل ہوا اور جب ویک پھر مال بطریق مغالبہ و مکا ہرہ جہار آ اس کے مقابد کی سے بطور مقابلہ وی اس کے لینے ہے روکا تو اس نے وی سے مقابلہ کی اور پور جھیار لے کر اندر داخل ہوگی پھر مال کو ما یک ہے تھا و مغالبہ لی تو اس کا ماکھ شکا ٹا کہ ہوگی پھر مال کو ما یک سے بطور مقابلہ و مغالبہ لی تو اس کا ہا تھ شکا ٹا کہ ہوگی پھر مال کو ما یک سے بطور مقابلہ و معالبہ لی تو اس کا ہا تھ شکا ٹا کہ ہوگی پھر مال کو ما یک سے بطور مقابلہ و معالبہ لی تو اس کا ہا تھ شکا ٹا کہ ہوگی ہوگی کی کی جورائی تو بھول میں ہوگی پھر مال کو ما یک سے بطور مقابلہ و معالبہ کی تو ایک میا ہوگی پھر مال کو ما یک سے بطور مقابلہ و معالبہ کی تو اس میں ہوگی کا ٹائین کی ترجم کا وزن دس عرجم غیر مفرو بہ ہے پورائی ایک متاع جس کی قیمت وی در ہم غیر مفرو بہ ہے چورائی تو بقول میں ہوگی کا ٹائین کی تمان کو تا تا ہورائی تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہورائی ہو ہورائی بھی ہیں ہوگی گی تا تو تھا ہیں ہوتا ہو تا ہو تو تھی ہو تا ہو ت

سروس درہم کھو نے جن کی جاندی کا لب (بنست تا نے پیش دفیرہ کے) ہے چرائے تو ظاہر الرواب کے موافق اس میں قطع (ہتر کا بنہیں ہے اور ایر کی وف یا بنہرہ یا ستوقہ دس درہم چرالیے تو اس میں حقطع نہیں آتی ہے اللہ آ نکہ ایسے درہم بہت ہول کہ جن کی قیمت کھر ے دس درہم یا زیادہ ہوتو البتہ ہاتھ کا ٹاجائے گا ہے بحر الرائق میں ہے اور جب مال مسروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نقد سے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے لینی بہت کم ہے یا ایسے نقد سے جوشہر اللہ تو المائم جم فی نوا مداخیود قولہ آدی ہوتا کی نفاظت میں ہواور مصنون ہوتیل اس کے کہ اس کے کہ اس کی بہت کم ہے یا ایسے نقد سے جوشہر اس کے کہ اس پر ہاتھ می تو الداخیود قولہ آدی ہوتی لیا نوادہ مسال ہویا کافرخواہ مردہویا مور سے قولہ نسانہ ہوئی ہوتیل مراودی دوم یا درجائی ہوتی ہوتیل میں میں سے میال مراودی دوم یا درجائی ہوتی ہوتیل ہوتی ہوتیل میں میں میں میں ہوتیل ہوتی ہوتیل میں میں ہوتی ہوتیل میں ہوتیل میں ہوتیل ہوتی ہوتیل میں ہوتیل میں ہوتی ہوتیل میں ہوتیل میں ہوتیل ہوتی ہوتیل میں ہوتیل میں ہوتیل ہ

میں او کوں ہے ورمین بہت رائی ہے تو امام ابو یوسف نے امام اعظم ہے روایت کی کدایسے وی درہم سے انداز و کیا ہے۔ گا جو شہر میں و گوں میں زیاد و رائی ہے اور حسن نے مام اعظم ہے روایت کی کدو وائز اجودوی در جموں سے انداز و کی جائے حتی کہ میں و گوں میں زیاد و رائی ہے اور یکی بعض کے نز دیک مختار ہے بیغز الله المفتین میں ہے اور ایک کے انداز و مرینے بانداز و کر نے والوں کے اختار ف کرنے کی صورت میں بیخی اگر انداز و کرنے والا ایک ہویا نداز و مرینے والوں کے اختار ف کرنے کی صورت میں بیخی اگر انداز و کرنے والا ایک ہویا نداز و مرینے والوں کے اختار ف کرنے کی صورت میں بیخی اگر انداز و کرنے والا ایک ہویا نداز و مرینے و الله کے بویا نداز و کرنے والے انداز کی انساب انداز ہے انداز کی انساب سے موجود کی گوئی تا جائے گا میرمجیط میں ہے۔

قیمت این دو مرد ماول کے کہنے ہے ہو ہوں کو محرفت قیمت میں مبارت ہے ہیے ہیں میں ہا اور نصاب کا بورا
ہون پور کے حق میں ہی معتبہ ہے لیٹی اُس کی طرف استبار کیا جائے گا کہ اُس نے چور کی س قدر کی ہے نہ ما میوں کی طرف اور سی وجہ
ہون پور نے دس در میوں کے مال ہے کیف بیت ہے دس در ہم ہر ایک ہے ایک ایک در ہم چرایا تو اس کا ہاتھ کا ناجا ہے کا مید میط میں ہے تھر بیشر طے کہ حرز ایک ہی ہو چن نچوا مرومنز ل مختلف ہے ملا کر ایک شخص نے پورانی ہے جرایا یعنی مشافا ہر ایک مندال ہے بی بی تی تھی مرد ہے چرائے تو اس می قطع نہیں ہے اور ایک دار کے بیوت بمز لہ بیت واحد کے ہیں چنا نچوا گر ایک دار میں دس بیت ہوں اور ہیں بیت بول اور ہی بیت ہو ایک ایک ایک در ہم کھر اچرایا تو اس کا ہاتھ کا نی بیت ہوں اور ہی بیت ہیں ایک ایک ایک آر دار ہر ام ہوا ہوا ہوا ہی ہی جور نے ہر بیت ہے رہنے والے کا ایک ایک در ہم کھر اچرایا تو اس کا ہاتھ کا نی بیت کی بردگال لا ہے اور ایک میں ہوگر ہاتی میں ہوگا ہے کا بین ہوا گو تھی کا گو تھی شرط ہے کہا ہو تی گور اس کو بی بین کی ہورائی کو نکال لا یا تو ہاتھ تھی تا ہو ہے گا ہیں ہوگا ہے ہورائی کو بی نہ نہیں گھر داش ہوگر ہاتی کو نکال لا یا تو ہاتھ تھی تھی اس کے اس کی ہورائی کو بیا تھی تھی ہوگی ہو تھی ہورائی کو بی نہ نہیں گھر اس کے مثل کا شامن ہوگا ہے بچوالرائی ہیں ہے۔ گا کہ چورائی کی نہ نہیں کی بین نے بی کی کی کال لیا تو اس کا ہاتھ قطع نہ بیا جو سے گا کہ چورائی کو یک کی کی کی ایا تو ہاتھ کی ہو الرائی ہیں ہے۔

اً ترایک جماعت بواور چوری کرنے کامباشراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

جوفض کے مب شرفص پوری کے ستھائی اور (دراہ ری اعلی ) ہو ظام الروبیدیں اس کا بھی ہاتھ کا نا جائے گا نے جائے کا بیت کے ہدیات امرائر ایک بھی حت ہواور پوری کرنے کا مہاش اس میں انظ بھش ہے تو ان سب کا ہاتھ کا نا جائے گا ہوں یا اس کے بعد فی الفور کا ہوائی سند ہوائی سند ہوائی ہوائی سند ہوائی ہوائی سند ہوائی ہوائی ہوائی اللے پرایا ہا اس کے اور اس میں کوئی سند ہوائی ہو جس کا مال چرایا ہا اس کے اور اس میں کوئی سند ہوائی ہ

ا گنام متابال طن ہے ندمتا بل فنگی۔ پرٹا ٹپراگلی عبارت ہے گنام ہے '۱امند ع لیعنی جوفض چوری کرد باہے ومراا کر چہ باتھ ہے چوری نہیں کرنا ہے۔ ا ب فامد د گارومی فظ ہے ' سرقہ میں سے بیٹی گواہ گواہی ویں یہ مجرم خود اقرار برابر بین سے ہدا ہے بیل ہے سرقہ کا ظہور دویا تول بیل سے ایک بات

ارے گا کہ عرقہ کیا ہے بیل اگرائی ویں یہ مجرم خود اقرار کرے بیل اگر سرقہ کا ظہور اقرار کے سرتھ ہواتو قاضی اُس سے دریافت

ارے گا کہ عرقہ کیا ہے بیل اگرائی کے سرقہ کی ماہیت بین کردی تو قاضی اُس سے دریافت کرے کا کہ کیا جیز چرائی ہے کیوں کہ

اگر مسروق (چرایا ہوا) اللہ نہ ہوگا تو اس کے واسطے باتھ کا نمال زم ندا کے گا بیل آس نے جنس ماں بیان کی تو اُس سے مقدار ماں

وریافت کرے گا اور بیاس وقت ہے کہ جو چیز اُس نے چرائی ہوہ وجس تضایل صفر نہ ہو بلکہ غائب ہوا ورا گر جالی تضایل صفر

ہواور جس کی بیچیز چرائی ہے وہ اس کا مدعی ہوئیں چور نے چور کی کا قرر کیا تو قاضی کو مسروق و سے مقدار کے دریافت کرنے کی

ہواں ہے دریافت کرے گا کہ تو اُس کے جوائے سے باتھ کا نہ ج سنا ہوتو باتھ کا کہ تا کہ ہوگان جو سنا ہوتو باتھ کا کہ تا کہ ہوگار کی ہوئیں کے جوائے سے مکان و عبد دریافت کرے گا کہ رفت دریافت نہ کرے گا اس سے او گھیک

اس میں تھ دم نجمہ (دیر زر ب نے ) کا حتم ل ہو پھرائی سے وریافت کرے گا کہ س کا مال چراہے ہی پھر جب اُس نے اس سب کو گھیک

بیان کیا ریخ بری جوری کا مقرنہ ہو بیگھری کو اسطے صتب ہے کہ اس کو تعلقہ کہ وری کا مقرنہ ہو بیگھری ہو تھر ہو ہو کہ اس منظم والا مرکھ کے کرد و کیا ایک مرتب قرار اس کے بیان کیا تھری کے واسطے صتب ہے کہ اس کو تعین کرے تا کہ وجوری کا مقرنہ ہو بیگھریں ہے واسطے صتب ہے کہ اس کو تعین کرے تا کہ وجوری کا مقرنہ ہو بیگھریں ہوئے واسطے صتب ہے کہ اس کو تعین کرے تا کہ وہوری کا مقرنہ ہو بیگھریں ہے۔

#### اً لرچوری کا اقر ارکیا پھررجوع کیا پھر بعض مال کا اقر ارکیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز پ ہے کہ مقر کواقر ار سے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے صد دور ہوجائے کا حاصل ہونیں اگر وواقر ار
سے پھر گیا تو ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے یعنی ہاتھ ند کا نا جائے گا مگر مال تا وان ندوا جب ہوئے کے حق میں نہیں سیجے ہے یہ
اختیار شرح میں رہیں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے سو در ہم اس کے چرائے پھر کہا کہ جیجے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے قلال مختص کے سو در ہم چرائے ہیں تو ان دونوں میں ہے کے واسطے ہاتھ نہیں کا نا جائے گا مکر اور مقر سہ و مال واپس و ساورائی نے مثل دوسرے کو واپس و سے معمط سرحتی میں ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقر ارکیا پھر رہوں کی بی پھر بھش مال کا اقر ارکیا تو اس کا ہوئے تیں اور میر شنہ ہیں اور میر سیکن سے بیات ہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا ہید در اہم چرائے ہیں اور میر شنہ ہوئی تا ہوں کہ سے کہ اگر اُس کے بین ور اہم چرائے ہیں اور میر شنہ ہوئی تا ہوں کہ سے گا ہو فیر و میں ہے۔

ہے کہ امام ابو حنیفہ وا مام محمد نے فرمایا کہ اقرار رہے والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گااور رہاا نکار کرنے والہ سو ہول جماع اس کا ہاتھ کہ بیس کا ٹاجائے گا میرمجیط میں ہے۔

اگر دوسرے نے اُس کی تصدیق کی پھرائی ہے گہر گیا تو بالا تھی اقر ارکر نے والے ہے آئی سی قط ہوج ہے کا یہ تابیہ میں ہے اورا گر دونوں میں ہے ایک نے کہ کہ ہم نے بیکٹر افعاں سے چرایا لیس دوسرے نے کہ کہ تو جموت ہو اہم نے بیس چرایا ہے ہے گا اور منظر کا باتھ نہیں کا ٹا جائے گا درا کیے شخص نے اور سر کے افعاں کا جائے اور اُس نے افعار کیا تھی ہے اور اُس نے افعار کیا تو اس کے اُس کی بیس اگر اُس نے قشم ہے افکار کیا تو اُس کا باتھ نہیں کا نہ ہے کا لیکن مال کا ضامن ہونا اور اگر اُس نے افرار کرنے پو اور اُس نے افرار کرنے پھر الیا اور افکار کیا تو ہوئے مال کا ضامن ہونا کے سیمران و باخ میں ہوا اور اگر اُس نے افرار کرنے پھر اُس نے کہا کہ نیس بنگہ میں نے چرایا ہے نداس نے تو جس کا مال چرایا ہے بیمران و و باخ میں کہا کہ ناو مال کی ضانت جھ وہ جس کی تصدیق کرے اس کا باتھ کا ناچ سے گا جس اگر اُس نے اقل کی تصدیق کی پھر دوسرے کی تو باتھ کا ثناو مال کی ضانت جھ واجب ند ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی تصدیق کرنا ہو گا گا ہوں کو قل نے نہیں چرایا ہیے میں ہوا در اگر سر وق مند (جس کے ہال چوری بورک کی نے دیکا ہو کہا کہ ورک کے تعدیق کرنا ہی کو قل نے نہیں چرایا اور اُس کو دوسرے نے چرایا ہے تو دونوں میں ہے کا اور اُس کی تعدیق کرنے کے بعد ہی کہا کہ نہیں چرایا اور اُس کو دوسرے نے چرایا ہے تو دونوں میں ہے کہا کہ ہوگی نے گا اور اول پر مال بھی واجب نہ ہوگا اور وہ ہمرامال کا ضامن ہوگا ہو محیط سرخسی میں ہے۔

ا اً رچور نے کہا کہ میں نے اِسکوفلاں سے جرایا اور اسکو اس مخص کے باس جسکے ہاتھ میں ہے ود بعث رکھا:

، اگر زید نے اقر ارکیا کہ میں نے اور عمرو نے خالد سے ہزار درہم چرائے تو آخر قول میں اما اعظم کے مقر کا ہاتھ کا با تھ کا باتھ کا با تھ کا با تھ کا با تھ کا با تھ کا باتھ کا باتھ

مقریہ نے دونوں مالوں کا دعوی کیا ہوئیں بیامام اعظیم کا قول ہےاورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سودرہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو'س کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مراداس ہے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسودرہم کا وعویٰ کیا ہو بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اً راس نے ہیں کہ جس نے چرائے دوسود رہم نہیں بلکہ سود رہم تو اس کا باتھ نہ کا نہ جائے گا اور دوسود رہم کا ضامن ہوگا اس و سطے کہ اُس نے دوسو درہم چرائے کا اقر ارکیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور باتھ کا شاواجب نہ ہوا اور سود رہم کا اقر ارکیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور باتھ کا شاواجب نہ ہوا اور سود رہم کی تقدیق کی تو صفان بھی واجب نہ ہوگا ہو انظے کہ مقر لہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور اگر کہا کہ بیس نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکدا سے نوتو اہام ابوطیفہ نے فنہ باز کہ میں اقرال کے واسطے دس درہم کی ضان داواؤ نگا اور دوسر سے اُس کے واسطے باتھ کا شنے کا تھم دوں گا اور اہام ابو بوسف فر باز کہ جسے کہ دوسر سے کے داسطے ایک باراور اقر ارکر سے پھر انہوں نے فر باز کے طرف رجوع کیا یہ چیط مرحمی بیس ہے اور منتقی بیس لکھا ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکھا ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکھا ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکھا ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکھا ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اس سے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھونہیں کا تو ل گا (بہتھ کہیں نے ان کو اس سے چرائے تو فر مایا کہ بیس ان دونوں کے واسطے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھونہیں کا تو ل گا (بہتھ

ا اگر کہ کہ جی نے چرایا ہے گیڑا اُسے اور وہ مودرہم قیمت کا ہے پھر کہ کہ ٹیس بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے تو اماسہ عظم کے نز دیک اوّل کی بابت ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے چیط سرخسی میں ہے اورار کا یا لڑکی اقرار کیا اقرار سرقہ کر ہے تو سیح نہیں ہے اورا گر کر کا ختلم ہوایا اُس کے جماع کرنے ہے حمل رہایا لڑکی حالفہ یا حاسدہ وئی پھرائس نے اقرار کیا تو اقرار سیح ہے یہ چیط میں ہے اورا گر کسی نے سرقہ کا ابطوع خودا قرار کیا پھر کہا کہ بیمت عمیری متاع ہے یا کہ کہ میں نے اس کو ود بعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو اس سے بطور رئین کے بعوض اس دین کے جومیر اس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ سے باتھ کا ٹنادور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ ٹابت ہوا ہو پھرائس نے ایسا کہا تو بھی ہے اورا گرقاضی نے کسی چور پر ہاتھ کا نئے کا ختم ہے گوا بی یا ہوقرار دے دیا پھر جس کی چیز چرائی تھی اُس نے کہا کہ کہ میری متاع نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس نے جھوٹی گوا بی دی یا اُس نے جھوٹ اقرار کیا یا مثل اس سے تو اس

زید نے عمرو پرسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی برگواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرقتم عائد ہو گی اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتوی ویے سے اجتناب ضروری ہے:

اوراً رسی نے باکراہ چوری کا قرار کیا تو اُس کا اقرار باطل ہے اور بعضے من خرین نے اُس کے سی موری ہونے کا فتو کی دیو ہے سے طہیر یہ بیس ہے جس پر سرقہ کا دعوی کیا گیا ہے اگر اس نے سرقہ کا اٹکار کیا تو فقیہ ابو بکر الاعمش سے مروی ہے کہ اس صورت بیس امام اسلمین اپنی غالب رائے پر عمل کرے گا ہیں اگر اس کی غالب رائے بیس آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو اسکمین اپنی غالب رائے پر عمل کر ہے گا ہیں اگر اس کی غالب رائے بیس آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو برہ ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس کے دورہ وسکنا ہے کہ شایدوہ تا کی صوت کے منان کی راہ ہے ہوں کا امنہ اس قول ہے میں کوئکہ خابر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس قول ہے میں کوئکہ خابر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس قول ہے تا ہوں وسکنا ہے کہ شایدوہ تا کی صوت کے منان کی راہ ہے ہوں کا امنہ

تعذیب (تعزیر) دے اور امام مسلمین کواییا کرنا جائز ہے ورمامہ مشائج کے نز دیک امام المسلمین کوال کے تعزیر دینے کا ختیا ے جیسے کہ اس کو چوروں کے ساتھ جاتے و کیجے تو یہا کرسکتا ہے (واسطے ظہورام کے ) پیاذ خیرہ میں ہے۔ زید نے عمرہ پرسرتہ کا وعوی کیا تو مدعی بر گواہ 1 نے لازم میں اور مدیا ماید برقتم ما ند ہوگی اور مارنا خلاف شرح ہے اس کا فتو ی شدویا جائے گا اس واسطے کہ مفتی کا فنوی مط بق شرع ہونا جا ہیں ہے زید نے عمرو پر چوری کا دعویٰ کر کے عمر وکوسلطان کے حضور میں چیش کیا اور درخواست ِی که سعطان اس کومة او ہے تا که بیدا قرار کر ہے پھراس کو عطان نے ایک یا دومر تبدیڈوا کر قید خانہ میں واپس بھیج ویا پس عمر و کو پھر ا پینے سزا پانے کا خوف ہوا اور وہ قید خانہ پر چڑھا ہیں وہاں ہے گرا اور مرگیج اور اس کیواس قید خانہ میں ناحق ماں دینے کا نسارہ بھی ان نامیزا ہے پھر چوری مذکور کے سوائے خاید کے ہاتھ ہے ضاہر ہموئی تو وار ثان عمر و کواختیا رہوگا کہ زید ہے اپنے مورث ک ویت ورجو کچھ ماں نسارہ ماحق ہوا ہے سب لے بیس س واسطے کہ بیسب اس زید کے سبب سے پہنچ ہے اور زیداس سبب ک

یر الجیختہ سے میں طالم ہے بیافنا وی کیری میں ہے۔

ا گرچوری کا اقر ارکیا پھر بھا گا تو مبھی اس کا پیجیھا ٹہ کیا جائے گا نہ فی الفور نہ بعد بخلاف اس کے اگر گواہوں کی گواہی ہے اس پر چوری نابت ہوئی پھر بھا گاتو فی الفوراس کا پیچھا کیا جائے گا اور ہاتھ کا ناجائے گا کیدمجھ میں ہے گر ک نے کہا کہ انا سارق هدا التواب يعني قاف كوتنوين وي اور باءموحد ووزيره يا تواس كا باتطنيس كا ثاجائي گااورا گرأس نے سادق هذا الثواب كها يحني یا نسافت تو اس کا ہاتھ کا تا جائے گا بیظہیر سیمیں ہے اوا محمد کے فر والا کرزید کے غلام کے ہاتھ میں وس ورہم میں اُس نے اقرار کیا ک میں نے بیدر ہم عمرو کے چرائے ہیں بائل اگر ایسا غلام ہو کہ اُس کو تنجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواور اُس نے ایسے مال کے سرقد کا جس کوو ہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ار کیا تو اس کا اقر ار ہاتھ کا لینے اور ضمان مال دونوں کے حق میں سیجے ہے ہیں اُ س کا ہاتھ کا ت دیا جائے گا اور مال مسروق اگر موجود ہوتو واپس دیا جائے گا اور اگر غلام مجور ہولیعنی تصرفات ہے ممنوع ہوپس اگر 'س نے لیے سرقہ کا اقرار کیا (مال) جس کووہ ہتلف کر چکا ہے قواس کا اقرار ہاتھ کا نے جانے کے تن میں سیحے ہے اوراً سرأس نے ایت مال ئے مرقد کا جو بعینداس کے ہاتھ میں موجود ہے قرار کیا ہیں آ مرموں نے اُس کی تقید لیق کی تواس کا ہاتھ کا تا جائے گا اور ہال مسروق اس ئے ( ہاں ئے ) مالک کووا پس کیا جانے گا ور آمرموں نے مال کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بید مال میرا ہے تو بنا برقو ں امام اعظم کے اس صورت میں بھی اس کا اقر ارحق قطع و ماں دونوں میں صحیح ہے پس غام م کا ہاتھ کا نا جائے گا اور مال مذکوراس کے ما مک کو والیس و یا جائے گا بیدذ خیر ہ میں ہےاورا ً سرقہ کا ظبور ً یو جی ( \*وت ) پر بہوتو نشرط ہے کہ دومر د ما دل گوا ہ بوں اور خابی عورتوں کی ً وا می س میں مقبول نہ ہو گی نہ حق مال (ہ ں مسر ہ ق ) میں ور نہ حق قطع (ہ تھ کا ؛ جانا ) میں اور مر دوں کے ساتھ عورتوں کی گوا بی حق ماں میں ہمارے نز دیکے مقبوں ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول مجو گی اور ایسا ہی اگر گوا ہی پر گوا ہی ہوتو وہ بھی ہمارے نز دیکے حق ہ ں میں مقبوں ہے اور ہاتھ کا کے جانے سے حق میں نہیں مقبوں ہے جب دومر دیا دل نے سرقنہ کی گوا ہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں بیاً وہی قبوں کرے گا پھر دونوں گوہواں ہے دریافت کرے گا کہ سرقد کیا <u>چیز</u>ے پھر ماں مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشر طبکیه ، رمسر وق کیجبری قاضی میں حاضر نه بهواوراً مرتبلس قضامیں حاضر جوتو ان ہے مال مسروق کی جنس مقدار دریافت نه کرے گا سیس ہرقتہ پر نظر کرے گا جے ہم نے فصل قرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریا فت کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گوا ہول ہے مکان و وقت ومسروق منہ کو بھی دریافت کرے گا پال جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی اہ را کر در ہو ٹی قر میدے کے صدد ور ہو گریاں کا خان من تو گا۔ ع میٹی اصلی گوا ہواں نے اپنی گوا ہی پراورہ پ کو گوا ہ کر دیا۔ کو ڈ کر فی ہا ب الشادات۔

مد ات ہے "گا ہے ہوتو سارق پر ہاتھ کا نے جانے کا تقم دے دے گا اورا گروہ گوا ہول کی مدالت ہے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ کا نے جانے کا ختم نہ دے گا جب تک کہ گوا ہوں کا حال دریا فت نہ کرے اور عدالت ظاہر ہوئے تک سارق کوقیدر کھے گا پھراس ے ات میں کہ و وقید ہے ا<sup>ا</sup> پر گوا ہوں کی عد الت ظاہر ہوگئی ہیں ا<sup>ا</sup> پرمسر وق منہ حاضر ہوتو قامنی چور پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دے گا اور وہ نائب ہوتو سارتی کے باتھ کائے جائے کا تھم نہ دے گا اور اگر مسروق منہ حاضر ہوا ور قاضی نے چوریر باتھ کا نے ب نے کا تھم دے دیا پچر استیف وقطع ہے ہیں مسروق مند نا ئب ہو گیا تو امام محکر نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مث بن کے اس میں اختابا ف کیا ہے بعض نے کہا کہ اجب ہے کہ اس میں امام اعظیم کے دوقول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کا ٹ ویا ج نے گا اور برقول دومنہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے قرمایا کہ استیفا قطع امام اعظمٰ کے اوْل وآخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہےاوراً سروو گواہوں نے چوری پر گواہی وی پچر ان دونوں کی عدالت کی ہر ہوئے کے بعد دونوں نائب ہو گئے یامر گے اور جنوز قاضی نے تھمنہیں دیا یا جاری نہیں ہوا ہے تو ان دونو پ صورتوں میں امام اعظمٰ ئے اول قول کے موافق قاضی پیچھ تم نہ د ہے گا اور نہ نا فذکر ہے گا اور دوم رہے قول کے موفق قسم دے کر نا فذکر دے گا اور ا کر دونوں گوا ہ فاشق یا مرتدیا اند ہے ہوئے یا دونوں کی مثل جاتی رہی پس اگرا بیاا مرقبل تھم قضا ۔ نے واتع ہواتو تھم قضا ہوئے ہے واقع ہے اورا کریدامور بعدتھم ہوئے کے قبل پیش سے نوجاری ہونے سے مانع ہوں گے اورا ً سردو ً واہوں نے دومردوں پر گواہی دی کہ فلاں وفلاں دونوں نے فلال صحف کی چوری کی اور دونوں گوا ہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر گوا ہی دی ہے ان میں سے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نہیں آیا تو بنا برسخر قول امام ابوصیفہ کے اور وہی صاحبین کا قول ہے بیٹھم ہے کہ جو حاضر ہے اُس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا پھر جو غانب ہے جب حاضر ہوا ور مانک مال اس کو قاضی کے حضور میں ہے گیا تو قاضی اس کو تقم دے گا کہ دو ہار و گوا ہو پیش کرے میر جیط میں ہے۔ اً اً را ما المسلمين نے کسی چور کے ماتحد کا ئے جائے کا تھم دے دیا پھرمسروق منہ نے اس کوعفو کر دیا کیا تو اُس کا عفو کر نا بطل ہے ہیا بینہ تر میں لکھنا ہے اگر دو کا فروں نے ایک کا فروا کیک مسلمان پر سرقد کی گوا بی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا نا جائے گا جیسے مسعمان کا ہاتھ نبک اٹا جائے گااگر دوگوا ہوں نے ایک آ دمی پر گوا ہی دی کہائی نے گائے چرائی ہےاور دونوں نے اس کے رنگامیں ا ختا ہے کیا کہ دونوں میں ہےا یک نے کہا کہ وہ سفید بھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاد تھی تو امام اعظمٰم کے نز دیک گوا ہی مقبول ہوگی اورصاحبین کے اس میں خل ف کیا ہےاور کرخی نے فرمایا کہ بیا نمآیا ف ایسے دورنگوں میں ہے جو یا ہم منتشا بہ بور جیسے سرخی وزر دی اور جو ہا ہم متنا بنیس میں جیسے سپیدی وسیا ہی تو ہیاً بواہی ہا ، جماع مقبوں نہ ہوگی اور سیج ہے کہ سب میں افتقاد ف ہے اورا کر دونوں میں ہے ایک نے گواہی دی کہاس نے نیل چرایا اور دوسرے نے ٹواہی دی کہاس نے گائے چرائی تو بالا جماع گواہی قبوں نہ ہوگا اوراً سر دونوں نے گوا بی دی کہاس نے کپڑا چرایا ہے مگر ایک نے کہا کہ کپڑا ہروی تھا اور درسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو کٹے الی سلیمان میں مذکور ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور کٹ ابوحفص میں مذکور ہے کہ بالا جماع الیسی گوا ہی قبول نہ ہوگی جس پرسرقہ کی گوا ہی دی گئی ہے اگر اس نے کہا کہ بیمیر ااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوا یا تھا اور بیمنکر ہو گیا تھ یا میں نے اس سے خریدا تی یا کہا کہ اس نے اقر ارکیا تھا کہ بیمیرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذیمہ ہے صدیرہ قط کی جائے گی بیمحیط میں ہے اوراً سردو ۔ گواموں نے گواہی دی کدمیرمال اس زید نے چرایا ہےاور اوس ہے دوگواہوں نے گواہی دی کدمیرمال اس ممرو نے چرایا اورمسروق منه لیمنی جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زبیر نے چرایا ہے تو زبیر کا ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گا بیرمحیط سرھسی میں ہے۔ المسروق منه بايك مال مسروقه يعنى جس كامال يورية جداية

پس آگر سی کے گھریں داخل ہوا (پوراچ) جہاں متاع محفوظ ہے اوراُس نے متاع کو لے لیا اوراُس کو ہا جر نکا لاقو ما لک کو اختیار (پور) ہے کہ اس کو کی گئر سے کہ امام محکر نے فرمایا کہ اگر چورسیندھ دیتا ہوکو قطری (گھریں) میں ور ما کہ سے اس کو دکھیے کرچاں کا شروع کیا لیس آگروہ بھی گئی تو خیرور شداس کو رواہے کہ چور کو آل کریے اور نو اور ابن رستم میں قول مام محکر اس طرح نہ کہ وامام محکر نے ہو کہ آگر ورمکان میں سیندھ دیتا ہواور مالک نے اس کو قبل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا مام محکر اس طرح نہ کو دور نو اور نو اور زبان سام میں امام محکر ہے ہو کہ آگر ورسے کہ آگر چورسی کے دار میں واخل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور دیت کا ضامن شہوگا اور محرداور نو اور تن سام میں امام محکر ہے مروی ہے کہ آگر چورسی کے دار میں واخل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور دیا تھی جاتا کہ میں اس کو پکر نہیں سکتا ہوں تو اس کو روائی کر دیا تو تا تک ہو اس کو ارادہ ورکھتا ہو لیس آگر اس کو تار مورسی کے دار میں داخل ہوا یا خیر مکا ہر ہو ہے میں ہو کہ آگر کر دیا تو تا تک ہو اس کو دیت پچھلازم شہوگی ہم میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چراکراس کو دارے باہر نکال لایا پھر مالک مال

#### اس کے بیچھے دوڑ ااور اُس کونل کرڈ الاتو مالک پر پچھ ہیں ہے:

پر پڑھ نہیں ہے اور مشائے نے فر مایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیالی صورت میں ہے کہ سوائے قبل کرنے کے اور کسی طرح اس سے ماں واپس ندو سے سنتا ہو پس جب کہ ایک صورت ہوتو اُس کوئل کرنا روا ہے اور قاتل پر ضان واجب ند ہوگی اور منتقی میں کھنا ہے کدا کر سی کے پاس ایک کروہ روٹی ہواور دوسرے نے اس سے چھین لینی جا ہی تو ما آپ کوروا ہے کہ اس سے تعوار سے مقابلہ کرے جب کرا ہے نفس پر جوک سے خالف ہواور اس طرح اگر اس کے چینے کا پانی ہوتو کی اس میں بھی بہی تھم ہے میں میں ہے۔ میں ہے۔

قال المتر بم جب الني نفس برخ لف بو بعوك يا بياس سے بيا م ہے خواہ ملک ايا ہو جب لک متر سے پانى متن ہيں مثل طرب و فيرہ کے بو فاقیم ۔ ايک جورمعروف ہے يعنى مشہور چور ہے اس کو سی نے ايک حالت بيل بايا کہ وہ چوری بين نہيں مشغول تھا تو اس کو آل کرنا روانہيں ہے بال اس کو يکڑ کرامام المسلمين کے پاس لائے تا کہ امام اس کو يکڑ کرامام المسلمين کے پاس لائے تا کہ امام اس کو يکڑ کر امام المسلمين کے پاس لائے تا کہ امام الله وقيد کر تے تو بہ کرائے بيظ بير بيل ہوتو حلال ہے کہ اس کو يکھو کر کے اس کو بيھا کر گے اس کو مارتا روانہيں ہے الله آئدا س کا تجھوا کر کے اس کو موقو حلال ہے کہ اس کا بیٹھو کہ اس کو بیھوا کر ہے اس کو بیھو کر کے اس کو بیھوا کر ہے اس کو بیھوا کر کے اس کو بیھوا کر کے اس کو بیھوا کر کے اس کو بیھو کہ کہ اس کا مال ڈال دے بیا محیط میں ہوا وہ مال کو بیٹھو کر کے اس کو بیٹو کو کی کر ہے کہ اس کے لئے میں کہ بیل کہ اس کے لئے کہ کہ اس کے بیل اس حال اس حالب طرح "کو ابول ہے تو میں مستجب ہے کہ جب چور کے ذمہ ہے سواری مدد میں بیکہ لے لینے کی گوائی دیں با بیوں کہیں کہ میں کہ بیل اس میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ناج ہے گا اگر چداس کے بعدوہ چرا لینے کا بھو کا قرار کرے بیم الجید بیل ہے۔ کہ کہ بال میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ناج ہے گا اگر چداس کے بعدوہ چرا لینے کا بھور کے ہوں ہیں ہے۔ کہ کہ ہاں میں نے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ناج ہے گا اگر چداس کے بعدوہ چرا لینے کا بھور کے جہ کہ بیم اقرار کرے بیم اقرار کرے بیم اقرار کرے بیم اجراجید میں ہے۔

ایک نے دومرے پرسرقہ کا دعوی کی اور مد ما مایہ نے اُسے انکار کی تو اہم اعظم نے قربایا کہ اس سے سم لی جے گی بیس ایرائی نے قسم سے انکار کی تو اس پر ماس کا تعلم دیا جائے گا اور ہاتھ کا اٹنے کا تشم نیس دیا جائے گا کذائی الظہیر بیا ورائی طرح اس اُسے قرار سے رجوع کرلیا تو بھی بہت تھم ہے اور ای طرح گا واب کی صورت میں اگرا بیا ہوا ( لیعنی رجوع کرلیا ) تو بہت تھم ہے کہ مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کا ناجائے گا بیونی ہیں جا ور دو گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گوابی دی اور اس کا ہاتھ کا طن دیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا کہ بینیس بلکہ فلال ووسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور اول کی ویت کے دونوں گواہوں میں بیا پھر گواہوں نے ہور گا ور اور اس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور اول کی ویت کے دونوں گواہوں میں بیا ہوں گا ہوں نے پور کے اور اس کا ہاتھ نہا نا چاہے گا در اور کر جو گراہوں نے ہور کے گواہوں نے ہور کی گواہی دی ہور کے گواہوں نے ہور کے گواہوں نے ہور کے گا در اور کر خوری کی گواہی دی ہور کے گواہوں کے رجوع کر لینے پر گواہوں نے ہور کے گا در اور کر خوری کی گواہی دی ہور کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور اور کر خوری کی گواہی دی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور اور کر خوری کی گواہی دی تو ان دونوں مشہور سیما میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور مال کا تھم اول کر پر واج کا کہ بیتا تا در خان ہے بھی سیا۔

با*ب*: 🕞

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جن میں نہ کا ٹا جائے گا اس میں تین نصلیں ہیں

فعنى: ١

#### جن صورتوں میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

جو چیز نافی مباح دار الاسلام میں پائی جائی ہے اس کی چوری میں ہاتھ کا شائیس تا ہے جیسے جلانے کی مکڑیاں و کس و فرکل ومجھلیاں وزر نئے ومفر وونور ووغیرہ اور پہلی میں نمک دی ہوئی اور تازی دونوں داخل میں بیر ہوا بیا ہیں ہے اور ساکھ ووقا و آبنوں و صندل و میز نگینے (بیرا و غیر ہ) و یا قوت و زبر جد میں ہاتھ کا ٹاجائے گا کذائی الکائی حاصل آئکہ جملہ جو اہر میں ہاتھ کا ٹاجائے گا بینی شید میں ہوا میں ہوا ما محکر ہے دوایت کی ہے کہ آبر اُس نے من چیز و ساول میں ہشام نے امام محکر ہے دوایت کی ہے کہ آبر اُس نے من چیز و ساول سے صورت پر چرایا کہ جسکی مہاح پائی جائی جی بینی منی میں جی ہوئی اور پھر میں مختوط تو ہاتھ کا شاوا جب موگا اور جس مکزئ سے (جے جانے ہے) ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا و بینے می اگر اس کی چران و فیر میں جیسے جائی ہوئی کا ٹاجا تھا و بینے می اگر اس کی چران و فیر میں جیسے جائی ہوئی کا ٹاجا تھا و بینے می اگر اس کی چرانی و فیر میں جیسے جائی ہوئی کا ٹاجا تھا و بینے می اگر اس کی چرانی و فیر میں جی ہائی تو نہیں کا ٹاجا تھا و بینے می اگر اس کی چرانی و فیر میں جی ہائی تو نہیں کا ٹاجا تھا و بینے مثل اُس کا بوری ن یا جس کی کی ہوئی کی جو ایس تو اُس کا ٹاجا تھا و بینے مثل اُس کی چرانی تو اُس کا ٹاجائے گا در مین مثل اُس کا بوری ن یا جس کی کی تو تیں گا تو نہیں کا ٹاجائے کا تھا و بینے مثل اُس کا بوری ن یا جس کی گا تو بور میں جس کی گا کہ تھا تھیں گا تھا و بینے گا ہو می کا جائے گا تھیں کا ٹاجائے گا ہو میکا میں میں کا ٹاجائے گا ہو میں گا ہو میں گا ہے گا ہو میں گا ہو ہو تھیں گا ہو سے گا ہو میں مثل اُس کا بوری ن بی جس کو کی ہے جرانی تو اُس کا باتھ تھیں کا ٹاجائے گا ہو میں مثل اُس کا بوری ن بیا جس کو کی گا ہو کی کہ جس کی گا ہوئی کا تو باتھ کا گا ہوئی کا تو بور میں ہوئی کی جرانے تو گا ہوئی کی گا ہوئی کا تو باتھ کی گا ہوئی کی گا ہوئی کا تو باتھ کی گا ہوئی کا تو باتھ کا تھا کی کی کا تو باتھ کی گا ہوئی کی گا ہوئی کی گا ہوئی کا تو باتھ کی گا ہوئی کی کی گا ہوئی کا تو باتھ کی گا ہوئی کا تو باتھ کی گا ہوئی کی گا ہوئی کی گا ہوئی کی کی کا تو باتھ کی کا تو باتھ کی کی کی کا تو باتھ کی کی ک

گوشت ہے جو ہاتھ نہیں کا نہ جاتا ہے تو یہ مام ہے خواہ گوشت نمک ویا ہوا ہویا غیراس کا ہویہ فتح القدیر میں ہے اور سر
ایک نے دوسرے سے طعام چرایا حالا نکہ اینے س پی چرایا کہ قبط ہے تو اس کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا نہ جائے گو خواہ ایسا عدہ مبو
کہ جلد گراتا جاتا ہے یہ جلد نہ ہو خواہ محرز ہویا نہ ہواہ را اس ل فراحی ہو پس اگر طعام ایسا ہو کہ جلد بھڑ جاتا ہے تو بھی بہی تسم ہو اگر طعام ایسا ہو کہ جلد نہیں گڑتا ہے اور وہ محرز ہوتو چور کا ہاتھ کا نا جائے گا اور ہمارے مش کے نے فر مایا ہے کہ بھول میں بھی ای تنسیل سے بہی تھم ہے ایسی اس سے بہی تا ہوں کہ جلد بھڑ جاتے ہوں یہ جلد نے قرار اس لے قطام وتو بھلول کی چور ک میں ہاتھ نہیں کا نہ جائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بھڑ جاتے ہوں یہ جلد نے قرار اس استعمل سے نیمون میں ہونے کہ میں مرقد کا شہرے ہا امند سے اور کو کہ کہ کو کہ دور کے جن کومیو و بولے جیں۔ ہا مند

نبڑتے ہوں خواہ پھلی درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسودگی ہوتو جدر بگڑنے والے پھلوں کی چوری سے ہاتھ نبیس کا نا جانے گا اورخواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اور اگر پھل ایسے ہوں کہ جند ند بگڑتے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گا بیدؤ خیرہ میں ہے۔

#### ثریدوروٹی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائہیں آتا:

تن م حبوب میں اور روغنوں ( کھی' تیل یا چر بی ) میں اور طیب وعود ومشک ان سب کی چوری میں باتھ کا ٹا جائے گا اور اس هرت آئررونی پائیان یا صوف کو چرایا تو بھی ہاتھ کا نا جائے گا اوراس طرت اگر گیہوں یا جو یا آن یا ستویا حجھی یا جھو ہارے یا منتقی یا روغن زینون کو چرا یا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرت میننے کی چیزوں اور قروش اور نیز لو ہے وپیتل وجست کے برتنوں (یا تا ہاہو)اور سَرْیُ اور چیزے کمائے ہوئے اور کا ننڈ و چھریاں وقینچیاں وتر از و میں اور رسیاں جرائے میں بھی ہاتھ کا ثاجائے گا (بشرطیکہ نصاب مرقہ پر ابو) اور پھروں کے چرائے میں ہاتھ کا ٹمانہیں آتا ہے بیرسراج وہاج میں ہے اور خام کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نیز پھروں کی ہانڈیوں چرائے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ناجا تا ہےاورنمک چرائے '' ہے بھی ہاتھ نہیں کا ناجا تا ہے ہیمیین میں ہےاور ا مام اعظم ﷺ نے قرمایا کے سینٹلوں کی چوری میں ہاتھ کا نمانہیں ہے خوا دمعمولہ ہول یا غیرمعمولہ ہول بیٹنی بنائے ہوئے ہوں یا کم نے ہوے نہ ہوں اورا اً سرکونی ورخت جڑ سمیت ہائے ہے جے ایا جا انکہ وہ دس درہم کا ہےتو اس میں ہاتھ کا شانبیں آتا ہے بیسرائ وہائی میں ہےاورسر کہ(صاف بیا ہوا)وشہد کی چوری میں بالہ تفاق ہاتھ کا ٹاجا تا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تاجراہل عدل ہے کسی باغی نے کچھے چرایا در حالیہ و وان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا نہ جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہےاورشکر چرانے سے بالا جماع کا نہ جائے گا یہ بدایہ میں ہے اور امام محمد سے مروی ہے ہاتھی وانت چرائے میں جب کداس ہے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کا ثاجائے گا اور بمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہویا غیرمعمولہ داجب ہے کہاس میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے اس واسطے کہاس کے ماں ہوئے میں اختاد ف ہے اور مشاکنے نے فرمایا کہ بیتھم جوامام محدّ نے ذکر فرمایا ہے واجب ہے کہا ہے ہاتھی وانت میں ہو جو ، استنوانہ نے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ شد کا تا جائے گا ہ وہ مہاح میں سے ہے اور معمولہ میں اس ۱۰ سطے ہاتھے کا ٹی جاتا ہے کہ اس میں صنعت نالب (ہتمی ۱۰ نت برصنعت ناب ہوتی ہے) ہے۔ پس ایسا ہو گیا جیسے معمولہ لکڑی کذا فی ۱۱ یف ح لینی جینے مکڑی میاح ہوتی ہے مگر جب اس کے تخت وغیرہ بنائے گئے تو ان کے چرا نے سے ہاتھ کا ٹاجا تا ہے ویہا ہی یہال بی فی فہم اور طام الروایتہ کے موافق '' گبینہ کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیافتح القدیم میں ہے۔

صید کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائنیں آتا ہے اور نہ بقول کی چوری میں اور شدر یحان رطب یعنی تر وتاز و میں اور نیز انجیرہ پائی وخر ما کی اور حن ، کی چوری میں ہاتھ کا ٹائنیں آتا ہے اور نہ بقول کی چوری میں اور شدر یحان رطب یعنی تر وتاز و میں اور نیز انجیرہ پائی وخر ما کی شخصی ہے چرائے ہے کا ٹائنیس شخصی ہے چرائے ہے کا ٹائنیس آتا ہے اور آئر در فدہ جانوروں کو ذرح کیا گیا ہواور ان کی کھال کسی نے چورائی تو ہاتھ کا ٹائنیس آتا ہے اور آئی مصلے بنایا گی ہواور نیز ایسے برتن و ہاتھ کی کے چرائے میں جس میں طعام بی ہاتھ اسکون مینی جو بہت و نیر و کی کام میں آتی ہے بشرطید و والی حرز مین کرلی ہوں۔ امامنہ سے متر جم کے زویک شاید ملح و جہارہ در فام سے وہ مرز مین کرلی ہوں۔ امامنہ سے متر جم کے زویک شاید ملح و جہارہ در فام سے وہ مرز میں بعد احراز کیا ہی ملک ہو جو تی جس نے ان کو احراز کیا ۔ پس اگروہ متو مدہوں گی تو تطع واجب میں اور خواہ وہ محرز ہوں یہ شہوں اور خواہ وہ حرز ہوں یہ شہوں اور خواہ وہ مرز ہوں یہ شہوں اور خواہ وہ کی کی بویا تھی اور کی گئی ہو یا ٹیس اور میں ہو جو انٹر انکے اسک میں اس بیارہ دیا ہے اسکاری کی گئی ہو یا ٹیس اور میں صیح ہے ۔ وانٹر اعلم یا اصواب سامنہ یہ سے کیا ہی اشکاری کی گئی ہو یا ٹیس اور میں صیح ہے ۔ وانٹر اعلم یا اصواب سامنہ یہ دیا کہ ان میں میں کی گئی ہو یا ٹیس اور میں صیح ہے ۔ وانٹر اعلم یا اصواب سامنہ یہ دیا کہ میں اسک کی گئی ہو یا ٹیس اور کیا گئی ہو یا ٹیس اور کیا گئی ہو یا ٹیس اور کیا کہ دیا کہ دو ان کیا کہ دیا کہ

اگر کی ہے مود ہے جالد (جد بند سے ) اور اق کو جمل اس کے کدان میں کے گھاتھ جانے چرایا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے جہد نصب ہورا ہور محمل میں ہے اور وفتر ہائے حساب ( کست ) کے چرائے میں چور کا ہاتھ کا ٹا جائے ہیں جور کا ہاتھ کا ٹا جائے ہیں جور کا ہاتھ کہ اور آگر وہ بنوز حساب میں ہوں ان کا حساب شگذر گیا ہوتا ہو ہاتھ ہنہ کا ناج ہے گا اور وفتر ہائے جی جائے گا اور وفتر ہائے گئی اس ہور کا حساب شگذر گیا ہوتا ہوں کا ٹا جائے گا اور وفتر ہائے گا اور وفتر ہائے گئی اور گا ہو ہے گا اور اگر اس کو ضد تک ہونے کہ ان سے مقمود ورق ہیں ہیں ہرائی وہائی میں ہوں کا بیا نین میں ہوں کا گیا ہے گا ہونا گیا ہوں کا گیا ہونے گا اور اگر اس کو ضد تک ہیں ہے ہو کو ان بیا ہو گئی ہوں گا ہونا گیا ہونا گیا ہونا گیا ہونا گا ہونا گا ہونا گیا ہونا گیا ہونا گا ہونا ہونا گا ہونا

الله عقر أردوش الم شكراكيا جاتا ب- الى ب بينضفر (شكر ب بي شكار صين) - [امنجد] (جافظ)

ہوتو تیں سے ہے کہ ہاتھ کا ٹاجائے اور استحساناً ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا خواہ جو کچھائی نے لیا ہے وہ بقدراس کے مال کے ہویا زیادہ ہوتو ہو گھائی سے کہ ہواورا گرزید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے حق یہ مہواورا گرزید نے اس کا عروض مساوی دس درہم کے جرایہ ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گالیکن اگرزید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے حق کے عوض ربمن لیا ہے بیا ہے حق کی اوائی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی ہالہ جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگر ا اس نے اپنے حق ہے جید شم کے دراہم لے لیس یا اس سے کھوٹے لے لیے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گاریم اس وہائی میں ہے۔

ا كرمكاتب ياغلام في مولى ك قرض دار هے يجھ چرالياتو ہاتھ كا ثاجائے گا:

اگراہے جن کی جنس ہے قان ہے جن کی جنس ہے قان جن کا نقد لی ہوتو سی ہے کہ ہا تھ نہیں کا نا جائے گا ہیں ہیں ہے اور اگر چاندی کا زیور کے الیے حالانک قرض دار پر ورجم قرضہ ہیں یا سونے کا زیور چرالیا حالانک قرض دار پر قرض آتا ہے تو بھی ہاتھ کا ناجے گا ہیہ چور نے تلف کر دیا اور اس پر اس کی قیمت واجب ہوئی اور وہ شل اس کے ہے جو قرض دار پر قرض آتا ہے تو بھی ہاتھ کا ناج نے گا ہیہ اپنا ال وصول کرنے کا ویک کیا ہوتو الی صورت میں ہاتھ کا ناواجب نہ ہوگا اور اگر کسی نے اپنے یا الا آئنکہ ان کے موٹی نے ان کو اپنا ال وصول کرنے کا ویک کیا ہوتو الی صورت میں ہاتھ کا ناواجب نہ ہوگا اور اگر کسی نے اپنے یا پہلے چرانی تو ہاتھ کا ناجا ہے گا الا آئنکہ ان کے قرض دار ہے چراپی تو ہاتھ کا ناجا ہے گا ہیہ نے باتھ ہوں ہوں ہوں نہولیتی خور میں اس کے قرض دار ہے چراپی تو ہاتھ کا ناجا ہے گا ہیہ خور کی دار نہ ہوتو اس کا قرضہ خودموٹی کا ناجا کے قرض دار ہے چھر چرانی تو ہاتھ کا ناجا ہے گا اور اگر غلام نہ کور مدیوں نہ ہولیتی خور میں دار نہ ہوتو اس کا قرضہ خودموٹی کا مال ہوگا ہی چور کی ہا اس کی جن جن ہو ہو تو خور دار نہ ہولیتی میں ہوتو اس کا قرضہ خودموٹی کا مال ہوگا ہو تا ہے تا ہوا ہو تھر کی جور کا مال اس کی جن جن ہو ہو دور میں اس کے چرانے ہو کہ تا تا ہو اس کے چرانے کے کا بخر کر مقدود بدز دی دور میں کا ناجا تا ہا اور میں ہوتا ہو تا ہو تا ہو گا تا ہا ہے گا اور اگر مقدود بدز دی دو سری چرانے ہو کہ جس سے جاتھ کا ناجا تا ہا اور وہ نوا ما معظم والم اس کے گا آتا ہا ہے گا اور اگر مقدود ہو تا ہو تا ہے تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو

وتدوی عائمگیری جدی کی کران از اسرقه

ہ ہے اور اور ایسا ہے کہائ کی چوری ہے ہو تھ کا ناجا تا ہے تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بیرذ خیر و میں ہے۔ اگر تفقہ چرایا جس میں پانی جرا ہوا ہے اور وہ دس ورہم کا ہے تو ہاتھ نیس کا ناجائے گا اور اگر تنقیہ کا پانی اس نے وار کے اندر ہی پی سی ہو پیمر خانی تنقمہ ہاہر کال ایا تو ہاتھ کا ناجائے گا بیر مختابیہ میں ہے۔

## ا مام اعظم میں بید وا مام محمد میں اللہ کے نز دیک گفن چور پر قطع پزہیں:

قد وری میں فر مایا کدا گرالی مندیل چرانی جس میں درہموں کی تھیلی ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورمندیل ( مثل ، ، ، ل ے وقات ) ہے وہ مندیل مراد ہے کہ عاوت کے موافق اس میں درجم یا ندھتے تیں پیرمحیط میں ہے اورا گراہیا کیٹر اچری جس ق قیمت دی در آمزمیں ہے اوراس کی جیب میں دیں درجم سکہ زو و یائے گئے حالا نکمہ چوران کونبیس جا نتا تھا تو میں اس کا ہاتھ نہیں کا نو ل گا اورا کرو وان کو جان کر کیٹر اچرالا یا ہوتو اُس ہاتھ کا تا جائے گا اورا گرجراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (حمیلہ ) جس میں مال ہو یا کیسہ جس میں مال ہے تو اس کا ہاتھ کا نہ جائے گا میہ میسوط میں ہے اور اگر کسی نے فسطاط (بزاخیمہ) چرایا کیس اگر و و کھڑ تھا اُس حالت میں اُس کو چرایا ہے تو ہاتھ نہ کا نہ جائے گا اورا گر کہیں میٹر رکھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کا ناجائے گا بیسرا نی و ہانی میں ے اورا اً مرسی مرویا عورت ہے دغل یا زی ( 'مونال یا ویب ہی ہے ہے یا ) کر کے مال لےلیا ہویالوٹ نبایوا جیک لے بھا گا تو س بر ہاتھ کا نٹائبیں " تا ہے اور غن چور پر ہاتھ کا نٹائبیں آت ہے ہا مام اعظیم وا مام محمر کے نژو کیک ہے بیہ مدا ہے میں ہے۔ا گریسی نے قبر میں ے درہم یا دیناریا ورکوئی چیز سوائے کمن کے چرانی تو بالا جماع اس پر ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے میں سرات و ہاتی میں ہے۔ اً رقبرً سی بیت متنفل میں ہوتو ہماری مشائخ نے اختاا ف کیا ہے اور اصحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا نا جائے گا خوا واس نے کمن کھود کر قبر ہے چرایاس ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت ہے چرایا ہواہ راسی طرح اگر تا بوت سے جو قاقعہ میں ہے گفن چورایا تو اسم ہے ہے کہ باتھ تہیں کا ناچائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اس مشتری نے جو چیز ہائے ہے بشرط منیار یا نکع خریدی ہے مدت منیار کے اندر ہائے ہے چرانی تو اس پر ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور اس کی نے دوسرے کے واسطے کی چیز کی وصیت کی پھرموصی کی موت ہے ہیں۔ اس موصی کے بیس سے چرالی تو اس کا ہاتھ کا نہ جائے گا اور ائرموصی کی موت کے بعد قبل اپنے قبول کے چرائی تو ہاتھ نہیں کا نہ جائے گا یہ سرت و ہان میں ہےاورا گرکسی نے مال غنائم' میں ہے یا بیت المال نمیں ہے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ آزاد ہویا غارم ہو ہیا نب یہ میں ہے اور ایک مال کے چرا نے میں بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا جس میں چور کی شرکت ہے سے جیلین میں ہے۔اگر چور کا ہاتھ ک متاع کی چوری میں کا ٹا گیا اور بیمتائ س کے مالک کووالیس کر دی گئی پھر چور نے وویار واس کو چورالیا تو استحسانی ہمار ہے نزد کی باتھ جیں کا ناجائے گا پیرمسبوط میں ہے اور ای طرح آئر چور کے پاس ہے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرا ہا قر چور ا و ں کو ور یا مک کو دونوں میں ہے کی کو بیا ختیار شہو گا کہ دوسرے چور کا باتھ کا نے بیمجیط سرھنی میں ہے اور اصل ہمارے نزو کیک میا ہے کہ جب تک مال مین مسروق میں کچھ تبدیل نہیں تا ہے اور بحالہ اس کودو ہار ہ چور نے چرایا تو ہمارے نزو یک دو ہارہ اس کا ماتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورا کر اس می فیریت میں دو ہارو تبدیل ہوگیا ہوتو اس کا ماتھ کا ٹا جائے گا مثلاً بہتے رونی چرانی که یورکا با تھ کا ٹ کر ما یک کووا پی وی گنی کھر جب اس کا سوت کا ت لیو گیا تو سوت کودو بار و چور نے چرا یا یا سوت قعا کہ و و بت کرکٹے اور کیا تو ایسا والا ہمائ اس کا ماتھ کا ناجا ہے۔ گابیش نے طی وی میں ہے۔

ا کرمه درجم چرائے پس اس کی وجہ ہے چور کا ہاتھ کا ٹا تیں اور دراجم مذکوراس کے ما مک کوواپس ویے تئے بھر دو ہارہ انہیں

58(Cr.0)/200

در بموں کو اس نے چرایا تو اس کا ہاتھ تھیں کا ٹا جائے گا اور آئر ان کومع اور سو در بم کے چرایا تو اس کا یا وَل کا ٹا جائے گا خواہ سے دونوں سکڑے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جداممتیز ہوں بیٹلہیر بیٹس ہے اورا گرسونا یا جاندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ سے کا ٹا گیتا اور مال مذکوراس کے مالک کو واپس کیا گیا بھر مالک نے اس کا برتن بنوایا تھا یا برتن ہے اس کے درجم سکہ دار بنوائے پھر چور نے اس کو دو بارہ چرایا تو امام اعظم کے نز دیک باتھ نہیں کا ناج ئے گا اورصاحبین نے فر مایا کہ باتھ کا ناج نے گامیہ شرح طی وی بیس ہے۔ کفاییۃ البقی میں مذکور ہے کہ ایک کیڑ اجرایا اوراس کوسل یا پھراس کورو کر دیا (۱۰ پس ردیے گے) پھراس میں نقصان آ گیا پھراس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بینہرالفائق میں ہےاورا گرگائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ما تھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کووالیس دی گئی پھر مالک کے باس وہ بجہ جنی پھر چور نے اس کا بجہ چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا ج ئے گا اور اگر کسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور عین مذکور اس کے مالک کوواپس دی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فرو خت کر دی پھراس کوخر پدلیا پھر دو ہارہ چور نے اس کو جرایا تو امام محمدؓ نے بہمسئلہ کسی کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اورمث کنے نے اس میں اختا، ف کیا ہے چنانچے ہمارے عراقی مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مشائخ ماوراء النبرفرماتے ہیں کہ ہ تھ کا ناجائے گا بیظہیر بیدمیں ہےاوراسی طرح اگر ما مک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کردی پھراس ہے فرید لی پھر دوہارہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایسا ہی تھم ہے بینہرا غائق میں ہے۔ایک نے اپنے ماں کی زکو ۃ نکالی اورا مگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانٹ دے پھراس کوئسی غنی یا فقیرنے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ بنوز وہ اس کی ملک میں ہاتی تھی اور یہی مختار ے بیغیی ٹیہ میں ہے اور اگر کسی چور نے حربی متامن کی ال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اور بیہ ہمارے نز دیک بدلیل استحسان ہے۔ اہل عدل کے سی سومی نے اہل بنی کے لشکر میں رات کے وفت غارت کی اوران میں ہے کئی آ ومی کا آچھ ہال چرالیا اوراس کوا مام ابل عدل کے باس لا یا تو فر ما یا کہ بیس اس کا ہاتھ نہیں کا تو ں گا اس واسطے کہ ابل عدر کوروا ہے کہ جس طور ہے ا ن کو قدرت حاصل ہوا ہل بغ وت کا ہال لے لین اور اس کور کھ چھوڑیں یہال تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مرجا عیں پھریہ ماں ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا پس اس طرح چوری کرنے میں شبہہ ہو گیا کہ اُس نے اس طریق سے لے لیا ہواور اسی طرح الّر با غیوں جمیں ہے کوئی سومی اہل حق وعدل کے نشکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ا ہل بغاوت مال اہل عدل کا حلال جائے ہیں اور ان کی تاویل اگر جہافی سد ہے کیکن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضام مرکبا گیا تو وہ بمنز لہ تا ویل سیجے کے بوگئی اورا گراہل عدل کے ملک میں ہے کسی سومی نے دوسرے کا مال چرالیا حالا نکہ چوراس کو کا قر کہتا ہے اورا س کا ماں بین وخون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹو ں گا اس واسطے کہتا ویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تا ویل کا کچھاعتبار نہیں ہے اس واسطے اُس کی ضان ساقط نہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹمانجھی ساقط نہ ہوگا اور اس کی وجہ رہے کہ وہ اہل عدل کے تحت میں ہے اپس امام اہل عدر کو اس پر دسترس ہے کہ ہاتھ کا شنے کی حد اس پر یوری جاری کر د ہے بخلاف اس شخص کے کہ جواہل بغاوت کے لشکر میں ہے کہ اس فرا مام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچنا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

لے تعنی جو تحف دارالعرب کارہے والا دارالسلام میں بچھدت کے واسطے اس لے کرداخل ہوا' ۱۲س سے وہ لوگ جوامام وقت سے بغاوت اختیار کر کے اس سے خلاف ہوں یہ 11

فعتل: 🛈

#### حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

حرز کی اقسام:

حرز دوطر ن کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی ہات تھا ظت کی خود موجود ہے جیے ہوت دوراورا سے حرز کو حزز بدمکان کہتے جیں اور یہی فسطاط و دوکان و خیموں کا تھم ہے کہ سیسب چیزیں حرز ہوتی جیں اگر چہان میں کوئی شخص حافظ شہوخواہ ان میں سے چور نے ایکی حالت میں چرا ہے گارت سے غرض احراز ہوتی ہے گئن واضح رہے کہ ہتھا س وقت تک نہیں کا ناجائے گا جب تک کہ مہر نہ نکال اے بخنا ف احراز رحافظ کے گارت سے غرض احراز ہوتی ہے گئن واضح اس کہ ہتھا س وقت تک نہیں کا ناجائے گا جب تک کہ مہر نہ نکال اے بخنا ف احراز رحافظ کے گا گرحافظ ہوا ور بندا یا ہو وہ خرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مبحد میں جینا اور اپنے یا ساپی متن گا محرز ہے اور بین تھماس وقت ہے کہ جافظ فیکوراس متنائے ہے قریب ہواورا اس سے دور ہوتو وہ س کا حفظ ظت کر سکتا ہواور اس میں ہے چونر قرنہیں متنا گا ہو گئا اور اپنے میں اس کو کہتے ہے کہ استے فاصلہ پر ہو کہ اس کو کہتا اور حفاظت کر سکتا ہواور اس میں ہے چونر قرنہیں ہو یا جائی ہواور اس میں ہو یا باس کو کہتے ہو یا باس کی کہتے ہو یا باس کی کہتے ہو یا باس کی حفاظت کر سکتا ہواور متائے اس کے بینے ہو یا باس کی مواور کی گئی تو چور کا ہاتھ کا ناہ جائے گا بشر طیکہ ایس جگل میں جائی ہو کہا ہو یا جائی ہیں ہو یا ہو کہ کہا وہ کہ کہ ہوئے گا بہ کے گا بھر طیکہ ایس جگل میں جو یہ ہو کہ کہ کہ خواہ وہ ہو ہور گئی تو چور کا ہاتھ کی کا باس کی جگا ہو گئی ہوئے گئی ہوئے گا باس کی حفاظت کر سکتا ہے ہو جو اس کی حفاظت کر سکتا ہو کہ کو سکتا ہو گئی تو ہو گئی تو چور کا ہا تھو کا ناہ جائے گا بشر طیکہ ایس کے دور ہو کہا ہو کہ کا ہو کے گئی تو ہوئی کا ناہ جائے گا بشر طیکہ ایس کی میا ہو کہ کو کو اس کی کو کھو اس کر سکتا ہو کہا کہ کو کھو اس کی دور کو کھو کی کو کھو کر کو کھو کہ کو کھو کے کہ کہ کو کھو کی کو کھو کہ کو کھو کہ کو کھو کہ کر کھو کہ کو کہ کی کو کھو کر کو کھو کہ کو کھو کو کھو کر کھو کے کہ کو کھو کہ کو کھو کو کھو کے کہ کو کھو کی کو کھو کی کو کھو کے کہ کو کھو کہ کو کھو کو کھو کی کو کھو کے کو کو کھو کی کھو کو کھو کو کھو کو کھو کو کھو کو کھو کو کھو کے کہ کو

امام ابوصنیفہ میں اسلام ایو صنیفہ میں اسلام میں کسی نے نیچے سے کیٹر اجرالیا تو اُسکاماتھ کا ٹاجائیگا: مارے مشائخ نے فرمایا کہ برنوع کا حرز ملیحدہ ہے ہیں جوحرز جس کے واسطے معتبر ہے اً راس میں سے یہ جیز چرائی تو

ے ورائی پرفتوی ہے یہ کافی میں ہے اورا سرمحرز بدمکان ہے اورائی کواندرائے کی اجازیت وی ٹنی پھرائی نے اجازیت سے و و خل ہو سرکونی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اورائی ہے تق میں بدحرز ند ہوگا اگر چہو ہاں کوئی نگہبان ہواورا کر چہ مالک متاب کی میں پرسوتا ہواور ان میں رات میں جوالی ہو کہ اس میں بلا اجازیت جب جاہے واضل ہو سکتا ہواور منع ند کیا جاتا ہوتو بیاور جنگل کا میدان میس ہے کہ نگہبان بٹھ لینے ہے محرز ہوجائے گا جسے مسجد وراستہ کا تھم ہے بیا بیضاح میں ہے اورا کر ک نے گون کو بیں زکر اس میں سے بچھ چرالیا یا صندوق میں ہاتھ ؤاں کر مال لے بیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا بیٹیبین میں ہے۔

اگراندروا نے نے مال کے سیند کے منہ پرد کھو یا پھر با برنکل کراس کو لے لیا تو اس کوا ما محکہ نے و کر نہیں فر مایا اور یہ سیج ہے کہ با تھن نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر وار میں کوئی نہر جاری ہواور چور نے متاع کو لے کر نہر میں ڈال دیا پھر و بال ہے نکل کر اس کو وہت یا بر آئی قو اس کا نا جائے گا اور اگر اس نے ہی کو حرکت دی جس ہے وہت نگر ہو ہے گا اور اگر اس نے بائی کو حرکت دی جس ہے وہت نگر ہو تا ہو ہے گا اس کوا ہو ہے گا اس کوا ہو متمر تا تی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن مبسوط میں ہے کہ اگر خود بائی کے زور ہے بھی نگل آئی ہوتو اس کے برائے متعد کا باتھ تھا کا جائے گا اس کوا ہو ہے گا گا ہوا ہے گا گا کہ اسکو و کھت ہے پھر نکل کر اس کو الے لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر الی کو لے جائے گا اور اگر الی کو لے جائے گا اور اگر الی کو الے جائے گا اور اگر الی کو الے کہ برائی کو الیا ہوا کہ کا ٹا جائے گا اور اگر الی کو الے ہو اس کو دیا ہو کہ کا ٹا جائے گا اور اگر الی کو الے ہو اس کو دیا ہو کہ کا ٹا جائے گا اور اگر الی کو الے ہو اس کو دار ہو گا کہ دیا ہو اس کو دار ہو گا کہ دیا ہو اس کو دار سے با ہم نہیں نکا لا ہے تو اس کا جائے گا دور اپنی میں ہو کہ اہل ہوت اس کے صحف سے بے پروانہ ہوں لیعنی صحف سے باتھ خوان میں ہو کہ دار چھوٹ ہو کہ اہل ہوت اس کے صحف سے بروانہ ہوں لیعنی صحف سے باتھ خوان معرب والی خوان معرب والی خوان میں ہو کہ اہل ہوت سے کہ دار چھوٹ ہو کہ دار گھوٹ ہو کہ دار سے سے کہ دار معرب والی خوان معرب والی خوان معرب والی خوان ہو کہ دار چھوٹ ہو کہ دار سے گھینے داداس کی تھیے ہوائے گا دار یہ میں معرب والی خوان ہو کہ دار محرب کو کہ دار محرب والی معرب والی خوان معرب کو در دیا کہ در سے کہ دار چھوٹ ہو کہ دار محرب کے دار معرب کو در دیا کہ دور کے دار محرب کو در دیا کہ دار معرب کو در دیا کہ در کھوٹ ہو کہ دار محرب کو در اس کو در دیا کہ دور کو در اس کی صور کے در دیا گھوٹ کے در دی کھوٹ ہو کہ در کھوٹ ہو کہ دور کے در کھوٹ ہو کہ دور کے کہ دور کے در کھوٹ ہو کہ دور کے کہ دور کھوٹ ہو کہ دور کے کہ دور کھوٹ ہو کہ کو دور کھوٹ ہو کہ دور کھوٹ ہو کہ دور کھوٹ ہو کہ دور کھوٹ ہو کہ دور کھوٹ ہو کھوٹ ہو کہ دور کھوٹ ہو کھوٹ ہو کھوٹ ہو کھ

انتفاع کے جانب مند ہوں اور اگر دار کہیں ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں ' یعنی مجرے دمن زل ہوں اور ہر مقصور ہوئیں رہنے و ہوں اور اہل من زل اس دار کہیر کے صحن ہے ہر وا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اس قد انتفاع حاصل کرتے ہوں جیسے وچہ سے نفع اٹھ تے ہیں بجر مقصور ہ میں سے چرا کر صحن دار میں یا یا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جوئے گا اورا گر بعض مقصور ہ کے رہنے واے نے دوسرے مقصور ہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیکا فی میں ہے۔

اگرآ سنین (شیروانی کوٹ وغیرہ) کے با ہر در ہمول کی تھیلی گئی ہوئی کوکاٹ کر پڑر ہم لے لیے تو اس کا

باتھ کا ٹانہ جائے گا:

چور نے بیت کونقب لگا کراس میں ہ تھ ڈال کرکوئی چیز لے لی تو ہا تھ نہیں کا ٹاج ہے گا اور بیا مام اعظم وا مام ٹھ کے نزدیک ہے اور بعض ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ بیمسکہ ایسے بیت کبیر پر محمول ہے جس میں نقب سے داخل ہوناممکن ہے اور اگر بیت اس قد رجیون ہوکہ نقب سے اس میں واخل نہ ہو سکے ہیں اس میں ہاتھ ڈال کر مال لے لی تو بالا جماع ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر سر اف سے صندوق میں یا دوسر نے کی آسٹین (شیروانی کوٹ وغیرہ) میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا بیسران و باق میں ہے۔ چندلوگ ایک سرائے میں یا ایک بیت میں اتر ہے بھر ان میں کسی نے دوسر نے کا ورا ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا شکر تا تھا یا اس کے سرے نیچ تھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا بیسرا جید میں ہے۔ اگر آسٹین نے ہا ہر در ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا شکر تا تھا یا اس کے سرے نیچ تھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا بیسرا جید میں ہے۔ اگر آسٹین نے ہا ہر در ہموں کی تھی گئی ہوئی کو کا شکر تا تھا میں جمع مقصورہ جس کو ہمارے ٹرف میں جرہ اُ کوٹ کر تا تھا ہیں۔ ع خص باضم تو اردہ کا زہ تو کی جو بھوں بغیرہ وغیرہ کی والے میں جرہ ہیں ہے۔ اگر آسٹین کے ہیں والے والے کا بیسرا جید میں ہو بھوں بغیرہ ویکھوں بغیرہ والے والے میں جاتا ہے۔ کہ مقصورہ جس کو ہمارے ٹرف میں جرہ اُ کوٹ کی ہوئی ہوئی جو بھوں بغیرہ ویکھوں بغیرہ ویکس کے مقدرہ جس کو ہمارے ٹرف میں جرہ اُ کوٹ کر سے بھور کی تھی جرہ کو ہمارے کا فید کر کا کی سرک کے سرک کے میں جس کے دلیں کے سرک کے میں جرہ کو ہمارے کو کا بھور کی جس کے دلیں جس کی میں کوٹ کی کوٹ کر سے کوٹ کی دو سرک کی کوٹ کر کی کوٹ کر کر مال کے سرک کوٹ کی کا کوٹ کر کی کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کر کے کوٹ کی کی کوٹ کر کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کی کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کی کوٹ کر کی کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کوٹ کر کی کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کر کوٹ کر کی کوٹ کر کی کوٹ کر کوٹ کوٹ کر کوٹ کر کی کوٹ کر کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کر کوٹ کر کوٹ کوٹ کر کوٹ کی کوٹ کر کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر کوٹ کر کوٹ کر کوٹ ک

اگر چراگاہ ہے کوئی بکری یا گائے یا اون چرالیا تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا ایب ہی اہ م محد نے ذکر فرمایا ہے اور شخ الا سلام نے فرمایا کہ الا اس صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا کہ ان کے ستھ کوئی چرواہا گا بہان بواور بقالی میں فہ کور ہے کہ چرا گاہ ہ مولیتی چرانے میں ہاتھ کا نمانیس آتا ہے اگر چدان کے ساتھ چرا وہا بہواس واسطے کہ چرواہا چرا نے کے واسطے مقرر بوتا ہے نہ تھا ظت کے واسطے بس وہ چروا ہے کے بونے ہے حرز مین نہ بول کے اورا گرسوائے چروا ہے کان کے ستھ کوئی اور تکہ ببان بوتو ہاتھ کا نما واجب بوگا اورا ہی پرفتو ی ہے اورا کر بریاں کی گھر میں رات کوآ کر رہاکر تی بول جوانمیس کے واسطے بنایا گیا ہے اوراس گھر کا درواز ہ مقفل بوتا ہے بس چور نے در بند کوتو ڈکر داخل بوکر کوئی بکری چراں تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور بقالی میں لکھے ہو کہ اگر درواز ہ مقفل بوتا ہے بس چور نے در بند کوتو ڈکر داخل بوکر کوئی بکری چراں تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور بقالی میں لکھے ہو با ایا اوراس میں بکریاں بھے کیس وہ خووانمیس کے باس سوت ہے تو ان کے چور کا ہاتھ کا نا جائے گا امام محکم نے فرہ ہی کہ اگر بھر بول کو فیر خطیرہ میں جمع کیا اور نیز کوئی تگر بیان ہے یا تھی ایس میں مرجم کر چکا ہو تو پیران کے چرا نے واسے وسنا کے خور انے واسے کی سے اور ان کے جور کا ہاتھ کہ کر چیا ان کے چرا نے واسے کا امام محکم نے فرہ ہیں کہ اگر بھر بول کو فیر فتدویٰ عالمگیری بعد © بالسرقه کتاب السرقه

حد بینی باتھ کا نئے کی وی جائے گی میں وی بیس ہے اور عامہ مشائے کے نؤو کیک اگریں نے بکریوں کوا سے مقام پر جمع کیا جواس نے ان کی حقاظت کے واسطے مقرر ومہیا کیا ہے پھران میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا خوا وان کے ساتھ نگہبان ہو یا نہ ہو یہ محیط میں ہے اور یہی مجمع ہے بیوفر شجر ومیں ہے۔

اگررضاعی مال یا بہن کی کوئی چیز اُس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کا ان جائے گا:

ع سن تفرق کتاب الطالق میں مذکورے میں ویکے ناچ ہے تا۔ مع الفار جم عرف دیار میں تول شیخ الاسفام انظیرے والمداعلم تا۔ کو ہمارے عرف میں دانی داور ہندی میں جوائی کہتے ہیں تا۔

کا نا جائے گا اور اس طرت اگر مولی کے باپ یا ماں یا کی ذکی رحم محرم کا مال چرایا تو بھی ہے تھم ہے اور نیز اگر مولی کی بیوی کا ماں چرایا تو بھی ہے تھ نہ کا نا جائے گا اور جن اوگوں کا مال چرائے سے مولی کا ہاتھ نیش کا نا جائے گا اور جن اوگوں کا مال چرائے سے مولی کا ہاتھ نیش کا نا جائے گا یہ مولی کے فار مرکا ہر تھ بھی ان کے ماں چرائے سے نہ کا نا جائے گا یہ محیط سرخس میں ہا اور فااس خواہ محضل فدام بوید بر یا مکا تب یا مان وں یا م ورد بوکداس نا بہ مولی کا مال چرائے میں ہے۔ اس طرت اگر موں نے اپنے مکا تب یا غام ماذوں سے مال چرائے مولی کا ہاتھ کا نا جائے گا اس واسطے کہ وہ بحز لہ مستودی کے بیعنی جرائے واس کے ہاتھ کہ کا نا جائے گا اس واسطے کہ وہ بحز لہ مستودی کے بیعنی اس کے چرائے ہا سے چرائا ہے اس کا ہاتھ کا نا جاتا ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

#### میزبان کے پاس سے مہمان نے چھے چرایاتو؟

اگرمہمان نے میزبان کے یہاں سے پھر چرایا تواس پر ہاتھ کا ناجیں آتا ہے اوراگراجیر نے سی ہدایہ یس ہے۔ اگر ایک تو مکا

ایک فام ہواوراس نے ان کی متاع چرائی تو اس پر ہاتھ کا نائیس آتا ہے اوراگراجیر نے سی ایس جگد ہے جہاں جانے کی اس

واجازت وی ٹن تھی کوئی چیز چراں تو اس پر بھی ہاتھ کا ثانیس آتا ہے اورا اگر سی نے اپنا گھر دو ہے کواجارہ پر دینے والے

افیر پلنے والے دونوں میں ہے کسی نے دوسر ہے کا بچھ ماں (نسب ہے تمنیں ہے) چرالیا اور ہر ایک سلیحد ومنزل میں ہے تو امام

افلکم کے بزدیک ان میں سے چور کا ہاتھ کا ناجائے گا اور صاحبین کے بزدیک اگر موجر نے متاجر کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ بیسران جانے گا اور ایس بیس تو بالا جس ع متاجر کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ بیسران جانے گا اور علی بیس تو بالا جس ع متاجر کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ بیسران وہائی میں ہے۔

(F): J.23

کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

حديين جنس منفعت كي كرفت كابالكل فوت كردينا جائز نبين:

جس پر چوری کی وجہ سے قطع واجب ہوا اور بنوز اس کا ہاتھ نیس کا ٹا گی تھا کہ کی تحص نے اس کا داہنا ہاتھ کا ہ والا پس ارش اگر تمل خصومت کے ایسا ہوا تو اس کے ہاتھ کا نے والے پر عمد آکا شے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں ارش و جب ہے اور چور کا چوری میں بایاں پوؤں کا نہ جائے گا اور آگر بعد خصومت کے بل تھی تضاء کے ایسا ہو تو بھی بہی تھم ہے سیکن تنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پوؤں نہ کا نہ جائے گا اور آگر بعد خصومت کے بل تھی تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگ اور اگر بعد تھی تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگ اور اگر بعد ہوں کی کا نہ بہ ہوجا ہے گا تو ہوں کہ چور نے جو مال سرقہ میں سے تلف کرویا ہوائی پر اس کی ضان واجب نہ ہوگا کی ناچوری میں ہے اور اگر کسی اجنبی نے داہنا ہا تھ نہیں بلکہ بویاں ہاتھ کا نہ تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا ہا تھ نہیں گا تا کہ جنس منفعت گرفت کا باکل فوت کردین الازم نہ سے اور اگر اس کا داہنا پاؤں کا ناگیا بلکہ داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ جوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا ناگیا وار اگر اس کا داہنا پاؤں بھی نہ کا ناگیا بلکہ داہنا پاؤں کا ناگیا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کا ناگیا جائے گا میر محیط میں ہے۔

ا گرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کاٹ دیاتو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

ا معصم بلکسر جانب وست برنجن لیننی باتھ کا وورفقام جرباب پرنتن مہنتے ہیں اوراس کو زمارے عرف میں پہنچ کہتے ہیں اا۔ ع تادیب اوب دینا ۱۳۔

ضامن ہوگا اورا کرجا دینے چور کا ہوں ہوں کا ٹانو جلاداس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا داہما ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرجلاو نے اس کے دونوں ہاتھ کا نے تو اس کا واہما ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قر اردیا جائے گا اور یا نیس ہاتھ کا جلاد ضامن ہوگا کہ اس کی دیت چورکواوا کرے گا بیرمحیط میں ہے۔

ا گرجاد نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ٹ وے تو چور کے واسطے جاداس کے بائیں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ضامن بوگا اور اگر چور کا دائما باتھ معدوم بوتو اس کا بایاں باؤں کا ٹا جائے گا بیاق وی کا عالم ہیں ہا اور اگر چور کا دائما باتھ معدوم بوتو اس کا باتھ کا گر ہوئے گا ہوں ہے اور اگر چور کے گوا بوں سے چور پر جائے گا اور اگر چور کا جائے گا اور اگر چور نے جائے گا اور اگر چور السے تو اس کا باتھ کا ٹا چور السے تو اس کا پاتھ کا ٹا ور اگر چور نے جور نے جائے گا اور اگر چور السے تو اس کا باتھ کا ٹا چور السے تو اس کے پیچے دوڑ کر اس وقت اس کو پکڑلائے تو اس کا باتھ کا ٹا چور نے جور جانیا ور مور نے جور ایا اور گر چور کے بایا اور مور نے جور بابات ہے جائے اور اگر چور نے بابات ہے جائے اور اگر چور بابات ہے جائے اور کر جور بابات ہے جور بابات ہے جور بیات ہے کو گھفی براہ بن و ت بدول تھلیدا زجانب والی خراس کے باتھ کا کہ تا تو تا ہوگا اور نے ظیراس کی ہوئے والے کر اس کے نام بابات کے پور پر صدم قد تا نم کر نے کا اختیار نہ ہوگا اور نے ظیراس کی ہے کہ خوارزم میں ہے کہ نے بابار کی باس کی بار کے کا تو تیار کی جور کی بی سرور کو تا تو تیار کی ہوئے ہوئے کا اور کا گراس کی جائے کہ اور کو تو بابات کے چور پر صدم قد تا نم کر نے کا ختیار دی بابات کی جور کی میں گا ہوئے کا اور کی گرائی کی خور دی ہوئے کا اور کا کراس کی صالت میں اس کے باتھ کا شرف کیا ہوئے کا خوف ہوئے تیاں کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کے جور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کے جور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی ضائت اس چور کی موت کا خوف ہوئے کی خور کی موت کا خوف ہوئے کی خور کیا گر کی جور کی موت کا خوف ہوئے کی کی موت کا خوف ہوئے کی خور کی موت کا خور کی کی خور کی موت کا خور کی گر کی خور کی موت کا خور کی کی گر کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی گر کی گر کی گر کی گر کی کی کر کی گر کی کو کی کی کی کی کر کی گر کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی ک

چور کا ہاتھ نہ کا نہ جائے گا تا آنکہ جس سے چرایا ہے وہ حاضر ہوا ور سرقہ کا مطاب کر سے اور امام ابو بوسف قرماتے ہیں کہ میں صدیمی کاٹ دوں گا اور شخے وہ بی ہے جو ظاہر روایہ ہے بیز اوالفقہ ، یس ہے۔ ہمار ہزویک چورک کا گواہ بی سے ٹابت ہوتا یہ فود چور کے اقر ارسے ثابت ہوتا دونوں کیساں ہیں کچھ فرق نہیں ہے اور اس طرح اگر وقت قطع کے غائب (جس کا مال چورایہ) ہوگی تو بھی ہور ہے نزویک یہی (کہ کاٹا نہ جائے گا) تھم ہے بیہ ہوا بیمیں ہے۔ مستودع یعنی ودیعت رکھنے والے ہے اگر مال ودیعت چرالیا یا مال ودیعت چرالیا یا ما حب ربوائے مال ربوائی مستعمر سے مال مستعماری مت جربے مال اجارہ یا مضارب سے مال مضارب سے مال مستعماری مت جربے مال بعث عت یا جس نے فرید نے کے واسطے کی چیز پر قبضہ کرلیا اس سے یہ چیز یا مرجمن سے مال مرجوں مضارب نے اس مواج کے واسطے کی چیز ہو قبضہ کرلیا اس سے یہ چیز یا مرجمن سے مال مرجول واج ہوگوا و سے اور غیز ہر ایسا تھی جس کے ہاتھ بیس دوسر سے کی چیز تھا ظت کے واسطے ہے جیسے باپ یا وصی وغیرہ اس کواخشیار ہے کہ چوراگراس سے چرائے تو چور کا ہاتھ کٹوا و سے اور غیز ہر ایسا تھی ہوں کے مال مرجول مالک نے تائش کی جائے گئی میں میر وقد کے اصل مالک نے تائش کی جرب بعد اوائے قرضہ کے مال مرجول قائم ہو یہ کائی میں رائی کی خصومت سے جب بی عد سرقہ چور پر جاری کی جائے گی جب بعد اوائے قرضہ کے مال مرجول قائم ہو یہ کائی میں ہے۔ پھی رائی کی خصومت سے جب بی عد سرقہ چور پر جاری کی جائے گی جب بعد اوائے قرضہ کے مال مرجول قائم ہو یہ کائی میں ہے۔

#### ا اً رکسی چور نے مال چرالیا اور بل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیا تو چورکومز ائے قطع نہ دی جائے گی:

کہا کہ یہ ہال میں ہے تو اہا ماعظم کے نزد کیک ہاتھ کا ٹا جائے گا ور مال مذکورمسروق مندکووا ہیں دیا جائے گا اورا آسال فدکور تلف ہو
کیا ہوتو ہا، ہے سب اسی ہے کیز دیک فارم مذکور کا قرار ہا ہت حدشر کی لینی سزائے قطع کے تیجے ہوگا اور غیام فدکور پر ضان و، جب
نہ ہو گی خواہ س کے مولی نے اس کی تکذیب کی ہویا تھدیق کی ہواور بیسب اسی وقت ہے کہ غلام وقت اقرار کے کہیر ہوااورا اسر
وقت اقرار کے میں ہوتو اس پر سزائے قطع ہالک لاز مرتبیں "تی ہے لیکن مال کی نسبت میں تھم ہے کدا اگر میصغیر ماذوں ہوتو مال مسروق مسروق مندووا ہیں دیا جائے گابشر طیکہ و بیا ہی قائم ہواورا اسرتھ ہوگی تو وہ ضامن ہوگا۔

اً سر چورکوسز ائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو

#### وإيس ديا جائے گا:

اکر غاام جھور ہولیں اگر مولی نے اس کے اقرار کی تھدین کی ہوتو مال مسروق مندکووا پس ویا جائے گا اگر و بیا ہی ہوتو مال میں ہوگئے ہوگئے اس کے اقرار کی تھدین کی ہوتو مال میں ہوگئے ہوگئے اس کے اللہ ہوگئے ہوگئے

صورت میں جمع قبلان ازمزمیں آئے گا الے سی آیونکہ میا بارے قسر فات دو سرے کی ملک میں جی الالے

نے اس کوتلف کر دیا تو ما کک کوا نقتیار ہو کا کہ اس سے تا وان (یڈن قبت مال مذکور) لیے پھرمشتر کی نے اپنائٹمن جواوا کیا ہے چور سے واپس لے گااور چور سے اس مال کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگرایک ہی خص نے کئی بارسرقہ کانصاب کامل چرایا:

آ رسی آ امی نے چور سے خصب کر لی اور چور کا ہاتھ کا ئے جانے کے بعد وہ فاصب کے پیس تلف ہوگئی تو چور کے واسطے اس بر صان شہوگی اور مالک کے واسطے بھی صان شہوگی بیا بینیاٹ میں ہے۔امام محکہ نے فرمایا کیا گرانیک مخص نے کی ہار چوری کی اور پھراس کوا بیک ہی حد کی سزادی گئی تو بیسزااس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جوحد ووٹ لص القد تعالی کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کی بچٹٹ ہوجاتے ہیں تو متداخل ہو جاتے ہیں بشرطیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود وا قامت حدیہ یہ ہوتا ے کہ سبب جرم کے ارتکاب ہے منز جر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک یار چوری کی اور اس پر حد قائم کی گئی پھر اس نے دوسری بارچوری کی تو ایب نہیں ہے بلکہ دوسری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کہ وہ حدا ذ ل سےمنز جرنہیں ہوا ہے اور اس امری اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالول کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کر کے چوریر سرقہ ٹابت کیا ہی اگر تا ہائ سرقہ چور کے پیس تلف ہو گئے ہول بیاس نے تلف سرو ہے ہوں تو و وان کے واسطے یکھ ضامن شہو گا اور اگر ان میں ہے ، یک یا دو حاضر ہوئے اور انہوں نے می صمہ کیا اور پاتی اوگ نائب ہوں اپس جوجا ضربواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر باتی اوگ ے ضربوٹے بیں اگر چور کے پاس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہول یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہر حال امام اعظم کے نز دیک وہ با قیول کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہو گا اور صا<sup>ح</sup> بین نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہو گا اور جو سختی وفتت خصومت کے حاضرتھا اس کے سرقد کا ہا! جماع شامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسروقیہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے ماکھوں کو وا پئ کروے گا اور بیوا کپل کرٹا سزائے قطع سے مانع نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک بی شخص نے کئی ہور ہر بارسرقہ کا نصاب کا مال چرایا اوربعض سرقہ نصاب کال میں اس ہے می صمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو یا تی نصابوں کا امام اعظم نے نز دیک ضامن نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خناف ہے بیر غایبۃ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس ہے چرایا ہے وہ یٰ ئب ہے پس حاکم نے اینا اجتہا و کیا پس اینے اجتہاد (اً ریدا، ماعظم کول ہے فلاف ہے) منہ ) سے اس کا ہاتھ کٹوا دیو تو مسروق منہ ے واسطے چور مذکور ﷺ خصامن شہوگا اگر جہمسر وق منہ بعد ہ ضرآنے کے اس کے اقر ارکی تقید پق کرے ہے مبسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

ا اُرسی دار میں کوئی کیڑ اجرایا اُور دار مذکور کے اندر ہے اس کو بچی ژکر دو نکمڑ ہے کر دیے بچرا س کو ج برنکال ایک آسر میہ العدی کے کر ذالنے کے مساوی دس در بم کے نہ بیوتو بالاتھ ق اس کا ہاتھ نہ کا ہ جائے گا بخلاف اس کے آسر ہا ہر نکال ایک کے بعد اس نے بیس اس کے بیس اس کی قیمت نصاب سرق سے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر چاک کر دیا پچرا کی کو با ہر نکا ما حال نکدوہ مساوی وٹس در بھم کے ہے ہیں اگر اس طرح میں دار کر دینے سے نقصان میسر آگی ہوتو بالا تقاق چور پر بمز النے قطع ہوگئی اور اس نقصان فاحش ہو بیس اگر اس طرح میں دار کر دینے سے نقصان میسر آگی ہوتو بالا تقاق چور پر بمز النے قطع ہوگئی اور اس میں فاحش ہو بیس اگر اس نے لیے نقصان کا تاوان لیے لیے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اور اگر بیا تقتیا رکیا کہ بیہ کیڑا چور کو وے دے اور اس سے اپنے سیح سلم کیڑے کی قیمت لے لیو چور پر سزائے قطع نہیں ہے بیم بسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و بسیر قطع نہ ہوگی اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس پر سزائے قطع نہیں ہے بیم بسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و بسیر کے فرق میں انتقاف نے کہ جس سے میں مال و پکھ منفعت فوت ہوجائے اور نیر وہ ہے کہ اس سے بیم افران نے اور اگر ایک را بھوٹے بیا ہو بیا کہ فقط عیب آگی ہو یہ بحرالرائی میں ہے اور اگر کیڑا بھوڑ و بے ہے اس کا ابتلاف ہو بینی وہ کیڑ اب کا رہوگی ہوتے کے اور اس کیڑے کی بوری قیمت اس چور سے تاوان لے اور اس سے زیادہ افتتیار نہیں ہے اور چور اس کی میں ہو جائے گا اور اس کو مزائے قطع نہ دی جائے گی اور اس کی اور اس کی نے کہ افران کی میں ہوتے کی اور اس کی نے کہ ان اللہ ہوجائے گا اور اس کو مزائے قطع نہ دی جائے گا گی نہ دے تو بیا تلاف ہے کہ افرانی المبین ۔ تعریف ہے کہ اس کیڑ ہے کہ قیمت نے کہ اس کیڑ ہے کہ ان اللہ ہوجائے بیش اگر نصف قیمت کا بھی نہ دے تو بیا تلاف ہے کہ افی المبین ۔

اً راو ہا' تا نیا' پتیل یا مشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

ا کر بکری چرائی ہیں اس کو ذرخ کر ڈالا پھراس کو کرزے با ہر نکال لایا تو چور کوسر اے قطع دی جائے گی اگر چد بعد ذرخ کے وہ صوی دل ورہم یا زیادہ کی ہولیکن مسروق منہ کے واسطاس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیم میں ہے۔اگرایی جائدی یا سونا چرایا جس میں قطع وا جب ہے پھراس کے درہم یا دین ربنا لیے تو اس کوسر اے قطع دی جائے گی اور امام اعظم تھے نز دیک بددرہم یا دین رمسروق منہ کو واپس دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مسروق منہ کوان درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذاتی البدایداور اس طرح آئراس چیندی یا سونے کے برتن یا زیور بنا لئے تو بھی ایسا بی اختیا ف ہے ہیمین میں ہا اور اگر اس نے لوبا تا نبا نہیل یا مشہباس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے ہیں آئر بنائے جانے کے بعدوہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا بی مشہباس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے ہیں آئر بنائے جانے کے بعدوہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا بی اختیا فی ہور کے بوج ہے گے اور اگر کوئی کیڑا چرا کر قطع کر سے سایا تو مز اے قطع دی جانے کے بعد بالا جماع وہ چور کا ہوگا اور پھی ضامن نہ ہوگا کذائی الغیا شیدیکن چور کواس سے کی طرح کر نے سروق کی میران کی ضامین نہ ہوگا کذائی الغیا شیدیکن چور کواس سے کس کر مران خوال نہیں اور فیما بینہ و بین اللہ تعائی چوراس کا ضامین ہے بیتمر تاشی میں ہا اور اگر چور نے سروق کیرے سروق منہ کو واپس و سے کہ اس کو باتھ کا نے جانے کی سرا ادی گئی تو یہ کپڑ اقطع کیا بوامسروق منہ کو واپس و سے گا بیمسوط میں کر تر بنوزنہیں می ہے کہ اس کو باتھ کا نے جانے کی سرا ادی گئی تو یہ کپڑ اقطع کیا بوامسروق منہ کو واپس و سے کہ اس کو باتھ کا نے جانے کی سرا ادی گئی تو یہ کپڑ اقطع کیا بوامسروق منہ کو واپس و سے گا بیمسوط میں

نے من سے بقدرا پنے فرچہ کے لئے کر ہاتی کو صدقہ مرو ب رہے ہیں ہے اور ٹرس نے درہم چرا مران کو گرائی ہا یہ ہیں ہی و میر وق مند کو اختیار ہے کہ ان کو واپس سے اور اکر مال مسروقہ بھیل ہو کہ اس کے قتمہ بنا لیے یا تو ہا ہو کہ اس کی زوہ بن فی قر مسروق منداس کو تیں لے سنتا ہے اور اس طرن سوئے ان سے عروش میں ہے آگر کوئی چیز چرانی اور اس کو اس سے جنجے مر دیا پاس اگر تغییر ابقصان ہوتو مسروق منداس کو ہے سنتا ہے اور اگر مال مسروقہ بکری ہوجو بچے جنی تو مسروق مندان دونوں کو واپس سے گا یہ مسروق مندان دونوں کو واپس سے گا یہ مسووظ میں ہے اور اگر کہ ہو اگر اگر اگر کو گا اور اگر ستو چرا کر ن کو شدیا روغن میں لت کیا تو اس میں و بیا ہی اختراف ہی جیریار کلنے میں ہے ریشر مع طی وی میں ہے۔

ا کرایٹ تنفس نے کی ایسے کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا ناجا تا واجب ہوا اوراس نے عمدا کی ایسے کا ہاتھ کا نہ ہا کہ تھا تھا ہے۔
قصاص میں اس کا ہاتھ کا ناجا اواجب ہواور س نے ہاتھ پر چوری وقصاص ووٹوں طرح سے ہاتھ کا ناجا ہتھ ہوا تو قصاص مقدم رکھ جائے گا یعنی پہلے قصاص میں اس کا ہاتھ کا ناجائے گا پس وہ مال مسروقہ کا ضامت ہوگا یعنی تاوا ن و رے دی گا اور اگر قضاص تھے مقدم دینے جائے گا یعنی تاوا ن و رے دی گا اور اگر قضاص تھے مقدم دینے جائے گا پہلے کہ کہ تو چوری میں اس کا ہاتھ کا ناجا سے گا اور اگر تف شن نائی کہ ذریا نے گذر ماند گذر گا ہا جائے گا اور اگر ہوری میں اس کا ہاتھ کا ناجا نا ورفوں اس قصاص سے سکی ہمی کی رضا مندی طاح کر جوری کی وجہ سے ہاتھ کا ناجا ناور قصاص نے سلح کر لی تو پھر بسبب تقاوم عبد کے سرقہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ کی ہی ہو جائے گا ہواں تک کہ اچھ ہو ہو ہے۔
میں بایاں پاؤں کا ناجانا ووٹوں مجتمع ہوئے تو پہلے اس سے قصاص نیاجائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا بہاں تک کہ اچھ ہو جوری کی بابت اس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور اس طرح آگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہو گا گا اور اس طرح آگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہو تھا کا ناتو بھی کہی تھا ہوں۔
میں میں طاح سے سے میں طاح ہیں کا ناجائے گا اور اس طرح آگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہو گا گا ور اس طرح آگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہو تھا گا ناتو بھی کہا کہ میں دھا میں ہے۔

(a): C/1

## فطاع الطريق ليعني راہزنوں کے بيان ميں

#### را ہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کا بیان:

ب نا پ بنا پ بنند کر را بزلول کے واسطے چندا دکام خاص جی مثل سولی و ہے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے را بزل برجن کے و دکا مخصوصہ بیل شرطیس بھی بیل بیک بید کہ این و گ بول کہ ن کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل بو کہ راہ ہے گذر نہ النے ن کا مقابلہ نہ سکیں ورسان ند تخیر سکیں اور را ببیرول پر انہوں نے ربزنی کی بوخواہ بتھی رہ سے یہ فضاسی پہر و فیرہ ہے و و م تکمہ ربزنی شہر ہے ہے ہے شہر سے دور سم اور نیائج بیل لکھا ہے کہ دوقر بیا اور دوم مر (دونوں کے درمیان تین رات ودن دوری ہو) اور دو مدید کے درمیان ربزلی نہیں بوتی ہوں اور نیائج بیل لکھا ہے کہ دوقر بیا اور قصبہ کے درمیان میں رات دان کی راہ بوتو و ہاں ربزنی بوگی ایسا بی خام روییاں ربزلی نہیں بوتی ہوں اور این اور قصبہ کے درمیان میں رات دان کی راہ بوتو و ہاں ربزنی بوگی ایسا بی خام رات ہور من آئی کی بوتو ان پر احکام را بزنوں کے جاری کیے جامیل گے اور ای پرفتو کی ہے سوم آئکہ بیام دار اللہ سلام میں ان سے

ا یہ نہ دوگا کہ نبوری بیس اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جا ہے گا دا بوجہ فعا برا اے لیے جن لوگوں کا مال لوٹا ان کا کوئی راہز ن ایب رشتہ دار نہ ہو کہ اگر وہ چوری کرتا قواس نہات واجب نہ بوتی بلکہ میہ ہو کہ سب ایسے ہوں کہ چوری بیس ان پرسز ایے قطع واجب ہواا۔

صا در ہوا ہو چہارم آئندتی موہ شرا لکا جوچھوٹی چوری میں ند کور ہوئے ہیں پائے جائیں اور بیشر طے کے دا ہزن سب کے سب اجنبی ہوں صاحبان امواں کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آئندان را ہزنوں کے تو بدکر لینے اور مالکوں کو مال واپس کر دیے ہے مراہ یہ مسلفہ سے مصند در در میں سے در در اور میں میں میں میں میں مسلفہ مسلفہ مسلفہ مسلفہ مسلفہ مسلفہ میں مسلف

سے امام استنہین نے ان برقابو یا یا ہوئے میرتا تارخانیہ میں ہے۔

اگرایک جماعت روگ ٹوک کی قدرت رکھے والی یا ایک بی فض ایسا کدرو کنے اور باز رکھے پر قادر ہی نگے پھر انہوں نے را بزنی کا قسد کی گر بنوز نہ پچھے مال لیا تھا نہ کی جان تول کی تھا کہ گرفتار ہوئے تو اما ان کوقیہ خدیں کرے گا بہاں تک کہ وہ تو ہر ہر کی گرفتار ہوئے تا امان کوقیہ خدیں کا الی اور اس قدر مال ہے کہ درصورت اس جماعت پر تشیم کیے جانے کے برایک کورس ورہم یا زیادہ پہنچتے ہیں یا ایسی چیز پہنچتی ہے جس کی قیمت اس قدر ہوتی ہے تو اما ان ان کوکوں کے وابخ اور النے طرف کے پاؤل تطع کرے گا اور اگر جی مستامنوں کی را بزنی کی جوتو را بزنوں پرحد جاری نوا ما اس ان کوکوں کے وابخ ہا تھا اور النے طرف کے پاؤل تطع کرے گا اور اگر جی کہمتامنوں کی را بزنی کی جوتو را بزنوں پرحد جاری نہ کی کی اور آگر تا ہوئی کی اور آگر تا ہوئی کہ اگر اولیا ہے متوتو کہ نوا مولی و کے اور بی کی اور آگر اولیا ہے متوتو کی سے متوتو کہ ان کوکر اولیا ہے متوتو کی سے متوتو کہ ان کوکر کو سے میان کو مین اور الم می کی اور ایک کی میں اور امام کو و سے اور جی ہوئی کی اور آگر کی کیا تو ان کو مین اور کی ہوئی کی سے بعول تھا ہوئی کہ دور کی جو کوئی دار تو کی تھی روک و سے ان کوکر کی ہوئی و کے اور میں امام کو کا ور ایک کا جو کوئی وارث و کی جو کوئی وارث و کا تا رکر فوں کے دین میں ہوئی و در کر و سے گا تون کو کی کوئی وارث و کی میں ہوئی و و ان کوا تا رکر فوں کی سے کوئی وارث و نیم وار ایک واتار کر فوں کر ہے گھر و کی دور کر و سے گا تھی دور کر و سے گا تھی و کوئی وارث و فی میں ہوئی میں ہے۔

ا ان کن تصیل بیناموقع یہ بین ہولی وہاں ویکنا چاہیا ہے۔ اور او بیائے قصاص بیافظ نہایت جامع ہے یون اگر چان کا قصاص ہے تا مشتار کا وارث اور اگر حرج ہے تو خود جمروج ہا اگر مر گیا ہوتو اس کے ذمہ ہا۔

### اً نرر ہزنی کر کے مال لے لیے پھر اس فعل کور ک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

#### . المسلمين استحسانا أس يرحد جارى نهكر كا:

اگر گوا ہوں نے رہزنوں پر عام لوگوں میں ہے کسی کے رہزنی کرنے کی گوا ہی دی:

طرح آ ران کا ہاتھ کا ٹ ڈ الاتو بھی پہھائیں لا زم آئے گا بیانتے اغدیر میں ہے۔

ا گرا مام نے رہزنوں کو قبید خانہ میں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزن کو کسی آ و**ی** نے جا کرقل کر دیا پھر رہزن کی رہزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لا زم آئے گالیکن اگر بیقاتل اس مقبول کا ولی ہوجس کور ہزن ئے رہزنی میں قتل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر کچھ لازم نہیں ہوگا بیہ مبسوط میں ہےاورا گر نصوص علے نے کسی قوم کا مال لے لیا یس ن وگوں نے کسی اور قوم ہے فریا د جا بی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیچیما کیا لیس اگر ما مکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کولصوص سے قبال کرنا روا ہے۔ اور اس طرح اگر نصوص یا نمب ہو گئے ہوں اور فر<sup>ا</sup>یا دری کے واسطے نکلنے والے لوگ ان نصوص کی جگہ پہنچ نئے ہوں اور ان ہے مال واپس کراد ہے پر قاور ہوں تو بھی یہی تھم ہے اور اگریہ لوگ ان نصوص کا ٹھکا ٹا نہ پہنچ نتے ہوں اوران سے مال واپس کراد ہے کی قدرت نہر کھتے ہوں تو ان کواصوص ہے مقد بنہ کرنا روانہیں ہےاورا گر ما کان مال نے رہزن ہے مقابلہ کر کے اس کوفل کیا تو ان پر بچھ واجب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کوفل کیا ہے اور اگر رہزن ان کے سامنے ہے جھاگ کرالی جگہ چلا گیا کہ اگر اس کو بیلوگ اس جگہ چھوڑ ویتے تو وہ ان کی رہزنی پر قا در نہ ہوتا تگر انہوں نے اس کونیل کرڈ الاتو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے تل کرڈ الانہ بغرض اپنے مال کے اور اگر ر ہزنوں میں ہے کوئی تخص بھا گا اوراس نے اپنے آپ کوالیں جگہ میں ڈالا ( محبرے کنوئیس میں ) کہاس حالت میں وہ قطع طریق پر قا در نہیں ہوسکتا ہے بھریدلوگ پیچھا کر کے اس تک پہنچے اور انہوں نے اس کونل کر ڈ الانو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کونٹل کر ٹا پنے مال کےخوف ہے نہیں واقع ہوا ہے۔ واضح ہو کہ آ دمی کواپنے مال کے واسطے قبال کرناروا ہے اً سرچہ مال مذکور بقد رِنصاب بھی نہ ہواور اس مال لینے کو جو تخص اس ہے مقابلہ کرےاس کولل کرسکتا ہے بیافتے القدیم میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کا گل گھونٹ کر اس کو مار ڈ الاتو امام اعظمٰم کے نز و یک اس کی ویت اس قاتل کی مدد گار براوری پر ہوگی اوراگر اس نے شہر میں ایک بار ے زیاد و گلا گھونٹ کر مارڈ النے کی حرکت کی ہوتو براہ سیاست میخف قش کردیا جائے گا کنرافی الکافی۔

ا انہوں نے جورے ساتھیوں کی راہ ماری وجورا مال لے لیا لینی ان لوگوں نے جورے اور جورے ساتھیوں کی ربزنی کی اور جورا مال لے سوالات کا دار الحرب و دارالسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیون ہوئی وہاں و کھن چاہیا ۔ سل صوص جمٹ میں چورکو کہتے ہیں اس سی حتی کہ اگر ربزن اس کو ماڑ ڈالے تو یہ شہید ہوگا تقولہ مایدا سلام من قتی و دن مالہ فہوشہید ہینی چوشن اپنے مال کے سب سے ماردالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے اا۔

(۱) جس کے زو کے مفوکر تا کچھ مو تر نہیں ہے جکہ صورشر کی میں ان کو مزائے تی وسولی دی جائے کے جیسا کہ او پر بیان ہوا ہے۔

## السير السير الماية

# اس کی تفصیل شرعی وشرط و حکم کے بیان میں اس میں دس ابواب ہیں

باب: باب تفسیر شرعی:

واضح ہوکہ اس کی تفسیر شرعی اس طرت کی گئی ہے کہ جہا دیاا تا ہے طرف وین حق کے اور قبال کرنا ہرا ہے فخص کے ساتھ جو انکار کرتا ہے اور قبول کرنے ہے تمر د<sup>(۱)</sup> کرتا ہے خوا ویڈھل اپنی جان ہے کرے یال ہے۔

شرط وحكم جباد:

تشرطاب حت جہاد دویہ تین ہیں ایک ہے کہ دشمن جس دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے قبول ہے انکار کرے اور جن کو ہماری طرف ہا یا جاتا ہے اس کے قبول ہے انکار کرے اور جن کی دیا و ہماری طرف ہے ایان نہ دی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آئکہ جہاد کنندہ اپنے علم واجتہاد ہے یا جس کی رہے و اجتہاد کی معتقد ہے اس کے اجتہاد ہے ہے امید کرتا ہو کہ اس جہاد ہے اہل اسلام کوقوت و شوکت حاصل ہو گئی اورا گراس کو جہاد و تی ل اجتہاد کی معتقد ہے اس کے واسطے قوت و شوکت حاصل ہونے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کوقال کرنا حلا رہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے مشم جہاد کی ہے کہ دنیا میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب ساقط ہوجا تا ہے اور آخرت میں سعادت و تو اب عظیم حاصل ہوتا ہے جی اور آخرت میں سعادت و تو اب عظیم حاصل ہوتا ہے جیسے اور عہادات میں ہے ہیں جی میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جہاد بی فیر کے غل ہو و بعد فیر کے فران کے جہاد بی جی ہو خروجا تا ہے۔ ور بعد فیر کے فرط جی جین کی ہر فرو پر فرض ہوجا تا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفا ہے ہے اور بعد نفیر کے فرضِ عین ہے:

سامہ مشائخ رحمتہ اللہ تعالی کے نزویک جہاو ہر حال میں فرض ہے گربات اتن ہے کہ بال نفیر کے فرض کفاریہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے اور بھی قول سیجے ہے۔

برمر دآ زادٔ عاقل ٔ تندرست پرجو جہاد پر قادر ہے جہاد کرناوا جب ہے:

کہ انہوں نے میرا ٹکلٹا ای وجہ ہے مکروہ رکھا ہے کہ میر لے لگل ہو جانے کے خوف سے ان کے دل پر کھیم اہٹ وصد م

إ شعر ايسے بلادا سلام جو محق بسلام كفار بوال

<sup>(1)</sup> باتھ ياؤل كتابوااا

ہوت نظے اور اکر میں تی تحری میں ہے ہوت آئے کہ انہوں نے میر اجہاد کا جاتا ہی وجہ نے ناروہ رکھا کہ جارے وین وست وانوں سے قال کر ہے گاتو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضا مندی نے چلاج کے لاُ آئدان کے ضائع ہوجائے کا خوف ہوتا ایک صورت میں نہ نظے گا اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں ہے سی بات پرواقع نہ ہوئی بلکہ اس کوشک رہ ور وہ لی جا بہ مان ورسر سے پر مر بھی نہ ہوئی تو یہ تاب میں نہ کو رنبیں ہا اور مشر کے نے فر مایا کہ جا ہے کہ نہ نگے اور آئر ووٹوں کو اس کا افتا اس وجہ دکوف سے بھی ان کو بسیری اور صدمہ ہوتا جہ دکونہ جائے ۔ اگر اس کے مادرو پدر زندہ بین انہوں نے اس کو جہاد کو جانے کے واسطے اجازت وے دی اور اس کے جدین وجہ تین () بھی زندہ بین انہوں نے اس کا جہاد کو جانے کے واسطے اجازت وے دی اور اس کے جدین وجہ تین () بھی زندہ بین مرکئے ہوں گر دادا اور تائی زندہ ہوں لیخی ہو ہے کا براہ کی طرف الثقات نہ کرے جہاد کے واسطے جائے اور آئر اس کے والدین مرکئے ہوں گر دادا اور تائی زندہ ہوں لیخی ہو ہو جو دہوں تو اجو دہوں ان وبدوں ان دونوں کی اجازت کے نہیں جائی ہو اگر اس کے اگر اس کا مقال دادا اور سگر تا تا اور تین می وہودہ وں تو اجازت کا نفتیا رسگی تائی اور بھی دادا کو ہے۔۔۔

كتاب السير

یہ اس وقت ہے کہ اس نے جہاد کے واسطے نگلن چا باوراً ہر یہ جا ہا کہ تجارت کے واسطے دھمن کے ملک میں امان کر نوف فیہ جواور بدلوگ ایسی قوم ہوں کہ اپنے عہد کو دفا کرنے میں معروف ہوں اوراس کو ہاں تجارت کے لیے جانے میں منفعت ہوتو فیہ تعریب ہے کہ بدلوں کہ اس بھاروں کہ اس کی طرف سے اس کو اپنے اور پر نوف فیہ تعریب ہے کہ بدان کی تافر مانی کر کے چلا جائے میں منفعت ہوتو فی نوت بیس ہے کہ بدان کی تافر مانی کر کے چلا جائے اورا گردشنوں کے ملک کے تاجروں میں سلمانوں کے فشروں میں سلمانوں کے فشروں میں سلمانوں کے فشروں میں سے کہ سورت کے سات کے والدین نے باایک نے اس وکھروہ درگھ ہی آگر بدلا ہو کہ غائب رائے ہے وشمنوں کی طرف سے کا ایک ہوئے اس کے والدین نے باایک نے اس کو حکم وہ درگھ ہی آگر بدلا ہو کہ غائب رائے ہے وشمنوں کی طرف سے اون پر خوف نہ ہوتو تھی نگلے اورائ طرح اگر سریہ بی جیرہ اخیل (\*) ہوتو بھی بدوں والدین کی اجازت کے نہ نظائی واسطے کہ غائب اس صورت میں ہلاکت بی ہوائے اور ڈوئ میں بدوں والدین کی اجازت کے نہ نگائی اواسطے کہ غائب اس کے موادت میں ہلاکت بی ہوئی وہ بی تو ہو ہ موں و خوالا کی واجداد وجدات کی صورت میں تھی اور رہائی کے ہوائے اور ڈوئ رہم مشمل بیٹے و بیٹیں و بھی کی وہ بی تو ہو ہوں و خوالا کی وغیرہ ہر ڈی رحم محرم کہ اس نے اس کا جہاد کے واسطے کہ نگر موں میں اس کی جہاد کے واسطے کہ نام میں بی سیر مرد جی طرف بی جو سے کا خوف نہیں ہے با یہ طور پران کا نفقداس پر جین ہو بی فی اور اس کی اجرازت کے خوف نہیں ہے با یہ طور پران کا نفقداس پر جین کہ ہو ہو نے کا خوف نہیں ہے با یہ طور پران کا نفقداس پر جین کہ خوف بی تو بدوں اس کی اجرزت کے جو جے گائوف بوتو بدوں اس کی اجرزت کے نہ جا ہے اور اگراس سے میں اور اس کی اجرزت کے جو جے گائی خوف بوتو بدو اس کی اجرزت کے نہ جا کہ اور اس کی اجرزت کے جل جو ہے گائوف بوتو بدوتو بدو تو بی تو بدوں اس کی اجرزت کے نہ جا ہو ہے کہ خوف بوتو بدوتو برور ہوں میں کی اور اس کی اجرزت کے جل جو ہو نے کا خوف بوتو بدور اس کی اجرزت کے نہ جا ہو ہو ہے کا خوف بوتو بدور اس کی اجرزت کے نہ ہوں ہے کہ اور اگراس سے میں کیا کہ بوتو برور برور کی سے کہ دور اس کی اجرزت کے جل جو ہو نے کا خوف بوتو بدول اس کی اجرزت کے خوف بیتو بوتو برور اس کی اجرزت کے جل ہو ہو نے کا خوف برور کو بیا میں کی جو بات کی جو بوتے کی خوف برور کی کی کو بوتی کی کو بوتو کی

عورت نے اگراہے پسر کو جہاد ہے منع کیا لیں اگر اس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کا متحمل نہیں ہے اور جمہوز نے ہے۔ اس کو ضرور پہنچ نتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گھڑا کہ نہ ہوگی بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔ اس محمد نے فر مایا کہ جمہے اس کومنوم ہوتا ہے کہ مسلمان اور تیس معدوم ہوتا ہے کہ مسلمان اوگ مصلم ہوں اور سے ساتھ ہو کرقال کریں الا اس صورت میں کے مسلمان اوگ مصلم ہوں اور سدو کی

ل سريد بالشخ وتغفيف الراه بنايال كشركاايك عديمة الأن مرايا بالا

<sup>(</sup>۱) وادانانا جدتین نیخی دادی و نافی والله اعلم ۱۴ سر ۱۲ سر به الدسوارون کا ۱۴ سر

کسی کووسی کر دے کہا گر جھ پر جا دینہ موت پیش آئے تو میر ہے تر کہ میں ہے میر اقر ضداد اکر دے اور اگر اس کے یا س و ف نے قرضہ کے لائق منہ ہوتو او لے بیر ہے کہ تھبرار ہے یہاں تک کہمل اس کا قرضہ ادا کرے اور اگر باو جود اس کے بدوں ا جازت قرض خوا ہ کے اس نے جہا دکیا تو بیکر وہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہا دکرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ ہے ہری نہ کیا تو بھی مستہب میں ہے کہا دائے قرضہ کے واسطے کمل کی کرے اور اگر ایسی حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کفتہ نہیں ہے اور اس طرح البر قرضه میعا دی ہواور قرض دار بطریق فلا ہرجات ہو کہ ہیں میعا دآنے ہے پہلے واپس آجاؤں گاتو بھی یہی تھم ہے کذافی الذخيرة اوراً سرزيد نے اپنے قرض خوا ہ کوعمر و پراتر ائی کرا کے جہاو کا قصد کیا اپس اگر زید کا عمر و پرمثل اس قرضہ کے قرض ہوتو اس کے جہاد میں جانے میں کچھمضا نُقذ نبیں ہے اورا ً سرزید کاعمرو پرمثل اس کے مال نہ ہوتو مستخب سے ہے کہ نہ نکلنے اورا ً سرعمرو نے زید کو جبادیں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے نہ دی تو جانے میں پھھمضا کقہبیں ہے جب کہ حوالہ تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے سی پر اتر ائی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف سے بدوں اس کی اجازت کے سی شخص نے اس کے قرض خواہ کے وا سطے بدیں طور کفالت کر لی کہ وہ قرض دار کو بری کر دے اور اس نے قبول کیا تو الیں صورت میں قرض دار کوروا ہے کہ جہا د کو جلا ج نے اوران دونوں میں ہے کسی ہے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔اگراس کی طرف ہے کسی لفیل نے اس کے تھم ہے کفالت کر لی ہواور مدیوں کی براُت کی شرط نہیں کی تو اس کوا نقتیا رنہیں ہے کہ جہا د کو جائے جب تک کہ قرض خواہ گفیل ہے اجازیت عاصل نہ کرے اورا گر کفالت بغیر اس کے حکم کے کرلی ہے تو اس پریمی واجب ہے کہ فقط طالب ہے اجازت حاصل کرے اور غیل ' ہے ا ج زت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر کفیل نے اس کے عظم سے اس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی پیں طور کہ جب قرض خواہ اس کو طالب کرئے گا تو ہیں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی مگراس کے حکم ہے تو اس کو بدوں اجازت تقبل کے جانے کا اختیارتیں ہے۔

ييسب بجهجوا وير مذكور جوااس وقت ہے كەنفير عام نه جواور جب نفير عام جوتو مضا كفة جين:

کے سنفل و مال اسپاب ننیمت جس کوامیرلشکر نے بوقت محمد کر ، یا کہا س جنک میں جوجس کے ہاتھ گےو واس کا ہے۔ اس آ اب تہ سخضرے سوئیزائے ہیں و فریاد عاد نکہان کے شاراولین واتنزین میں ہے کوئی کسی عالمہ کیا مذکلہ میں کیاا نہیاءوجن واٹس جملہ میں بے تاا۔

<sup>(</sup>۱) زاه درا صدر تصابوال (۲) اموال و پیچ ومورتو ۱۲ ا

# فتاوی عالمگیری ..... جد 🛈 کی کی کی السیر

ئے بچے وعورتوں و مال کے جیں پھرواضح رہے کہ ہرا یک مسلمان پران کا پیچھا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوا مید ہو کہ کا فروب کےایئے قلعوں میں گھس جانے ہے پہلےان تک پہنچ جانمیں گے۔

بیت المال میں مال ہوتو امام کوس اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایساعکم جاری کرے جس ہے بدول اُن کی خوش خاطر کے ان کا کچھ مال لے لے :

جوفتھ اپنی ذات ہے جانے پر قادر ہے ولیکن اس نے پاس مال نہیں ہے ہیں اگر بیت المال میں مال ہوتو امام المسلمین اس کو بقد رکھایت کے بیت المال ہے دے دو گا اور جب امام نے اس کو بیت المال ہے قذر کھایت دے دویا تو پھراس کوروائیس ہے کہ کی دوسر ہے ہی جعل لے ۔ اگر بیت المال میں ماں نہ ہویا گرامام نے اس کوئیس دیا تو اس کوروا ہے کد دوسر ہے جعل کے بر جہاد کو جائے پر ذخیرہ میں ہے ۔ اگر زید نے جعل دینے کہ بر جہاد کو جائے پر ذخیرہ میں ہے ۔ اگر زید نے جماد کر تو عمر و کو بدا ختیار نہ ہوگا کہ اس سوائے جہاد کے اور جگداس مال وصرف وقت ید نفظ کہ ہوکہ اس مال ہے میری طرف ہے جہاد کر تو عمر و کوروائی کہ اس سوائے جہاد کے اور جگداس مال کو ضرف کر ہے جہاد کر و جہاد کہ اور اپنے بال بچوں کا نفقداس میں ہے چھوڑ جائے گرے گور جہاد کر اس مال کو غیر جہاد میں صرف کر ہے جہاد کر تو عمر و کوروائوں کو جہاد کرتو عمر و کوروائوں کہ کہ سے جہاد کرتو عمر و کوروائوں کا کہ میں اس کو جہاد میں صرف کر سرکیر میں اور شمس الائمہ مرخمی نے شرح سیر صغیر جہاد میں میں اور شمس الائمہ مرخمی نے شرح سیر صغیر جہاد کے اس مال میں ہے پھا ہے میں و کرفر مایا ہے اور پی الاسلام نے شرح سیر کیر میں اختیار ہے کہ اس مال میں ہے پھا ہے اس کو خود کو اس سے جہاد کرتو کے گور مید تی جہاد کے اس مال میں ہے پھا ہے اس کو جہاد کے اس مال میں ہے پھا ہور ہو کہ اس مال میں ہے بھا ہور ہو ہے اس واسطے کھوڑ جائے گا ہور کی کہ وہ کہ اس کا براد کی اس کو کہاد کو با بدول اسکے بن نہیں پڑے گا پھر بیعنی جہاد کے اعمال میں سے اس کی سے کہاد کی میں در میں کہ ہور دی کہ وہ کہ اس کا جہاد کا جائم اور اس کے بن نہیں پڑے گا پھر بیعنی جہاد کے اعمال میں سے اس کیا ہور کہ کہاد کی جائم کو کہاد کو با بدول اسکے بن نہیں پڑے گا پھر بیعنی جہاد کے اعمال میں سے اس کیا ہور کہاد کیا ہور کہاد کیا کہاد کو با بدول اسکے بن نہیں پڑے گا پھر بیعنی جہاد کو اعمال میں سے تھا ہور کہاد کہاد کو اس کے برحال مال داروں کا دی مدر کر کہ بہ دی کہاد کی کہاد کو برکہ دی کہاد کو کہاد کی کہاد کو کہاد کو کہاد کو کہاد کو کہاد کو کہاد کی کورونوں کو کہاد کو کہاد کو کہاد کو کہاد کی کھوڑ کو کو کہاد کی کو کہ

 ہے۔ا گرزید نے عمر وکواپٹی طرف سے جہاد کے واسطے جعل دیا پھر عمر وکوازنشم مرض وغیر ہاکوئی ایسا مذر پر چیش آتا جس سے وہ خود نہ ج سکا اور اس نے جا ہا کہ بجائے اپنے کسی دوسر سے کو جس قدر مال لیا ہے اس سے کم دیے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ کرے تو اس میں پچھ مضا نَقذ بیں ولیکن جو پچھ مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی بیرمراد ہے کہ اس کواپٹی ذات کے واسطے نبیس بچائے رکھت ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دول گا تو بچا بینے میں پچھ مضا تقذیبیں ہے۔

ا گرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی فدرجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوتل

كرد بيس اس نے تل كرديا تواس ميں كچھ مضا كقة ہيں:

اگراس کی مرادیہ ہے کہاس کواپنی ذات کے واسطے بچالوں تو دیکھنا جا ہے کہا گرزید نے جعل دینے کے وقت عمر و سے یوں کہاتھا کہاس مال ہے میری طرف ہے جہا دکرتؤ عمر وکو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بیچے ہوئے مال کواپنی ذات کے واسطے رکھ ہے اوراگر یوں کہا ہو کہ بیرہ ال تیرا ہے تو اس جہاد کوتو عمر و کو اختیار ہوگا کہ بیچے ہوئے کواپٹی ذات کے واسطے رکھ لے اور بیرظا ہر ہے کیا تو نہیں د کھتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے پیر جا نز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لیے جہا د نہ کرے۔ اگر سی مسلمان نے دوسر ہے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی ہویں طور کہ کسی کا فرحر بی کوتل کر دے بس اس نے قبل کر دیا تو اس میں کچھ مضا نقة بیں ہے اور امام محمدٌ نے فرمایا کہ شرط کر دینے والے کولازم ہے کہ اس نے جوشرط کر دی ہے بعنی دینے مال کی وہ بوری سر دے تو کیکن تھم قضاء ' میں اس پر ادا کرنے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فر مایا کیہ بیہ جو کتاب میں نہ کور ہے بیہ خاصة اه م محدً كا قول ہے اور امام أعظمٌ واه م ابو يوسف ّ كنز ديك بيشرط جائز نہيں ہے اور بعض مث تُخ نے فرمايا كه ميہ بال جماع جائزے بیمجیط میں ہے۔اگرامپرلشکرنے کسی مزدورکواس کے اجراکش سے اس قدرزا کدپر کہلوگ اپنے اندازے میں اتنانقصان نبیں اٹھاتے ہیں مقرر کیا پس اجیرنے کا م کیا اور مدت پوری ہوگئی تو اجراکمثل ہے جس قدر مزدوری زیادہ قر ار دی ہے وہ زیادتی باطل ہےاورا گرامیرلٹنگریا قاضی نے کہا کہ میں نے اس کواس طرح مقرر کیا حال نکہ میں جانتا تھا کہ بیں جا ہے تو پوری اجرت اس مقرر کرنے والے کو مال میں ہے ہوگی اورا گرامپر گشکر نے کسی مسلمان یا ذمی ہے کہا کہ اگر تو نے اس سوار کو آل کیا تو تیرے واسطے سو درہم ہیں پس اس نے تل کیا تو اس کو پچھے نہ ہے گا اورا گرحز بی کفارمقة ل پڑے ہوں پس امیرلشکر نے کہا کہ جوان کے سر کا نے اس کے واسطے دی درہم اجرت ہے تو پیرجائز ہے ۔ کا فروں کے سروں کا دارالاسلام میں لا دلا نا مکروہ ہے بیمضمرات میں ہے۔ ا م المسلمين پر واجب ہے كە تغورمسلمين على كو قلعه بند كر ہے اور درواز و مائے ثغور پر نشكرمتعين كرے تا كه كفار ه كو بلا د المسلمين ميں وقو ف ہے مانع ہوں اور ان كومقو دكريں بيخز انتذ المفتين ميں ہے۔ اگرامام كوئي كشكرروانه كرئے تو ج ہے كہ ان پر كوئي تحض امیرمقرر کردے اورا یہے ہی آ دمی کوان پر امیرمقرر کرے جواس کے دا سطےصالح و لاکق ہویعنی لڑ ائی کے کا م میں خوش تدبیر ہو اور یہ بیز گار ہواورلشکریوں پرشفقت کرنے والا ہواور خی ہواور شجاع ہواور جب اس طور پران پر کوئی امیرمقرر کیا تو جا ہے کہ ان مجامدین کے واسطے اس کووصیت محروے پیمبسوط میں ہے۔ جب شرا نظامر داری کے آ دمی میں جمع ہوں تو امام المسلمین کوجائے کہ

ل وہذا ہوا الاصح ۱۲۔ مع شغور جمع ثغر دربندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھا ٹی ہو گئے ہیں یعنی وہ کھو کھ جس کی راہ ہو کر مخفی طور پر دخمن پر طاہر ہوں ۱۲۔ مع ہوشیاری دمجھلائی وخیروشفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کوامیر مقرر کردے خواہ وہ قریش ہویا اور قبیلہ طرب ہے وہ یا بطی از موالی (۱) ہو سے میط علی ہے۔ بیردا ہے کداگرامام کی فسس کو کہ ہے کا میں زیادہ لا اُقلی بیل نے دولا اُقلی بیا ہے کہ اس کو اس کوامیر مقرر کردے بیعتا ہیے جی ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کی بات کا تعم ویا تو اختر پر واجب ہے کدا کی بات میں اس کی اطاعت کریں الا آئمہ بالیقین بیہ بات گناہ ہواور واضح ہوکہ اس مسکد کی تعین صور تیں بیں ایک بید کہ اہل لشکر بیقین بیہ بنتے ہوں کدا میر نے جس بات کا تھم کیا ہے اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر نظر نے ان کو تعمر کیا تھر نے جس ہمار انفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قبال شروع نہ کرواوران کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قبال شروع نہ کرنے میں ہمار انفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہو کہ الحال میں کہ فالی اور قب برد ہو ہائے گی بی جب اسی صورت ہو بالیقین فی الحال قبال کا ترک کرنا اہل فشکر کے حق میں نافع ہے تو اس صورت میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔ نافع ہے تو اس صورت میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف اختال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

اس کا ٹبوت اس کے قول ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول میں بدول تتم کے پیانہیں قرار دیا جائے گا اور اگر امیر الشکر نے لشکر کی تر تیب صف بندی میں یوں کیا کہ ساقہ میں اقوام معین کی خصوصیت کر دی اور میمند اور میسر وہیں بھی یوں ہی کیا کہ میمند چند اقوام فاص کے واسطے اور میسر وچند اقوام فاص دیگر کے واسطے معین کر دی پھر وشمن نے سرقد پر حمدہ کیا اور بہت تن ہے مقاتلہ کیا اور میمند ومیسر ہوا یوں کو اہل سرقد کے حق میں بختی و هندت کا خوف لاحق ہوا تو مضا لقہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ساقد کی مدو کے واسطے سرقد میں جے جا میں۔ اور اس وقت ہے کہ اس سے ان کے مراکز میں کی خفل نہ پڑتا ہوا ور اگر اس سے ان کے مراکز میں ضل پڑتا ہوتو

ا مینده ونون جوصف قبال میں وائیں جانب مقرر کی جاتی جائی طرح میسر وجو بائیں جانب مقرر ہوتی ہے اور کا سینے مرکز پر قائم رہیں تر تیب مف نہ بدلتی ہو کہ جس کے فتکر بالکل درہم برہم ہوجائے تاا۔ ن بہل ساقہ کو مدود ینا نہ جو ہے اور اگر امیر نظم نے ان کو تھم دیا ہو کہ اپنے مرکز ول ہے جنبش کر کے نہ جائیں اور منع کر دیا کہ وف دوسرے کو مدونہ دیں تو ان کو نہ جے کہ اٹل س قہ کو مدودیں آئر چہوہ اپنی جانب ہے بے خوف ہوں اور اٹل س قہ کے حق میں خوف کر ہے جی اور اگر امام نے اہل لشکر کو منع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نظمی تو ان کو نکلنا نہ چاہے خواہ اہل منعت ہوں یا نہروں چنی استے لوگ کہ کر دیمن کو وور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے شہوں تو دونوں بکساں جی ولیکن امام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے ہے نے منع کیا تو امام کو خیاہ ہے کہ لشکر میں ہے ایک قوم کو چارہ کے واسطے دوانہ کرے اور ان پر ایک مخص امیر متر رکر و کے دو متمام لشکر کے واسطے جو رہ نے دوان کو اور ان کو اپنی جانوں اور اپنی سوار یوں کے حق جس منے جارہ خوف لاحق ہواور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مضا نقہ نہیں ہے کہ وہ چارہ کے واسطے جا کیں اگر چہاس میں امیر لشکر کی نافر مائی ہے۔

تیراا ندازی ہے لڑائی نہیں کر سکتا ہے تو مضا نقہ ہیں ہے کہ جو کا فرتیرا اندازی کرتا ہے اس کے

سامنے ہے قرار کرجائے:

اً ً رامیرکشکر نے تقم دے دیا کہ کوئی تمخص میارہ کے داسطے نہ جائے الافعال تمخص کے جھنڈے کے بیٹیے ہو کرتو اہل شکر کو ج بنے کہ اس کی شرط کالی ظار طبیل کہ اس کے جھنڈ ہے کے بیٹیج جا میں <sup>کہ</sup> اور اس طرح اگر امیر کشتر نے بایں عمبارت کہا کہ جو مخص می<sub>ا</sub>ر و ك واسط جانا چاہے وال كوچاہي كه فلال كے جينٹرے كے ينجے ہوكر جائے تو بھى جاہے كداى كے جينٹرے كے ينجے جائيں يەمجىط ِ میں ہے۔ ماہما ئے <sup>کہ ح</sup>رام میں قبال کرناروا ہے اوران مہینوں میں قبال سے جوممانعت کی گئی تھی وہمنسوخ ہوگئی ہے۔اگرمسمانوں کی تعداد کا فروں کی تعداد سے نصف ہوتو مسلمنا نو رکوان کی لڑائی ہے بھا گ جانا حل کنبیں ہےاور بیقیم اس وقت ہے کہان او گوں کے ساتھ ہتھیا رہوں ۔توجس کے باس ہتھیا ر شہوں اس کومضا کفتہ بیں ہے کہ و والسے کا فر کے روبرو ہے جس کے باس ہتھیا رہیں ، وربھا گ۔ جائے اور اسی طرح اگر اس کے بیا*ت تیر ااندازی کا آلہ نہ ہوبیعنی تیرااندازی ہے اڑ ا*ئی نہیں کرسکتا ہے تو مضا کے نہیں ہے کہ جو کا فرتیر ااندازی کرتا ہے اس کے سامنے ہے فرار کر جائے اور بلی منزامضا گفتہ بیں ہے کدایک آ دمی تین کا فروں کے مقاجہ ہے فرار کرے بیمحیط سرتھی میں ہے۔ جب مسمہ نو ں کی تعدا دیارہ ہزاریا زیادہ ہوتو ان کو کا فرول کے مقابلہ ہے بھا گتا حلا پہیں ہے اً سرچہ تعداد کا فروں کی گئے گونہ ہواور بیتھم اس وقت ہے کہان سب کا کلمدا یک ہی ہواوراً سران کا کلمہ متفرق ہوتو ایک کے مقابعہ میں دو کا امتبار کیا جائے گا اور بھارے زمانہ میں جافت کا امتبار ہے اور جو محف ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ مینجیق وغیر ہ مار کر ضرر رسائی سیر سکتے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں تیرول یا پتھرول ہے صدمہ پہنچے تے ہیں تو آپھے مضا کقہ بیل ہے یہ محیط میں ہے وام محمرُ نے فرمایا کہ مضا کتے نہیں ہے کہ امام اسلمین ایک مردکویا دوکویا تمین کوسر سے بنا کرروا ندکر ہے بشرطیکہ اکیلایا دویا تمین اس کی طاقت رکھتا ' ہوبیدذ خیر ومیں ہے۔ جہاد کے توابع ہے ریاط ہے لیتنی ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں ہجوم دشمن کا کھنگاہے بدیر غرض کے اَ سر وہ ٹا گاہ بجوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می جگہ ہے اس واسطے کہ بیے ہر جگہ محقق نہیں ہوتا ہے اور مختار یہ ہے کدوہ الیک جُندہے کداس کے در ہے اسوم نہ ہوا ورکیسین میں اسی قول پر جزم کیا ہے ہے بحرالرا نق میں ہے۔

ا منتقق مہنڈے کے رید میں مراہ نیں ہے بلد میں او ہے کہ اس کی معیت میں جا کی المہ سے الم میار ہادہ میں رجب اس قعدو وہ ای الحق و محرموال میں مسئٹ نے کہا کہ میقول محمد کا ہے بیان او ہرا ہے کہ زائد ایک جا رز ندہ وکا محرای صورت میں کہ وہ تین ہوں اور میالتی ہے ال

(b): C//i

## قال کی کیفیت کے بیان میں

كفاركى چند' اصناف' كابيان:

جب امام المسلمين دارالحرب ميں جانے كا قصد كرے تو اس كو جا ہے كەنشكر كا معائنه كرے تا كدان كى تعدا داور موارول اور پیدیوں کومعلوم کرے پس ان کے نام لکھ لے بیشر ٹ طیوی میں ہے۔ جب مسلمان اوگ دارالحرب میں داخل ہوکرنسی شہرید قلعه کا محاصر ہ کریں تو مہلے ان کواسلام کی طرف با، میں بہل اگر وہ قبول کریں لیعنی اسلام لا میں تو ان کے ساتھ قبال ہے بازر بیں اور گرا تکار کریں تو ان کوادا ہے جزید کی طرف بلا <sup>ن</sup>میں لیخی کہیں کہتم لوگ ایپے ویں پر رہومگر پست ہو کر جزیدویا کرو **کذ**افی البدایہ پس ا ً رقبوں کریں تو جونفع ہمارے واسطے ہے و وان کے واسطے اور جوہم کم پر پڑے گا وہ ان پربھی پڑے گا کذا فی الکنز ولیکن جزید کے واسطے کہزائبیں کے حق میں جن ہے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے اور جن ہے جزیہ نہ قبول کیا جائے گا ان کو جزیہ دینے کی طرف نہ اوا میں سیمین میں ہے۔واضح ہو کہ کفار ہ چندصنف کے ہیں ایک صنف سیہ کدان سے جزیہ لین جائز نہیں ہیں اور ندان کو ذمی بنایا ' جائز ہے اور وہ عرب کے ایسے مشرک میں جوکسی کتاب سیانی کے قائل نہیں ہیں اپس جب اہل اسلہ مران پر غالب ہوں تو ان کے مردیا تو اسلام لائمیں ورنیکل کردیے جائمیں اوران کی عورتنس و بچے سبٹنگ نموں گے اور دوسری صنف وہ کہ بالا جماع ان ہے جزیدلین جا نزے اور وہ یہو دونصاریٰ ہیں خواہ عرب کے ہوں یہ کہیں اور کے ہوں ای طرح مجوس ہے بھی بالہ جماع جزید لیٹا جا نزے خواہ عرب سے ہوں یا کہیں اور کے ہوں اور تیسری صنف و ومشر کین میں کدان سے جزیہ لینے کے جواز میں اختاا ف ہے اور ووسوائے عرب اور سوائے اہل کتاب اور سوائے جمول کے قوم مشرک بیں بہارے مز دیک ان سے جزید لین رواہے بیرمحیط میں ہے۔

اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینامتخب ہے

کنیکن وا جنب ہیں ہے:

جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس ہے قبال کر نانہیں جائز ہے آآ بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی دعوت کر ہے کذا فی ابہدا بداورا گران ہے بغیر دعوت اسلام کے قبال کیا تو سب گنهگا رہول گے کیکن جو آجھانہوں نے ان کی جان و مال تلف کے ہیں اس کے ضامن نہ ہوں گے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے تلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں بیمبسوط میں ہے اور جس کو وعوت اسلام بہنچ گنی ہےاس کو بغرض مبالغدا نداز کے دعوت اسلام کر دینامتھب ہے سیکن وا جب نہیں ہے بیہ ہدا ہی میں ہےاور واضح رے کہ تاکید کے واسطے دو ہارہ دعوت اسلام کرنا دوشرطوں ہے مستحب ہے ایک مید کہ پہنچے دو ہارہ دعوت اسلام پہنچ نے میں مسلمانوں کے حق میں ضرر نہ ہوا گر نقدیم دعوت اسلام میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ہون مثلاً معلوم ہو کہ اگر نقدیم دعوت کی جائے ئی تو وہ قبال کے واسطے سامان تیار کر کے مستعد ہور ہیں گئے یا کوئی حیلہ ہر پا کرلیں گئے یا پینے قلعوں کی درسی ومضبوطی کر لیس گئو

سے الے سے کفار کے ساتھ مڑائی کرنے کی جالت میں اگر مملہ کیااوراس معدیش ان کی عورتیں ویچ بھی قنتل ہوئے تو و وا ن کے ضامن نہیں ہوت ہیں کیلن عمرأتنل شکیے جائمیں سے ۱۲۔

تذکیر دس اسلام دو بارہ مستمب نہیں ہے اور دوسری شاط ہیں کہ اس دعوت سے طبع وامید ہوکہ ثا کدو ولوگ قبول کرلیں اورا اگر ان کو

اس سے ناامید کی جوتو دو بارہ دعوت میں بیکا رمشغول نہ ہوں ہیں ہے۔ مضا کقہ نہیں ہے کہ رات یا دن میں کا فرول پرا یکبارگ

تا خت کریں بدول دعوت اسلام کے اور بیا ایک زمین کے واسطے کہ ان کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے بیر محیط سرتھی میں ہے۔

انشکر بہت بڑا ہو جس بر سینے خوقی والمن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتو ل اور قرآن مجید

لے جائے میں مضا کفہ ہیں:

پن جب کافروں نے جباد وقال کریں کذائی الاختیار شرا ہے جزید نے انکار آیا تواللہ تعالیٰ عذوجل سے مدو واستعانت کی دعا کر کے کافروں سے جباد وقال کریں کذائی الاختیار شرا ہی گئی دوروا ہے کدان کے قلعوں کے نیچ جیتیں نصب کریں اوران کو جبادی اوران کی کھی خراب کر دیں یہ ہدایہ میں ہے۔ مضائقہ خبیں ہے کہان کے قلعہ خراب کر کے فاک بیں ملا میں اور ان کے درفت کا ت ڈالیس اوران کی کھی خراب کر دیں یہ ہدایہ میں ہو تو جانا اور گئی خس بین کہاں کے قلعہ خراب کر کے فاک بیں ملا میں اور پنی شرائ کو قلی کردیں اور بیار تیس کے حسن بین زیاد کہتے تھے کہ بیٹھ اس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہاں قلعہ میں اور کی سلمان قیدی تھی اس معلوم ہوا کہ اس اور سے ان کو خوالی کرنا و فی لب ہونا معلوم ہوا ہوا کا وفرق کرنا اور آلیتی جم کہتے ہیں کہا گر بھم نے اس اور سے ان کو خوالی کرنا و فی لب ہونا معتود رہو ہو ہے گا اور شرکین کے سرتھان کو قبل کرنا و فی لب ہونا معتود رہو ہو ہے گا اور شرکین کے سرتھان کو قبل کو فی لکرنا و فی لب ہونا معلوم ہونا کو بین کہاں کہانے کہا ہو کہاں جانا معلوم ہونا کہاں کو بیٹ کہا کہ کہاں کو تیں کہانے کہا کہ کہاں کو بیٹ کہا کہاں کو تیں کہاں کو بیٹ کہاں کو تیں کہانے کہاں کہ کہاں کو تیں کہاں کو تیں کہانے کہاں کو بیٹ کہاں کو بیٹ کہاں کو تیں کہانے کہاں کو تیں کہانے کہاں کو تیں کہانے کہاں کو تیں کہانے کہاں کو بیل کا در جہانکہ کہاں کہانے کہا کہا کہ کہانے کہا کہا کہ کہانے کہا کہ کہانا کہ کہانے کہانے کہا کہ کہانا کہ کہانے کہا کہا کہا کہا کہانے کہانا کہانے کہانا کہانے کہانا کہ کہانا کہ کہانا کہانے ک

اگر کوئی مسلمان اہان کے کر دارالحرب ہیں گیا تو مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سرتھ قرآن مجید لے جائے بشرطیکہ بیقو م کفارا ہے ہوں کہ اپنا عہدوفا کرتے ہوں یہ ہدا ہیں ہا اسلم ہے اور اولی بیہ ہے کہ بخوف فتہ عورتیں بانکل نہ جا کیں اور اگر بخرض میں مضا کقہ نہیں ہے اور جوان عورتوں کا اپنے گھر میں رہنا اسلم ہے اور اولی بیہ ہے کہ بخوف فتہ عورتیں بانکل نہ جا کیں اور اگر بخرض مجامعت عورتوں کا لے جانا ضروری ہوتو با ندیوں کو لے جا میں نہ آزادوں کو یہ نہین میں ہے ایک تو م پر ہیز گارلوگوں کی جہاد کے واسطے جانا چاہتی ہے اور اگر ان کے ساتھ فاستوں کی ایک تو م بھی جباد کو جاتی ہے جن کے ساتھ مزامیر میں اگر پر بیز گاروں سے یمکن ہوکہ بدوں ان فاستوں کے چلے جا میں بینی جب دمیں اس قدر کا نی ہوں تو ان فاستوں کے ساتھ نہ جا میں اور آئر ہدوں ان فاستوں کے چاہمکن نہ ہوتو ان کے ساتھ جا میں بینی وہ فان میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ غدر نہ کریں اور ضول یعنی خیانت نہ کریں اور مشلم نہ کریں کذا فی الہدایہ اور مورتوں کوئل نہ کریں اور نہ بچوں کو اور نہ مجنون کو اور نہ شخ فانی کے کو اور نہ اندھ کو

ع سمبنیق وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے بڑے بٹھر وغیر ہ دشمنوں کی طرف بھینئتے ہیں ہندی میں اس کو معلوانسی کہتے ہیں اوراب اس زہ نہ میں ان کا چلن نہیں کیونکہ بجائے اس کے قوپ سے جو کام ٹکلتا ہے وہ اس ہے نہیں ممکن تھا اللہ سلے مشدیعنی کا فروں کے متنولوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈان ۱الہ سلس و وضح جواپی کبری کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ منفائل کر سکے جس کو تا رہ ہم ف میں بوڑھ، پھوس بولٹے ہیں ا

اور نہ کنچے کوالا اس صورت میں کہان میں ہے کسی کو تدبیر جنگ میں مداخعت ہو یا عورت ملکہ ہو یعنی ان کی باوشاہ ہوتو اس کونل کردیں۔اس طرح اگران کا با دشاہ کوئی طفیل صغیر ہواور اس کومیدان حرب میں اینے ساتھ لائے ہوں اور اس کے تل کرنے میں ان کی جماعت پریشن ہوئی جاتی ہوتو اس کے قبل کرنے میں مضا نقہ ہے یہ جو ہرۂ نیر ہ میں ہے اورا گرعورت مال والی ہو کہ لوگوں کو لڑائی پراہینے مال ہے ہرا چیختہ کرتی ہوتو و قبل کردی جائے گی ہیمجیط میں ہے۔

اس طرح ان لوگوں میں ہے جومقاتلہ کرتا ہوتو ہ بھی قبل کیا جائے مگر اتنی بات ہے کہ طفل ومجنون اسی وقت تک قبل کیے جا کتے ہیں جب تک اڑائی کرتے ہیں اور ان دونوں کے سوائے باقیوں کے قید کیے جانے کے بعد بھی مل کر دینے ہیں مضا کقة نہیں ہے اورا ً سرمجنون بھی اچھا ہو جاتا ہواور بھی پھرمجنون ہو جاتا ہوتو وہ افاقہ کی حالت میں مثل سیح کے ہے کذانی البدایہ اور جس کا ایک ہاتھ ا یک طرف سے اور دوسری طرف سے دوسرایا وَل کتا ہوایا جس کا خاصة داہنا ہاتھ کتا ہوا ہو و وقتل نہ کیا جائے گا بشرطبیکدا ہے لوگ ا پنے مال ہے یوانی رائے ہے لڑائی میں شریک نہ ہوں میرمحیط میں ہے۔جس کا ایک طرف کا بدن خشک ہو گیا ہوو وقتل نہ کیا جائے گا اورا اً ریا و جوداس کے وہ قبال میں شریک ہے تو اس کے تل کرنے میں مضا نقیز بیں ہے اور اسی طرح اندھا ولتجاویوژھا پھوی اگر ا یسےلوگ قال میں حاضر ہوں اور کا فروں کولڑ ائی میں برا چیختہ کریں تو ان کے للّ میں مضا کفتہ نبیں ہے۔اگر کسی نے ایسےلوگوں میں سے کسی کوئل کر دیا تو اس پر پچھولا زم نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور جس کا بایاں باتھ کٹا ہوایا ووٹوں یاؤں میں ہے ایک یا وَ ل کٹا بوتو و ولڑ ائی کرتے والوں بیں ہے بیس و ولل کر دیا جائے گا اور اس طرح کونگاو بہر ابھی قبل کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔ ا گرمسلما نوں کوایسے لوگوں کے جول نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دارالاسلام میں نکال لانے

کی قوت حاصل ہوتو ان کو دار الحرب میں حجھوڑ آنا نہ جا ہے:

طفل ومعتوّہ جب تک لڑائی برا پیختہ کرتے ہوں تب تک ان کے <del>ل</del>ل کرڈا لنے میں مضا نُقد نہیں اور جب و ومسلمانوں کے . ہاتھ میں آ گئے تو پھرمسلمانوں کوان کافٹل کرنانہیں جا ہے۔اً سر چہانہوں نے کئی آ دمیوں کوفٹل کیا ہو بیفاوی قاضی خان میں ہے اور مضا نقة نہیں ہے کہ مردمسلمان اپنے ہر ذی رحم محرم کو جومشرک ہے پہل کر کے اس کونٹل کرے سوانے والدو والدہ کیاور اپنے اجداد وجدات ( ) کے خواہ باپ دا داوغیرہ مردوں کی طرف ہے ہوں یا ماں و ٹائی وغیرہ عورتوں کی طرف ہے ہوں اور بیقهم اس وفت ہے کہ اس کے والد نے اس کواس کام کے کرنے پر مضطرنہ کیا ہوا ورا اگر باپ نے بیٹے کواپنے قبل کرنے پر مضطر کیا مثلاً بیٹا اس ہے بھا گئیس سکتا ہے تو مضا کفتہ بیں ہے کہ اس کوش کر دے ورا گرصف جنگ میں بٹنے نے اپنے باپ پر قابو یا یا تو نہ جا ہے کہ قصد کر کے اس کوئل کر دے اور میبھی نہ جا ہے کہ اس کو نوٹ جانے کا قابو دے تا کہ وہ جرأت حاصل کر کے مسلمانوں پر لوٹ مر آئے بلکہاس کوکسی گوشہ میں یاکسی مقام پر جگہ تنگ کر کے لیے جائے اورمضبوطی ہے رکھے تا کہ کوئی دوسرامسلمان آ کرائ کوئل کر وے میرمجیط میں ہے اور جب تک راہب صومعہ میں منزوی کے تب تک قبل نہ کیا جائے گا الا آ نکہ لوگوں میں مخالط کم موجائے فناوی قاضی خان میں ہے پس اگرمسلمانوں کوا ہےاو گول کے جونگ نہیں کیے جاتے ہیں لا دلائے اور دار الاسلام میں نکال لانے کی قوت حاصل ہوتو ان کو دا رالحر**ب میں جپوڑ** تا نہ جا ہے نہ عورت کواور نہ طفل کواور نہ معتوٰہ کواور نہ اند <u>ھے کواور نہ لن</u>ے کو نہ دا میں و

ل صومعه مرادت خاند ميبود ونصاري ١١ - ٢ محوش نشين سے ١١ - ٣ مخلط بوجائے يعني را مل جائے ١٦ -

<sup>(</sup>۱) - داداة تاير دادايرة تاوغيره ال

ہ میں جانب سے ایک ہاتھ و کیک ہوئی کے ہوے کو اور ندوا ہے ہاتھ کے ہوئے کو اس واسطے کدان سے اولا و پیدا ہوگی ہی ان کے وہاں چھوڑا نے میں مسلمانوں برختی وید ہوجائی اور ہابڈھ پھوی جس سے نطفہ نبیس قرار پاسکتا ہے تو جائی اس کو وہا چھوڑ " میں اور جائی نکال الا میں اور بہی تھم راہبوں ورصومعہ وا دل کا ہے بشر طیکہ وہ سب ایسے ہول کہ تورتوں سے جمائے نہیں کر سکتے جی اور بہی تھم ایک بڈھی عورتوں کا ہے جن سے اوا، وہوئے کی امیر نہیں ہے یہ ہداریہ سے بحرالرائق میں منقول ہے۔

اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ لااللہ اللہ اللہ میں یہودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

ہم حق پر جی ہیں اگر اس نے ہم کہ میں سلم ہوں تو اس سے دریافت کیا جائے گا گراس نے کہا کہ اس سے میری بیرم او بے کہ میں نے دین غرائیت یا بیودیت کوچھوڑا اور میں وین سلام میں واخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم ویا جائے گا حق کہ آئر سک بعداس نے رجوئ کیا لیعنی اسلام سے پھڑی تو قتل کیا جائے گا اورا گراس نے کہا کہ میری مرادیہ ہے کہ میں حق کے واسطے رون جھکا ہے ہوں اور میں حق پر جول تو مسلمان نے بوی اور اگر اس سے دریافت نہ کیا گئی میری مرادیہ ہے کہ میں فول کے ساتھ جماعت میں فور پڑھنے کے مرئی تو جماعت میں فور پڑھنے کے مرئی تو جماعت کی فاورا گروہ قبل دریافت کے جانے پہلے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں میرودیت یو فصرانیت سے مسلمان ہونے کی حالت میں مرنے کا حکم نہ دویا جائے گا اورا کر فور اس بی واقو اس کے اسلام کا حکم فدریا جائے گا میں اسلام میں وافل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دویا جائے گا میں قاوی تو نسی پڑھی جائے گا اورا کر اس اسلام میں وافل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دویا جائے گا میں قاوی تو نسی پڑھی جائے گا ورا کر اسلام کا حکم فی وجائے گا میں قاوی تو نسی پڑھی جائے گا ورا کر اسلام کا حکم دویا جائے گا میں قاوی تو نسی کے حوال میں جس نے اس سے اسلام کی تھر سے کا اسلام کا حکم دویا جائے گا میں قاوی تو نسی کے دوال میں جس نے اس سے اسلام کا حکم دویا جائے گا میں تا جوال کے اسلام کا حکم دویا جائے گا میں تا کہ خوال میں کہ دویا ہور کی اسلام کا حکم دویا ہور کی کا اسلام کا حکم دویا ہورا کی دورا کی جوال میں جس کے اسلام کا حکم دویا ہورا کی دورا کر اس کے اسلام کا حکم دویا ہورا کی دورا کو میں کے دورا کیا جوال میں کی کا ا

رس ات کودریا فت کیا تھی یوں کیا کہ بھی گواہی ویتا ہوں کہ محمد فیتی فی کے رسول ہیں۔ تو اس کے اسلام کا حکم ویا جائے گا۔

بعض مش کنے سے مروی ہے کہ اگر نصر انی سے کہا گیہ کہ محمد اللہ کے رسول برحق ہیں اس نے کہا کہ ہاں پھر اس سے کہا گیا کہ ہاں پس بعض مفتیوں نے فتو کی دیا کہ وہ مسلمان نہ ہو واور بعض نے فتو کی دیا کہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح اگر نصر انی یہ یہودی نے کہا کہ جس دین صفیعہ پر ہوں تو وہ مسلمان نہ ہو جائے گا یہ محیط جس ہے۔ بعض مش کئے سے مروی ہے کہ اگر بھر دی نے کہا کہ جس داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اس واسطے کہ جس مش کئے ہے مروی ہے کہ اگر بھر اسلام کا حکم نہ با ہم کہ جس اسلام کا وعوی نہیں کرتے ہیں جکہا کہ جس مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا لوگ اپنی ذات کے واسطے وصف اسلام کا وعوی نہیں کرتے ہیں جکہا کہ کہ مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا حکم نہ یہ جائے گا اور بریائے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا حکم دے دیا جائے گا اور اگر راس نے اسلام کا حکم نے کہا کہ حقیقت جس کھھا خدیا جائے گا در برینائے تو ل صاحبین کے اس کے سلام کا حکم نہ دیا جائے گا ور سام کا حکم نہ دیا جائے گا ور سام کا حکم نہ دیا جائے گا در برینائے تو ل صاحبین کے اس کے سلام کا حکم نہ دیا جائے گا دیا ہا کہ حقیقت جس کھا خدیا نہ کہ جس اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا در سام کا حکم نہ دیا جائے گا در سام کا حکم نہ دیا جائے گا در سام کا حکم نہ دیا جائے گا۔ ہاں کی تاویل بیا ہے کہ اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا۔ ہاں کی تاویل بیا ہے کہ اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا۔ ہاں کی تاویل بیا ہے کہ اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا۔

حرمت تو ل ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ اس نے اذان وا قامت کے ساتھ تنہا نماز پڑھی پس ایک صورت میں اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پراتف ق ہے کچھا ختلاف نبیں ہے۔ اجن س میں لکھ ہے کہ اگر گوا ہوں نے کہا کہ داینا ہ یصلی مسنته یعنی ہم نے اس کود یکھا کہ بیسنت نماز پڑھتا تھا اور بیٹہ کہ بجماعت نماز پڑھتا تھا ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھی ہے تو بیداسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ کہیں کہ اس نے ہماری سی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا بیرمحیط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گوا ہی دی کہ بیاذ ان دیتا اورا قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خواہ اذ ان سفر میں ہوی حضر میں اورا گر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سنا کہ مسجد میں اذان ویتا تھا تو یہ پچھائیں ہے جب تک بیانہ کہیں کہ بیمؤ ذین ہے چنانچہ جب انہوں نے بیرکہا کہ میہ مؤ ذن ہے تو و ومسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤ ذن کہا تو بیا د ۃ ہوگا پس و ومسلمان ہو گا ہیے ہز ازیہ ہے بحرالرا کُق میں منقول ہے۔اً سراس نے روز ہ رکھا یا حج کیا یا زکوۃ ادا کی تو خاہر الرواینۂ کے موافق اس کے اسلام کا تقیم شہ ویا جائے گا اور داؤ دبن رشید نے امام محدؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر حج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ لوگوں نے اس کو دیکھ کہ اس نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تعبیہ کیا اورمسلم نول کے ساتھ مناسک حج میں حاضر رہا تو مسلمان ہو گا اور اگروہ من سک میں حاضر نہ ہوا یا مناسک میں حاضر ہوا مگر حج نہ کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔اگر ایک گوا ہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز بڑھتاتھ اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فلا سمسجد میں نماز بڑھتاتھا تو دونوں کی کو بی قبوں کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذائی فتاوی قاضی خان ولیکن و قبل نہ کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔ حسن بن زیاد ہے مروی ہے کہ اگر کی نے ذمی ہے کہ اسلام لا پس اس نے کہا کہ میں اسلام یا یا تو اسلام پر بہوگا ہے فناوی قاضی خان میں ہے۔امام محمدٌ نے سیر بمیر میں فر مایا کہ اگر مسلمان نے کسی مشرک برحملہ کیا تا کہ اس کولل کروے پس جب اس کو تنگ د باؤ میں کر رہاتو اس نے کہا کہ اشھدان لاالہ الآ اللہ ایس آ کر کا قر الیک قوم میں ہے ہو کہ وہ وگ اس کلمہ کونبیں کہتے ہیں تو مسلمان پرواجب ہے کہاس ہے ہوزر ہےاوراگراس کو پکڑا کرامام اسلیمن کے پیس یا پاتو وہ آزادمسلمان ہے بشرطیکہاس نے مید

فتاوی عالمیگیری جدی کری استال کتاب السیر

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گوا بی ویتا ہوں کے محد فرین کا اند تعالی کے رسول بیں تو و ومسلمان ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ میں ویٹ ہے گہاں کہ میں دین محمد سینے نہر ہوں یو اسلام پر بھوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر و ومرکب تو اس پر نماز برجی ۔ جائے گی اور اگر سی کو فرنے دوس کے کا فرکواسلام تلقین کیا تو و ومسلمان نہ ہواوراس طرح اگر اس کو قرشن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو و و مسلمان نہ ہواری قامنی فان میں ہے۔

@: \/

## مصالحة اورامان کے بیان اوراس بیان میں کہس کی امان رواہے

اگراہ میکسلمین کی رائے میں ہیں کہ ایٹی حرب ہے مص لی کرلے یا بعض قریق اہل حرب ہے مصالی کر رائے میں اسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب ہے موادع میں کرلے اور اس میں مسلمانوں کے حق میں بھلائی ہے تو بچھ مضا لقہ نہیں ہے اور آراہ اسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب ہے موادع میں کہ مسلمانوں کو مال کی اس پر بچھ مال ان سے لے لیعنی بچھ مال لے کران سے موادع کر لے تو مضا لقہ نہیں ہے ولیکن سے تھم ہے کہ مسلمانوں کو مال کی حد جت ہواوا اگر حاجت نہ ہوتو اس طرح موادعت جا ئر نہیں ہے اور جس قدر مال اس موادعت سے لیا ہو وہ جزیہ کے مصارف کے طور پرصرف کیا جائے گا جہ طیکہ مسلمانوں بی جاور جس کی جو اور اگر مسلمانوں کے ملک میں جا کر زول کر کے اس طرح موادعت سے مال نہ لیا ہو جگہ اہل حرب نے اپنا اپنے بھیج کر اس طرح صلح کی درخواست کی جواور اگر مسلمانوں کے فیکر نے اِن کو گھیر ایس انہوں نے مال دے کر صلح کر ہی تو ہوال نہ بھی ہو اور ایک کا مان دینا مسلمانوں میں تقسیم کر دے یہ ہوا یہ مسلمانوں بی جادر بینسب مسلم نوں پر جا مر اہل حرب سے سی ایک فریق مسلمانوں نے موادعت کر بی یہ دوں اچزت امام کے تو موادعت جامز ہوا وربینسب مسلم نوں پر جامز میں گوتو رشیس سکتا ہے اس واسطے کہ بیرامان ہے اور ایک کا مان دینامشل سب کے امام وینے کے ہے گئی سب کی امام وینے کے ہوئی سب کی امام وینے کے ہے گئی سب کی امام وینے کے ہوئی سب کی امام وینے کے ہے گئی سب کی امام وینے کے ہوئی سب کی امام کی اس کو اور کی میں کی کی امام کی اس کی کو کی سب کی امام کی کی امام کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو

ا مینی اگروہ ہوش میں آکراسلام ہے منکر ہوتو مرتد کے تکم میں داخل کیا جائے گا ۱ا۔ ع سکھلانے والا سلمان نہ ہوا کیونکہ سکھلانا اس کا اقرار نہیں ہے۔ اس با ہم مسلم وطلاب کرنا ۱۱۔ سے وعدہ دینا لیعنی کچھین مدت کے اسٹے ٹرائی مؤقوف کردینا ۱۱۔

فتاوی عالمگیری بد ا کتاب السیر

طرف سے امان ہو کی میسراتی و ہاتی ہیں ہے۔ اگر کی مسلمان نے اہل حرب سے ہزار دین رپر ایک سال کی شرط پر سلم کر ہی تو اس کی صلح جا رہ ہے ہیں اگر مام کو میہ بات معلوم نہ ہوئی میہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کر اس کو بیت الماں میں واخل کر و ہے اور اگر مام کو اس کی صلحت ہوتو اس سلم کو اس کی صلحت ہوتو اس سلم کو بی اگر اس کے باقی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلم کو بی اگر اس کے باقی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلم کو بی اس کے گا اور اگر اس کے تو ٹرویے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کو واپس و سے گا پھر ان کی صلح ان کی طرف بھینک و سے گا اور اگر اس کے تو ٹرویے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کو واپس و سے گا پھر ان کی صلح ان کی طرف بھینک و سے گا اور اس کر د ہے گا اور اگر سے گا اور اگر سے گا اور اگر سے گا اور اگر سے کا میں میں میں میں کرو ہے گا میں موجود سرجھی کی مال استخدا نا واپس کرو ہے گا میں موجود سرجھی میں میں کہ درگیا ہوتو بھی کل مال استخدا نا واپس کرو ہے گا میں موجود سرجھی

اگر مسلمان نے اہل حرب ہے کہ کدواد عظم ہ بن وین رایعی ہیں نے تم ہے بعوض ہنر روین رکے ہمقا بیدا کی س کے صلح کی گھرس ہیں سے تھوڑا گذرگیا اور تھوڑا ہاتی ہے کہ اہم نے ان کی صلح ان کور کردی گئی روسلے کی اطلاع کردی تو امامکو مال میں سے بطے گا یعنی اس قدر لے لے اور ماقی کے مقابلہ ہیں جس قدر میں اس تدری ہوئی مقد ارسال کے حساب سے مال ہیں سے بطے گا یعنی اس قدر لے لے اور ماقی کے مقابلہ ہیں جس قدر بال مرب کو وہ وہ ہی کرد سے مشرف نصف س ل گذرا ہے تو نصف مال کا استحقاق اور نصف ہ ب وا ہی کرد سے میں چیا ہیں ہے۔ اگر اہل حرب سے تین س سے وا سطے ہرس ل کی بعوض ہزار رہم سے سے کی ہواور کل مال وصول کر ہیا پھر اہم نے موادعہ ند کورہ کو قو رہ سے ورد کر دین کا قد میں وہ ان کہ اس میں مال گذرا ہے تو ان وہ وہ تاہی کی اس وہ وہ ان کی دسمیا ہوں کہ تھی ہو ان کر وہ بھی لے موادعہ وہ میں ہوگئی ان کہ وہ وہ تاہی کہ میں ہوگئی اور اس میں مال خد کور ایشر طمعواد عت ایک سال کا مل ہوا وہ اس میں ہوگئی اور مال بحرف شرطیعی لواس موادعت میں خد کور ہوگئی اور اس میں ہوگئی اور کہا کہ اگر مال وہ کر وہ ہوگئی اور کہا کہ اگر مال وہ کر منظور ہے یہ ہوا ہو گئی ہوگئی ہوگئی

لے جہ ماں سے عوش بزار درجم بیون کردیتے ہے میں مواد مدسر ہالہ تین عقد متفرق بوئے کہ جرسال کے اسٹے ایک مقد ہوگیا اا۔ مل جومفید کیجنی شرط جمہ ب ااستعمال ہوتا ہے اگر چیصر سی حرف شرط ہا متبار نحو کے بیس ہے ال سلاس اس کنس لینی نئس انسان '' دمی ال ساسے میں پس مال شاہوں گے الہ موراس اپنے مملوکون ہے دیں گئتو بیرجا نز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر کا فروں نے موادعت میں بیشر ط کی کداما میان کو وہتخص واپس کر دے جوان میں ہے مسلمان ہوکر ہمارے پاس آجائے تو موادعت جائز اورشر ط باطل کی ہے کداس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے بیہ کا فی میں ہے۔

ا گرامام نے ان سے سلح کر لی پیرصلح کا تو ژوینا مصلحت معلوم ہوا تو ان کی صلح ان پر پھینک و سے پھران سے قبال کر سے بہدد یعن صلح کا رو کر تا بھی ایکی طور سے ہوگا جس طور سے امان وینا واقع ہوا تھا گرامان وینا منتشر وشہرت کے ستھ تھا تو روسلح بھی اگرامان وینا منتشر وشہرت کے ستھ تھا تو روسلح بھی امنا ن واختشار کے ستھ تھی ہو ای واجب ہو اور اگرامان وینا منتشر شھا مثل ایک مسلمان نے ان کو پوشیدہ امان و سے دکی تھی تو ای ایک مختص کا روسلح کر وینا کا فی ہے۔ پھر بعد روسلح کے ان سے قبال کرنا اتن حدت تک روانہیں ہے کہ ان کا باد شاہ اس حت بھی تو ہو ہا اس حدت بھی اور این اس حدت بھی اور این کے بون اور سلمانو سے کھی تھی تھی ہوں یا اطراف مملکت بھی تھی ہوں یا اور سلمانو سے کشکر بین بھی تھی ہوں یا اور سلمانو سے کشکر بین کی سبب لوگ اپنے ہوں یا اس میں میں اور سلمانو سے کشکر بھی تھی ہوں یا اس میں اور سلمانو سے کھی اس کے بون یا مان میں اور اس میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں

اگر اہل حرب سی سے جون کے سرتھ موادعت وصلح ہے ایک جماعت ایسی جن کے واسطے منعت وقوت وصل نہیں ہے دارالحرب ہے نقل کرانھوں نے دارالا سلام میں ربزنی کی تو بیام ان کی طرف سے نقش عبد نہیں ہے اوراگر ایسی قوم نگلی جن کو منعت وقوت وصل ہے مربوں اجازت اپنے باوشاہ میں ربزنی کی ہے اس کے نگلی ہے تو ان کا بادشاہ وان کے اہل مملکت اپنی موادعت پر باقی رہے گا ور بیلوگ جنھوں نے ربزنی کی ہے ان کے قل کرنے اور مملوک بنانے میں پچھے مضا کہ نہیں ہے۔ اگر بیلوگ اپنے باوش مالور کا نال موادر کی انال اسلام اور کی انال اسلام اور کی انال حرب سے صلح قائم ہو بھر ان میں ہے ایک فیص ایسی قوم وہ اس کے ایک فیص ایسی میں ہے گئی ہوا جون ہے مسلمانوں سے سلم نوب ہو بھر ان ہوا جن سے مسلمانوں سے سلم نوب ہوا کی داونوں سے باکر باور نداس کے مال پراور نداس کے مال پراور نداس کے رقیق وغیرہ پر کسی پرکوئی راہ نہیں ہے اور نداس کے مال پراور نداس کے رقیق وغیرہ پر کسی پرکوئی راہ نیس ہے اور جن کا فروں سے ہم نے صلح کر لی ہے وہ جہاں جا ہیں جا نیسی اور جس ملک میں جو بیں داخل ہوا ہی میں ہو تیں دونوں ہیں کہ ہم رہ میں ہواں ہوا ہیں کا ایسی فور وہ اس کی ایسی فور وہ اس کی ایسی فور کی بات وہ بیاں ہوا ہیں ہو ہوں اس کی ایسی فور وہ اس کی ایسی فور سے جن وہ ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ بیسران وہ بن سے مصالے ہوں جن سے جم ہے مور وہ اس کی ایسی فور وہ اس مورت میں وہ ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ بیسران وہ بن سخت سے میں جن بی جن بیسی فور کی بیسی فور سے بیار کی اس سے میں دو ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ بیسران وہ بن سخت سخت بین بین بین بیسی نہ کور کیلین اس زمان میں کی میں کور کیلین اس زمان کی اور بین سے بیسی فور کیلین اس زمان میں کو بیسران وہ بن سے بیسی فور سے کین سے بیسی فور کی بیس کور کی بیس کور کیلی وہ ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ بیسران وہ بن سکت سخت سے بیسی فور کیلین کی میک میں بیسی کور کیلین کی میک کور کیلین اس زمان میں کور کیلین وہ بیس کور کیلیں وہ بیس کور کیلیں وہ بیسی کور کیلین کی میک کی کور کیک کی کیک کی کور کیک کی کور کیک کیلی کور کیک کور کیک کی کور کیک کی کور کیک کور کیک کی کور کیک کور کیک کور کیک کی کور کیک کی کی کور کیک کی کور کیک کی کیک کی کی کیک کی کیک کی کیک کی کور کیک کی کور کیک کی کی کور کیک کی کی کور کیک کی کور کیک کی کور کی کیک کی کور کیک کی کور کیک کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

یں لکھا کے بیل جا زنے اور کارم تمام اصول میں ہے؟ ا

فتاوي عالمگيري... جلد 🗨 ڪي ال

ایسےاشخاص ( ذمی ) کا بیان جو جزیہ دے کرمسلمانوں کے تابع فر مال ہوکرر ہیں :

واضح ہوکہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عبد کیا کہ ہم مسلمانوں ہے مقابعہ نہ کریں گے جزیدا داکریں گے اورا ہینے وین پرمسلمانوں کے تابع ہوکرر میں گے قال فی الکتاب اوراگر ذمیوں نے اپنا عہدتو ژانو و مثل ان مشرکوں کے ہیں جنھوں نے اپنی <del>صلح</del> کا عہدتو ڑ ااوران کا مال نے لیٹ جائز ہےاں واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا ہاتی رکھندروا ہے بیدا ختیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام ہے مرتد ہو گئے اورانہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دارا بحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان ہے بلا مال لیے صلح کر بینا روا ہے بشرطیکہ اس میں مسلما نو ل کے حق میں بہتری ہواورا گران ہے مال لے کرصلح کی تو جب ان پر فتح یا ب ہوں ہے مال ان کوواپس نہ دیا جائے اس واسطے کہ بیہ مال مسلمانوں کے واسطے نتیمت ہے بخدا ف کے بیٹنی وہ سروہ مسلمان جوامام برحق کی اط عت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا کیل تو جب لڑائی ختم ہوجائے اور باغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دینا وا جب ہے اس وا سطے کہ وہ مال نتیمت نہ ہو گا ہاں قبل لڑائی ختم ہونے کے ان کا مال ان کو واپس نہ کرے گا اس وا سطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہ القائق و فتح القدیر میں ہے اور عرب کے بت پرست ہوگ مثل مرتدوں کے بیں تھم موادعت میں اس واسطے ک*ے برت پرستو*ں ہے مثل مرتد وں کےسوائے اسلام کے اور پچھ قبول نہ کیا جائے گا پس و واسلام ا دیں یا ان کوتلوار تھم ہے اور سردارلشکر اسمام کو یا اور کوئی قائد ' ہواس کو بیہ کروہ ہے کہ اہل حرب کا مدید قبول کر کے مخصوص اپنے واسطے کر لے بلکہ یوں کرنا جا ہیے کہ اس کومسلمانوں کے واسطے ہال غنیمت قرار دے۔ اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا نکروہ ہےخواہ ان ہے سلح ہوگئی ہویا نہ ہوئی ہواور نیز ان کے پاس بیسامان بھیجنا بھی مکرد ہ ہےاوراس طرح لو ہاوغیرہ جو چیز اصل آیا ت حرب ہےان کے یہاں بھیجنا یہ ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاور ذمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہےاورا گرحر نی ایک تعوار ارپا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ہیا ڈ ھال خریدی تو دارالاً سارم سے ہا ہر نہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاور اگر اس کو در ہموں کے عوض فر و خت کر کے پھر دوسر ہے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا سیمبین `` میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی باوشاہ نے ورخواست کی کہ میں تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدا واکروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح جا ہوں گافتل فظلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیامرروانہیں ہےاور س کی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور ا گر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک قوم ساکن ہوجواس کے غیام ہوں کہ جس کوان میں ہے جا ہتا ہے فروخت کرتا ہے پھراُس نے مسلمانوں سے ذمی ہو کر صلح کرلی تو بعد سلم کے بھی و ہالوگ اُس کے غلام ہول گے جیسے پہلے تھے کہ جن کو جا ہے فروخت کر دے بیافتح القدیر میں ہے۔ اوراگران پراس کا دشمن غالب آیا پھرمسلمانوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ ہے اس و تثمن کوز ریکر کے ان غلاموں کو اُس ہے چھین لیا تو قبل تقسیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی باوشاہ کومفت واپس دیئے جائیں گے اورا گرفتیم ننیمت ہو چکی ہوتو پھر بقیمت واپس دیئے جائیں گے جیسے دیگراموال اہل ذیبہ کا تھم ہےاور علی مذاا گریا دشاہ ند کورمسلم ن ہو گیا اور جولوگ اُس کی مملو کہ زمین میں اُس کے غلام میں وہ بھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہوا تو بہ نوگ جواُ س کی زمین میں ہیں اس کے غلام رہیں گئے ۔ جیسے مہیے تتھے بیمبسوط میں ہے۔

فتاوی عالمگیری جدی کیارگیار سرم

فصل:

#### امان کے بیان میں

اگر سی مردمسلمان آزاد نے عورت مسلمہ آزادہ نے سی کا فریا ایک جماعت کفار کو یا اہل قدید کو یا ایک شہر والوں وا مان وی تو اس کا ان او گوں کو امان وینا سی ہے اور مسلمانوں جس سے سی کوروا ند ہوگا کہ پھران لوگوں سے تن سر سے لیکن آگرا سی اس کا اس طرح امان وینا خل ف مصلحت ہو کہ اس جس مفسد و خطر آئے تو امام المسلمین ان کی امان تو ژ نے سے ان کوا طرح و سے دے گا جیسے کہ گر خودامام نے امان وی پھر مصلحت اس امان سے تو زویے جس خلاج ہوئی تو ان کوامان تو ژ دینے کی اطراع کر سے گا اور آئر مام نے سی قلعہ کا می صروکی یا اور انتظر اسلام بیس سے سی آ دمی نے ان کوامان و سے دمی حالا تکہ اس بیس خرا ہی ہے تو امام ان لوگوں ہوا مان تو ژ ویئے سے مطلع کر دیے گا اور اس شخص کو جس نے امان و سے دمی تا دیب کر سے گا میہ ہوا ہی جس سے اور ذمی کا امان ویتا ہو شل ہے لیکن و سے دمی تو جس نے امان ویتا ہو اس سے سی آئر مام نے ذمی کو جس نے امان ویتا ہو اس کے سی آئر مام نے ذمی کو جس نے امان دین ہو اس کو امان ویتا ہو سے دمی تو جس ہو سے تھی بین جس ہے۔

اور مکا تب کا امان دیناروا ہے ورجو مسلمان کراہل حرب کے ملک میں تاجر ہے یا جو مسلمان کہ ان کے ہاتھ ہیں مقید ہے

اس کا امان دین روانہیں ہے اور جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کو امان دے دی تو

اس کی امان روانہیں ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور اُسر نماا میں نے امان دی لیس اگر ہو جباد وقتال کرنے میں اپنے مولی لی طرف ہے اجازت یو فتہ ہے تو با اِ خلاف اس نماام کا امان دینا روا ہے اور امام ابو ہو ۔ فٹی کا قول اس مستدمیں مضطرب ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ اُس کا امان دینا میں مید اس میں بید اس میں بید اس میں ہو جا دو اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ اور امام ہو جو اور کی اور اس میں بید جباد بدون بغیر مام بینچنے کے واقع ہوا ہواور اگر جب کے واسط خاص میں ہو جا تا ہے تو الی صورت میں اس غام کی امان با خلاف سے ہوگی اور بعضے مشائخ نے فر مایا کہ نہیں بلکہ ہرصورت میں اختلاف ہے رہم کی امان با خلاف سے ہو کے اور ایس ہے۔

ا گرطفل بالغ بہوا مگر ہوا سلام کے ارکان واوصا فٹ نہیں بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جانے کے اور امر

### معیشت کونہیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سیجے نہیں:

 ے بسب نہ جاننے ہے اور امر معیشت کوئیں سجھتا ہے تو اس کی امان سیجے نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لیدامر مذکے ہے اور مبی تھماز کی کا ہے خواہ لڑ کی آ زاد ہویا ہاندی ہو سے محیط میں ہے۔

اورا ً رمسما نول میں ہے کی مرد نے ایک ً سروہ مشر کول کوامان دے دی پھر دوسر ئے سروہ مسلمانوں نے ان برتا خت کی اورمر دوں کول کیا اورعورتوں اور اموال کونو ٹ لیا اور ہُ س کوآنیں میں تقسیم کرنیا اوران عورتوں ہے ان کی اورا دہوئی پھراس ً مروہ مسلما نو ں کو جنہوں نے تا خت کی ہے امان ویئے جانے کا حارمعلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کو اُنھوں نے قتل کیا ہے اس کی • یت و 'جب ہو گی اورعور تنیں اور مال ان کے اہل کووایس دینے جا میں گے اور ان عورتو ں سے چونکساُ نھوں نے وطی کی ہے ان کا مہر تا وان ویں گے اور ان سے جواولا ویپیرا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت " زاو ہوں گے اور اپنے والد کےمسلمان ہونے کی وجہ ہے ان کی تبعیت میں مسلمان ہوں گے کہ ان کے واپس و بیئے جانے کی کوئی راونہیں ہے اور واضح ہو کہ عورتیں تین (۳) حیفل گذر جانے کے بعد وانیس دی جا عیں گی اور اس عدت کے زیانہ میں میعور تیں سی عادل کے پاس جھوڑی جانمیں گی اور ما دل اس معاملہ میں بوڑھی یر جیز گارغورت بو کی ندمر دیدمحیط میں ہے۔

ا ہام محرّ نے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے اہل حرب کوا مان کی ندا پکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان د ہی کی آوازشن کر امن میں ہوجا میں گئے جا ہے کسی زبان میں ان کونداوی ہوخواہ انہوں نے اس کلام کوسمجھ کرامان معلوم کر لی ہو یا اس زبان کونہ سمجھے اوراس ہےامان کو نەمعلوم کیا ہوصرف آوازشی ہو جیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی منا دی کر دی جا نکیدو ہالوگ رومی ہیں کہ عر بینیں سیجھتے جیں یا نبطی زبان میں ان کوندائے امان دی جا ما نکیہ بیلوگ ایسی قوم جیں کے نبطی نہیں سیجھتے جیں اورمثل اس کے توالیسی صورت میں آ واز سن کروہ مامون ہوجا تنمیل گے اورا گر کا فروب نے مسلمانوں کے امان دہی کی آ واز نبیں سنی تو ان کے واسطے امان حاصل نہ ہوگی پس اس کا قتل کرنا اور گرفتا رکرنا روا ہے اورا گرمسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنا دی کی کہ و باب ہے آوازشن سے ہیں مگر دیگر قرائن ہے ہر جہت ہے معلوم ہوا کہان وگوں نے آواز نہیں شنی ہے مثلاً بیاوگ خواب میں ہتھ یا قتال میں مشغول تنے تو بیامان ہوئی اورمعلوم ہونے ہے یہاں بیمراد ہے کہ نالب رائے ہے بیامرمعلوم ہوا ندبعهم حقیقی اور دانتے رہے کہ سب کو امان حاصل ہوئے کے واسھے پیشر طنبیں ہے کہ آ واز امان کوسب لوگ شنیں جکہ اکثر و پر کاشن بینہ کافی ہے اور پیرسب کے شن پینے کے قائم مقام رکھا جائے گا اورا گرمسلمانوں نے کسی حربی ہے کہا کہ لااتنحف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ تو امان یو فتا ہے یو اس ہے کہا کہ لاہاں علیك تو اندیشے تحق مت كرتو بيسب امان ہے اوراً سرأس ہے کہا كہ لک امان اللہ 'تو امان ہو گی اوراس طرح اً سر کہا کہ لٹ عہد اللہ یا لٹ دمۃ اللہ یو اُس ہے کہا کہ پڑھآ اوراللہ تعالی کا کلام س یواس ہے کہا کہ انرنا ک ہم نے بچاؤ ویا تو بھی اس کوا ، ن حاصل ہو گئی اورا گرم روارلشکر اس م نے کسی جماعت معین ہے جو قدعہ میں محصور بیں کہا کہتم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم سے صلح کی بابت مرادضت ( میاوات رضامندی) کریں اورتم امان یا فتہ ہویا پیفظ شدکہا کہتم امان یا فتہ نہ ہوں گے اورا گر اُن ہے کہا کہ ہمارے میں اُتر آؤ تو بیامان ہےاورا گران ہے کہا کہ ہماری طرف نگلواور ہم ہے خربیدوفروخت کروہ بیاماں ہے اورا گراہل حرب کی قلعہ میں یا سی مضبوط جگہ میں جہال ان کو پناہ وقوت حاصل ہے موجود ہول پس سی مسلمان نے سی حربی کواشارہ ہے کہا کہ ہم رے بیاں چاہ آیا اہل قلعہ کواش روسے کہا کہتم درواز ہ کھول دواورآ سان کی طرف اشار ہ کیا ہیں اُنھوں نے درواز ہ کھول دیا اور گئا ن کیا کہ بیامان ہےاور جونعل اس مردمسلمان نے کیا ہے و ومسلم نول اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جا تا

اگر ح بی نے کہا: آمنو بی اعلی او لادی:

اگرایک جماعت کفار نے مسلمانوں ہے کہ کہ آمنو فا علی فرارینا بین ہم کوامان دو بشرط آکہ ہمارے سہتھ ہمری فرید سے بھی امن میں ہوں پس مسلمانوں نے ان کوال طرح پر امان دی تو وہ کوگ اور ان کی اولا داوران کی اولا دا اگر چد کتے ہی امن میں ہوا بس میں داخل ہوگی ولیکن اولا دی پر ان اس امن میں داخل ہوگی ہو اولا دوختر ان اس میں داخل نہ ہوگی ہو پر میں ہے کہ انی انظیر میا اور اگر حربی نے ہم کہ آمنو ہی اعلی اولادی بین امان دو جھے کو بشرط آئمہ اس میں داخل نہ ہوگی ہو اور اس کی اولا دھی بین امان دو جھے کو بشرط آئمہ اس میں ماوال در ہی اولاد سب داخل داخل ہوں گی اور اگر اس نے ہم کہ امو نے علی اولاد اولاد سب داخل ہوں گی اور دی اولاد ہو داخل اور دائس میں داخل ہوں گی اور اگر اُس نے ہم کہ امو نے علی اولاد اولاد کی لین بھی امن دو بیش کر اور دائس میں داخل ہوں گوالا دائر دو سے مردوں کی اولاد اولاد کی لاد اولاد کی لور اور اس کی اولاد اولاد کی دور دو بین کہ امو نے علی اولاد اولاد کی دور کی دور دو بیتی ہو گوئی ہوں اور اُس کے مادرو پر دردونوں موجود امان میں داخل ہوں اور اُس کے مادرو پر دردونوں موجود امان میں داخل ہو جود کی دول اور اُس کے مادرو پر دردونوں موجود کی دول اور اُس کے مادرو پر دردونوں موجود کی دول اور اور اُس کے دارون کی دول کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی

اگرحرتی نے کہا کہ مجھے امان دوبدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالا نکہ اس کے مولی الیجنی غلام کوئی نہیں حافظ باندیاں ہیں تو استحساناً میہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:

الیمن غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً میہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:
الیمن بیوں نے کہ کہ امنو ناعلی البائنالین ہم کوامان دو ہیں شرط کہ ہمارے ابتاء اس میں داخل ہوں حایا نکہ ان کے

ع - توله صلبیه یعنی خاص اس کی پشت و نطف سے بیٹا بنی جو کوئی جس قدر ہوں ا۔

<sup>(</sup>۱) روایت آگل باا

جنے و بیٹیاں موجود ہیں تو سب امان ہیں واخل ہوں گے اور اگر ان کی اولا ونرپید شہوں بلکہ ضصة لڑکیاں ہوں تو وہ کوئی اس میں داخل شہوں گی بلکہ سب مان غنیمت ہوں گی اور اگر انہوں نے کہا کہ احتوا علی بنانیا وا حو اتنائیخی ہم کوامان دو بشر طیکہ ہماری بیٹیں و بہنیں امان میں داخل ہوں گی تو بیا مان خاصة کے موافع نے کہا کہ احتوا علی بنانیا وا حو اتنائیخی ہم کوامان دو بشر طیکہ ہماری نہوگا میٹیس ہو جو دہیں تو سب کی سب امان میں داخل ہوں گی تو بیا مان خاصة کے موافع نے ہوگا اس میں کوئی ذکر ان کی اولا دوغیرہ میں ہوں افرا سب کی سب امان میں داخل ہوں گی میر ہیل ہوں گی ہم کی سب امان میں داخل ہوں گی امان میں داخل ہوں گی اور اگر ان کے سبی کی سب امان میں داخل ہوں گی دارا گر اور اگر ان کے سبی کی سب امان میں داخل ہوں گی دارا گر اور اگر ان کے سبی کی سب امان میں داخل ہوں گی دارا گر اور اگر ان کے سبی کی سب کی سب امان میں داخل ہوں اور اگر ان کے اور اگر تر بیوں نے کہا کہ امنو ناعلی امان میں داخل ہوں ہوں تی امان میں داخل ہوں جال کہ امان میں داخل ہوں جال کہ امن کی اس کی سبی کہ ہم کو اور اگر کو جن ہیں بیک اس میں داخل ہوں جال کہ اور اگر بی نے کہا کہ جمھے امان دو بدیں شرط کہ میر ہوئی اس میں داخل ہوں گی ہوں جی سبی داخل ہوں گی ہوں گیں تو است نا یہ یا تھیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی ہوں میں خطر سید سبی ہوں گا یہ یا تھیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی ہیں خطر سید سبی داخل میں داخل ہوں گیں تو است نا یہ یا تھیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گیں میں خطر سید سبی داخل ہوں گیں ہوں گیں دو سبی ہوں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گیں ہوں گیں دو میں میں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گیں میں خطر سید دو میں داخل ہوں گیں دو میں ہوں گیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گیا کہ خواص کے ساتھ امان میں داخل ہوں گیا کہ خواص کی دو میں دو بدیں شرط کے میں داخل ہوں گیا کہ خواص کی دو میں دو بدیں شرط کے میں داخل ہوں گیا کہ خواص کی دو میں کی دو تو ہوں گیا کہ خواص کی د

ل تولہ خاصتہ موقو کیلین امان طلب کرنے والے مع ان کے موقوں کے خاصتۂ بدول شمول فرینداولا د کاا۔ ع کیونکہ لفظ میں کا کے معنی ہیں میہ چیزیں واخل نہیں ہیں اا۔ علی موالی جمع مولی اور مولی ہزا د کرنے والے اور آزاد کیے گئے دونوں پر بولئے ہیں اا۔ علی میدامارے فزد یک ہے اور بررائے امام شافعی جاہے کہ دونوں کو بھی ندشامل ہوئے اا۔

### 

اس مشامین کو جوگا اور اکرائی نے کہا کہ میں نے کی تعیین کی نبیت نہیں کی تھی تو ہر دوفریق استحسانا ایان میں شامل ہوں ۔ اور اگر مسلمانوں نے کئی قابد کا حی صر ہ کیا اور سر دار قاحد نے قاحد پر سے فیا ہر ہو کر کہا کہ جھے مع میر سے دن اہل قاحد کا مان دو بدین شرط کہ میں قلحہ کو تمہر سے دن اہل قاحد کے امان دو بدین شرط کہ میں قلحہ کو تمہر سے واسطے تھو کہ ویت ہوں بیس مسلمانوں نے کہا کہ تیر سے واسطے ایس بی ہے بین اُس نے تھول دیا تو وہ می دن اہل قلعہ کے امن میں ہوگا بھر دس آومیوں کے معین کرنے گا اختیار اس سردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر سے واسطے مع میر سے اہل قلعہ کے امن میں ہوگا بھر دس آومیوں کے معین کرنے گا اختیار اس میر دار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میر سے واسطے میں میں برائی میں نہو بیس اس میں نہاں میں اس کے ساتھ حقد اون قامر کے اس قلعہ میں سے سے نہوں واحل ہیں سے تیل وکٹیر کی خبیوں سے بیخز اندا مختین میں ہے۔

اہل حرب میں ہے کو کی شخص امان کا طالب ہوااورا پنے ساتھ اپنے اہل وعیال کا ذکرنہ کیا تو؟

ا گراہل حرب میں ہے کئی مرد نے اہل اسلام ہے امان طلب کی اوراس کوامان دی گئی پھرا پنے ساتھ یک عورت و دیا ور کہا کہ میری بیوی ہےاورا ہے ساتھ چھوٹے جھوٹے اطفال یا یا اور کہا کہ بیمبری او یاد ہے حالہ نکیدان کواپٹی امان میں ذ کرنہیں کیا تف جکہ میں کہا تھا کہ مجھے امان دو تا کہ میں تمہارے پاس آؤں یو دارالا سلام میں آؤں یو تمہارے کشمر میں آؤں جو دارالحرب میں موجود ہے تو البی صورت میں قیاس یہ ہے کہ سوائے اس کے باقی جتنے ہیں سب مال فنی ہوں نیکن بیام فقیج ہے پس اُس کے ساتھ ہم ان کوبھی استحیانا امان میں داخل کرتے ہیں اور سی طرح اگر اُس کے بہت ہے مردوعورت ہوں بیں اُس نے کہا کہ سیمیر ہے رقیق ' میں اور اُنہوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی یا وہ لوگ صغیر میں کدا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے میں حتی کہاس میں ' ن کے تعمدیق کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس واستحسان جاری ہے چنانچے بحکم استحسان ہم اُس ہے تشم لے کراُ س ئے قول کی تصدیق کریں گے اوراس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں گے حالانکد قیاس بیہ ہے کہ بیسب سوائے اُس کی ذات کے فئی ہوں <sup>ا</sup>۔ اس طرح سواری کے جانوروں اور اجیر مز دور جوائ کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی تھم بقیائی و ہاستے ان ہے اور ا<sup>ا</sup>سر س کے ساتھ چندمروبیوں جن کی نسبت وہ کہتا ہے کہ بیلوگ میری اورا و ہیں اور اُنہوں نے اُس کی تصدیق کی تو بیلوگ قیا ساو استحسا نا دونو ل طرح ہے فئی ہوں گے اور اگر اطفار صغیراس کے ساتھ ہوں اور و ہا ہے ہیں کہ اپنے نفس ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ یون ہیں ہیں اس حربی ہے کہا کہ بیمیری اوا وہ ہیں اور انہوں نے اُس کی تقید لیق کی بھکم قیاس وہ فی بیوں گے اور استحیا ناوہ فی نہ ہوں گے اورا <sup>ا</sup> بران اطفال نے اُس کی تکمذیب کی تو و ومسلما نوں نے لیانئی مول گے اورا اُ براس کے ساتھ ہالف**اور تنب**ی ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ بیمبری بیٹیاں ہیں اور ان عورتو ب نتصدیق کی تو قیاسا سافئی ہوں گی اوراستے، نامامون ہوں گی و لجملہ اس جنس کے مسائل میں اصل بیقر ارپائی کہ جو مخص اپنے نئس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بلحاظ غالب واکثر کے تو وہ امان میں دوسرے کا تالیع نہیں قرارویا جائے گا اور جوشخص بھا نہ غالب واکثر کے ایپے واسطے امان ایپے آپ نہیں لیتا ہے قو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا کیس علی بنراا گرحر ہی نے اسپنے واسطے امان لی تو اس کی ماں و جدہ نبیس و پھو پکھیاں و خلا میں و ہرعورت جو اُس کی ذات رحم محرم ہوا مان میں اس کے تانع کی جامیں گی اور اس حر بی کا باپ وجدو بھائی وغیر ہ جوخودا مان لیتن ہےا ہے وگ اس حر نی کے ساتھ اس کی تبعیت میں واخل امان نہ ہوں گے اور جو تخص کہ مت من کے امان تبعیت میں واخل امان ہوتا ہے اگر مت من کے ساتھ و رالا سلام میں واخل ہوا پس معلوم ہوا کہ بیابیا ہے جیں کہاُ س نے کہا بعٹی مت من کے ساتھ واخل امان ہونے والے ہو گوں میں ہے ہے یا متامن دعویٰ کیا کہ بیا بیا ہے اور جو ساتھ آیا ہے اُس نے اس کے قول کی تقید لیق کی تو بہر حال دونو <sub>س</sub> و مملوك يعني غلام وباندى ١١- ع بدول قال ومشقت كمال باته آيا بياا-

سور تو ک تھم کیس ہے اور و واس مست من کی امان کی تبعیت میں داخل امان ہوگا اورا گرڈس نے اس مست من کی کھند یہ کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس ہوگا اورا گر پہلے کھند یہ کی گھر تھند یہ کی ہوگا اورا ہی کہ اس مست من حربی ہے ہوگا اورا ہی کا اجبر و تورت بہ خد اس مست من حربی ہیں تھید اس کی تعدید کر سختے ہیں بن میں رہیں گیا ورا ہی کا اجبر و تورت بہ خد اگر ار انہا کی تعدد میں میں ہیں وہ کی اورا ہی کا اجبر و تورت بہ خد و وی ان پر اقیت کا اگر ار انہا ہوں کے بیان اور حربی اگر اور جی بیان فر مایا کہ اس کے بعد اُنھوں نے اس کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کا اقر ار آر ایست کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر اقیت کی اور جو پچھرہ و بھر اس کا اور جو پچھرہ و کی تو امان میں اُنے دور میں اس کے اور ماسوائے اس کے جو بھر بہ ہوں کی بوتوں کی بہتر ہوں میں سے اس قدر داخل امان بول کے جو بہتر کی اس کے مشکل آد می بہند میں اسے موقع کے جو بھر اُنے موقع کے اس کے خوال ایست کی تعدوں گر اُنہ کی بہتر بیا تو بیا میں ہوں گئر ہے اُن کی کہند ہوں گر اُنہ ہوں ہیں ہوں ہو ہو بھر داخل کی کہند ہوں گر اُنہ ہوں ہیں ہو کہ ہوں ہیں ہو بھر اُنہ کی کہند ہوں گر اُنہ ہوں ہیں ہو کہ ہوں ہیں ہو کہ ہوں ہوں ہیں ہو کہ ہوں ہیں ہوں گر کہ اُن کی کہند ہوں گر اُنہ ہوں ہیں ہو کہ ہوں ہیں ہوں گر کہ اُنہ کی کہند ہوں گر اُنہ ہوں ہوں ہو کہ ہو کہ ہوں ہوں ہوں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہوں ہوں گر کہ اُنہ ہوں ہوں ہوں گر کہ کہ ہوں ہوں گر کہ کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو گر کہ کہ کہ ہوں ہوں گر کہ ہوں ہوں ہو کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گر کہ کہ کہ کہ ہوں گر کہ کہ ہوں ہوں گر کہ کہ ہوں ہوں گر کہ کہ ہوں ہوں گر کہ کہ کہ کہ ہوں گر کہ کہ کہ ہوں کر کہ کر کہ کہ کہ ہوں گر کہ کہ کہ کہ کر کہ کر کہ کہ کہ کر کر کر کر کہ کر کہ کر کہ کر کر کر کر کر

ا کر سروار الشکر اسلام نے امیر قاعد کے پیس سی ضرورت سے کوئی ایٹجی بھیجا پھر ایٹجی وہاں گیا اور وہ مسلمان ہو تئے پھر جب اُس نے پیغی مینچی یا قو کہ کہ امیر لشکر اسلام نے میری زبانی تجھے اور تیرے اہلی ممکنت کے واسطے امان بھیجی ہے پان قو درواز و کھول کے پامیر قلعد کے پیس وروغ بنایا ہوا اسروار الشکر اسد می طرف سے خطابی گیا زبانی بیام بیان کیا اورائی بیان کے وقت چند سوم مسلمان بھی ہ ضر تھے پس جب امیر قلعد نے درواز وقع حکول دیا اور مسلمان اس بیل تھس پڑے اورائی تھوں نے لوٹنا وگر قار کرنا شروع کی تو امیہ قلعد نے کہ تمہمارے اپنی نے تی ہم ہے بیان کیا کہ جو پچھان سے لیا گیا ہے وہ اسب ان کو والیس ویا جو وقت بیان کے حضر تھے گوا بی دی تو بیسب اوگ امان میں بوں کے کہ جو پچھان سے لیا گیا ہے وہ سب ان کو والیس ویا جو بھی اور اُس کو وہ تو بیان کی دوراز ہوں واقع ہوا کہ جو تحفی امیر قلعد کے پاس گیا اور زبانی اُن سے سے بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور زبانی اُن سے سے بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور زبانی اُن سے سے بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور زبانی اُن سے سے بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور مسلمانوں کے واسط فنی بوں کے ولیکن امام کوج سز ہے کہان اوگول کا قول قبول کرے سے طلبیر سی بھیں ہے۔

اً سرم دار نظر اسرام کے پنجی نے بعد سر دار کے پیغ می پنجی نے کے فلال قائد استقر نے تم کوامان دی ہے اور جھے اس امر

کے داسطے بھیجا ہے اور مسلمانوں نے تا ورواز ہ امیر نظرتم کو امان دی ہے اور بیل نے بھی تم کو قبل اپنے تمہارے بول داخل

بونے کے تم کوامان دی تھی اور تم کو آواز وندا کر دی تھی اور اس کی اس تنظو پر قوم عاضرین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں سے

بونے کے تم کوامان دی تھی اور تم کو آواز وندا کر دی تھی اور اس کی اس تنظو پر قوم عاضرین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں سے

بینی ہوں گے بشر طیکہ جو بچھائی سے بیان کیا ہے وہ دروغ خبر دی بواورا گرسی مسلمی ن نے اس کو سی حاجت واسطے بھیجا ہو پس

بینی نے اس کی ضرورت پوری کر کے کہ کہ جس نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس نے تم کو امن دی ہے تو بیہ باطل ہے میں میں

بینی نے اس کی ضرورت پوری کر کے کہ کہ جس نے بچھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس نے تم کو امن دی جے یوں کہ کہ ان کو بیر ہوں کوامان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہ کہ ان کو بیر ہوں کوامان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہ کہ ان کو

امان دے دے ہیں ذمی نے حربیوں ہے کہ کہ میں نے تم کو امان وی یہ کہا کہ فلاں نے تم کو امان وی تو وونوں بکسال جیں اوروہ سب امان یو فتہ ہوجہ میں گے اور اگر ذمی ہے کہا کہ تو فلاں نے تم کو امان دمی ہیں ذمی نے ان ہے کہا کہ فلال نے تم کوامان دمی تو یہ باطل ہے بیدذ خیر و میں ہے۔ بھی و وسب امان یو فتہ ہوجہ میں گے اور اگر ذمی نے کہا کہ میں نے تم کو امان دمی تو بیہ باطل ہے بیدذ خیر و میں ہے۔

كتأب السير

اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے کس قلعہ یہ شہرکا محاصرہ کیا پس اُنھوں نے مسلم ن سے درخواست کی کہتم ہم کو ابلہ تھی کے عظم پر اتار دلینی ہم تہمارے پاس آتے ہیں جوائلہ تھی لی ہم پر عظم کرے اس شرط پر ہم کو بلاؤ تو مسلمانوں کو اس طرح پر بلانہ نہیں چو ہیے یہ محیط میں ہے اور اگر مسلمانوں نے ان کو تھم ابلہ تھی لی پر اُتارا باو جود یہ کہ ان کو الیا نہ چاہیے کہ ان پر اسلام چاہیے کہ ان پر اسلام چاہی کہ ان پر اسلام ہو جائے گا اور ان کی اراضی میں سے فقط عشر کی اور اگر اُنہوں نے اسلام سے انکار کی تو اہا مان کو اور ان کا ملک دارا سلام ہو جائے گا اور ان کی اراضی میں سے فقط عشر کرائی بندھے گا اور اگر اُنہوں نے اسلام سے انکار کی تو اہا مان کو فرق بنا و بیا کہ اور ایوگر وقی نہیں بنا ہے جائیں گا اور ان کی زمین پر خرائی بندھے گا اور یہ لوگر وقی نہیں بنا ہے جائیں گا اور ان تو اہا مان کو چاہی ہو گا اور یہ لوگر وقی نہیں بنا ہے جائیں گا اور ان تو اہا میں کے جائیں گا اور ان کی زمین پر خرائی بندھے گا اور یہ لوگر وقی نہیں بنا ہے جائیں گا اور ان کی زمین پر خرائی بندھے گا اور ایوگر کی تو بیکم کو گا اور اگر ان کے تو بیک کہ بندہ کے گا ہو تھم کی اور اگر ان کے تو بیکم کی تو بیکم کو تو میں کہ تھم کر سے کہ تو تو بیکم کر ان کے بیا تو یہ کہ پر داچی کر دیے جو جائیں تو یہ تھم کر سے کے اور اگر فلال مذکور تبل اس کے کہ ان کے تو تی معامد کیا جو تھم المدتو کی پر اُتر سے گیا تو وہ لوگ ایہ جو جو اُن میں گو جھیم المدتو کی برائر سے کہ ان کے سو تھ وہی معامد کیا جو تھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں گو جو تھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں گو جو تھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں گو جو اُن میں تو بوگ اور کو کہ ان کے کہ ان کے جو کہ المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن کو کھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں گو جھیے المدتو کی کے تو کو کھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں کو تا کہ کو کھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں کو جو کھم المدتو کی ہو گو کھم المدتو کی پر اُئر سے بوج اُن میں کو جو کھم المدتو کی ہو گو کھم المدتو کی ہو گو کھم المدتو کی کو کھم کو کھم کو کھر کو کھر کی ہو کھر کے کو کھر ان کے کو کھر ان کے کو کھر ان کے کو کھر ان کے کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر ان کے کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کو

لے شامل ہے تمام زماندہ وقتق کو 11 سے جب سے اصطفوم اوقات وزماند کا ند ہوگا نبذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا حکم نافذ ندر ہے گا ہی امان بھی ہو گی۔ سے جس کو ہمار ہے ترف میں محصول ولگان بولیتے ہیں 11۔

<sup>(</sup>۱) جيساراضي اسلام كاظم بوااار

کی صورت میں مذکور ہوا ہے!وراگرائ مسلمان نے اپنے آپ کونکومت سے فارٹ کیا یعنی کہا کہ میں ان کے حق میں تھم ہونے سے فارٹ ہوتا ہول تو وہ فارٹ ہوجائے گا اوراگرائی نے پہنے میتھم کیا کہ واپس کرد ہے جا میں پھران کے تل کیے جانے کا تھم کیا تو استحسانا نہیں سیجے ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر کا فروں نے امان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم پرایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورنہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں تو امام اسلمین پراُسکا قبول کرناوا جب ہے:

ا گر اُنھوں نے کسی مسلمان کوبطور مذکورتھم قرار دیالیکن میمسلمان بسبب اینے فسق کے یا بسبب محدود القذف جمونے کے ایسا ہے کہ اس کی گوا ہی روانہیں ہے تو ان کے حق میں اس کا تھم جائز ہوگا خواہ ان کے تقل کیے جانے کا یار قیق بنائے جانے کا یا موائے اس کے اور حکم کرے <sup>ع</sup>ے میرمحیط میں ہے۔ نواز ل میں لکھا ہے کہا گر اہل حرب کسی ایسے مختص سے حکم پراتر ہے جومحدو دالقذ ف ے یا ندھا ہے تو بیرجا ئزنبیں عب بیتا تارخانیہ میں ہے۔اً سرانہوں نے کسی غلام یا طفل آزا دکو جو عاقل ہو گیا ہے تھم ہے تو اس کا تقم ج نزنہ ہوگا اور اگر باو جوداس کے وہ اس کے تھم پر اتر ہے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے تھم القدتع ں پر اتر نے کی صورت میں ہے۔ ا اً روہ کی ذمی کے حکم پر اتر ہے پس اس ذمی نے قبل کیے جانے وان کی عور تنس و بچہر قبق بنائے جانے کا یہ اس کے اور حکم کیا تو جائز ہے ایسا ہی امام محمد نے سیر کبیر میں زکر کیا ہے اور اگر قبل اس کے کہ ذمی کواپنے او پر حکم بنادیں و ولوگ مسلمان ہو گئے تو پھران کے حق میں ذمی کا کوئی تھم مثل کتے جانے یا رقیق بنائے جانے وغیر ہ کے جائز نہ ہوگا بلکہ اس صورت میں امام اسلمین ان کوآ زا دمسلمان قرار دے گا کہان کے اوپر کوئی راہ نہ ہوگی۔ا <sup>ا</sup> سرانہوں نے سیعورت کو تھم قرار دیا تو اس عورت کا تھم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے تھم قبل کے کہ اگر عورت مذکورہ ان کے فق میں قبل کیے جانے کا تھم کرے تو قبول نہ ہوگا ایسا ہی زیادات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ تھم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلم ن ان کے ملک میں تاجرہے وہ بھی تھم نہیں ہوسکتا ہےاوراس طرح اگران میں ہے کوئی تخص مسلمان ہو کرو ہیں رباہے و ہجی تھمنہیں ہوسکتا ہےاسی طرح ان میں کا جو خض لفَنراسل میں ہے و وہی عکم نبیں ہوسکتا ہے اور سیر ئبیر میں لکھ ہے کہ اگر اہل حرب نے بیشر ط کی کہ ہم لوگ فعال کے عکم پر اتر تے جیں بدیں شرط کدا گراس نے ہمار ہے جن میں پچھ تھم کیا تو رہتھم بورا ہوگا اور اگر اس نے پچھتھم نہ کیا تو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کردو یا بیشرط کی کہ ہم فلاں کے حکم پر بدیں شرط اترتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے حق میں بیشم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس پہنچ و ہے جا نمیں تو تم لوگ اس کو پورا کر دوتو مسلمانوں کونہ چاہیے کہان کواس شرط پر اتا رہیں اورا گرانہوں نے اس شرط یر ان کوا تا را تو حاتم کو نہ جا ہے کہ ان کے حق میں بیضم کرے کہ اپنے مقا محفوظ میں واپس کر دیے جا میں اور اگرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پر اتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یبی حکم کیا کہا ہے مقام محفوظ میں واپس کر دے جانمیں تو ہم اس کے حکم کو بورا کریں گے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے ۔ نوا در این ساعہ میں امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ اگر امیر کشکر نے ا ہل قلعہ میں ہے کئی قوم کوامان دی ہدیں شرط کہ وہ فلال کے نماام جول اور دے اس امریر راضی ہوئے اور فلال کی طرف اتر گئے تو مسلما نوں میں ہے جوان کولوٹ لے اس کے واسطے نئی ہوں گے اور فلال کے بخصوص غلام نہ ہول گے۔اگر کا فروں نے امان کی

ا کو کو ہے۔ زنالگانے کے سبب سے حد مارا گیا اور ع مٹنا اگر اس نے تکم دیا کہ واپس کردیے جا کی تو بیقیم روانبیں ہے اگر چاس نے تکم دیا اور اینے عبد سے پر گی ہوگیا اور علی میں اس مسئنہ میں دوروا بیتی ہیں اا۔

درخوا ست کی بدین شرط کہ ہم پرایمان چیش کیا جائے ہیں اگر ہم قبول کرلیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کر دیے جا میں تو ا مام المسلمین پر اُس کا قبول کرنا وا جب ہے اور اَ سراس شم طریز کہان پر اسلام پیش کیا جائے و واوگ اُنٹر ہے پس ان پر اسلام پیش کیا ئے تگر اُنھوں نے قبول ندَیا تو ان کواختیار ہوگا کہ وہ اپنے قاعد میں جے جانمیں اورمسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان وقل کریں اور ان کی عورتوں و ہال بچوں َوَّسرفتار کرلیں اوراً سران و َ وں نے بعد نکاراسلام کےادا ہے خراج پر رضامندی ظاہر کی تو بیام ان کے ذمہ لازم ہو با ہے گا اور اس کے بعد پھر و واوگ رہا نہ ہے جا میں گے کہ اپنے مقام محفوظ میں جا کر جنگ کریں اور اگر بعضے اہل قامہ اس شرط پر آتا آئے کہ فعال جو پیچھ ہمارے حق میں تقعم کرے ہم کومنظور ہے بچھران لوگوں کے قلعہ سے جدا ہوئے کے بعد قلعہ مذکور فقح کی ً میں اور جو تخص مقاتل قلعہ **میں تقات**ل کیا گیا تو ہیدو گے جو ان شرط سے نکل آئے متصابی شرط مذکور پر بھوں گے اورا گران او گول نے مید بھی شرط کی ہو کہ بشر طاعدم رضا مندی کے ہم لوگ اپنے قاعہ کووا پاس کئے جا نمیں اور حال بیگذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں ے جواقر ب مقام ایسا ہو کہاں میں محفوظ ہو شمیں و ہاں بھیج دینے جا میں گے اور اگرتما مراہل قاعد کے اتفاق ہے اسٹے لوگ س طرے سلح کے وسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اٹل قلعہ وَتُلْ نبیس کریں گے اورا ٹراُنھوں نے قبل کیا تو ان پر یچھ کفار ووغیر ول زم نہ آ ہے گا ولیکن اُنھوں نے اساءت کی اور اگر و ہ لوگ اس شرط سے نگلے کہ ہمارے حق میں والی بذات خود حکم کرے تو وا ہ مثل لشکر کے ایک سیا بی مسلمان کے ہے پس ویسا ہی اس کا تقعم بھی ہوگا۔اور اگر و ہالوگ علی تھم القد تعد کی وتھم فلاں اُتر آئے تو بیشل اس کے ہے کہ علی تھکم انتداتعا لی اُتر ہے اور اگر وہ لوگ علی تھم فلاں و فلاں اُتر آئے پھران دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کے بعد اسکیلے د دسرے کا تھم ان کے حق میں روانہ ہو گا اور منتقی میں فر مایا کہ ہاں اس وقت روا ہو گا کہ ہر دوفریق بیعنی کفار ومسلمان اس کے تھم تنہا پر رضا مند ہو جا نمیں اور نیز اُسی مقام پر فر مایا کہ اور اسی طرح اگر ہر دوزند ہ ہیں گمر دونوں نے حکم میں اختلاف کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ کسی کا ظلم تنہا روانہ ہوگا الا آئکہ ہر دوفر لیل کسی ایک کے حکم پر رضا مند ہوجا کمیں اور اگر ہر دو حکم میں سے ایک نے حکم کیا کہ ان میں سے لڑنے والے قبل کیے جانمیں اور ان کے بال بچے رقیق میں ان عربی اور دوسرے نے میٹھم کیا کہ بیس سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں ہے کوئی فتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بیچے مسلمانوں کے واسطے فئی جموں گے اور ا ً ر دونوں نے تھم کیا کہ ان میں ہے لڑنے والے لگل کیے جا تھیں اور ان کے بال بیچے رقیق بنائے جا تھیں تو امام المسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے یہی کرے کہاڑنے والوں کوتل اورائلی عورتوں و بچوں کورقیق کرے اور جا ہے سب کونٹی قرار دے اوراً سر ابل حرب کسی مسلمان کے علم پر اُتر آئے اور کسی و معین نہیں کیا تو معین کرنا امام امسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو شخص افعنل ہوگا اُس کومختار کرنے گا اورا <sup>ا</sup>سر بعد تھم قر ار دینے کے قبل تھم جاری ہونے کے و ولوگ مسلمان ہو گئے تو و و آ زا دمسلم <sub>ب</sub> ہوں گئے اورا گر جا کم نے ان کے ذمی ہونے کا تھم قبل ان کے مسلمان ہونے کے دے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور اً سرنے ان کے حق میں میچکم کیا کہ ان میں ہے جتنے سر کر دہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے لی کے جائیں اور ہاتی مردعورتیں رقبق بنائی جا میں تو ایساتھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں پیچھم دیا کہان کے مرفقل کیے جائیں اورعور تیں و بیچے رقیق بنائے جا میں جَن ان مِن ہے مردقل کیے گئے اور عور تنیں و بیچے رقیق بنائے گئے تو بیز میں فئی ہوگی جا ہام اسلمین اس کو یا نجے ھے کر کے ایک حصہ رکھ کر پ رجھے مج ہدین کے درمیان تقلیم کر وے اور جا ہے اس کواینے حال پر والی کے قبضہ میں جھوڑ وے اور اس زمین کی آ ہا واٹی کے واسے اینے لوگوں کو بلائے جواس کونتمیر کریں اور اس کا خراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین برکارا فتاوہ کی سبت تھم ہے

ل یه وز و کی کام میا اله سل خلام ومملوک اله سل و وول کنیمت جو بغیر مشقت و ثرانی کے ہاتھ سکے اله

اورا اُ روال حرب کے اُتر سے کے بعد قبل حاکم کے تعم کے کا کام مرگیا تو بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیئے جامیں ماسوائے مسلمانوں کے بعنی جو سلمان ہو گئے ہیں کہ ان میں ہے جو آزاد ہیں وہ مفت الگ کر دیئے جامیں گئے اور ساتھ لے لیے جامی مسلمانوں کے بعن ہیں وہ قیمت دیکر ان میں ہے نکال لیے جاکیں گے اس طرح جو ہمارااؤ می ان کے باس ہواور بھی جو ان کا زیر دست مسلمان ہو کر ہم سے اعانت جا ہے پھر واضح رہے کہ جس صورت میں ہمو جب شرائط وغیرہ کے بیرواجب ہوا کہ وہ اپنے مقام میں واپس کرد ہے جا تھی اور جو مقام اس سے مقام میں واپس کرد ہے جا میں تھی ہمو جب شرائط وغیرہ کے بیرواجب ہوا کہ وہ اپنے مقام میں واپس کرد ہے ہو میں گئے جبال سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جو مقام اس سے میں واپس کرد ہے جا سے تھے اور جو مقام اس سے نکال کر ہمارے پاس انسان میں ہموجود ہے وہ ہاں واپس نہ کہے جا میں گئے بیموط ہیں ہے۔

جس چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مصراور اس سے زیادہ مصر دونوں سے امان ہوگی:

ا مام محدٌ نے فر مایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل قلعہ میں ہے کسی مخص ہے کہا کہ اگر تو ہے ہم کوئچنین موچنان رہنمائی کی تو تو امن دادہ شدہ ہے یا کہا کہ تو تجھ کو ہم نے امان دی پھراُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی توا مام کوا ختیار ہے جا ہے 'وَلَل کرد ہے اور دیا ہے اُس کور قیق بنائے اورا گراس ہے یوں کہا کہ ہم نے جھے کوامان دی بدین شرط کہ ہم کوچئین و چنان رہنمائی کرےاوراس ہے زیادہ کچھ نہ کہا ہیں اُس نے رہنمائی نہ کی تو امام مجمدٌ نے اس صورت کو کتاب میں و کرنہیں فر مایا اور اس میں ریتھم ہے کہ و ہ اپنی امان پر ہوگا کہ امام کو اُس کا قتل کرتا یار قیق بنانا روانہیں ہے اور اگر مسلمانوں میں ہے کوئی لفٹکر دارلحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی ا سے قاعد یا شہر کے نز دیک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اورمسلمانوں نے جایا کہ ان او گوں کے سوائے دوسروں کے طرف جائیں پس اہل شہر نے اُن ہے کہا کہتم ہم کواس بات کا عبد دو کہ ہماری اس تہرہے یو تی نہ ہو یہاں تک کہ بمارے بیباں ہے کو بچ کر جاؤ ہریں شرط کہ جمم تم ہے قبال نہ کریں گے اور نہ تمہارا پیچھ کریں گے جس وقت تم کو پچ کر جاؤ گ نیں اً سرایب عبد دینے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن سے بیدمعامدہ مسلمانوں جب اُن سے بیدمعامدہ سرایہ تو ان کوند ت ہے کہ اس نہر سے خود یانی پہیں یا اپنے جانوروں کو پا! میں بشرطیکہ بالیقین معموم ہو کہ بیان او گوں کے یانی ہے واسطے معنر ہو گا یا ضرر وعدم ضرر آبجه نه معلوم ہواور اگرمسلمان اس یا نی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جیا ہے۔ کہ بیہ معاہد وان کے سر کھینک ویں یعنی تو ڑ ویں اور ان کو مطلع کر دیں اور اگر ہالیقین ان کے پونی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچتا ہومٹا؛ پونی بہت کثر ت سے ہوتو بدون رومعامدہ کے مسلمانوں کوروا ہے کہ خود پئیں اور اپنے جانوروں کو بلائیں اور جسیاتھم پانی کے حق میں مذکور ہوا ہے ویسا ہی گھاس و جار ہ کے حق میں بھی ہے اور ا اُسران لوگوں نے مسلمانوں ہے بیہ معاہدہ اب ہو کہ ہمارے تھیتوں و درختوں و پچلوں سے پچھ معرض نہ ہوں اور مسلما نوں نے ان سے بیعبد کرایا پھرمسلمانوں کواُس کی حاجت لاحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان میں ہے کئی چیز سے ۔ پچھ متعرض ہوں جب تک کہان کوعبدر دکر دینے نے بعداس کی اطلاع شدو ہے دیں خواہ میامران کٹاروں کے حق میں مقتر ہو یا نہو اوراً سر کفاروں نے عہدلیا کہ ہمارے تھیتوں وگھائی کو نہ جلاؤ ہیں مسلمانوں نے ان سے میعبد کرلیا تو مسلمانوں کوواجب ہے کہ اس َ وو فا ہُریں پُیںا ن کے تعیتوں وگھاس میں ہے چھ نہ جو 'میں اوراس کا مضا لَقَدَنبیں ہے کہاس میں ہےاہیے ُ تھانے کی چیز کھا میں اور جانو روں کو بیار وویں اورا گراُ نھوں نے بیعبدلیا کہ ہمارے کھیتوں میں سے نہ کھا واور نہ ہماری گھا س سے جیار ہ دواورمسلمانوں نے ان سے عبد کرلیا تو مسلمانوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے آجھ کھا نمیں بیجا میں یا اپنے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

ل يعنى جن كوما كم بدا بال ال بالم عبدويان كرااا

مسامل میں اصل یہ ہے کہ جس چیز سے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مفتراوراس سے زیادہ مفتر دونوں سے امان ہوگی اور جو ہات اس سے کم مفتر ہے اس سے امان ندہوگی اور سی دجہ سے اگر کا فرول نے معاہدہ لیا کہ ہماری کھیتیاں نہ جلاؤ اور مسلمانوں نہ یوعہد دیا تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کرویں میرذ خیرہ میں ہے۔

اوراگراہل حرب نے کہا کہ ہم کوایان دوحی کہ ہم تہارے لیے درواز و قلعہ کھول ویں اور تم داخل ہو بدین شرط کہ تم ہم پر اسلام پیش کروپس ہم مسلمان ہوں بھر اسلام پیش کروپس ہم مسلمان ہوں کے اور سلما نوں یہ واجب ہے کہ ان کے قلعہ نے نکل آئیں پھر ان کا عبدان کورد کر کے اطلاع دے دیں گے اور اگر مسلمانوں نے بھی ان پر شرط میں ہوگا اور ہوتی مان پر شرط میں ہوگا اور ہوتی مان پر شرط میں بھوگا اور ہوتی مان پر شرط میں بھا گا ہا ہے تو اگر آئھوں نے اسلام سے انکار کی و صفا کھ نہیں ہے کہ ان بیس ہواوہ آئران ہیں ہوگا اور ہوتی بنائے ہوا میں اور اگر ان میں سے بعض نے انکار کیا اور وہ فی کہ عمل میں اور اور ہی کہ اسلمین نے اسلام سے انکار کیا اور ہو فی کر ارد یا گیا چھروہ مسلمان ہوگیا تو اس کور ہوئی کہ وہ کہ کہ اور اگر امام المسلمین نے اس پر اسلام پیش کیا اور اس نے انکار کیا اور وہ فی قرار دیا گیا چھروہ مسلمان ہوگیا تو اس کوتی نہیں کہ سلمین میں ہوگیا تو اس کوتی نہیں کہ سلمین میں ہوگیا تو اس کوتی نہیں کہ سلمین میں ہوگیا تو اس کوتی نہیں کہ وہ سلمین میں ہوگیا تو اس کو ہوئی کہ وہ سلمین میں ہوئی کہ وہ سلمین ہوئی کہ وہ سلمین ہوگی تو اسلام پیش کیا تو اس کو اس کو اور کی ہوئی کہ وہ کھریم امان دو بدین شرط کی ہوگھریم امان دو بی تو اس کہ مسلمان ہوگی تو اس کہ اسلام پیش کیا تو اس کو اس کو کھریم کیا تو امان ہوگی کہ کہ کہ تھر ہوگا ہوں کہ تھریم کی ہوگھریم امان دو کہ تو ہوگھریم امان دو کہ کو کھریم کھریم کی ہوگھریم کی ہوگھریم کھریم کی ہوگھریم کھریم کھ

ا مثل بھی جس سے ندکھانے پر معائدہ ہوا ہی امان وی کہ ندکھ آمیں گے تو بیا ہان اس کے کھانے اور اس کے جلانے اور اس کو تِرہ کردیے وغیرہ سب سے امان ہو گی خواہ کھانا ہو یا کھانے کے مثل مصرام ہومشانی ٹوٹ ڈالن یاس سے بڑھ کرمشانی آگ لگانا دینا وغیرہ کا ا

ہوگا اً گرمسلمان نہ ہوجائے اوراس طرح اً گرکہا کہ تو امان یا فیہ ہے ہر پنکہ اُئر آئے پس تو ہم کوسودیتاروے پس اُس نے قبول کیا اور جیا آ یا پھراُ س نے وینار دینے ہے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کہ اوّل صورت/ٹس میے ا مان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق با دائے دینار ہے اپس جب وہ چلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہو گا اور قبیار اُس کے ذ مہ ہوں گے ہیں جب اُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کہ ان کوا دا کرے مگر وہ فئی نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے حق میں امان ٹابت ہوگئ ہے پس جب اُس نے کسی وفت دینارا دا کر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دینی واجب ہوگی تا کہ وہ اپنے مامن میں پہنچ جائے اور میدوینا رأس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوں گے الّا اسلام لائے ہے یا ذمی بن جانے ہے اور اس طرح اً ر اُس نے سلح کی ہو بدین شرط کہتم کوایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ اوسط درجہ کا ادا کرے یا اُس کی قیمت ادا کرے اورا ً برحر بی نے مسلمانوں ہے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ میں تمبیارے یا س آؤں پس میں نے تم کوسودیناردوں گااورا اً برتم کو نہ دوں تو میرے واسطے امان نہیں ہے یا یوں کہا کہ اگر میں قلعہ ہے اُنز کرتمہارے پاس آیا اور میں نے تم کوسودینار دے دیئے تو میں ا مان یا فتہ ہوں پھروہ اُتر کر چلا آیا اورمسلمانوں نے اس سے دینارطلب کے پس اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیا ساوہ فئی ہوگا مگر استحسا نافئی شہوگا یہاں تک کدو وا مام المسلمین کےحضور میں چیش کیا جائے گا پس امام اس کوتھم کرے گا کہ کہ مال ادا کرے پس اگر اُس نے ادا کیا تو خیر (وہ اہان یو نیے ہوگا ) ورشہ اُن کونی قر اردے گا اورا گرمحصور کو گول میں ہے سی صحفص نے کہا کہتم مجھے امان دوحتیٰ کہ میں تمہارے پاس اُتر آؤں بدوں شرط کہ میں تم کونفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کرؤں گا پس مسلمانوں نے اس شرط پراس کوا ، ن دی پھر جب و واتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا گردیکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی یہاں تھے مركبيں ملے گئے مگر میں بينبيں جانبا ہو كەكہاں ہے گئے تو ليخف اپنے قلعہ میں یا جہاں ہے وہ آیا ہے وہیں پہنچا دیا جائے گا اور جو تحفس حربی ہمارے قبضہ بیں اسیر ہے اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دو بدین شرط کہ میں شمعیں سوراس نفر کی طرف رہنمائی کروں اور باتی مسئد بحال خود ہے پھراُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کوا ختیار ہوگا کہ اس کوتل کر دے یعنی وہ امان یا فتہ نہ ہوجائے گا اوراً رمحصور نے کہا کہ مجھےامان دو کہ میں تمہارے یاس آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسوراس نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمانی کروں گابدین شرط کہ اگر میں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے فئی یار قیق ہوں گا پھراس نے شرط و فانہ کی تووہ مسلمانوں کے واسطے فنی ہوگا گرمسلمانوں کوأس کا قتل کرناروا نہ ہوگا اورا گراُس نے کہا کہ تم مجھےامان دو بدین شرط کہ میں تمہارے یا س آؤں بستم کوا ہے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بردے ہیں اور حال بیہ ہے کہ ان کومسلمان پہلے یا چکے تھے یااس کی رہنمائی ہے پہلے وہ جائے تھے اگر چہ پائے نہ شے تو اس کی رہنمائی کچھ نہ ہوگی اور وہ فنی ہوگا اور اگر وہ مسلمانوں کوراہ ہے لے کمیا اورمسلمان اس راہ جے پھر قبل و ہاں تک چنبی کے مسلمان پہچان گئے یہ مرد مذکور نے مسلمانوں کواس جگہ کا پتا بتا دیا اورخودان کے س تھ نہ گیا کیں مسلمان اس کے بیتے پر گئے یہاں تک کہ اُنھوں نے بیقیدی تی ہے تو بیاس کی رہنمائی میں داخل ہے اورا گراس نے کہا کہ مجھےامان دو بدین شرط کہ میں شمھیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کےعیال داولا د تک پہنچ جاؤ اورا گر ایبانہ کروں تو میرے واسطے امان نہیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں نے بطریق یالیا ہے پس کہا کہ یمی راستہ ہے جس کے بتایا ہے کا میں نے قصد کیا تھ تو کچھنیں ہے اورا گر اُس نے کہا کہ بدین شرط بیاُن کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ا تصورہ ہ جن کو پ روں طرف سے حصار میں اس طرح تھیرا کدان کو کی جانب نظنے کی راہ نیس ا ۔ ع واضح رہبے کہ قید ہوں سے میں اونیس ہے کہ وہ مقید جیں بلکہ مرادیہ ہے کہ میں رہنمائی کروُل گا کہ موجر رہے تنہار نے ہاتھ آئیں گے تا۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🛈 ترکز ۲۵۲ کارگرار ۲۵۲ کتاب السیر

ر ہنمائی کرتا ہوا اُٹر آیا یہاں آئر ویکھ کے مسلمان لوگ اس راستۂ کو پا گئے ہنتے تو وہ امن یا فتہ ہو گا اور ای طرح کر اُس نے کی قاعد یا شہ کی یا اس قاعد یا اس شہر کی رہنمائی کا انتزام مرایا ہوتو ایسی صورت میں یہی تھم ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

 $\Theta: \dot{C}_{\rho}$ 

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس میں تین نصیس ہیں

فعنل: ١

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئ ميں فرق:

والشح ہو کہ نتیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے قبمر و نلبہ ہوائیں اور حالیّہ لڑائی تائم ہے اور ٹی اس مال کو کہتے ہیں جو کا فرول ہے بغیر قبّال کے لیا گیا جیسے خراج و جزید و اورنغنیمت ہے یا نچواں حصدلیا جا تا ہےاورٹی میں سے نبیس میا جاتا ہے ہے نائیۃ ابدین میں ہے اور جو مال کا فرول ہے بطور ہر رہ یا سرقہ <sup>کہ</sup> یا چک مینے یا ہبدے حاصل ہوتا ہے وہ فنیمت نہیں ہے بیکہ وہ ف صَمر بعنے والے کا ہوتا ہے بیٹز ائت انمفتین میں ہے امام محذ نے فر مایا کدا گر کا فران اہل حرب کے شہروں میں سے سی شہر کے وگ مسلمان ہو گئے قبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن برٹرائی میں نالب تا میں تو وہ سب ترادمسلمان ہوں گے کہاُن پریوان کی او یود و عورتوں پریا اُن کے امواں پر کوئی راہ نہیں ہے اور اُن کی اراضی پر بھی اراضی اسلام کے عشر مقرر کیا جائے گانے فرائ لیعنی پیدا وار میں ہے دسواں حصہ لیا جائے گا اور اس طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ بوٹ وی ہو گئے تو بھی یہی تھم ہے لیکن اس قدر ف ق ہے کہ اس صورت میں اُنگی اراضی برخراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہرنفر پر جزیدموافق قاعد ہ کےمقرر کیا جائے گا اور اُسر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہوجانے کے وہ سلام لائے تو امام امسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے ب نے اُن کواوران کے مالول کومی مدین کے درمیان تشیم کر دے اور اس صورت میں پہنچہ یا نچواں حصدان میں سے نکال لے گااور و دوا سطے بتیموں اورمسکینوں اور ابنا والسبیل ' وغیر ہ کے رکھے گا اور چارو یا نچویں حصان مجاہدین میں تقسیم کردے گا جیسے وال ننیمت متشیم ہوا ہے اور اس اراضی عظم مقرر کرے گا اور اگر جا ہے ان پراحسان کرے کہ ان کی گر دنیں اور ہال ہے اور اموال سب ان کوواپس کرد ہے اور ان کی اراضی پرعشرمقرر کرے اور اگر جا ہے خراج مقرر کرے اور اگر ان لوگوں پرمسلمان غالب ہے ہی وہ مسلمان نہ ہوئے تو امام کو اختیار ہے جا ہے ان کور قبق بنا دے پس ان کوان کے اموال کومی مدین کے درمیان تقسیم کر دے پس اً مر اس نے قسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں ہے یا نجواں حصہ نکال کر جہاں اس کورکھنا وصرف کرنا جا ہیے رکھے گا اور ہاقی یوان م بعروں نے درمیان تشیم کر دے گا اور اس ارائٹی پرعشرمقرر کرے گا اور جا ہے ان میں سے مردوں کولل کر کے عورتوں و بچوں و

ل والنعج ہوکہ وووا تع یہ مرقد تبعی ہے بعد مراویہ ہے کہ جیسے مرقد ہے صل ہوتا ہے ای طریقہ سے وجیسا پیٹ لے بعد عصل ہوتا ہے اس مرتب ہے۔ مصل کیا گیا ہے اور وور دوارت کیا محرب سے مثمل مال غلیمت کے طال ہے تاا۔ سط وولوگ جوابیخ دلیس سے ڈور ہوں تاا۔ سط اس والنظے کہ و لوک مسلم ن جن تاا ہے۔ ی و ی و جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تقلیم کرد ہے اور چ ہے ان کی جانوں دان کے بال بچو ل کے ساتھ احسان کر لے پئی ان کواور
ان کے مالوں کو انہیں کے شہر دکرد ہے اور موافق دستورشر کی ان پر جزیہ هم رکز ہے اور ان کی اراضی پر خراجی بوند ہے کہ ذائی المحیط خواہ
اس ز جین کا پائی عشری ہوجیے بارش کا پائی و چشموں و تال بوں و کنووں کا اور چا ہے خراجی ہوجیے ان نہروں کا پائی جن کو اہل جم نے
اس ز جین کا پائی عشری ہوجیے بارش کا پائی و چشموں و تال بوں و کنووں کا اور چا ہے خراجی ہوجیے ان نہروں کا پائی جن کو اہل جم نے
ان کو سے بری کردی اور عور تیں و بے و بائی امواں مسلمانوں کے درمیان تقلیم کے تو یہ جائز کر وہ و ہے انا آئی کہ ان کی جائی کہ ان کی جہر کہ ان کے بہرو
پی سا تنامال چیوڑ دیا ہوجی سے زراعت کر سکس ای طرح آگر ہوں احسان کیا کہ ان کی جائی اور انسی و کورتی و بیچوڑ دیا جس
ہے اور بائی تم اموال ہے بدین جی تو یہ جائز ہے اور اگر فقط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش دی اور باقی اراضی مع سب اموال
درگر کے خامین کے درمیان تقلیم کردیں تو یہ جائز ہے اور اگر فقط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش دی اور باقی اراضی مع سب اموال
بیشش دینے کے سرتھ احسان کرے تو نہیں جائز ہو ہو اور اس جاور ای جائز ہو ہو ان سب ہو تقلیم کردی فقط اراضی رہنے و سے اور اس کو خراجی مقاطور اگر ہو ہو ان می بین کو صل ہوگا بیشرح طاوی سے تا تار خانیہ
قرر دے خواہ خراج مقام کی بوئی کے رکھ اور آگر مقاطور اور یہ سب خراجی ان سب ہو تقلیم کی دی تو موادی سے تا تار خانیہ کی کو موال ہو گا بیشرح طاوی سے تا تار خانیہ کے گائیں ہو کہ بیشرح طاوی سے تا تار خانیہ کے گھر ان کو حسل ہوگا بیشرح طاوی سے تا تار خانیہ کے گھر انگل ہے۔

جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کواختیار ہوتا ہے جاہے ان کوٹل کر دے اور جاہے رقیق بنادے:

اگرکی اہل فرمہ نے اپ عبدتو زکر غدر کیا اور اپنی اراضی پر فاب ہوگئے یہ مسلما نو سے کم شہرو غیرہ و پر قابین ہوئے اور بیددار پر با قاقی دار لحرب ہوگئے پر جمسلمانواں نے ان کو مغضوب کیا اور اضی و شہر سلمیں وان اور ان کی اراضی پر خرائ مقرر کر و اور جا ان پر احسان کر ہے کہ ان کی جانمیں اور اموال و بال و نیٹ واراضی و شہر کر دے اور ان کی اراضی پر خرائ مقرر کر و دور جا و رہا ہم نے ان و دور جا اور جا ہم عدر دف خرائ کی جگد صدر ف جوتا ہے اور جا ہے وہ و چند عشر مقر کر رہا ہو اسطاع کر ہوئا ہو ان کی اور امام نے ان صدر ف ہوتا ہے اور جا ہے وہ و چند عشر مقر کر رہا ہو تا اور اسلام نے ان عبر اور کو اور جا ہوتا ہو و پچوں کو تقدیم کر دیا اور اراضی بالا مالکان رہے گی لیں اس میں کو تی قو مسلمان لا کر ب آن کہ وہ مسلمان لا کر ب آن کہ وہ مسلمان لا کر ب آن کہ وہ مسلمان لا کہ اس میں موقع کی جانم ہو تا کہ اس ہو کو فقو مسلمان لا کر ب آن کہ وہ مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مقلم کر کے لا تا جا بتا ہے اور جب اس اراضی میں مسلمان کو مقلم کر کے لا تا جا بتا ہے اور جب اس اراضی میں مسلمان کو مسلمان کو مقلم کر کے لا تا جا بتا ہے اور جب اس اراضی میں مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مقلم کر کے لا تا جا بتا ہے اور جب اس اراضی میں مسلمانوں میں ہوئی تو جو ہے اس اراضی میں میں تفسیم کر دیے اور جب اس کو کہ اور اس کی اراضی و اور ان کے اور ان کی مور میں و بیچ عائمین میں تقسیم کر د سے جا میں گی اور اس کی اراضی و اموال بھی درمیان غامین میں تقسیم کر د سے جا میں گی اور اس اس میں کی رائے میں ہیں ہو کے اور اس کی میں اور و کو تیں و بی جا تو کو ان میں ہو کے اور اس کی میں اور و کی ان میں میں تقسیم کر دی جو میں اور کور تیں و بیچ ان می ہودل کے اسلم میں بھر دی جو کو اور اراضی تقسیم کر دی اور اراضی تقسیم کر دی جو بی ان میں بہر معلم کی کور تیں و بیچ ان می ہودل کے اسلم کر کے دور اور اراضی تقسیم کر دی اور اراضی تقسیم کی دور اور اراضی تقسیم کی دور اور اراضی اور اراضی تقسیم کی دور اور اراضی تقسیم کی دور کور کور کور

اُس کی رائے میں بہترمعلوم ہوکہاس زمین میں کوئی ذمی قوم لا کر بسائے کہووا پنی ذات اوراس اراضی کا خزاج اوا کیا کریں ،تواپ یا سرسکتا ہے پھر جب اُس نے ایسا کر ویا تو بیاراضی ان ذمیوں کی ملک ہوجائے گی کدان کی ذریات (عیال واحفال وان کی او و) نسلّ بعدنسلِ اُن کے وارث ہوں گےاوراس کی اراضی کا خراج ادا کرتے رہیں گے بس جا نناچا ہیے کہاس مقام پر ذمیوں کا منتقل کر کے ل نا ذکر فرمایا یا بخلاف مسئلہ یا تفترم کے اس وجہ ہے کہ ذمیوں کومر مذوں کے تل کیے جانے سے پچھے نیظ وغضب لاحق نہ ہوگا اور ما تفترم میں ایپ نہیں ہےاورا گرامام اسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزا وہوں گے ان پر کوئی راہ نہ ہو گی لیکن ان کی عور تیں و بچے واموال کے حق میں امام کوا ختیار ہے جا ہے ان کو غانمیں کے درمیان تقسیم کر دے اور اراضی برعشر مقرر کرے اور جا ہے انبیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عورتیں ویچے واراضی بطورا حسان دے دے اور اراضی پر جا ہے عشر مقرر کرے اور جا ہے خراج باند سے اور اگرامام نے جا ہاں کی جواراضی عشری تھی اُس کوعشری رہنے دے اور جوخرا جی تھی اُس کوخرا جی ا ہے حال سابق پر رکھے تو اُس کو میکھی اختیار ہے اوراگر ایسے ذمیوں پر جنہوں نے اپنا عہد تو ڑ ویا تھا یا اہل حرب پر امام نالب آیا اورامام نے جا کہ ان کو ذمی بنا دے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال بیہ ہے کہ قبل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہے تو سے مال اُن نو کوں کووا پس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیے ہے کہ بیلوگ نتمیر ( آبا دکرنا )اراضی و اُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قاور نہ ہوں اور رہا وہ مال جوان لوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے پس اگر عمارت اراضی واس کی زراعت کے واسطےاس مال کی طرف جمتا نے ہو باتو ا مام اُس کوان ہے نہ لے گا اور اگر اس کے جمتاح نہ ہوں تو امام کوا ختیار ہے جا ہے اس کوان ہے لے کر غانمین کے درمیان تقشیم کر دےاور دیا ہے نہ لے مگراولی میہ ہے کہ بید مال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرض ا ن کی تالیف قلوب ( خاطر داری دول جوئی ) کے تا کہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہو کرمسلمان ہوجائیں اور اسی طرح ان پر غالب آئے ے پہنے ان کی عورتیں یا بچوں میں ہے جو کوئی گرفتار کرلیا ہوہ ہ بھی واپس نہ کیا جائے گا اور بعدان پر نالب آنے کے جوان کے یں تیں اُن میں ہے کوئی ان ہے نہ لے گا اور جب امام نے بل واہل حرب ہے کوئی بلد فتح کرلیا اور اس ببد کواور اُس کے لوگوں کو مج ہدین فنتح کرنے والوں کے درمیان تقسیم کردیا بھر جا ہا کہ ان توگوں پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ احسان کرے بعنی ان ک جانیں ان کے سپر دکرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے با دائے خراج تو امام کو بیا ختیا رہیں ہے اور اس طرح اً سران پراس طرح احسان کر دیا پھر جا ہا کہ تشیم کرے تو بیا ختیار نہ ہوگا میں جے اور جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں ا مام کواختیا ربوتا ہے جا ہے ان کولل کر دے اور جا ہے رقیق بنا دے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب ہے یا مرتد ان اسلام ہے ہوں کہ اُن ہے سوائے اسلام یا تلوار کے اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور جا ہے ان کومسلما نوں کا ذمی بنا کرآ زاد حجھوڑ دے مگر سوائے مشر کا ن عرب و مرتد ان اسلام کے کہ بے ہوگ ذمی بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں سے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیا رنبیں ہے سوائے استر قاق کے کہ اس کور قیق قر اردے سکتا ہے پیمبیین میں ہے۔ بیرجا تزنبیں ہے کہ ان کودارا نحرب میں واپس کروے۔

مفادات کرنے میں اہل کشکر کی رضامندی شرط ہے:

۔ واضح ہو کدا گرمسلمانوں میں ہے اہل حرب کے ہاتھ میں اسیر ہوں تو اہل حرب کے اسیروں سے مفاوات کرلین لیعنی ان اسيروں کواہل حرب کودے کراہے اسروں کو اُن ہے لے لین اہا ماعظتم کے مزد دیک نہیں جائز ہے گذافی الکافی و المعتون سیکن اس میں اختاا ف ہے بنابریں زاد میں مذکور ہے کہ کہ تھے قول امام اعظم کا ہے انتبی اور امام محکہ نے سیر َ بیبر میں فر مایا کہ کا فروں کی ا گرغلام ما ذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فدید کرا دیتو بیاس ما ذون کے موٹی پر جائز ہوگا:

ا گرامیر نے مامور ہے یعنی جس ہےا ہے چیمڑانے کے واسطے کہا ہے بیوں کہا کہ ججھے ان لوگوں ہے فعد میرکرائے بعوش اس چیز کے جو تیری رئے میں آئے یا جس کے وض تو جا ہے یا یوں کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرائے اور میر ہے فدید کرالینے میں جوتو کرے گا جائز ہوگا تو اس صورت میں جو پچھاو واس کے فعربیہ میں دےخواہ قبیل ہو یا کثیر ہوسب واپس لے گااورا گرید قبیدی ناام ہویا ہ ندی ہواوراس نے سی مسلمان یا ذمی مستامن سے کہا کہ جھے ان سے خرید لیے یا فدید کرا لے لیک اس نے اس کی قیمت کے مش یا زیادہ پراییا کرنیا تو بیاجا نز ہے اور و واک مشتری کا غلام ہوگا۔اگر غلام نے کہا کہ جھے میرے واسطے خرید دے ہی اگر اس کواس ے مثل قیمت یا بغیں سیرخرید دیااوران کوخبر دی کہ ہیں اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو بیغا، م آزا دہوگا کہاس پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے اس غاءم کوفعہ بیض دیا ہے اس سے واپس لے بیمحیط میں ہے۔اگر مکا تب ے کسی شخص کو تھم دیا کہ مجھے فدید کرا دے پس اس نے فدید کرا دیا تو جس قدراس نے فدید میں دیا ہے مکا تب ہے واپس لے گا اور اً مر م کا تب مذکورا دائے کتابت ہے عاجز (جو مال کہ بدل کتابت مقرر ہوا تھا ان کوادا نہ کر سکا) ہو گیا تو مال نذکور اس کی گر دن پر قر ضہ ہو گا یعنی اس کے عوض و ہمو لی کے بیاس ہے فمر و خت کرایا جا سکتا ہے۔اگر م کا تب نے اس کو تکم دیا کہ مجھے یا کچے ہزار درہم کے عوض فعہ میے کرا دے جا انکداس کی قیمت ہزار درہم ہے تو ایام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے قول کے موافق نبیں جائز ہے آیا بقدر ہزار درہم کے لیکن بیاس وفت تک ہے کہ وہ '' زاد نبیس ہوا ہے۔ا <sup>ا</sup>سرغاام ماذون نے کسی کوظم کیا کہ مجھے فعد میرکراد ہے تو بیائ ماذون کے مولی پر جائز: ہوگا یعنی اگراس نے فدید کرادیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ما ذون کے مولی ہے نبیس لے سکتا ہے اور نداس ما ذون کے رقبہ ہے وصول پوسکتا ہے جب تک وہمملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو بیر مال اس پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اُرکسی اجنبی ن دوس بے وقعم کیا کہ جودارالحرب میں اسیر ہے اس کوخر مدلے بیٹ اگر مامور سے بول کہا کداس کومیر ہے واسطے خرینے کے یا کہا ک کومیرے مال سے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریدا ہے اس تھم دینے والے سے لے گا اورا گراس نے پیافظ کہ میرے

واسطے یا میرے مال ہے نہ کہا ہوتو وہ اس تھم دینے 'والے ہے واپس نہیں لےسکتا ہے الّا اس صورت میں کداس کا خلیط (شریک یا عليط) موريقهم ريديل ہے۔

فناویٰ میں مذکور ہے کہ اگر قیدی نے سی شخص کو و کیل کیا کہ جھے فدیہ کرا دے پھر و کیل نے سی دوسرے ہے کہ اس کو میرے واسطے خرید دیاتو جائز ہے اور اس طرح اگر و کیل نے اس ہے کہا کہ اس کومیرے واسطے میرے مال ہے خرید دیے تو بھی جا رہ ہے اور و بیل کو اختیار ہوگا کہ اس اسیرمؤ کل ہے بیر مال واپس لے اور اگر و کیل نے دوسرے و کیل ہے یوں کہا کہ اس کوخر بیر اور بیاز کہا کہ میرے واسطے یامیرے مال سے پھر دوسرے و کیل نے خریدا تو و ومنطوع لیعنی احسان کنند ہ ہوجائے گاحتی کہ و کیل دوئم سی ت یہ مال نبیں لے سکتا ہے اور و کیل اول بھی اپنے مؤکل ہے پچھنیں لے سکتا ہے بیمچیط میں ہے۔ اگر ایک گروہ مسلمانوں نے ا ہے چندہ سے مال جمع کیا اورا یک محض کو دیا کہ وہ دارالحرب میں جا کرحربیوں ہے مسلمان قیدیوں کوخربدے تو میخف اس ملک کے تا جروں ہے دریا دنت کرے گا ہیں جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ بیآ زاد ہے اور ان لوگوں کے پنجہ میں اسپر ہے تو صحف مذکور اس کوخرید لے گا مگرای قدر قیمت دے گا کہ اگر بیوا قع میں غلام ہوتا تو اس مقام پراس کی کیا قیمت ہوتی پس ای قدر قیمت سے تجاوز نہ کرے گالیعنی بعوض اس کی مثل قیمت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اورا گر محف ما مور نے کسی اسپر کوخرید تا جا ہا پس امیر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے مجھے خریر لے پس مامور نے ای مال سے جواس کو دیا گیا ہے خرید دیا تو ماموراس مال کا ضامن ہوگا اور اسیر بذکور ہے جس کوخرید دیا ہے میہ مال واپس لے گا اورا گر مخف مامور مذکور نے اس اسیر ہے جس نے اس سے وقت ارا و ہخرید کے بیاکہ تھا کہ مجھے میرے واسطے خرید لے بول کہا کہ میں تھے بعوض اس مال کے جو مجھے دیا گیا ہے بغرض حصول ثواب خریدوں گا پھراس کوخر بیدا تو ما نکان ما لک کے واسطے خرید نے والا ہو گا بیتا تار خانبہ میں ہے۔اً سرزید نے عمرو کو حکم کیا کہ دارالحرب میں ہے ایک اس پرمعین آ زادلیعنی مثلاً خالد کو بعوض ، ل مسمئی کے بعنی مثلاً بعوض ہزار در ہم کے خریدے پس عمرو نے خالد کوخرید اتو غالد برعمرو کے واسطے اس مال ہے پچھووا جب نہ ہوگا۔ ہاں عمر وکو بیا ختیار ہوگا کہ زید ہے سے مال واپس لیے بشرطیکہ زید نے اس کے واسطے اس مال کی صفا ثت کر لی ہو یا میہ کہا ہو کہ اس کومیر ہے واسطے خرید دے۔اگر زید نے عمر و سے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطے خریداوراس کے ثواب کی القد تعالیٰ ہے امیدر کھ تو عمرووزیدے کچھ نیس لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

دارالحرب ہے والیبی ہوتو کفار کےظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح توڑے کہ بعد شکستہ

ہونے کے وہ تفع کے لائق شہر ہیں:

ا یک تحص دارا محرب میں داخل ہوااور اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس سے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسیر کے خرید نے سے جابل قیدی کا خرید تا افضل ہے ہیں امیہ میں ہے۔ جب امام اسلمینؓ نے وارالحرب سے دارالا سلام کی طرف عود کرنا جا بااور حال یہ ہے کہاس کے ساتھ اس کثرت ہے مولیتی جیں کہان کو داراتا سلام میں لانے پر قدرت نہیں ہے تو بینڈسرے کہ ان کی ونجیس کاٹ کر دیاں چھوڑ ہے بلکہ ان کو ذیح کر کے جا دے اور ہتھیا روں کوبھی جلا دے اور جوہتھیا را لیے ہول کے سوختہ نہ ہو شمیں مثلٰ لو ہے کے میں تو ان کوالی جگہ دفن کرد ہے جہاں کفار وا قف نہ بول بیکا فی میں ہے۔ کفار کے ظروف وا ٹاٹ میں ہے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکستہ ہونے کے وہ تفع کے لائق نہر ہیں اور روغنوں اور تمام سیال چیزوں کواس طرح بہائے کہ پھراہل غراس سے اتفاع صلی نہ کرسیں اور یہ سب اسوراس واسطے کرے کہ اہل کفر گفت کرجلیں اور رہے قیدی پی جب ایے ہوں کہ ان کودارال سلام میں منتقل کر لا نامعوند رہوتو ان میں سے مردول کولل کردے اگر و اسلام نہ لا میں اور تورتوں و بچوں کواور بوڑھوں کو ایک زمین میں چھوڑ دے کہ وہاں بھوک و بیاس سے مرجو میں سال واسطے کہ ان کا قبل کرنا تو معوند رہے یونکہ ممانعت ہے اور ان کا اور کونا غیر موجہ ہے اور ان کو بیاس سے مرجو میں سال خیا میں تو یہ کریں گے کہ بچھو کی دم کا ان دیں گے اور میں اور سطے جب سلمانوں سے انکار ضرر بوقع ہوا ور پیچھوان کی نسل باتی رہے اور ان کو باطل قبل نہ کریں گے کہ بچھو کی دم کا ان دیں گے در بیت تک مسلمانوں سے انکار ضرر و بیا تھی ہوا ہور ہوا تی جی سے اور ان کو بال قبل نہ ہوا ور پیچھوان کی نسل باتی رہے کہ جب تک غزام میں ہوجاتے جی کہ جب تک غزام میں ہوجاتے جی کہ اس میں نہ آجا کہ جب تک غزام میں اور اسلام میں نہ آجا کہ کہ جس سے کہ اگر می ہو اور اس اصل پر چند مسائل می نہ بین اور انجملہ سے کہ اگر کو بو میں اور بیکو اور سے باتی تا کہ جب تک غزام میں ہوجاتے جی ہو اور اس اصل پر چند مسائل میں نہ تا ہو گا اور از انجملہ سے کہ اگر کو ان سے کہ اگر مال غنیمت امام نے دار الحرب میں تقیم کردیا تو اس کہ اس کے کہ اس کا خصر غنیمت امام نے دار الحرب میں تقیم کردیا تو اس میں تا جائے تو اس میں تا جو کے تو اس میں تا ہو ہو اس میں تا ہو ہے تو اس میں تا ہو کے تو اس میں تا ہو کے تو اس میں تا ہو کہ اس کی تاری کہ کہ میں تاریک کہ اس کی تی خور کہ کہ نہیں تھے کہ اگر کہام نے بدوں اسے تا جہ تا وہ بول حاجت نازیوں کے مال غنیمت تقیم کردیا تو امار سے جو کہ بیں تاریک کہ بیں تھیں میں ہو ہو ۔ اور از انجملہ سے کہ اگر کہام نے بدوں اسے تا جہ تاریک کہ دور میاں تاریک کہ دور کی تو ادر الحرب میں تاریک کہ دور میاں تو تاریک کہ دور کی تو تاریک کہ دور کی تو تاریک ہوں کئیمت تقیم کردیا تو اور اور کوئی کوئیمیں تاریک میں کئیمیں تاریک میں کئیمیں تاریک میں کئیمیں تاریک میں کئیمیں تاریک کی دور کی تو تاریک کی میں کئیمیں تاریک کی کہ کہ کوئیمیں کی کوئیمیں کوئیمیں کوئیمیں کی کوئیمیں کوئیمیں کوئیمیں کی کوئیمیں کوئیمیں کوئیم

سے تھم اس وقت ہے کہ مصل بدارالا سلام نہ ہواور جس صورت میں کہ مصل بدارالا سلام ہواورا مام نے اس کوفتح کرلیا اور

اس پرا حکام اسلام جاری کے تو تقییم کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے۔ بیشرح طحاویٰ میں ہے اورا گرامام نے تغیمت کودارالحرب میں اپنے اجتہاد ہے یا بسب حاجت غزیوں کے تقییم کردیا تو قسمت صحح ہے اور دارالا سلام میں تغیمت نکال لائے جانے کے بعد جو
غزی مراہے اس کا حصداس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا میہ ہدا ہی میں ہے۔ جو مد دسلمانوں کی دارالحرب میں جامل ہے بید لفتر مدد بھی آئی میں اس نغیمت میں ان کا شریک ہوگا اوران کی شرکت جب بی منقطع ہوگی کہ جب بیغیمت دارالا سلام میں محرز ہوچکی ہویا دارالحرب میں تقییم ہوگئی ہو بالمام نے تغیمت کوفر وخت کردیا ہو۔ اگر شکرنے دارالحرب میں ہے کوئی شہر فتح کیا اوران پرغالب ہو دارالحرب میں ہوگئی ہو بالمام میں موتا ہے الا اس صورت کہ وہ قال کریں پس اگر وہ قب رکریں تو ان کو حصہ نئیمت ہوگا اور رہوں کے واسلے کہ بیش ہم بیس ہوتا ہے الا اس صورت کہ وہ قال کریں پس اگر وہ قب رکریں تو ان کو حصہ نئیمت ہوگا اور رہوار و بیادہ کی حالت اس وقت کی معتبر ہے جس وقت اس نے قبال کیا ہے یعنی اگر سواری کی حالت میں قبال کیا ہے تو اس میں معتبر ہے جس وقت اس نے قبال کیا ہے یعنی اگر سواری کی حالت میں قبال کیا ہونے پر وہ شکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں ہواگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور دیور می تھا تھی اور ای طرح جو خض دارالحرب میں معلیان ہوا تھا اور انگر میں امان مواقل ہونے پر وہ نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلا گیا تھوئی تھی تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دارالحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور جوم تہ ہوکر دار الحرب میں چلاگی تھ تو بہ کر کے نشکر میں آگی اور کو جوم تہ کو میں میں میں کے دور کے نشکر میں آگی ہوئی کو کے دور کے نشکر میں آگی ہوئی کی میں کے دور کے نشکر میں آگی ہوئی کو کے دور کے نسکر میں کو کے سور کی کو کے دور کے کہ معتبر ہے جس میں کی کو کے دور کے کہ کو کی کی کو کی کو کے کہ کی کو کے کہ کو کے کہ کی کو کے کی کو کے کہ کو کے

ا وہ مال جو نکاح غیر سی گی وطی اور وقی شبہ ہے مرد پر ادزم ہوتا ہے اا۔ ع اصل یوں ہے کہ اگر کوئی فائم بل اس کے نتیمت دارالا سلام بل آ کر محرز ہو جائے مرگر نہ ہوتا ہے اور سی اس کے اس کے اجبناد بیں یہ فیک معلوم ہوا کہ نتیمت بدوں اور والے سی اس مراک ہے اس کے اجبناد بیں یہ فیک معلوم ہوا کہ نتیمت بدوں اور الا سلام کے ملک الیس ہوجاتی ہے ہیں اس نے تقسیم کردی تو بید دوا ہے اور سی الشکر اسلام بیس بازاری جو ہمیشہ ساتھ رہی اور سیم لیمنی جیسے سوارہ بیادہ کے داستے ایک ہم ودوم ہام مقرر ہیں تا۔

ا ، ان لے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے گیا تھا اور کشکر اسلام میں کمحق ہو گیا تو ان کا بھی و ہی حکم ہے کہا گرانہوں نے شامل ہو کر قمال کیا تومستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورندان کو پچھے نہ ملے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ واضح رہے رد ، کی اور مقاتل دونوں میسال میں کیے میداریہ میں ہے۔

اگرامام کوضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں

جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالاً سلام میں منتقل کرائے گا: جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالاً سلام میں منتقل کرائے گا:

ا گرافشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں لیعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوکسی نے خدمت کے واسطے مز دور کر لیا ہوتو ا مام محکدٌ نے فر مایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قال کیا تو وہ مستحق سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل یہ ہے کہ جو محض قبال کے واسطے داخل ہوا و مستحق سہم ہے خواہ اس نے قبال کیا ہویا نہ کیا ہواور جو خص غیر قبال کے واسطے داخل ہوا و مستحق نہ ہو گا الّا اس صورت میں کہ وہ قبال کرے اور قبال کی اہلیت بھی رکھتا ہوا ور جو مخف کشکر کے ساتھ قبال کے واسطے داخل ہوا پھراس نے قبال کیا یا مرض وغیر ہ کی وجہ ہے قبال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر پیادہ ہےتو بیادہ کا حصہ اورا گرسوار ہےتو سوار کا حصہ اور جو تحف قبال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا بھر قبل اس کے کینیمت دارالا سلام میں نکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔اگرامام کو ضرورت ہوئی کے غنیمت بارکر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالا سلام میں منتقل کرائے گا۔اگر مال غنیمت میں جانو ران پار برداری نہ ہوں کیکن امام کے ساتھ بیت المال میں ہے جانوروغیرہ بار ہر داری فاضل ہیں تو ان پر لا دکر منتقل کرائے اور اگرا مام کے ساتھ فاضل بار ہر داری نہ ہول کیکن غنیمت حاصل کر نے والوں میں سے ہرا یک کے ساتھ فاضل بار ہر داری ہے پس اگران کی خوشی ہوتو اجرت پران کی بار ہر داری پر مال غنیمت لا و لائے اوراگران کی خوثی نہ ہوتو اجرت ہےان پر لا دلانے کے واسطےان مالکوں پر جبر واکراہ نہیں کرے گا بیسیرصغیر میں ہےاورسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ان لوگوں کوان کی بار ہر داریوں پر اجراکمثل کے عوض اس مال کے لا دینے پر مجبور کرے گا اورا گرینانمین میں ہے ہرا یک کے واسطے فاضل بار برواری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاضل بار برداری ہو پس اگر مالک خوشی ہے راضی ہوا کہ اجرت پر کل غنیمت اس کی بار برداری برلا دلا یا جائے تو جائز ہےاوراگرو ہ خوش نہ ہوتو بنا ہرروایت سیرصغیر کے اس کومجبور نبیس کرسکتا اور بنابر روایت سیر کبیر کے اس کواس کام پرمجبور کرے گا۔ بیمحیط میں ہےاورمضا نقیبیں ہے کہ دارالحرب میں نشکر کوعلوقہ دےاور جوطعام اہل کشکر پائیس وہ کھا دیں ،اور بیشل روتی و گوشت اور اس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اورشہدوروغن زینون وسر کہ اور نیز مضا کقہ نہیں ہے کہ مد ہین تھ کریں ایسے دہن (روغن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زیتون وسر کہ کے اورمضا کقہ نہیں ہے کہ کوداس سے مذہبین کرےاورا بینے جانور کی اور جواد ہان <sup>کی</sup> کہبیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ دخیری اور روغن ور داوراس کے مانند کے تو اس کوروانہیں ہے کہاس ہے تد بین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہےاور نہ بی جاتی ہے تو اہل کشکر میں ہے کسی کوروا نہیں ہے کہاں سے کھا نفاع حاصل کرے خوا وو قلیل ہو یا کثیر ہو۔

ا وہ لوگ جو تی ل کرنے والوں کے پیچھے ان کی حفاظت وید دگاری وغیرہ کے واسطے سلح ہوں ۱ا۔ ۳ جولوگ کشکر میں قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے پیچھے یہ سے گھ ئی پر یاعور توں و بچوں و مال کے پاس سلح تیں رکھڑے ہیں دونوں کیساں ہیں اگر چہمی افظار و مال و اولا و قبال ندکرتے ہوں ۱ا۔ ۳ سمی عضو میں روغن مدن جس کو ہمارے عرف میں تیل لگانا ہو گئے ہیں ۱ا۔ سے او ہاں جمع و بمن روغن کو کہتے ہیں ۱ا۔

## فتاویٰ عالمگیری . . جلد ﷺ کی می کنیک کی اور استان کی کتاب السیر اگر اہل کشکر کوآگر وشن کرنے کی حاجت ہوئی خوا دیکانے کے واسطے یا صد مہر دی دفع کرنے کی

غرض ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جویا نمیں وہ جلا دیں بشرطیکہ ہیہ

جلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں:

ا گرلشکر کے ساتھ تا جرلوگ دارا محرب میں داخل ہوئے جن کا ارادہ قبال کانہیں ہے تو ان کوروانہیں ہے کہ طعام میں سے کوئی چیز کھا نمیں یا اپنے جانوروں کو کھلائمیں الّ اس سورت میں کہ خربیر کر کے دام دے دیں اورا گرایسے تا جرنے اس میں ہے کوئی چیز خود کھائی یا اپنے جانو رکو کھلائی تو اس پرضان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کے پاس اس میں ہے کوئی چیز ہاقی ہوتو اس ہے وہ لے لی جائے گی اور ر ہاکشکرمجامدین کا تو ان کومضا کفتہ بیں ہے کہا ہے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کا موں میں اعانت کریں ایسے کھائے پینے کی چیزوں سے ان کو کھلائیں اور یہی تھم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہال جو تخفی ان مج<sup>ن</sup> ہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڈھی عور تنس بدین غرض لشکر کے ساتھ داخل ہو میں کہ فشکر کے بیے روں اور زخمیوں کا علاج کریں تو ہیے تورتیں خود کھا نمیں گی اور اپنے جانو روں کو کھلا میں اور ا پنے رفیقوں کو کھلا نمیں میرمران و ہاج میں ہے۔ یکھ فرق نہیں ہےا بسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواورا لیسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیں نہ ہولیعنی دونو ں طرح کا طعام کھا سکتے ہیں حتی کہ اہلِ کشکر کوروا ہے کہ گائے ، بکریاں اونٹ وغیر ہمولیتی کو ذائح کر کے کھا تھیں اوران کی کھالیس مال تنیمت میں داخل کر دیں اوراسی طرح حبوب وشکروفو ا کہتر ووخشک ( "یہوں و چناوجووغیر ہ) اور ہر شے جو ما دت کے موافق کھائی جاتی ہے کھ 'میں اور بیاطلاقی ایسے خص کے حق میں ہے جس کے واسطے ہم ! غنیمت ہویا وہ رس کے طور پر نمنیمت سے یانے کی لیافت رکھتا ہوخوا ہ و و نمنی ہو یا فقیر ہواور تاجر و مزدور خدمت کوایسا کھانا نہ دیا جائے گا اللہ آئنگہ سیہوں کی رو ٹی یا یکا ہوا گوشت ہوتو الیں سورت میں تا جرومز دور کوبھی کھلا دینے میں مضا نقہ نہیں ہے سیمیین میں ہے۔اگر نشکر نے جا رہ اپنے جا نوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے واسطے اورلکڑیاں استنعال کے واسطے اور روغن استنعال کے لئے اور ہتھیا رلڑائی کے واسطے دارالحرب سے لیے لئے تو ان کو بیر دانہیں ہے کہ ان میں ہے کوئی چیز فروخت کریں اور نہ ان چیز وں سے تمول عاصل کر نا روا ہے یعنی ان کو ذخیر ہ کر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ نہر تھیں اور اگر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تمن مال غنیمت میں داخل کر دیں میہ غابیۃ البین میں ہے۔اگر انہوں نے تل یا بیاز یا ساگ یا مرچ وغیرہ الیک چیزیں یا نمیں جو عا دت کے موافق بطور تعیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں ہے تناول کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں ہے پچھاستعمال کرناروانہیں ہےاورواضح ہوکہ بیتھم جواز اُسی وفت ہے کہ امام اسلمین نے ان کولھانے پینے کی چیزوں ہے انتفاع حاصل کرنے ہے منع نہ کیا ہوا ورا گرا مام نے ان کوأس ہے منع کر دیا ہوتو ان کوالی چیزوں ہے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اورا گرا ہاں نشکر کو آگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ پکانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب ک لکڑیں ونرکل وغیرہ جو یا نمیں وہ جلادیں بشرطیکہ بیجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اوراس کے سوئے اور کام کے واسطے رکھی گئی ہوں یعنی ما دت کے موافق ظاہر ہو کہ ایس چیز جایائے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے کٹھوتے اور کٹھوتیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اورہ ل بیرکہاس کی قیمت ہےتو اس کا استعمال کرنا روانہیں ہےاورا گرگھوڑوں کے واسطے جونہ ملیں تو مضا کقتہیں ہے کہ گیہوں دے ل یعنی جھے میں سے ستحق حصہ ہوجیسے سوار و پیا د ہڑائی والا ۱۲ ۔ ع جیسے مورتم کہان کے واسلے حصہ ننیمت نہیں ہے مگر رضح کے طور پر وی جاسکتی ہیں ۱۲۔

اگر کسی نے منیٰ یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک شخص دیگراُتر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے!

ا گراہل کشکر میں ہے گئی آ دمی نے کئی مقام پر طعام کثیر بایا جس میں ہے تھوڑ ااس کی حاجت ہے بچااوراس نے جا ہا کہ اس کو دوسرے مقام پریاؤ لے جاؤں مگر دیگر حاجمتندان کشکر میں ہے گئی نے اس سے اس طعام کوطنب کیا پس اگروہ جانتا ہے کہ

یا جسختین وبسکون وسط بخی کو کہتے ہیں جوصا وین بنانے والوں کے کام آتی ہے تا۔ علے سزدوری کرنے والاتا۔ علے سمی فخص کومز دوری پرمقرر کر ''دولاتا۔۔۔

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ہے گا تو مضا نقد نہیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے ہے اٹکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو دوسرے مقام پر لے جائے اور اگر ایبانہ ہوتو اس کا انکار کرتا حلال نہیں ہےاور اگر ہاو جود صحص اوّل کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے پیرطعام کے لیا اور ہنوز اس میں ہے کھا یا نہیں ہے کہ مخص اوّل نے امام سے نالش کی اور امام کو مخص اوّل کی حاجت ہجا نب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو امام اس کوواپس کرا دیے گا اورا گراؤل اس کامختاج نبیں اور دوسرااس کامختاج معلوم ہوا تو امام اس کو دوسرے ہے واپس نہ لے گا اور اگرا مام کے نز دیک ٹابت ہوا کہ دونوں اس ہے بے ہر وا بیں تو ایسی خصومت کم میں امام اس کود وسرے نے لے گا مگراوّل کووا پس نہ دے گا بلکہ ان دونوں کے سوائے کسی دوسرے کودے گا۔ بیٹکم جوہم نے بیان میا ہے ہرا کی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بجق شرعی میکساں ہیں جیسے رباطات میں اتر تاکسی مقام پریامسجدوں میں انتظار نماز کے واسطے بیٹھنا یامنی میں یاعرفات میں ج کے واسطے کسی جگداتر نا چنانچہ اگرمسجد میں کسی جگہ کوئی جیٹھا تو وہ اس مقام کا بہ سبت دوسر ہے تحص کے مستحق ہے۔اگر کسی نے بور یہ بچھا یا اگر اس کو کسی دوسرے کے تھم ہے بچھا دیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھا نے کے ما نند ہے بعنی اس جگہ کامستحق و بی ہے جس نے بچھوا یا ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون تھم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کامستحق ہے اس کواختیار ہے کہ بیرجگہ جس کو جا ہے دے دے ۔ اسی طرح اگر کسی نے منی یا عرفات میں ہے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہاں ہے ہیلے اس مقام پرایک خفص دیگر اُٹر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے تو جوشخص اب کی مرتبہاس مقام پر پہلے آن کراتر اے وہی اس کاستحق ہےاور دوسرا جس کا اس مقام پراتر نامعروف ہےاس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کواس مقام ہے ا ٹھائے۔اگر اس نے اس مقام میں ہے بہت جگہ وسیع اپنی حاجت ہے زیادہ لی تو غیر کوا ختیار ہے کہ اس ہے اس کی جگہ کاوہ کوشہ جس کی اس کوج جت نبیں ہے لے کر وہاں اس کے برابر آپ اترے اور اگر اتنی جگہ کواس ہے ایسے دو آ دمیوں نے طلب کیا کہ ہر ا بیک کوان میں ہے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو شخص پہل کر کے وہاں اثر چکا ہے اس نے جایا کہ میں ان میں ہے ایک کو دوں دوسرے کونہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہو گا کہ اگر ان دونوں میں ہے ایک پیش قدمی کر کے وہاں اُتریز اپھراس مخف نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع میں اُتر چکا ہےاور و و بے پرواہ ہے بیرچا ہا کہ اس کوو ہاں ہے ہا تک کر کے دوسر ہےا لیے شخص کو جواس جگہ کامختان ہو وہاں اُتارے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر اس شخص نے جو وہاں پہل کر کے اُنز اتھا بیکہا کہ میں نے اس قدر زائد گوشنہ مقام کو فلال کے واسطے اس کے تھکم سے لےلیا تھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نبیس لیا تھا تو اس سے اس امر پرفتنم لی جائے گی اور بعدتهم کھانے کواس کو بیا ختیار ہوگا کہ جو یہاں اتر اے اس کوا ٹھائے اور یہی تھم طعام و چار ہ کا ہے کہا گراس نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں کے حکم ہے اس کے واسطے لیا توتشم لے کراس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل لشکر میں ہے دو آ دمیوں نے ایک نے جو پاپے ور دوسرے نے زکل۔ پھر دونوں نے یا ہم اس کا مبادلہ کمیا اور جس نے جو چیز خرید لی ہے اس کا حاجت مند ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے دوسرے ہے خریدا ہے اس کواستعمال میں لائے اور بیددونوں کے درمیان میں بیچ نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں چیزوں میں ہے ہرا یک کو بیا ختیار تھا کہ بقدرا پی حاجت کے لے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم ما تع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا ہیں ہا یں مہا نعہ ہرایک نے دوسرے کوراضی کرلیا پھر جواستعی کیا تو اصلی مباح ہونے پر نہ پایں مبائعہ مذکورہ اور بیصورت بمنز لہ اس کے ہے کہ چندمہمان ایک دستر خوان پر بجتن ہوئے کہ برمہمان اس امر ہے منع کیا گیا کہ اپنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جو دوسرے کے سامنے ہے بغیر رضا مندی دوسرے کے اور اگر دوسرے کی ا جس کوہمارے عرف میں جنگیز اوتکرار ہو لئے ہیں اا۔ ع یہ ہمایک دوسرے کے شے کوئسی شے کے عوض لیما ۱۲۔

ا گر دونوں نے یا ہم مبابعت کی کرلی حالا تکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک بے پر واہے اور دوسرا جاجت مند ہے اور ہنوز دونوں میں با ہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مبابعت کوتو ڑ دیے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ ترک کر دے اورا گرایک نے دوسرے کو کوئی چیز قرض (اس مال ہے جودارالحرب میں ہے) دی بدیں شرط کہ لینے والا اس کے مثل ادا کر دے گا لیں اگر دونوں میں ہے ہرایک اس چیز ہے بے پروا ہو یا ہرایک اس کا حاجت مند ہوتو قرض بینے والے پر پچھ بھی وا جب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواورا گر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کاستحق ہے اگر اس نے حیا ہا کہ بیں واپس کرلوں تو واپس لے سکت ہے اور اگر لینے والا حاجت مند ہواور اس کا دینے والا اس سے بے ہوتو دینے والہ اس سے وا پس نبیں لے سکتا ہے۔اگر بیصورت ہو کہ قرض کے دین لین کے وقت دونوں اس سے بے ہوں پھر قبل اس کے کہ لینے والہ اس کو تلف کر دے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کامشحق ہے اور اگر لینے والا پہلے حاجت مند ہوا چھر دینے والا ہ جت مند ہوا یا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے ٹیہوں میں سے جو داخل غنیمت ہیں کسی کے پایں سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے عوض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیہوں پر قبصنہ کرلیا تو یہی مشتری ان گیہوں کا مستحق ہوابشرطیکہان کا حاجت مند ہو۔اگر دونوں میں ہےا یک نے بیچ تو ڑ دینے کا قصد کیا اور گیہوں بنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو میہ اختیار ہے پس مشتری گیہوں کوواپس کردے گااوراپنے ورہم لے لے گااور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں ہے ہے یرواہ ہوں پامشتری ہے ہرواہ ہواور ہا کع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو با کع پروا جب ہوگا کہمشتری کو اس کے درہم واپس کر دےاور گیہوں مشتری کومسلم رہیں گے اورمشتری نے وہ گیہوں تلف کر دیئے ہوں تو با نع پر واجب ہوگا کہ مشتری کانٹمن واپس کردے اور جو پچھمشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔ اگرمشتری چلا گیا اور ہا نع کو بیقدرت حاصل نہ ہوئی کہ اس کواس کانٹمن واپس کرو ہےتو ہیدر ہم اس کے پاس بمنز اند لقط کے ہوں گے مگر فرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پاس مضمون ہیں ۔اگر اس نے غنائم کے جمع وتقتیم کرتے والے کے حضور میں ہیامر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری ہیچ کی ا جازت وی اور تئمن داخل کرے تو اس کو جائز ہو گا کہ تئمن مذکورصا حب غنائم کے حضور میں پیش کر دے یعنی دے دے۔ پھرا اً سرای کے بعد مالک دراہم آیا تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس نے گیہوں قبل اس کے کہصا حب غنائم بیچ کی اجازت دے تلف کر دیئے ہوں تو درا ہم مذکورہ اس کو واپس ویئے جانمیں گے اوراگر اس نے بعد اجازت بیج کے تلف کئے ہوں قبل اس کے تلف نہ کئے ہوں تو دراہم . ندکور و مال غنیمت میں داخل ہوں گےا ورا گرمشتری نے کہا کہ بل تیری اس بھے کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے پس

ل لین باہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کا مبادلہ کیا ۱۲\_

حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر ما آخیمت میں ہے کوئی محفی گھوڑ ہے پر سوار ہوا یا کوئی کپڑا اپھن لیا یا کوئی ہتھیا را ٹھا یا اور ہنوز تقسیم واقع نہیں ہوئی ہو اس میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے جبکہ اس کواس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی ہے فارغ ہوا تو اس کوغیمت میں واپس کر دے اور اگر اس نے رو کرنے ہے پہلے تلف کر دیا تو اس پیرخان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کو پچھ حاجت نہ ہوگر وہ فیمت ہے گھوڑ ہے ہوار ہوایا تا کہ اپنے گھڑ ہے محفوظ رکھے تو یہ گھوڑ ہے کو محفوظ رکھے یا کپڑ اپھن لیا تا کہ اپنے کپڑ ہے محفوظ رکھے تو یہ کروہ ہے لیکن اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامن نہ ہوگا ہیشر ح طی ویٰ میں ہے ۔ قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کپڑ ے وہ تاعبا نے غیمت ہوگیا تو وہ ضامن نہ کروہ ہے کیونکہ اس میں ایک جماعت کا اشتر اک ہے لیکن جب پیلوگ کپڑ ہے اور گھوڑ وں وغیرہ چار پایوں وہ تھیار وہ تا کہ حدیث مند ہوں تو امام اسلمین تو امام اسلمین وار الحرب میں ان کے درمیان اموال غیمت تقسیم کردے گا ۔ پس حاصل یہ ہے کہ اگر ایک جماعت کا اشراک ہو بال تقسیم نہ کرے گائی وامام اسلمین تقسیم کردے گا اور ان چیز وں کا حدی ہوئی تو اس کو اموال غیمت ہے کہ امیر وں کوا، مو ہاں تقسیم نہ کرے گائی واسطے کہ ان امیر وں کی طرف حدیت وطرت سے یوڈی ہوں کو اسطے کہ ان امیر وں کوا، مو ہاں تقسیم نہ کرے گائی واسطے کہ ان امیر وں کی طرف حدیت وطرت سے یوڈی ہوں ہوں ہو ہین نے اچر ع کیا اور دار الحرب میں امام ہو ہاں تقسیم کردے گائی واسے کہ ان امیر وں کی طرف حدیت وطرت سے یوڈی ہوں ہوں ہو ہی ہو ہین نے اچر ع کیا اور دار الحرب میں امام

ا معنی نتیمت میں واض کر دے الہ ع معانم جمع مغنم بمعنی مال نتیمت الہ ع فی ہرا یک ستہ مرادیہ ہے کہ کا نہیں ہوں وہ صل آئندا گرلیل میں ن ہوئے توافقاع حاصل کریں اورا گرکیٹر مختاج ہوئے تواما مُنتیج کردے الہ

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحر 'ب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال یا یا پھرمسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تھم بھی ویسا ہی ہے جبیبا کہ اس شخص کا ہے جو

دارالحرب مين مسلمان جوا:

جوح بی دارا آخرے میں مسلمان ہوگیا تو اس نے اسل مے اپی جان وا پی اوار دخروس ل کو جو بالغ نہیں ہوتی ہیں تھ ظائر

یہ اور پیھم اس وقت ہے کہ سلمان و ل کے ہاتھ ہیں ٹر قار ہونے ہے پہیے سلمان ہوگیا اورا گر بعد ٹر قار ہونے ہے اس نے افظ

الیے نفس کو محفوظ کیا اور نیز جو مال اس کے پاس ہے یا اس کی ودایت کی سلمان یا ذمی کے پاس ہے اس کے ساتھ محفوظ ہوئی اور

اس کی اورا دہیر بیخی ہالخہ اوراس کی زوجہ و زوجہ کا حمل اوراس کے اموال غیر منقولہ اوراس کا غلام جوحر بیوں کی طرف سے قبال کرتا

ہاور جواس کا مال سی حربی کے پاس غصب بود و ہی اما افظم کے نزد کیے فئی ہوگی اورا ٹرکوئی مسلمان یا ذمی وارا لحرب ہیں امان کے جودار الحرب ہیں مسلمان یا ذمی ہو ہو ہی امام افظم کے نزد کیے فئی ہوگی اورا ٹرکوئی مسلمان یا ذمی وارا لحرب ہیں امان کے جودار الحرب ہیں امان کے جودار الحرب ہیں مسلمان ہوا چن ٹی ہوگ اور و ہاں اس ملک کا تھی ہی و بیا ہی ہو ہو ہو ہو اور اس کے ہواس کا کی حربی کے پاس ہو ہو ہو ہو ہو ہوں اس مورتوں ہیں وہی تھی ہو ہو اس مال کا تھی ہی و بیا ہی ہو ہوں اس میں اس میں ہوئے تو اس مال کا تھی ہی و بیا ہی ہو ہو ہو کہ اس میں وہی تو اس مال کا تھی ہی وہی اور اس میں ہی وہی اور اس میں بی وہی ہی امان کے جواس کا کی حربی کے پیشم ہی ہو ہو ہو ہو اور اس میں ہوئے تو اس مال کا تھی ہی ہی ہو ہو ہو ہو ہوں اس میں ہوئے تو اس میں میں اور اس میں ہوئے تو اس میں میں اور اس میں ہوئے تو اس میں میں اور اس میں میں ہوئے تو ہوں امان میں میں میں ہوئے تو اس میں میں ہوئے تو اس میں میں ہوئے تو اس میں میں ہوئے تو سے میں کہ دار الحرب ہیں مسلمان ہو کر درایا میں میں جو اس کی میوالہ کی میں میں ہوئے تو کی کہ دار الحرب ہیں مسلمان ہو کر میں ہوئے تو میں کہ میں کہ دار الحرب ہیں مسلمان ہو کر میں ہوئے تو میں کہ دار الحرب ہیں مسلمان ہو کر میں ہوئے تو اس کو تو ہوئے کا سوائے اس کی میوان اور اس کی اور فیار ہو تو میں کہ دار الحرب ہیں مسلمان ہو کر میں جواس کا تھی ہوئے کہ مسلمان ہو کر میں ہوئے تو ہوئے کہ مسلمان ہوئے کے دار الحرب ہوئے مسلمان ہوئے کے دار الحرب ہوئے مسلمان ہوئے کے دار الحرب ہوئے میں میں ہوئے تو ہوئے کا میں میں میں ہوئے تو ہوئے کا میں میں میں ہوئے تو ہوئے کا میں میں میں میں ہوئے کی میں میں میں میں کی میں کو میں میں میں میں کو میں میں میں کی کو میں میں کی میں کو میں میں میں میں کی میں می

فصل: 🛈

در کیفیت قسمت

لشكرى (سواريا پياده) کے واسطے غنائم كى تقسيم:

اما می استین تغیمت کو قلیم کرے گائی پر نجواں حصد نگال کر باتی چار پانچویں جھے غانمین کے درمیان تقیم کرے گا پھر
ایام اعظم کے زو دیک سوار کے داسطے دوسہام اور پیدل کے داسطے ایک ہم ہم ہے اور صاحبین نے فر ماید کہ سوار کے داسطے تین سہام
ہیں یہ بدایہ میں ہے اور جو فض فشکر پر امیر مقر رہی گی ہے وہ اس حکم میں بمنز لدا یک فشکری لیکے ہے بیر امیہ میں ہے۔ اسپی نی نے
شین سے بدایہ میں بچھٹر قریمیں ہے چنا نچے کو بی و نجیب و بر ذول و تحیین وغیرہ جس پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب میکسال ہیں گرجس
سواری میں بچھٹر قریمیں ہے چنا نچے کو بی و نجیب و بر ذول و تحیین وغیرہ جس پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب میکسال ہیں گرجس
ہوا پھر اس کا گھوڑ امر گی تو و صوار کے حصد کا سیدل میکسال ہیں۔ یہ نے بھوڑ امستعار لیا یا اجارہ پر لیا اور قبال کے داسلے لیا ہے ہیں و قت
ہوا پھر اس کا گھوڑ امر گی تو و صوار کے حصد کا سیدل میکسال ہیں۔ یہ بھوڑ امستعار لیا یا اجارہ پر لیا اور قبال کے داسلے لیا ہے ہیں و قت
شیم فینیمت کے اس کو لیے کر صافر بواتو اس کے داسطے سال کو صفر لا یا تو بطر لیتی ترام اس کے حصد کا صحیح گی ہوا ہیں جا ہے گا۔ گر اس کو گھوڑ اس کے حصد کا میت تھر ہوا ہوا ہوگیا خوا ہوگیا خوا ہوگیل حصول فینیمت کے بابعد حصول فینیمت کے تو اس جن کہ اس می کھوڑ اس کے مسام کو بیدل کا حصد صدوق کر دے۔ واضح ہوا کہ اس کے حصد کا میت تو اس جن کے داس میں بھوڑ اس کے دیا ہوگیا خوا ہوگیل خوا ہوگی

اصل یقرار پائی ہے کہ معتبر ہمارے زویک وہ حالت ہے کہ جب اس نے دارالا سلام ہے وزت بدارالحرب کی ہے بینی جس حال ہو وہ دارالا سلام ہے پار ہوا ہے۔ اگر اس نے سوار یہاں ہے تجاوز کیا اور دارالحرب میں سوار داخل ہوا پھراس نے بینا گھوڑ افر وخت کر دیا یہ بہن کر دیا اجار و پر دیا ہہ ہہ کہا یہ ماریت دیا تو ظاہر الروایہ ہے موافق گھوڑ ہے کا حصہ باطل ہو جائے گا اور پیدل کا حصہ پائے گا۔ بیسراج وہائی میں ہے۔ اگر اس نے قال ہے فراغت کے بعد گھوڑ افر وخت کر دیا تو اس کوسوار کا حصہ قط نہ ہوگا اور اس میں اتفاق ہے بھوا ختا نے نہیں ہے بید فتح القدیم میں ہے۔ اگر اس نے حالت قال میں اس کوفر وخت کر دیا تو اس کو اس نے وال کے موافق اس کا حصہ سوارس قد ہو جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اگر کی خاصب نے اس کا گھوڑ اغصب کر لیا اور اس کو قیمت تا وان دے دے دی تو وہ بیاد ور و گئی یہ نوان کا میں نواز کی بیاد میں اس نے سبب دے دی تو وہ بیاد ور و ختوں کے بیاد و قبل کی تا ہے گھوڑ سے بیاد وال کو سال موا کر قبال کی حالت میں اس نے سبب سیس کی مقام یا جھاڑ در وختوں کے بیاد و قبال کی تو ایس کے سوار والی مواروں کا حصہ جائے اور اگر و وار الحرب میں ایس نے بسبب دی تقال کی بیاد و قبال کی تا لئے گھوڑ ہے بیاد و دیوں کی بیاد و قبال کی بیاد و قبال کی تو ایس کے بیاد و قبال کی تو ایس کے بیاد و قبال کیا تو ایس کے بیاد و قبال کی تو ایس کے بیاد و قبال کیا تو ایس کو وہ وہ بیاد و دار الحرب میں اس کے بیاد و قبال کیا تو ایس کے بیاد و قبال کیا تو ایس کو کیا گھوڑ ان کیا تو ایس کو کو کیا گھوڑ ان کے بیاد و قبال کیا تو ایس کے بیاد و قبال کیا تو ایس کو کیا گھوڑ ان کو کھوڑ کو کیا گھوڑ کو کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کا کھوڑ کیا کہ کو کیا گھوڑ کے کو کیا گھوڑ کے کو کھوڑ کے کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کو کو کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا گھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کو کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کو کھوڑ کے کو کو کھوڑ کے کو

ا یعنی اَ رسوارۂ اقومش سوارے درنہ بیو دوالہ ع ساریت بیاجس کو بھارے کوف میں مانگے کا بولئے جیں الہ ع مترجم کہتا ہے کہ بعض فقہا۔ نے کہا کہ زانی کی حالت معتبر ہے یعنی جس حالت ہے اس نے قال کیا ہے ولیکن اسم وہی ہے جووہاں فدکور بوا فاقیم والنداهم الساس یعنی جُدری تھی کے ہوکر داخل ہوا جس پر قبال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسب اس کے کہ یہ گھوڑ ابہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ بہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائق نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑ اایس مریف ہو کہ اس پر سوار ہو کر قبال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پھر وغیرہ سے اس کا ہم گھن گیا یہ اس کو صلع کی بھاری پیدا ہوگی پس اسی حال ہے اس پر وہ صددارالا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بھاری زائل ہوئی اور ایسا ہوگی کہ اس پر قبال کر سکتا ہے اور بیر غنائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحما نا اس کا سواروں کا حصہ لگا جائے گا۔ اگر اس نے غصب کئے ہوئے یا مستحمار یا اجارہ لئے ہوئے گھوڑ سے پر دورب کے سے تجاوز کیا پھر مالک نے اس سے واپس کرانے پس وہ جنگ میں بیدل حاضر ہوا تو اس کے تن میں دوروایتیں ہیں یہ فتح القد بر میں ہے۔

بحرى جہادوالے كى بابت غنائم كامسكه:

جو تخف بح ( دریا 'سندر ') میں کنتی پرسوار ہو کر قبال کرتا ہے وہ دوسہام کاستحق ہے اگر چہ کنتی میں گھوڑے پرسوار ہو کر قبال نہیں کرسکتا ہے۔ یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر اس نے اپنا گھوڑ اکسی شخص کو ہبد کر دیا اور اس کوسپر د کر دیا اور جس کو ہبد کیا ہے وہ اس تھوڑے پرسوار ہوکر دارالحرب میں بقصد قبال داخل ہوااور اس نشکر کے ساتھ اس تھوڑے کا ہبدکرنے والابھی گیا چھراس نے اپنی بیہ ہے رجوع کر کے اپنا گھوڑ الے لیا تو جس قد رغنائم قبل اس کے اپنی مبہ ہے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قد رغنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصدالگایا جائے گا اور بہدکرنے والا جس نے بہدے رجوع کرایا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا نگایا جائے گا اورا کرا پنا کھوڑا دارالَ سلام میں بطور تیج فاسد کے فروخت کیااور اس کومشتری کے سپر دکر دیا جس کومشتری کشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور گھوڑ ایجینے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھر اس نے بوجہ بڑتے فاسد ہونے کے اپنا گھوڑ ا واپس کر لیا تو جو پچھ غنائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ بیدل کا لگایا جائے گا خواہ واپس کر کے لینے سے پہنے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداور مشتر کی ان غنائم ك حصه ميں جوواليں كر لينے ہے پہلے عاصل ہوئے ہيں سوار قرار دياجائے گا اور جواس كے بعد عاصل ہوئے ہيں ان ميں پيدل قرار دیا جائے گا۔ایک شخص اپنا گھوڑ اوارالحرب میں لے گیا تا کہاس پرسوار ہوکر قبال کرے پھرکسی نے گواہ قائم کر کے اپنااستحقاق ٹا بت کر کے اس کے ہاتھ سے میگھوڑ ایلے لیا تو استحق ق ٹا بت کر لینے والا جملہ غنائم میں پیدل قر ارتق و یا جائے گا اور جس پر استحقاق ثابت کر کے لیے ہے وہ ان غنائم میں جو قبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں بیدل تشہر آیا جائے گا دومر دوں میں ہے ایک کے پاس گھوڑ ا ہے اور دوسرے کے پاس خچر ہے بس وونوں نے یا ہم تھے کر فی اور دونو ں ان کو لے کر دا رالحرب میں داخل ہوئے بھر ایک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پا کروا پس کر کے جودیا تھاوہ واپس کرب تو خچرخرید نے والا جملہ غنائم میں بیدل ہوگا اور گھوڑ اخرید نے والا ان غنائم میں جو قبل با ہمی روہتے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گااور جو بعداس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں ہیدل قرار دیا جائے گا۔اگراپنا گھوڑ ادارالا سلام میں ایک مخض کے پاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا پھر راہن ومرتبن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتبن پی گھوڑ انجھی اپنے س تھ لے گیا تا کدائ پر قبال کرے چھر راہن نے مرتبن کواس کا قر ضددارالحرب میں اداکر کے اس سے اپنا گھوڑا لے لیا تو رہن کرنے وا 1 جملہ غنائم میں جو فک رہن ہے پہلے یا بعد حاصل ہوئی جیں ہیدل قرار دیا جائے گا اور اس طرح مرتبن بھی جملہ غنائم ' میں پیدل ہوگا اورا ً سراس نے اپنا گھوڑ ادارالحرب میں فروخت کر دیا بھر دوسرا گھوڑ اخرید لیا تو ہواستحسانا جبیبا سوارتھا ویبا ہی رہے گا اورا گرکسی

ورب بہاڑ کی تنگ کھا ٹی کے دروازہ کو کہتے ہیں ۱ا۔ ع اس صورت میں کہ دودقت داخل ہونے دارالحرب کے بیدل تھا اورواضح ہو کہ سختی ملیہ غنائم آبل استر دارک حصہ سوار کو قیاسا ظاہر میدتھا کہ صدقہ کرے دلیکن استحسانا صدقہ نہ کرے گافافہم ۱ا۔ ع غنائم ننیمت کی جمع ہے ۱۴۔

مسلمان نے کی مسلمان دیگر کا گھوڑ اقتل کر دیواور ما لک فرس کو قیمت دے دی اوراس نے لے لی اوراس ہے عوش اور ما تعوز اللہ خربیرا تو جوغمائم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصد لگایا جائے گا۔ جس نے اپنا گھوڑا وارا حرب ہیں و مراہ فروخت ہیا تو اس کے محوژے کا حصد ساقط شاہو گا۔اگر غازی نے اپنا گھوڑ اوارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کر دیا جا، نکعہ اس سے پہنے غنائم حاصل ہو چکی ہیں پھراس نے دوسرا تھوڑا مستعارلیا یا جارہ پرلیا پھراورغنائم حاصل ہوئیں تو جوغنائم بعد بیتے کے صل ہوئی بیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے وال ہی ہے مشتری کے قرار نہ دیا جائے گا بخہ ف اس کے آساس نے دوسرا گھوڑ اخریدلیا تو بنابر تھم استخسان کے وہسوار ہی قراریائے گا۔اگر کسی نے اپنا گھوڑ افروخت کر دیا بجراس کو دوس اً عوز ا ببه بیا گیا اوراس کومپر د کردیا گیا تو و وسوارقر ارپائے گااس واسطے که جو چیز ببه کردی گن ہو واپنی ذات سے اس کی ملک میں آئی ہیں وہ مثل مشتری کے ہوااورا کر پہلا گھوڑ ااس کے پیس ہ جارہ یا بعد ریت ہو پس اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا اس نے دوسراخریداتو دوسرا بی ہے اول کے قائم ہوگا درا گریہلا یا جارہ ہوا اور دوسرا بھی بیا جارہ ہویا پہلا بعناریت ہوتو دوسرا بھی بعاریت جوتو بج نے اوّل کے قائم ہوگا اورا گراوّل ؛ جارہ ہواور دوسرا بعاریت ہوتو دوسرا بج نے اوّل کے شہوگا اورا گراوّل عاریت ہوا اور ووسرا ہا جارہ ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا پھر وارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگریہا، گھوڑ ااس کے ہاتھ سے واپس کئے جانے کے بعد دوسرا گھوڑامستعارلیا تو بعد اس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ پائے کا بسبب تی م دوم کے مقام اوّل میں جب ہی مستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور تھوڑ اسوائے اس تھوڑ ہے ہے ہوجو اس نے عاریت دیا ہے اورا گریماریت د ہندہ کا دوسرا گھوڑا سوائے اس کے ندہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں اِن میں ماریت لینے والا سواروں کے حصہ کامشخق ینہ ہوگا اپس ماریت دینے والا بسبب اپنے اس تھوڑے کے سواروں کے حصہ کامشخق ہوگا ہیں اً سر عاریت لینے وال بھی حصہ سوار کامستحق ہوتو یا زم آئے کہ دونوں میں ہے ہرا کیک بسبب ایک ہی تھوڑے کے ایک ہی نیثیمت میں سے جصہ کا مل کامستخل ہوا اور پیرچا ئزنہیں ہے اورا گر دارالا سلام میں اس نے ایک گھوڑ اخر پیرااور بنوز ہا ہمی قبضہ واقع نہ ہوا یہ ں تک کہ وہ دارا بحرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے اس گھوڑے پر قبضہ کیا اورشن ادا کردیا تو با نع ومشتری دونوں پیدل قراریا نمیں گاوراً سر مجمن میعا دی ہو یا فی الحال اوا کرنا تھہرا ہو کہمشتری نے وارالحرب میں داخل ہو نے سے پہنے اس کوا دا کر دیا چھر وونو ۔ دار حرب میں داخل ہوئے اورمشتری نے گھوڑے پر قبلنہ کیا تو استحیا نا مشتری سوارِقرار دیا جائے گا۔ا ً سر دو آ دمی ایک گھوڑے کو جوان نے ورمیان شرکت میں ہے لے کروارالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ بھی اس برسوار ہو کریہ قبال کرے اور بھی وہ تو بید دونو ب پیداوں میں شار بول گے اور اس طرح اگر ووگھوڑے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں سے ہر ایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصف خسف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیداوں میں شار میں کیکن اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کواپنا حصہ اجارہ پر دے دیا یا قبل اس *ہے ک*دو ہ داراکحر **ب میں** داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے وال سوار ہو گااورا گر دونوں نے یا ہم بخوشی خاطریة تر ار ویا کہ ہرائیک دونوں گھوڑوں میں ہے جس گھوڑے پر جا ہے سوار ہوتو دیکھا جائے کہا گر دارالحرب میں داخل ہوئے ہے بہت دونوں میں ایس رضا مندی ہ<sup>ہ</sup> ہمی ہوگئی ہے تو دونوں سوار ہوں گے اور اگر دارالحرب میں داخل ہونے کے بعد ایل کیا ہے تو دونوں پیدل بوں گے۔ بقصد قبال اس طرح سواری لینے کے بٹو ارے پر دونوں میں ہے کسی پر جبر نہ کیا جائے گا ہاں اگریہ بنو ار و نہ بقصد قبال جوتو بنا برقول امام محمدؓ کے اور میمی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائیں گے اور بنا برقول امام اعظمؓ کے مجبورنہیں کئے ب میں گے کیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس بر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔

مملوک وآ نسه کے حضو ں کے متعلق:

اگرامام نے غنائم کولشکریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

ا ہے گھروں میں متفرق ہو گئے چھرا یک شخص آیا:

اگریا نجوال حصدان بینوں اصاف ند کورہ میں ہے ایک ہی صنف کے صرف میں کردیا تو بھی ہمار ہے زویک روا ہے۔ یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر امام نے غنائم کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا اورغنائم رقیق و متاع وغیرہ تھی ہیں امام نے بعضوں کور قبق یا نئ و سینے اور بعضوں کو گھوڑ ہے یا بعضوں کو رہم یا دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑ ہے یا بعضوں کو رہم یا دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑ ہے یا بغیر رضا بتھیار دیئے گرسوار و بیادہ میں ہے ہرایک کو اس کا حصد جو شرعی مقرر ہے دیا تو یہ جائز ہے خواہ برضا مندی غائمین ہویا بغیر رضا مندی غائمین ہویا بغیر رضا مندی غائمین ہویا بغیر رضا مندی غائمین ہویا نوی اس کے ایسا میں اور خواہ اس طرح تقسیم دارالحرب میں کی ہویا دارالاسلام میں۔ اگر امام نے غنائم کو تقسیم کی اور ہرحق دار نے اپناحق کے لیا اور مسلمانوں میں سے بول میں متفرق ہوگر کے لیا تھا ور ہو باندی اس خواہ سے اس نے اس کے تو اور جب امام نے اس کے آزادہ ہونے کا حکم دے دی گا اور جب امام نے اس کے آزادہ ہونے کا حکم دے دی گا اور جب امام نے اس کے آزادہ ہونے کا حکم دے دی گا اور جب امام نے اس کے آزادہ ہونے کا حکم دے دیاتو آیو تقسیم ٹوٹ جائے گیا ہوئیں ہیں بن ہرتی سے نوٹ جائے گی اور استحس نا جب وہ چیز جو استحقاق میں جائی ہونے کا حکم دے دیاتو آیو تقسیم ٹوٹ جائے گیا ہوئیں ہیں بن ہرتی سے نوٹ جائے گی اور استحس نا جب وہ چیز جو استحقاق میں جائی

ل رنتے عطیہ تنیل بینی مذکور دلوگوں کو ہال نغیمت سے اہام المسلمین ابطور عظیہ کے تھوڑ اس ہال دے گااور و دمجاہدین کی طرح تقلیم بیں تشریک نہ کے جا کیمی ہے۔ ۱۴۔ علے خفیف النقل ۱۴۔

ر ہی ہے قلیل ہومثنار ایک یا ندی یا دو یا ندیاں یا تنین یا ندیاں ہوں اور اہل لشکرا ہے اسے گھروں میں متفرق ہو گئے ہوں تو تقسیم نہ یو نے گی۔اگراہل کشکراینے اپنے گھروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں گر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے و یا شیر جو پس اً سرتین ہے زیادہ ہاندی جول مثلاً قیاسا واستحسا ٹائنشیم نوٹ جائے گی او**رعی بنراا** گرامام نے غنائم کونشکر یوں کے درمیان تشیم کر دیا اور ہرا یک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے گھرا یک شخص آیا اور اس نے دعوی کیا کہ میں نے واقعہ قبال میں ان لوگوں میں موجود تھا اور اس پر دوگواہ قائم کئے اور اس کے واسطے اس امریکا تھم دے دیا گیا تو قبیا ساتھیم نوٹ ج ئے گی اوراستیں نا نہائو ہے گی اور اس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمت و ہے دی جائے گی اور درصور تیکہ وہ چیز استحقاق میں ج تی ربی ہے کثیر ہواورتقلیم ٹوٹنے کا تھم دیا گیا تو پھر اس کے بعد روایات مختلف ہیں بغض میں مذکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا اشحق ق ٹابت ہوا ہے امام اس ہے کے گا کہ اہل کشکر میں ہے جس پر جھے کوقد رت حاصل ہواس کو یہاں لے آ اور بعض میں مذکور ہے کہ امام خودان کے جمع کرنے کامتولی ہوگا اورامام نے دونوں ہونوں ہیں ہے جوافتیار کی وہ جائز ہے پھراس کے بعد ننیمت کودیکھے گا 🗝 اگر مال ننیمت عروض یا کیلی یا وزنی اصناف مختلفه میں ہے ہوتو امام اس مخض کوجس کے حصہ میں استحق قی پیدا ہوا ہے تھم دے گا کہ جن نشکر یوں پر جھ کوقد رت حاصل ہوئی ہے بینی تخصیل گئے ہیں ان سے جوان کے پاس حصہ ہے اس میں سے جتنا تیرامخصوص حصہ پہنچتا ہے وہ لے لیے بدیں حساب کہ اً مرتم ملشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرایک کوجو پچھے پہنچے و ہی تیراحق اس میں سے ہاس قدران میں ہے ہرایک کے حصہ ہے لے لیے گویا جواس کے ہاتھ میں (ان میں ہے ہرایک کے ہتھ میں) موجود ہےاس کے ساتھ مال غنیمت پچھاورتھ ہی نہیں اور اگرتما م مال غنیمت کیلی یاوز نی چیز نہوں اور ایک ہی صنف کی ہوں تو جس مخض پروہ قادر ہوا ہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے اس سے نصف لے لے گا۔ امام محمدٌ نے فر مایا کدا ً رمسلمانوں نے غنائم عاصل کیے اور ان غنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہودی صاریٰ کی کتابوں میں سے پچھ ہے کہ رہیمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیرتو ریت ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے یا کوئی کفری چیز ہے تو امام کو نہ جا ہے کہ اس کومسلمانوں پر تقسیم کرے اور بیجی نہ جا ہے کہ اس کو آگ ہے جلائے اور جب کہاس کا جلاتا تمروہ تھہراتو اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ورق کے واسطے پچھے قیمت ہواور بعد محوکر نے کے اور وهو ڈالنے کے اس ہے انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے مشلا و باغت کی ہوئی کھال پر تکھا ہوا ہو یا اس کے مثل ہوتو امام اس تحریر کومحو کر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اورا گراس کے ورق کی پچھ قیمت نہ ہواور بعدمحوکر نے کے اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے مثلاً کا غذیرِ لکھ ہوا ہوتو اس کو دھوڈ الے اور آیا ہے کرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے اس طرح اس کو دفن کر دے پس اگر ایسامقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ ہینچے کا وہم نہ ہوتو وفن کر دے اورا گر ایسامقام ہو کہ وہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچنے کا وہم ہوتو وفن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسلمان کے ہاتھاس کے فرو ڈت کرنے کاارادہ کیا ہیں اگروہ مخص جوخرید نا جا ہتا ہے بھا ظاہر کے حال ک اس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال سے لا کی ک و واس کتاب کومشرکوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا عمروہ ہے اورا اً ریچنص معتمد مدایہ ہو اورمعلوم ہو کہ وہ مشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مضا نقة نہیں ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کاام کی آبابوں کے فروخت کرنے میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے کہ جوشخص اس کو خرید ناچ بتنا ہےا ً سراس کے حال ہے بیخوف ہو کہ بیہ مراہی جس ڈالے گا اور فتنہ ظاہر ہو گا تو امام کواس کے ہاتھ فرو خت َ سرنا مَسرو ہ ہے اورا ً سرو ومعتند مایہ ہو کہاس پر گمراہ کرنے اور فتنہ کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فرو شت کرنے میں مضا نقد ہیں ہے۔

ل خواہ وہ ای کی ذات کے لیے ہویا دوسروں کے لیے بہرطور پر جس مخف کی ذات ہے ایسااختی لیجو کدوہ اپنے لیے یا دوسروں کے بیے باعث گمرای فتز ہوگا تواس کے ہاتھ مندفر و فت کرے تاا۔

## و فتاوي عالمگيري. جد 🗨 کياب السير

ایس چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتاود یگر جانور پرند نے تعلیم یا فتہ مثل

باز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیرمال بھی غنیمت ہیں:

ار مسلمانوں نے مال غنیمت میں ہونے یہ جا ندی کی تھنی جس میں صدیب وتما ٹیل پڑے ہیں پائی تو قبل تقدیم عنائم کے ان کا شکستہ کردینا مستحب ہے اور اگر کی مسلمان کے ہاتھ اس کوفر وخت کرنا چاہا اگر یہ خرید ارم دعتمد ہے کداس سے بیدخون نہیں ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ فرو وخت کردے چاتھ اس کے ہاتھ فرق ڈالنے ہیں مضا لقہ نہیں ہے اور اگر اس پراعتا و نہ ہو بلکہ خوف ہو کہ شاید مشرکوں کے ہاتھ لائی ہے نہ قبل ہوں اور مشرکوں کے ہاتھ لائی ہے نہ ڈالے تو اس کے ہاتھ فرو وخت کرنا عروہ ہے اور اگر سکد دار در ہم و دینار پرصلیب یہ تن ثبل ہوں اور شمتہ کرنا یا کس کے ہاتھ فرو فرد خس کرنا چاہا تو تجد میں ہوں جو اس کے بیا تو تعلق کرنا چاہوں کے بیا تو تعلق کرنا چاہا تو تجد کہ مضا لقہ نہیں ہے اور جو اس چیز بین غنیمت ہیں آئی ہیں جن کی شہمت ہیں آئی ہیں جن کی شہمت ہیں گرفتی ہیں ہونے کہ مسلمانوں کے جو اس کے بیا ال بھی غنیمت ہیں کہ عنیمی ہوتے کے درمیان تقدیم کے جو انکوں سے پونچوں کی غیر اور گڑے ہوں ہوئے کہ میں اور گڑے ہوں ہوئے کہ میں اور گڑے ہوں ہوئے گاہاں کہ جو بیا گھا ہوں کہ ہونے ہوئے گاہا ہوں ہوئے گاہا ہوں ہوئے گاہا کہ بیشتر اس میں وقف ہونے بیا مطمانوں کے ایسا گھوڑ اپیا جس کہ بیا تھی کہ دو ہوں کی گئی سے بیا جو بیا کہ بیشتر اس میں مسلمانوں نے اپیا گھوڑ اپیا جس کہ بیا تھا کہ بیشتر اس میں مسلمانوں کے تراث کے جو بیا گیا کہ بیشتر اس میں مسلمانوں کے قب استحد کی کہ بیا گیا کہ بیشتر اس میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے قب اس میں مقان وی کے گراد وقف کیا ہواد وقف کیا ہواد وقف کیا ہواد وقف کیا جاتا ہے۔ جو مقان کی کہ جو اور نقطوں کے ساتھ کیا جو اس کے ساتھ کیا کہ جو اور نقطوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ا صدیب بمعنی چلیپ جوشکل سولی بنی ہوتی ہے اورانصاری اس کی پرسٹش کرتے ہیں۔ تماثیل جمع تمثیل بمعنی مورت خواہ و وا 'سان کی ہویا کسی دیگیر جاندار ک جیسےا کٹر ہند ہو گوسالہ ومبادیو وغیر و کی بنوا کرمکا ٹوں میں رکھتے اور تیرگا گلے میں کٹھی میں ڈال کر مہنتے ہیں ۱۶۔

<sup>(</sup>۱) سوتی وغیر ۱۴۵ تا تا تماشل (غدکر)تمثال کر جمعی (۱) تصویری امورتین (۲) فرمان شای (فیروز اللغات) (عافظ)

دے دیں اور پانچواں حصد اس کے بیس تلف ہو گیا تو اہل گفتر کے ہاتھ میں جو بچھ ہے وہ ان یُوسلم رہے گا اور اسی طرن آسران نے پانچواں حصد نکان کراس کے مستحقین کو دیا اور ہاتی جار پانچویں جھے اس کے ہاتھ ہیں تلف ہو گئے تو پانچواں حصد اپنے مستحقین ومسلم رہے گا۔ اگرا مام نے بچھنیمت کشکر ہیں ہے بعض کے پاس دویوت رکھی قبل اس کے کہ اموال خنائم تقیم ہوں اور اس نے بیون نہ کیا جو بچھاس نے کیا ہے بیاں تک کدم گیا تو وہ بچھ ضامن نہ ہوگا بیا تھا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرالیی جماعت نے جن کوقوت ومنعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

ا مام محذ نے سے کبیر میں فر مایا کہا گر ایک یا دو تنین مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوتو ت منعت کی صل نہیں ہے بدول اجازت امام کے دار الحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے عنائم حاصل کیےاوراس کو دارال سلام میں نکال لائے تو سے سب انہیں کے واسطے ہوگا اس میں سے یا نچواں حصہ <sup>تا نہی</sup>ں نکالا جائے گا اورا گرا مام نے ایسے داخل ہونے والے کواجازت دی ہو تو جو کچھ حاصل کریں اس میں ہے یا نچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے وہشل سہام غنائم کے ان میں تقلیم ہوگا ہیا نہ پینا ا بہیان میں ہے اور اگر ایسی جماعت نے جن کو قوت ومنعت حاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کر نتیمت حاصل کی تو اس میں یا نجواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگر چہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو ریہ ہدا ہیں ہے۔ امام ابوانحن کرخی نے فرمایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپس میں متفق ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت ہے داخل ہوا ہے اور دوسرا بغیرا جازت گیا ہے حالانکہ ، وجودان کے اجتماع کے بھی ان کوتوت منعت حاصل نہیں ہے۔ پھرانہوں نے پچھٹیمت حاصل کی تو جو پچھا ہے لوگوں کوملا ہے جس کوامام نے اجازت وی ہے اس میں ہے پانچوال حصد نکال کر ہاتی انہیں کے درمیان تقشیم ہوگا کہ اس میں دوسرے فریق والے شرکت نہیں کر سکتے میں اور جو کچھا ہے لوگوں نے پایا ہے جن کوا جازت حاصل نکھی تو ان میں ہے ہرا یک نے جو کچھ ویا ہے و ہ اس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں ہے کوئی اور دوسر ہے فریق میں ہے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجاز ت یا فتہ وغیرہ اُجازت یا فتہ دونوں ایک چیز کے بینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پڑھتیم ہوگی پھرجس قدر ا جازت یا فتہ لینے والوں کے حصہ میں آئی ہے اس میں سے یا نچوا ساحصہ لے کر باقی انہیں میں بحس ب سہام غنیمت کے تشیم کر دی ج ئے گی چنا نجیاس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصد رسید یا تعیں گے اور جو پچھاس فریق کے حصہ میں ہے جوا جازت یا فتہ نہیں ہیں وہ ان کے بینے وا ول کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقسیم ہوگی اور اس فریق میں جو تخص لینے میں شر کیپ نہ تھا اس کو کچھ نہ ہے گا اور اُس میں ہے یا نجواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر فریق اجاز ت یا فتہ وغیرا جازت یا فتہ دونوں مجتمع ہو گئے کہ ان کے اجتماع ہےان کوقو ت منعت حاصل ہوگئی تو ایک جماعت نے جو کچھٹیمت حاصل کی و وان سب کے درمیر ن بعد پانچواں حصہ نکالنے کے بیدحساب سہام ننیمت کے تشیم ہوگی اور اس طرح ہر گروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے یا بعد اکٹھا ہونے کے جو تبجھ حاصل کیا ہے دونوں کا تھم میسال ہے دنانچہ اس میں ہے یانچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور باقی ان سب کے درمیان بحس ب سہام ننیمت کے تقبیم ہو گا اور اگر وہ جی عت جو باجازت امام داخل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے خنامم ہ صل کیے پھرا سے ایک یا دو ہو دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارالحرب میں چوروں کی طرح داخل ہوئے اورکشکر مذکور کے غنائم حاصل کرنے کے بعد ان ہے"ں گئے پھر اس کے بعد انہوں نے غنائم حاصل کیےاور ایک دوجو جو جور پر رو

لے کینی مقابد کرنے والوں کودور کرسکیں جا۔ جے اس ہے کہ انہوں نے باوجود قوت دمنعت ندہونے کے بغیر اجازت اوام کے اس طریقہ ہے وال حاصل کیا قود وائیل کاحق ہو گاباں اگرامام کی اجازت ہے یا قوت دمنعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصہ کا اجانا جا۔

ے دخل ہوئے بیں انہوں نے بھی گشکر سے مطنے سے پہلے فنیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو پچھ حاصل کی ہو اس میں سے بانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بھی بسہا منٹیمت کے تقییم ہوگا لیکن جونٹیمت ان دو کے طفل کی ہے اہل گفکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل گفکر کے ساتھ بیدا کیک ووآ دمی جوبطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شرکیک نہ ہوں گے بیسراج نہ ہوں گئے میسراج وہائی میں اہل گفکر شرکیے ہوں گئے میسراج وہائی میں ہے۔

صاحب مقاسم کو میرا ختیا رئیس کرزیا وئی کوصد قد کر ہے:

مشائے نے ذکر کیا کداس مقام پرتین نفر سردار بیں اوّل امام اکبردوئم امیر نشکر سوئم صاحب مقاسم بینی و وقفی کہ جس کو تقسیم غنائم کا کا میں وکر دیا گیا ہے بیں صاحب مقاسم کو بیا فقیار بی نہیں ہے کہ زیا دتی کوصد قد کر دے اورا میر لشکر کو بیا فقیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر دے مریدا فقیار نہیں ہے کہ بیت المال فقر او مساکین پر نفقیر و مسکینوں کو قر ضدد ہے دے اورا مام اکبر کو بیا فقیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر دے و اورا مام اکبرکو بیا فقیار ہے کہ زیادتی کوصد قد کر ہے اور چاہے بیت امال مساکین پر مسکینوں کو قر ضدد ہے دے اورا گرا کیک نظیم سے نمائم حاصل کے اور اس کو دارالا سلام میں نکال لائے اور و وقفیم نہیں کیے گئے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہوکر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے گھر دے و کے اور فا بول کے گھروں کا پید معلوم نہیں ہے گر بعض اس کشکر میں ہے رہ گئے تو امام المسلمین ان باقیوں کوان کے جھے دے و کا اور غا بول کے کھر دو کوئی طالب حاضر نہ بواتو ان کوصد قد کردے گا اور اگر غنائم میں ہے گئے تھوں کوئی طالب حاضر نہ بواتو ان کوصد قد کردے گا اور انکر عنائم میں ہے گئے دور کوئی طالب حاضر نہ بواتو ان کوصد قد کردے گا اور اگر غنائم میں سے سی شخص نے کوئی کھر ور نے گا جورا گھر اگر ایک سال گزر گیا اور کوئی طالب حاضر نہ بواتو ان کوصد قد کردے گا اور غنائم میں سے سی شخص نے کوئی

فتاویٰ عالمگیری..... جد 🗨 کیکی 🕝 کتاب السیر

چیز بطور نمول آلے کی اور اس کون لا یا بہاں تک کہ غمنا کم تقسیم کردی گئی اور مستحق ن غمنا کم متفرق ہو گئے پھر اس کو لا یا تو اہا م کوروا ہے کہ اس کے تقول کی تصدیق کر سے اور اس سے لے کر اس میں سے پانچواں حصہ نکال کرفقیروں ومسکینوں کو دے دے اور ہاتی کور کھ چچوڑ ہے یہاں تک کہ اس کے مستحقین عاضر آنیں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے نا امید ہوجائے تو اس کو صد ق کر دے اور یہ بھی روا ہے کہ اس کے قول کی تکفریب کرے او جو پچھولا یہ ہے اس میں سے پانچواں حصہ اس سے لے لے اور باتی چور پانچویں دھیے اس کے پاس نہ لا یا جگہ اس نے خودا س فعل حصر اس کے پاس نہ لا یا جگہ اس نے خودا س فعل حصر تھی ہوجائے تو اس کور کے چوائی تو اس کور کے چوائی میں نہ کہ اس کے میں نہ لا یا جگہ اس نے خودا س فعل سے تو بہ کی تو اس کور کے چوائی میں موگا لیکن احسن کو اختیار ہوگا گئی اس کے معرف کے کہ امام کورے دے کہ اہم کہ دور کے گئی اس کے کہ امام کورے دے کہ افران ہوگا کہ استحق نے اس کے صدف کی اجاز ت نہ دی تو بی ضامی ہوگا لیکن احسن وہ بی ہے کہ امام کورے دے کہ افرانی المحیط ۔

(P: 320

تنفیل کے بیان میں

ہوں ہے۔ امام محذ نے فرمایا کہ قاتل اسباب مقتول کا بنفس القتل مستحق نہیں ہوتا ہے تاوفت کہ امام پہیج لل کرنے کے اس کے واسطے تنفیل نہ کرے بینی یوں کہدوے کہ جس مجاہد نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور رہیے ہمارے سب ملاء کا فد ہب

ا ہا نغیمت ہے کی شے کے چرامینے کوغلول ہو لئے ہیں ۱۲۔ ع ایر تشکر مجاہدین تشکر سے ٹرانی پر جاتے وقت یوں کیج کہ وخمن کا مال جو چھے جس کے باتھ اس لڑائی میں آئے وواس کا ہے تا۔

ہاورا آر پانچواں حصہ نکال لینے کے بعد تفلیل کی بالیطور کہ امام نے سریدروانہ کیا اوران سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے پھر باتی میں تم لوگ نشکر کے شریک ہوتو سے مطلقاً جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سرید (مجوہ انظر شی بڑے میں اورانہ کیا اوران سے کہ کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں طرح یہ بھی جائز ہے کہ بارکہ تمہارے واسطے چوتھائی ہے پھر باتی میں تم لوگ نشکر وا بول کے س تھ شریک ہوئی میروا ہے اگر چہاس میں خس میں جو فقراء کا حق ہاں کے حق کا ابطال لازم آتا ہے کہ بعد خس لے بینے کے تنفیل ماجی میں ہے نہیں کی ہے پھراس کے بعد دیکھ جائے گا کہ اگران کے واسطے تہائی یا چوتھائی مطلبی نقل کی ہوتو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام غنیمت میں سے پہلے پھر باتی پھر باتی پھر باتی گھر باتی میں شروع ہے اور سریدوا لے جن کونقل میں چوتھائی کی نقل بعد پانچواں حصہ نکال کر باتی میں ہول کے اور اگر اہل سرید کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد پانچواں حصہ نکال کر باتی میں ہول کے اور اگر اہل سرید کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد پانچواں حصہ نکال کر باتی میں ہول کے اور اگر اہل سرید کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد پانچواں حصہ نکال کر باتی میں ہول کے اور اگر اہل سرید کے واسطے تھائی و چوتھائی کی نقل و دے و سے گا پھر باتی کو تمام نظر میر مع اہل سرید کے بحساب سہام غنیمت تھیں تھی کر دے گا۔

ا م کونہ چ ہے کہ کا فرول کی ہزیمت واسلام کی فتح کے روز شفیل کرے اور اسی طرح یہ بھی نہ چاہے کہ بل ہزیمت و فتح کے تنفیل مطبقاً کرے بدوں استثناء روز ہزیمت و فتح کے یعنی یوں کیے کہ جن ہے جس کا فرکوتل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یوں کہن چاہیے کہ جس نے جو کا فرقل کیا قبل ہزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب قاتل ہی کہ وجو دوس کے کہ میرچاہیے نہیں اگر امام نے اس طرح مطلقاً تنفیل کی کہ روز فتح کو استثناء نہ کیا تو تنفیل نہ کور بروز فتح و ہزیمت بھی باتی رہے گی چنا نچے ہروز فتح و ہزیمت جو غازی جس کا فرکوتل کرے گاس کا اسباب اس غازی کا ہوگا میرمجیط میں ہے

ا بام محر فراید کا گراہ م نے کہا کہ جس نے جس کا فر کوتل کیا اس کا اسباب ای قاتل کا ہے پھر کیک فازی نے ایک کا فر کو جم و ت اور دوسر سے غازی نے ایس کو تل کر دیا جی اگر اور ایس بھروح کیا ہو کہ ایس زخم سے زندہ نہیں رہ ستا ہو اور مجروح کو تنی قوت نہیں رہی ہے کہ تل میں مدد کر سکے یا ہا تھ سے یہ کلام مشورہ سے اہل کفر کو مدد د سے سے تو اس کا اسباب پہنے غازی کا ہوگا اور اگر اول کے زخم سے بیزندہ رہ سکتا ہو یا یا وجود اس زخم کے اس میں ہاتھ یا کلام مشورہ سے مدد د سے کی قوت ہوتو اس کا اسباب دوسر سے غازی کا ہوگا پھر جانا چاہے کہ اگر امام نے شفیل بعد تمس کی یعنی مثلاً یوں کہا کہ جس نے کی کا فرکوتل کیا تو پا نے چواں حصہ اس اسباب میں سے لیا ہو ہورا سرمطلق س کے اسباب میں سے لیا ہو ہورا سرمطلق س کے اسباب میں سے اسباب میں اسب

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

اگرامیر نے تشکر نے دارالحرب ہیں جب کہ وہ مقابلہ وہ من کہا کہ جس نے جس وہ من کوتل کیا اس کا اسباب امیر تشکر کا ہوگا اورا گر ہیں انہ کو ہیں نے آل اسباب امیر تشکر کا ہوگا اورا گر امیر نے پول کہا کہ جس کا فرکو ہیں نے آل کہ تو اس کا اسباب امیر تشکر کا ہوگا اورا گر امیر نے پول کہا کہ جس کے تم میں سے کی کا فرکو تقل کیا تو اس کا اسباب میر ای ہے گئے اورا گر امیر نے کہا کہ جس کو ہیں نے قبل تقل کیا تو اس کا اسباب میر ای ہے پھر امیر تشکر نے کسی کا فرکوتل کیا تو امیر کو پیھے نہ سے گا اورا گر امیر نے کہا کہ جس کو ہیں نے قبل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کے بھر کی میں سے جس نے کسی گوتل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے پھر امیر نے تشکر سے کہا کہ اگر تم ہیں سے کسی مرد نے کسی کا فرکوتل کیا تو متول کا امیر نے خود کسی کا فرکوتل کیا تو اسباب اس کا فرکوتل کیا تو اسباب اس کا فرکوتل کیا تو اسباب اس کہ اسباب اس کا فرکوتل کیا تو اسباب اس کہ اسباب اس کہ اسباب اس کہ دو آل کہ اسباب اس کہ اور اگر تین آ دمیوں نے ایک کوتل کیا تو اسباب اس کہ دو آل کا اسباب اس کہ جس کے تاس کہ دو آلے کوتل کیا تو استحسان ناان کے واسطے کی خور دو ہیں مقول کا اسباب اس دونوں کا ہوگا اور اگر تین آدمیوں نے ایک کوتل کیا تو استحسان ناان کے واسطے کی خور دو ہیں مقول کا اسباب اس دونوں کا ہوگا اور اگر تین آدمیوں نے تعمل اور ہماری زبائیں کی میں میر الگمان ہے کہ ہرصور سے ہیں سوا۔ تراکی نے کا قاتل ہونے کے اس استحسان کے موافق اسباب کا اسباب کا اسباب کا اسباب کا سباب کا اسباب کا اسباب کا سباب کا سباب کا اسباب کا سباب کا اسباب کی دونوں کے دونوں کا ہوگا اور اگر تین کے موافق اسباب کا سباب کی کہ ہرصور سے ہیں ہوا گئی کہ کی کو تو کو کساب کے کا ساب کے کا س استحسان کے موافق اسباب کا سباب کی کو کوتوں کے دو کر دی کی کو کوتوں کے دور کے کا ساب کی کو کوتوں کے دور کی کوتوں کے دور کی کی کوتوں کے دور کے کا ساب کی کوتوں کے دور کی کوتوں کے دور کی کوتوں کے دور کے کا ساب کی کوتوں کے دور کے کا ساب کوتوں کوتوں کے دور کی کوتوں کی کوتوں کی کوتوں کے دور کے کوتوں ک

اگراہام نے کہا گہ جس نے جس کا فرکوتل کی تو اس کا اسباب ای کا ہے پھرا کیہ مسلمان نے ایک کا فرکوتیریا نیز 80 رکراس کو گھوڑ ہے ہے اور بنوز مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہو گھوڑ ہے ہے اور بنوز مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے تو اس مقتول کا اسباب اس کے قاتل ہی کو سے گا اور اگر کا فر فد کور وار الاسلام میں آکر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مرگیا تو قاتل کو اس اسباب میں بایر خصوصیت پچھ نہ سے گا اور اگر فار زی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکول نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے شکر میں اسباب میں بایر خصوصیت پچھ نہ سے گا اور اگر فی زی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکول نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے شکر میں لئے بھا گے اور غ زی نے اس کا اسباب لیا پھر اس غازی اور بی قی غائمین میں اختلاف ہوا چا نچہ فازی کے گوا ہ ان لوگول فی کہرو کے گوا ہ ان لوگول فی مروغازی مروغازی کی کی کا فرکواس کے گھوڑ ہے گی زین سے اٹھ ما یا اور صف یو شکر کی طرف لا کر اس کو ذیخ کر ڈالا تو اس کے اسباب میں سے اس غازی کے واسطے پچھ نہ ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر کس کو صف

اگر سی مرومین نے کہا کہ اگر تو نے کا فرکونل کیا تو تیرے واسطاس کا اسباب ہے پی اس نے دوکا فرول کو ساتھ ہی قبل کیا تو اس کے واسطان میں سے ایک کا سباب ہے پس دونوں میں سے ایک اسباب جس کو چا ہے اختیار کرے اور اختیار کرنے کا کا مراس قاتل کو سپر دہوگا نہ امام کو کذائی انظہیر یہ اور اس طرح اگر امیر نے کہا کہ اگر تو نے کوئی قیدی حاصل کیا تو وہ تیرا ہوگا پی اس نے بہتھے دوقیدی پکڑے تو ان میں سے ایک چھ نے لینے کا اختیار ای کو جو گا اور اگر اس نے ساتھ ہی دوقیدی پکڑے تو ان میں سے ایک چھ نے لینے کا اختیار ای کو جو گا اور اگر مشرکوں کی صف میں ہے دی مشرک ان کے سراد ان میں قبال کرنے کو آئے اور مبر مسلمان نے سے کہا کہ ان کی جو نب نکل کرجا دا اگر تم نے ان کوئل کیا تو ان سے سامان تھیا در ہر مسلمان نے اپنے مقابل کوئل کیا تو استھا نا ہر قاتل کے واسطے اپنے مقابل کوئل کیا تو استھا نا ان کے اسباب کے ستحق ہوں گے بیر محیط مزحی میں اسباب ہوگا اور اگر ان کوئل کیا تو اس کے واسط اسباب سے پھر ایک ذمی نے جو مسلمانوں کے سرتھ ہو کر قبال کرتا تھا گھی کا فرکوئل کیا تو اس کے اسلام کوئل کیا تو اس کے واسط اسباب ہوگا اور اگر ان کی اسباب کے مقتی ہوں گے بیر محیط مزحی میں کو فرکوئل کیا تو اس کا مرتب کو اسط اسباب ہوگا اور اگر ان کی اسباب کے مقتی ہوں گے بیر مور قبال کرتا تھا کہا فرکوئل کیا تو اس کا سی کر ان کرائی کی فرکوئل کیا تو اس کا سی کی در کوئل کیا تو اسٹ کیا فرکوئل کیا تو اس کا سی کیا تو اسٹ کیا تو اسٹ کیا فرکوئل کیا تو اس کی سے در کی سے جو سی کیا فرکوئل کیا تو اس کیا تو اسٹ کیا فرکوئل کیا تو اسٹ کیا تو کوئل کیا تو اسٹ کیا تو کوئل کیا تو اسٹ کیا تو اسٹ کیا تو اسٹ کیا تو کوئل کیا تو کوئل کیا تو کوئل کیا تو کوئل کیا تو کی کیا تو کوئل کیا تو کوئل کیا کیا تو کوئل کیا کوئل کیا تو کوئل کیا تو کوئل کیا کوئل کیا کوئل کیا کوئل کیا کوئل کیا تو کوئل کیا کوئل کی کوئل کیا کوئل کیا تو کوئل

اس طرت اگر سی تا جرنے کسی کا فر کولل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ قبل اس کے وہ قبل کرتا ہویا نہ کرتا ہو اور اس طرح اگر مسلمان عورت یو فر میہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اس طرح اگر غلام نے کسی کا فر کولل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو بہر حال بیلوگ اپنے مقتول کے اسباب کے مستحق ہول گے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے۔ بس اس

<sup>۔</sup> یا عمدانہیں چھوڑا ہے بلکہ اتفاق ہے وہ رہا ہوکراس کے ساتھ متقابل ہوا پی مسلمان نے اسے لی اورعمد اُبغرض حصول اسہاب چھوڑنا حیف وحرام ہے کہ نظر بحبہ ونہیں بلکہ بحل ہوئی ۱ا۔ ج شے معین کی تفییل کرنی مثل غیر معین کی تفیل کے بیس ہے ۱ا۔

اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو حکم تنفیل مذکور ہاتی رہے گا:

ا اگر کشکر اسلام وارالحرب میں داخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی تو بت پہنچے امیر کشکر نے کہا کہ جس نے سی کا فرکوتل کیا اس کے واسطے اس کا سہاب ہوگا تو بیتھم تفیل کا ہر قبیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اسی جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیلوگ وارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز باہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور کوئی فریق دوسرے سے منہز م<sup>ا</sup>نہ ہواحتی کہ پھر دوسرے روزلڑ ائی ہوئی اور کسی مسلمانوں نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامستحق ہوگا اس واسطے کہ جنگ اوّل **باقی ہے تو سمفیل بھی ؛ تی** رہے گی اوراگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچیھا کیا تو تقلم تنفیل ندکور ہاتی رہے گا اور اس طرح اگر کا فران حربی فئنست کھا کر بھا گے اور اپنے قلعوں میں داخل ہوئے اورمسلمان ان کے تع قب میں بیں ہنوز واپس نہیں ہوئے حتی کہ کا فروں نے اپنے قلعوں میں قرار پکڑ ااورمسلمانوں نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور برابر لڑ ائی جار ہی تو شفیل پذکور کا تھم برابر رہے گا اورا گر کا فران حر نی نے فئنست کھ کرا پے شہروں وقلعوں میں پناہ بی اورمسلما نوں نے ان کا پیچیا نہ کیا مجرمسلمان لوگ ان کے شہروں وقلعوں میں ہے کسی شہریا قلعہ کی طرف گذرےاوران کا محاصرہ کیا مچرکسی مسلمان نے کسی آیسے کا فرکونٹ کیا جو فلکست کھا کریہاں پڑہ اُریں ہوا ہے تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا اور اس طرح اگر مسلما نوں نے منبز مشدہ کا فروں کا پیچھا کیا اور راہ میں ایک قلعہ کی طرف گذر ہوا جس میں سوائے ان منبز مشدہ کا فروں کے جن کا تعاقب کیا ہے ا بی جماعت کفارہ باقوت منعت ہے پھر ان میں ہے کی کا فرکوسی مسلمان نے قبل کیا تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا یہ محیط میں ہے۔اگر کوئی بطریق قبل کیا گیا ہی اسیرے کہا کہ جو مخص اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قد رنفل ہے پس اگریہ بطریق مقتول و اس كاسرايے مقام ير بوكداس پر قدرت نبيس ہوسكتى ہے الاتقبال وخوف تو سرلانے والاستحق نفل بوگا اورا سرايے مقام پر بوكه بغير قبال وخوف کے اس کا سر حاصل ہوسکتا ہے تو لائے والا کیجھستی نہ ہوگا اور اگر امیر نے معین چندلوگوں سے کہا ہو کہ جوشخص تم میں ے اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قدر ہے تو میشل نہیں بلکہ اچارہ فاسدہ (مزدوری پرمتر رئیا ۱۴ منہ ) ہے میر میسل میں ہے۔ ا گرمسلمانوں و کا فروں نے قبال کے واسطے صف بندی کی اور اس وقت میں امیر نشکر نے مسلمانوں ہے کہا کہ جو تخص کسی کا فر کا سر لایواس کے واسطےغنیمت میں ہے یو کچے سو درہم ہیں تو بیمر دول کے سروں پر ہوگی نہاڑ کوں کے سروں پر چنانچہ جو مخف کسی مرد کا فر کا سراہ یا وہ مستحق یا کچے سو درہم کا ہوگا ور نہ نہیں اور بخلاف اس کے اگر ایسی حالت میں کہ کفار شکست کھا کر بھاگ گئے اور لڑ ائی کھم گئی ہے امیرلٹنکر نے کسی سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء براس فلہ کذالیعنی جو کوئی راس لایا یعنی سرلایا اس کے واسطے پانچ سودر ہم بیں تو بیقید یوں پر ہوگی شعرووں کے سرکاٹ لائے پر ۔اگر زیدا یک مروکا فرکا سراہ یا اور کہا کہ بیل نے اس کوتل کیا ہے اور اس کا سرلا یا ہوں اور عمر و نے کہا کہ میں نے اس کوئل کیا مگر اس کا سراس زید نے لےلیا تو جوشخص اس مقتول کا سرلا یا ہے وہی یا نچے سو درہم کا مستحق ہوگا اورائ کا قول متم ہے کہ میں نے اس توقل کیا ہے قبول ہوگا اور دؤسرے پر اپنے دعویٰ کے گواہ لا ٹالازم میں چنانچہ اً براس نے مسلمان گواہ چیش کیے کہ اس سے اس کوتل کیا ہے تو اس کے واسطے یا کچے سو در بم کا تقم دیا جائے گا اورا گرا بیک مخص ایک سمر لا یا اورمسلما نوں میں ہے ایک نے کہا کہ بیسر دشمنوں میں ہے ایک مخص کا ہے جومر گیا تھا اور اس نے اس کا سر کا ٹ لیا اور جو مخص سر لا یا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کونل کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جوسر لا یا ہے لیکن اس ہے تھم لی جائے گی۔

یاں وقت ہے کہ بیمعلوم ہوکہ بیسر کی مشرک کا سر ہے اور اگر شک بیدا ہوا گیا کہ بیمسلمان کا سر ہے یہ مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے ہیں اگر اس پر علامت مشرکان ہومثلا اس کے بال کتر ہے ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں مستحق نفل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو کتی اواشنب وموجوور ہا بیانہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یہ کا فرکا تو لانے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گرزیدا یک سرلایا کہتا ہے کہ میں نامیل کا اس کو بین ہے کہ میں نامیل کتا ہے اور اس کے ساتھ عمرو ہے وہ ہتا ہے کہ اس کو بین نے بی قبل کیا ہے اور زید ہے تیم طلب کی پس زید نے تشم اس کلول اس کو بی ہے اور اس کے ساتھ عمرو ہے وہ وہ ہتا ہے کہ اس کو بین نے بی قبل کیا ہے اور زید ہے تیم طلب کی پس زید نے تشم اس کلول

( قتم هائے ہے انکاریا ۱۰۰۲ ) کیا تو قبیا ساوونو ب میں ہے کوئی مستحق نفل شہو گا اوراستحسا ناعمروکو مال نفل ویا جائے گا۔ا گر دوآ ومی ایک سراا نے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کونل کیا ہے اور سر ند کور دونوں کے قبضہ میں ہے نؤ مال نفل ان دونوں کے درمیا ن تشیم کیا جائے گا ورائی طرح آ اُسر تین آ دمی بیاز یا دہ ہوں تو بھی بہی تنگم ہے بہمجیط میں ہے۔ا اُسرامیرلشکسرنے کہا کہ جواس شہر کے دروا زوسے ما اس قلعہ کے درواز ہ سے پائی مطمورہ کے دروازہ سے داخل ہواس کے داسطے بزار درہم ہیں بھرمسلمانوں میں ہےا بکہ قوم بجوم کر ے ایکبارگی اس میں داخل ہوگئی پھر آ گئے اُس کا ایک دوسرا درواز ہ بندنظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے غل کا استحقاق ہو گا اوران میں ے ہرا بیب بڑار درجم کاستحق ہوگا بخابا ف اس کے اگر امیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوااس کے واسطے جہار مغنیمت ہے کچر دس آ ومی ایکیارگی داخل ہوئے تو ان کے واشطے فقط ایک چوتھائی ننیمت سے گی جس میں سب شریک ہوں گے اور اگر داخل ہوا پھر دوسرا داخل ہوا تو ہرا ہرا نہےسپ داخل ہوئے والے اس مقدا رنفل میں شریک ہوتے جائمیں گے یہاں تک کہ دشمن ملتجی ہوئے ۔ ا اً رامیراشکر نے کہا کہ جود رواز ومطمورہ ( تہدن نہ ) میں داخل ہواس کے دا سطےاس مطمورہ کا بطریق ہے لیعنی بطریق مذکور اس کودیا جائے گا پھرا بک جماعت داخل ہوئی تو ان کے واسطے فقط میں بطریق ہوگا بخیاف ' اس کے اگر امیر نے مطلقا کہا کہ اس کے واسطے بطریق ہے پھر چندلوگ داخل ہوئے تو ہرا کیہ کوا یک ایک بطریق ملیحد ہ ملیحد ہ ہے گا اورا ً سرقلعہ کے اندر فقط تمین بطریق یائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے یہی تین بطریق ہوں گے اور کچھ نہ ملے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو مخفص اس میں داخل ہوا پس واسطےاس کے ایک باندی ہے پھرلوگ واخل ہوئے اور قلعہ فتح ہونے پر دیکھا گیااس میں فقط دویا تین باندیاں تھیں تو ہرایک داخل ہونے والے کے واسطےاوسط درجہ کی ہاندی کی قیمت ہوگی اس واسطے کہ یہ کہنا کہاس کے واسطےایک ہاندی ہےاس کے بیمعنی ہیں کہ اس کے واسطے اوسط درجہ کی با ندی کی قیمت ہوگی اور اگر یوں کہا کہ تو اس کے واسطے ان کی باندیوں ہیں ہے ایک باندی ہوگی پھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دویا تنمن با ندیوں تھیں تو مشل پذکور وس بق ان سب داخل ہونے والوں کو مہی با ندیوں ملیں گی اور پچھانہ ہے گا اورا ً پر امام نے کہا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس کچھ پوگ جا نب درواڑ و سے داخل ہوئے اور آچھ لوگ حیت کی طرف ہےاس طرح اتر ہے کہ اوروں نے ان کوان کی اجازت ہےلٹکا کرا تارویا پس ان سب نے قلعہ مذکور فتح سراں تو بہلوگ مال کے مستحق ہوں گے یعنی ہرا یک ہزار درہم کامستحق ہوگا گر بیتکم اس وقت ہے کہانک کرالیں جگہ پہنچ گئے ہوں کہ اہل قلعہ ہے مقابلہ کر سکتے ہوں اور اگر ایسی جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً دیوار ہے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں تو بہاو ً نفل کے سختی شہوں گے۔

## اگرامیر نے تنین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہے اوّ لاَ داخل ہوااس کے

ا تولد بخلاف اس کے الح مترجم کہنا ہے کہ نو جس بہاں عبارت تعبیر وے کر برطاف اصل نسخہ کے بول مکھی بخلاف الوقال ہن بخل افلہ جاریۃ لیے لئے مترجم کہنا ہے کہ نو جس بہاں عبارت تعبیر وے کر برطاف اصل نسخہ کے بول معنی کہنا ہے اور جو عبارت تعبیر و میں بہت نامل ہوال گاہ نظر آیا کو تعمیر کرنے والے نے اصل نسخہ کی عبارت بھی حاشیہ پر نکھ کر طبع کر دی ہے اس عبارت پر نظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور دوئ عبارت تصبح ہے ہیں جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جو عبارت منتی ہے وار جو عبارت تعفیر کی و خلاہ ہے اور جہ لئے والے کی خلافتنی طور ہی گونہ و تعلی میں ہے کہ امیر نے اگر بوض فت تعقیل کی مشاہ چبار مرتنیمت یا بطریق قاحد یا مواجع کی اور واضح ہو کہ دوئے ہوا اور واضح ہو کہ نو اس میں و تکھے گا جو حاصل ہو زیادہ و کہ کھونہ سے گاہ راگر امیر نے باراض فت کہا مشاہ جو داخل ہوا اس کے بے بڑار درہم یا خلام یا بطریق با ندی ہوتو کہ کی مورت میں جو ہو کہ دوئے ہو کہ دوئے اور واضح ہو کہ دوئے ہو

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

ا گرانکا نے والوں نے ان کو نکا یاحتیٰ کہ جب جیج تک پہنچ تو رتی ٹوٹ گئی اور بیلوٹ قلعہ میں گر ہے تو ایسی صورت میں بھی مستحق نفل ہوں گےاورا گرامیر نے کہا کہ جواق ل داخل ہوا اس کے واسطے تین راس ہر دے ہیں اور جو درم داخل ہوا اس بے واسطے دوراس اور جوسوم داخل ہوااس کے واسطے ایک راس ہے پس ایک داخل ہوا پھرایک اور داخل ہواتو ہرایک اس قدر کامستحق ہو گاجو اس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس ہر دیے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس اورسوم کے داسطےا بیک راس ہے تو بھی یہی تھم ہے اورا گر تینوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اوّل وٹا نی کی نفل باطل ہوگئی اور ٹالٹ کی نفل میں بیلوگ سب مشترک ہوں گے اور اگر اوٰل مرتبہ دو ایک ساتھ داخل ہوئے تو اوّل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں بیہ د دنوں شریک ہوں گے اورا گرکسی مرد ہے کہا کہا گرتو اولاً داخل ہوا تو میں تختے کھا تانہ دوں گا (میں تختے بچینل نہ دوں گا) اورا گرتو دو بارہ ، داخل ہوا تو تیرےوا سطے دوراس بردے ہیں۔ پھروہ اوّلاً داخل ہوا تو قیا سااس کے واسطے پچھنیس ہے تکراستحسا ناوہ نفل مشرو طایعنی و و ہر دے کامستحق ہوگا اور اگر اس سے پہلے ایس مختلونہ ہوئی ہوتو و ہ پھے ستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہے اوّلاً داخل ہوا اُس کے واسطے تین راس بردے ہیں' دوم کے واسطے دوراس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے پھران تینوں میں ہےا بیک مرواس قلعہ کے درواز ہ ہے داخل ہوا حالا نکہاس کے ساتھ مسلمانوں میں ہےا یک جماعت ہے تو تنمن بردے اس کے واسطے ہول گے کہ امیر نے ان تنمن کی طرف اس تنفیل میں اضافت کر دی ہے چنا نیجہ یہ کہدویا کہتم میں ہے ہیں مراداس کی اوّل ہے میہ ہوئی کہتم میں ہے جواوّل داخل ہوخواہ تنہا یا عام کے ساتھ آیا تو نہیں و یکھیا ہے کہ اگرامیر نے یوں کہا کہ دوآ دمیوں میں ہے جواق ل داخل ہو پھر ایک مرو داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم نفس گئے یہ کہا کہ مردول میں ہے جو ا ذل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں تھس کئیں تو بیا ذل داخل ہونے والاستحق نفل مشروط ہوتا ہے پس ایبا ہی صورت مُدکورہ میں بھی ہے۔

آ ٹرامیر نے کہا کہ جس نے سوٹا پایا وہ اس کا ہے یہ کہ جس نے پاندی پائی وہ اس کی ہے پیمرا یک شخص نے تعوار جس میں جاند کی یاسونے کا حدید ہے پائی تو بیر حدید (ریوروآ راش جیٹے ہوارے قبلہ پر حدل افراقی کی روز نامے میں مورد کا اس کا ہو کا اور آپو رفتیمت میں

ہو گی <sup>ہ</sup>یں دیکھا جائے گا کہ اکر حلیہ الگ کرنے ہیں ضرر فاحش نہ ہوتو تلوار میں ہے الگ کر کے اس مخص کو دیا جائے گا اور اکر حلیہ ا لگ کرنے میں حاضر فانش ہوتو قیمت حلیداور قیمت شمشیر پرنظر کی جائے گی پس اگر حلیہ کی قیمت زیاوہ ہوتو اس مخلص کوا ختیار دیا جائے گا کہ جا ہے موار کی قیمت و ہے کر تبوار مع صیداور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی پس اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس مخف کو اختیار دیا جائے گا کہ میا ہے تلوار کی قیمت وے کرتبوارمع حایہ یعنی اسی طرح محلی نے لےاورا گرتلوار کی قیمت زیادہ ہوتو امام کواختیار ہوگا بیر سے اس مخص کوصید کی قیمت جنس صیہ کے خلاف سے جوس خنتہ ہود ہے دیے لینی اگر صیبہ میا تدی کا ہے تو دیناروں ہے اس کی تیمت یا سوئے کا ہے تو درہموں ہے اس کی قیمت دے دے اور تنوار مع صید کے نتیمت میں داخل کر دے اور جا ہے حلیہ اس کے یا س چھوڑ دے اور اگر دونوں میں ہے کسی نے نہ بی تو تھوار فروخت کر دی جائے گی اور اس کامنمن اس تعوار کے پھل اور صلیہ کی قیمت پر تقشیم کیا جائے گا پس تمن میں ہے جو حصہ قیمت حایہ کے پڑتے ہیں پڑے وہ اس محفص کا ہوگا جس کے واسطے فعل کی گئی تھی اور یاقی د خل نیست ہوگا اور کتاب میں بیدند کورنہیں ہے کہ اگر تنوار کی اور حلیہ کی قیمت مساوی ہوتو کیا تھم ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ اس صورت میں امام کواختیار حاصل ہونا جا ہے بیر محیط میں ہے۔

ا کرامیر نے کہا کہ جس نے زیوریایا وہ ای کا ہے پھرایک نے کافروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو یہ

أ س كا شەموگا:

الرسرخ (زين جس ميں جاندي کا کام ہے )مفضض يا لگام مفضض يا جديد بندھي ہوئي مفضض جس ميں ووا پني کتا بيس لکھتے تھے ا پئتے تھی نے پائی جس کی نسبت امام نے سونا و جا ندی نفل کر دی ہے تو اس کو فقط جا ندی ملے گی اور اصل ہے داخل ننیمت ہوگی اور ای طرح اگر سونے یا جا تدی کا زیورجس میں تکینے جڑے ہیں یا انٹونٹی جس پر تکمینہ ہے یائی تو زیوراس کا ہوگا اوراس میں ہے سب تھینے نکال کرغنیمت جمیں داخل کیے جاتمیں گے۔اگر اس نے کواڑیائے جس میں جاندی کی کیلین اس طرح جڑی ہیں کہ اگر اس نے جدا کی جا تھی تو دروازہ تباہ ہوجائے حتی کے درواز و نہ ہاتی رہے تو ایس حالت میں اس کو پکھے نہ ملے گااورای طرح اگرزین میں اس طرت کی تبلین جڑی ہوں یا اس پر ایک یا دو پھلیاں اس طرح ہوں کہ اکھاڑ لینے کی صورت میں زیں نہیں رہتی ہے تیاہ ہوئی جاتی ہے تو بھی اس کو بچھ نہ ہے گا اور اگر اس نے مشر کول میں ہے کوئی صحف گر فقار کیا جس نے اپنے وانت سونے ہے ہاند ھے تھے تو اس کو بیسونا نہ ملے گا بخد ف اس کے اگر اس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کرلگائی ہوتو اس کو بیناک ملے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس ئے زیوریایا و واس کا ہے پھرایک نے کا فروں کے ہا دشاہ کا تاخ (شرعانا جائزے بذا ہوالاصل ۱۱ منہ ) یا یا تو ہیراس کا شہ ہوگا بخلاف اس کے اگر تاجہائے زمانہ میں سے ہوتو اس کا ہوگا اور اگر اس نے موتی یا یہ قوت یا زمرد پایا جس میں پچھسونانہیں ہے تو امام اعظمہ کے نز دیک اس کو پچھ نہ ملے گا اور صاحبین کے نز دیک بیای کے ہول گے۔

اگر امير نے كہا كہ جس نے او ہا پايا و واس كا ہے اور جس نے سوائے اس كے پچھ يا يا تو اس كواس كا نصف ہے تو لو ہاسب ای کو ہے گاخواہ پتر ہو یا برتن یا ہتھی روغیر ہاورر ہا جفن جمالوا راور حچری سواس میں ہے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صدید ہے اور ا اً سر کہا کہ جس نے سوتا یا میا ندی یائی و واس کی ہے پھرا کیہ نے سونے کی بافنت کا کیٹر ایا یا پس ا اسرسوتا اس کا تار بوتو اس کو آپھونہ ہے گا بیر محیط سرتھی میں ہے۔اگر امیر نے ابل لشکر ہے کہا کہ جس نے تم میں ہے سونا پایا تو اس میں ہے اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس ع سے اس براتھ مطلق ہے کے تعیدا کھاڑنے ہے ضرر ف<sup>یش</sup> ہویا نہ ہواہ رش پڑگائی تھوار کے مانند تفصیل ہواا۔ مج بینفن نیام بینی تلوار و خیجر کامیان جس میں ان

مِتْصِيار و ب كور <u>كھتے</u> ہيں 11\_

تفیل کی تحت میں دراہم الممفرو بوسونے کا زیورو تیرسب داخل ہوں گے اورای طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی تو تعفیل کے تحت میں دراہم مفرو بو ندی کا زیورو چاندی کا تیرسب داخل ہوں گے بیعید شرب الرکہا کہ جس نے قرکا کپڑ اپایا و واس کی ہے پھر ایک شخص نے قبایہ جبکہ بیا جس کے دیمی کا ہے بھر ایک شخص نے قبایہ جبکہ بیا جس کی اسر قرکا اورا ہر واور کپڑ اے تو اس کے واسطے پھے نہ ہوگا اور دوسرا کپڑ اواخل نفیمت ہوگا پس بید جبہ فرو خت کر دیا جائے گا وراس کا تمن اس کے اسر کی قیمت اور باتی کی قیمت پرتھیم کیا جائے گا چنا نچیجس قدر قیمت اسر ہوو واس شخص کو و بیا جائے گا وراس کا تمن اس کے اسر کی قیمت اور باتی کی قیمت پرتھیم کیا جائے گا چنا نچیجس قدر قیمت اسر ہوو واس شخص کو و بیا اور بی واضی کا بروگا اورا گر کہا کہ جس نے جبہ ورا بیا جس کا اہر ویا اسر حریر ہوتو اس کے واسطے اس میں سے پھی نہ ہوگا اورا گر کہا جس نے جبہ خری ہوتو اس کے واسطے اس میں سے پھی نہ ہوگا اورا گر کہا جس نے جبہ خریا یا وہ اس کا ہوگا اورا گر کہا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے دیکی نسبت سمور مافنک کی طرف ہوتی ہے بھرا کیک نے اس واسطے کہ جبہ کی نسبت سمور مافنک کی طرف ہوتی ہور میان کے اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہے پھرا کے نے جبہ فرز کی ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ اسر اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ ہوگرا کہ ہوگرا کہ جس کے فنک بایا وہ اس کا ہوگا اس واسطے کہ اسر فنک ہوگر ایک ہوگرا کہ جس نے فنک بایا وہ اس کا ہوگرا کہ اسر فنک ہوگرا کہ جس اسر فنک ہوگر ایک ہوگرا کہ ہوگرا کہ ہوگرا گیا ہوگرا کہ ہوگر اس کی ہوگر اس کو ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کر کے ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کر کر ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کر کر کر کر کر کر ہوگر کر کر

اگر کہا کہ جس نے '' بز'' حاصل کیا تو پیلفظ روئی اور کتان کے کیڑوں پر ہوگا:

ا سرمعین کر کے کہا کہ جس نے میہ جوئے فرن پیاہ ہات کا ہے پھرایک نے اس کو پایا پھر دیکھا سی تو اس کا استرفنک وغیرہ کی دوسرے کپڑے کا ہوتو پورا جبراس کا ہوگا اورا گر کہ کہ جس نے تم میں ہے تبائے خزیا قبائے مروی پائی وہ ای کی ہے پھرایک نے اس صنف کی قباہ حری پائی جس کا استر فرنہیں ہے یا مردی نہیں ہے تو اس کو فقط اہرہ طے گا اورا گر کہا کہ جو جزرہ لا یا وہ ای کے واسطے ہے بھر ایک محف ہ قد یا اون ہے بھر ایک محف ہ قد یا اون ہو ای بھر ایک محف ہ قد یا اون سے بھرایک محف ہ تعنیں لا یا تو اس کے واسطے ہوگا اورا گر کہا کہ جو محف ہ بھرایک محف ہ تھے اور اگر کہا کہ جو محف ہ بھرایک محف ہ تھے اور اگر کہا کہ جو محف ہ بھرایک محف ہوتا ہے واسطے ہوگا اورا گر کہا کہ جو محف ہوتا ہے اور محل کیا تو بے اور محف کی ہوتا ہے اور محف کی ہوتا ہے اور ان کا بیچے والا بڑا ز کہا تا ہے باور سے جو رف میں بڑی کا لفظ وقتط رفتی کپڑوں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بیکے والا بڑا ان کہا تا ہے اور محف کہا تا ہے اور سے جو ف میں بڑی کا لفظ وقتط رفتی کپڑوں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بائع کو بڑا زبو لئے جیں۔ ہمارے ویکھی میں بڑی کا لفظ وقتط رفتی کپڑوں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بائع کو بڑا زبو لئے جیں۔

ق ل المحرجم ہمارے عرف میں ہزاز ہرفتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پچے خصوصیت ریشی وروئی و کہان کنبیں ہےاورلفظ ہز کا استعمال بطور عرف نہیں ہے۔ تو ب کا اطلاق شامل ہے دیباج کو و برسول کو یعنی سندس وقر دکساءاوراس کے مانند کو اور نہیں شامل ہے فرش و ثاث و کمل و پر دہ وغیرہ کے مانند کو اور اس لفظ کے تحت میں ٹو بی و عمامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کپڑوں وقیص وفرش و پر دول پر ہوتا ہے ہیں اگر تو ب ک نفل کر دی اور اس نے ان میں سے کوئی چیز بائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اگر وف و چھا گلین و قبقے و پتیلیاں تا نے یا چیتل کی با میں تو اس کو پچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر اشتر اسلام نے دار الحرب میں داخل

ا توله درا ہم معنرو بے فاہرا میں ہو ہے اور سیح میہ ہے دینار ہائے معنرو ہیںا۔ ع جز رہنتے جیم وسکون زامنقو طہ بعد ہ را مہملے گوسپند فر ہداور جز رہ جمعتی ایک گوسپند . ہونے کا قصد کیا اور اس نے دیکھا کے مسلمانوں کے بان رہیں میں جا کہ ندان کو اپنے قبال میں اس کی ضرورت ہے ہیں ۔ ا کہ جو شخص زرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے نتیمت میں ہے اس قد رنقل ہے یا کہ کہ اس کے واسطے مشل حصہ نتیمت سے
حصہ ہے قو اس میں پچھ مضا گھٹییں ہے اور اس طری اگر کہ کہ جو شخص دو زرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے اس قد رہوں کے
میں بھی پچھ مضا گھٹییں ہے اور اگر کہا کہ جو شخص تین زرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سوجی اور جو چور زرہوں کے
میں تھ داخل ہوا اس کے واسطے چار سوجی تو ن میں ہے دو زرہوں کی نقل جائز ہے اور اس سے زیادہ جو بچھ ہے اس کی نقل نہیں رو
ہے بیٹی ابتداء سے منعقد بی نہ ہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر تین زرہوں کا بہنا ممکن ہے اور ان کو پہن کر قبال کر سکتا ہے ور س
میں مسلمانوں کے جن میں تیجوزیادہ نفع ہے تو تین کے ساتھ بھی نقل جائز ہوگی ۔ اگر امیر نے کہا گہ جو شخص گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا۔
اس کے واسطے اس قدر ہے تو ایسی شفیل نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر نہر کہ جو شخص زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

اس کے واسطے اس قدر رہے کہ چائز ہے اور نوز ور میں نیز وں و ڈھانوں کے ستھ داخل ہونے کی صورت ذکر کر کہ جواب دیا کہ اس کی تفیل بھی جائز ہے اور اس طرح آ گر امیر نے گھوڑ ہے سواروں ہے ہا کہ جوفتی تم میں ہوا در حالیہ اس کے گھوڑ ہے ہرا کہ جوفتی تم میں ہوا در حالیہ اس کے گھوڑ ہے ہرا کہ جوفتی تم میں ہوا اس کی صورت میں ذکر کی کہ ایک شخص دو تجف ف میں تو اس کے واسطے اس قد رفعل ہوا کہ اس کے سوائی کہ ایک شخص دو تجف ف کے واسطے ہونفل قر اردی ہوہ جائز ہوا اور اس کے سرتھ واقع ف کے ساتھ دو قول میں ہوا اور اس کے سرتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ وں کے واسطے ہونفل قر اردی ہوہ جائز ہوا ور بھی شرور ہے کہ دونوں کی سرتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ وں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہوا ور جواب دی نہ کور ہوا تو اس کے واسطے ہونفل قر اردی ہو وہ جواب دی نہ کور ہوا تو اس کے واسطے ہونفل قر اردی ہو وہ جواب دی نہ کور ہوا تو اس کے واسطے ہونفل قر اردی ہو دونوں میں اور سام کے ہوئی کور ہوا ہوں کہ کہ جو تھی تھیں نر رہوں کی صورت میں دو سے زیادہ وگل اور شیخ الاسلام نے بہ کہ اس صورت میں دو سے زیادہ وک میں جواب ہو ہو گئی کہ ہوئی کہ دونوں کے دونوں

امیر نے و بوار قلعہ برکسی کو و یکھا کہ جس نے اسکو گرفتار کیااسی کا ہے پھر مروند کورو بوار بر سے باہر کی جانب کر بڑا:

اگر بیٹھ و بوار قلعہ ہے بہر کی طرف کر بڑا ہوا نکہ امیر نے اس کی گرفتاری کے واسطے قل ندکور مقر رکر دی تھی بچھ س کو سی مسلمان نے گرفتار کر کے قل کہ دور قواس کے تیز مارکہ سات ہو اس کو گئی اور اگر دو بوار قلعہ ہوگا اور اگر کوئی شخص دیوار پر چڑھ گی اور اس کا قصد کیا حالا نکہ وہ دیوار سے اندر قلعہ کی جانب کر بڑا ہے جس اس کوئل کر دیو تو منس کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی شخص دیوار پر چڑھ گی اور اس کا قصد کیا حالا نکہ وہ دیوار کے اس کو گؤا تو رہیوار تو سے بہ بی کہ خس نے اس کو گرفتار کیا ہی کہ جم مردند کور دیوار پر سے بہ بی کے جانب کر بڑا اور کسی نے اس کو پکڑا تو و یکھا جائے گا کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہے کہ مسلمانوں کی گرفتاری سے دوکا جاتا ہے تو گرفتار نے اس کو برقاری کا نہ ہوگا اور اگر امیر نے ہو

لے تبخہ ف اپنمد تینی وہ کیٹر اکد گھوڑے کا پیدندنشکر نے کے واسطاس کی چیٹھ پرزین کے پنچے رکھتے ہیں ہندی میں اس کوتیرا تکواراو راردو میں عمل آتا۔ کہتر ہو۔ ۱۲

٢٤ (١) خو يراي ان (٢) بينه جو نجيف كاروه ١٤ (٣) دواؤ ب كاع ق سير كرت كا آله (فيروز اللغات) (عافظ)

کہ جو قدعہ پر چڑھ کراہل قلعہ پراتر ااس کے واسطے اس قدر ہے پھرا یک فخص و بوار پر چڑھ گیں گرا ندرنہیں اتر سکتا ہے تو اس کے واسطے پولائیں ہے جو شہوگا اورا گرامیر نے ایک ثلمہ (روزن کو کہتے ہیں جس کوہندی ہی موجہ ہولتے ہیں الامنہ) و کیچے کر کہا جو ثلمہ سے واضل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے پھرا یک فخص دوسر سے ٹلمہ سے داخل ہوا تو ویکھا جائے گا کہا گر دوسر اٹلمہ پختی و تکلف سحبہ میں مثل اوّل کے ہوتو و انفل کا مستخق ہوگا اورا گراس ہے کم ہوتو کچھ سخق نہ ہوگا۔

اگرامیر نے کہا کہ جو تحف ہم کوراہ بتادے دی نظر رقیق پراس کے واسطے ایک نظر ہے پھرایک نے بتائی اوراس کے بتا نے

پید ونشان پر سلمان لوگ گئے اور بیراہ بتانے والا ان کے ساتھ نہ گیا اورانہوں نے رقیق پر ہے تو راہ بتانے والے کے لیے پکھ

نہ ہوگا بخلاف اس کے اگرامیر نے حربی قید یوں ہے کہا کہ تم بیس ہے جس نے دی نظر پر رہنمائی کی وہ آزاد ہے پھران بیس ہا ایک نے

دی نظر پر راہ بتائی اور خوص تھ نہ گیا اور مسلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نظر اسر کے تو راہ

بتانے واللہ زادہوگا لیکن چھوڑ دیا جائے گا کہ دارانحر ہیں واپس جائے لیکن اگر قیدی نہ کور نے بیشر طاکر کی ہو کہ جب میں تم کوراہ

بتان دوں اور پہنچ دوں تو بیس آزادہوں تم ججھے چھوڑ دوں کہ بیس اپ شہرکو چلاجو کون آزاد شہوگا اور اس نے راہ بتائی اور مسلمان اور مسلمان اس طرح پہنچ گئے تو اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اورا گر اسپر نے کہا کہ بیس تم کودی لڑنے والوں پر راہ بتادوں گا اور بیس آزادہوں کی امام نے کہا کہ ہم کوسوں نے نوے فقر دیتو اسام نے اہل حزب ہے کہا کہ ہم کوسفر نے بین اگر طرح کہ بین کی ہوگے ہوں اور کہ ہم کوروں ہے کہا کہ ہم کوسفر نے بین شرط کہ تم لوگ اورا گرام نے اہل حزب ہے کہا کہ ہم کوسفر دیتو اس کے بیا کہ بیس مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کر دی گا اورا گرام مے میں اس کوروں ہے کہا کہ ہم کور سب مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کر دی گا اورا گرام مے میں تلہ کرے اورا گرام مے میں تائم دیے بی بی جو تو ان سے می تھراس سے ہو بی اس جو سونفر مسلمان قیدی ہیں بھی کود ہو دور بینکہ آمن سے ہو پھراس نے دیا تھوں میں دوران سے میں تلکم امن سے می تھراس سے کوئی بھی واپس شدورے گا اور شرکہ کور دور دور بینکہ آمن سے بو پھراس نے دوران سے میں تلکم کی میں کہ دیں ہیں جو بی نوان سے میں تاکہ کرے اوراس میں ہے کوئی بھی واپس شدورے گا اور شرکہ کی دوران سے میں تاکہ کرے اوراس میں سے کوئی بھی واپس شدورے گا اور اگر دوراس میں سے کوئی بھی واپس شدورے گا اور اگر دوراس کی اس سے کوئی بھی واپس شدورے گا اور اگر دی واپس کی کور سے دور بر بینکر تم اور اس کی کور کے دور بر بینکر تم اور کی دی گور کے دور کی کور کے دوراس کی کور کے دور کی کھراں کے کور کے کور کے کور کے کور کی کور کے دور کی کھر کی کور کے دور کی کھر کی کور کے دور کی کور کے کور کے کور کی کور کے دور

اگرامیر نے کی قدرت رکھے ہیں تو وہ آزاد ہے پھرا یک قیدی نے ان کو لے جا کرا سے دل جربوں پر دلالت کی جوایک قلعہ کے اندر قال کرنے کی قدرت رکھے ہیں تو وہ آزاد ہے پھرا یک قیدی نے ان کو لے جا کرا سے دل جربوں پر دلالت کی جوایک قلعہ کے اندر ہیں کہ ان پر دستری بوجہ قلعہ وغیرہ کے متنع نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں ہے جوایک قلعہ وغیرہ کے متنع نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں ہے جوانے سے پہلے بھاگ گئے تو مقہور کر لینے و عالب ہوج نے کی ولالت اس کے طرف ہے نہ پائی گی کہ اگر وہ مسلمانوں کے قریب ہوجانے سے پہلے بھاگ گئے تو مقہور کر لینے و عالب ہوج نے کی ولالت اس کے طرف ہے نہ پائی گئی کہ اس وہ آزاد شہو گا اور اگر مسلمانوں کے قریب ہوج نے کے بعدوہ بھاگ گئے تو وہ آزاد ہوگا اور اگر امیر نے تو وہ آزاد ہوگا اور اگر امیر نے کہ کہ جس نے بم کوفلاں قلعہ یا ایسے جنگل یافٹکر گاہ شاہ کی دلالت کی تو وہ آزاد ہوگا اور اگر امیر نے جبھر ان میں ہے ایک نے ان کواس طرح رہنمائی کی گر اہل اسلام ظفریاب نہ ہوئے تو قیدی فدکور آزاد ہوگا اور اگر امیر نے دار الحرب میں غزائم حاصل کیے اور دار الاسلام کی طرف متوجہ ہواور کہا کہ جو تھی بھی کو دار الاسلام کی سے متجاوز شہوگا یون شود سے تھا تو وہ بھی سے متجاوز شہوگا یعنی اگر ایسے رہنمائی کی اور اگر نیا دہ ہوئی کہ میں سے متجاوز شہوگا یعنی اگر ایسے رہنمائی کی اور اگر نیا دہ ہوئی ہی ہوئی کہ دیے دیشان بھی کو اور اگر نیا دہ ہوئی ہوئی کہ میں سے متجاوز شہوگا یعنی اگر ایسے رہنمائی کی اور اگر نیا دہ ہوئی ہوئی کی دور الاسکام کی دہنمائی کر نے دار کی اور اگر نیا دہ ہوئی ہوئی کہ دور اور کی دور بینے اور است کی دلاست کی تو اس کو اور اگر نیا دہ ہوئی ہوئی کی دور اگر نے دہ مین اور دور دور نے دیا دہ نہ طی کی دور اگر کی دور اور کی دور دور کی دور اسلام کی دور دور کی دور

تا جرلوگ اہلِ استحقاق غنیمت سے ہیں پس وہ مستحق تفل بھی ہوں گے:

ا گر کہا کہ جس نے ہم کوراہ کی ول الت کی تو اس کے واسطے اس کی اہل واولا د ہوگی پھرا کیب قیدی نے اس کور وہوا فی قریبے ۔ لوگ لیعنی قیدی واس کے اہل واول داینے قیدی ہونے میں مثل سابق اسیر ہوں گے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان ور اس کے اہل اولا دووسو درہم از نمٹیمت ہوں گے پھر اس نے رہنمائی کی تو اس کے واسطے پیسب ہوں گے اور اگر کہا کہ اگرسی نے ہم کوفلا ہے حصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ آزا د ہے پھرا یک قیدی نے ان کواس قلعہ کی گئی راہوں میں سے جوسب ہے دور کی راہ تھی وہ بتل کی تو وہ '' زاد ہوجائے گابشر طبکہ لوگ بیراہ جیتے ہوں اورا ''مرلوگ اس راہ ہے و بال نہ جائے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ا ''مرامیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے پھرا کیک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو و یکھا جائے گا کہ جس راہ کوامیر نے بیان کیا ہے بیدوسری راہ فراخی اور رفا ہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آزا و ہو گا اور اَسراس دوسری راہ میں بدنسبت را ہندکورۂ امیر کے مشقت زیا دہ بوتو آ زاد نہ ہوگا بیمچیط س<sup>ندس</sup>ی میں ہے۔امیرنشکر بنے اگر دا رالحرب میں اہل لشکر کوشل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلات ومتاع وغیرہ ایسی چیزوں ہے کچھ حاصل کیا تو اس کے واسطے اس میں ہے جب رہ ہے تو اس تنفیل کے تحت میں ہروہ آ دمی داخل ہو گا جس کو مال غنیمت میں سے بطور سہم یا بطور <sup>آ فت</sup>ے سے بچھ ملتا ہے اور جس کو سہم بارضح کی طرح کیجھنیمت سےنصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تنفیل میں واخل نہ ہوگا پس عورتیں ولڑ کے و نلام واہل ذ مہ کیہ جن کوغنیمت میں ہے بطور رضح ماتا ہے وہ اس نفل سے مستحق ہوں گے رہمجیط میں مکھا ہے۔لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی شخصیص کردی ہوتو ایس صورت مین عورتوں ولز کوں وغلاموں واہل ذ مہ کواس تنفیل میں سیجھ استحقاق نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہےاور تاجرلوگ اہل استحقاق ننیمت ہے ہیں یس و مستحق نفل بھی ہوں گے اور جوحر بی کہ اس نے ہم سے امان کرلی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قال کیا ہوتو اس کے واسطے غنیمت سے پچھنیں ہے ہیں وہ مستحق نفل بھی نہ ہوگا اورا گر اُس نے باجازت امام قبال کیا ہوتو بطور ضح کے وہ ستحق غنیمت ہے ہیں و استحق نفل بھی ہو گا میر محیط میں ہے۔

اگراماً منے کہا کہ جس نے تم میں ہے کی گوٹل کیا تو اس کا اسباب ای کے واسلے ہے پھر اہل حرب میں ہے کوئی تو م مسلمان ہوگئی اور ان میں ہے کسی مشرک تو آل کیا یا گئیر کے ہازاریوں میں ہے کسی نے سی مشرک قبل کیا تو قیا ساوہ تن اسباب مقتول نہ ہوگا اور استحس فا اس کے اسب کا مستحق ہوگا۔ اگر کہ کہ جس نے کسی گوٹل کیا تو اس کے واسلے ہے پھر اس کشکر کی مدو کے واسلے دو مر الشکر وار الاسل مے داخل ہوا اور ان میں ہے کسی نے سی مشرک کوٹل کی تو اس کے واسلے اس کا اسباب ہوگا بشرطیکہ سر دارا قبل ہے دو نوں لشکر وں کا سر دار ہوا ور اصل یہ ہے کہ جس کا قبل فی الجملہ مباح ہو تعفیل میں اس کے قبل کر اس کی تنفیل سیجے ہے اس کے اسباب کا استحق قب ذر ایو نفیمت نہیں ہوتا ہے اس کی تنفیل بھی سیجے نہیں ہے ۔ اس کا استحقاق ٹا ب ہوتا ہے تم میں ہے کسی کا فرکوٹل کیا اس کا اسباب اس کا ہے پھر ایک غیزی نے کسی اجبر اہل حرب کو جس نے سلمانوں سے قبل کر ہے یہ کسی تا جرح بی کو جوان کے اسباب اس کا ہے تھر ایک غیزی نے کسی اجبر اہل حرب کو جس نے سلمانوں سے قبل کر رہے تو اس کے اسباب کا مستحق جو گا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مبرح ہے اور گر می موریف کو جو قبل کی ہو تو تھا گیا ہے یہ میں جو تا گیا ہے ہے ہو تھا گیا ہے یہ میں میں تو تو کسیاں کو اسباب کا مستحق جو گا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مبرح ہے اور اگر کی عورت یا طفل کو تو تو تو کسیا کہ موریف کو تو تو تو کی اسباب کا مستحق جو گا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مبرح ہے اور اگر کی عورت یا طفل کو تو تو تو کسیاں کو تو تو تو کسیاں کو کسیاں کو تو کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کو تو کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کا کسیار کی کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کو کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کسیاں کی کسیاں کا کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کسیاں کی کسیاں کو کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کی کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسیاں کسی کے اسباب کامستی نہ ہوگا ادا اس صورت میں کہ بید دانوں مقاتل ہوں ادرا گرکسی بڑھے ' پیوس تولل کیا تو اس کے اسباب کامستی نہ ہوگا اورا گرکسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہو ہو کرمسلمان سے قبال کیا اوراس مسلمان کو ٹی فازی نے لکر دیا تو نفل میں اس کے اسباب کامستی نہ ہوگا اورا گر بیاسباب جواس کے پاس ہو سبب کامستی نہ ہوگا اورا گر دیا سباب جواس کے پاس ہو مشرکوں نے اس کو عاریت دیا ہو ہوں سے بال کو اسباب کامستی ہوگا اورا گر حربیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو ابنا اسباب ماریت دیا ہو جواس کے پاس ہے اس کو ابنا اسباب ماریت دیا ہو جواس کے پاس ہے لیس کسی فازی نے اس مشرک کو آن کیا تو نیاسباب ایسا ہے کہ جسے اہل حرب میں ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیداسباب مال غنیمت میں یایا گیا تو وہ نوٹ سے میں ہے ہیں ہے۔

غثیمت ہی ہو گا اور قاتل کونہ ملے گا:

اگر سلمان یہ ذمی نے اپنے ہتھی رکسی حربی کو جاریت و یے اور اس نے سلمانوں سے قبال کیا اور کسی غازی نے اس حربی کوئل کیا تو دیکھا ہے ہے گا کہ اگر میں سلمان ہیں دارالحرب ہیں سلمان ہوا اور ہنوز ہمارے یہاں ہجرت کر کے نہیں آیا تو اس حملی متول کا اسباب اس کے قاتل کا ہوگا اور بیاما ماعظم "کا قول ہے اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور بیاختی ف اس بناء پر سے سلمان کا مال امام اعظم کے نز دیک نمیست ہوتا ہے اور صاحبین کے نز دیک نمیس ہوتا ہے اور ایر ایسا میں ہوتا ہے اور اسلام کا ہے تو اور کی مسلمان دارالا سمام کا ہے تو حربی فی کور مقول کا اید اسب نفل ند ہوگا کیونکہ ایسے سلمان کا مال با اتفاق منیست نمیس ہوتا ہے اور اگر کے مسلمان دارالا سمام کا ہے تو حربی فی کور مقول کا اید اسب نفل ند ہوگا کیونکہ ایسے سلمان کا مال با اتفاق منیست نمیس ہوتا ہے اور اگر سلم میں اور کی مسلمان امان نے اس کو ہم تھیار کے سام سے تارک کو مسلمان امان نے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور کی مسلمان امان نے اس کو ہم تھی روان ہوگی ہوگا اور آگر کو نو کو سام کی تو تو تارک کو در صاحب ہو ہوگا در آگر کو گو اور اگر کو تو کو سام کا اسباب اتارائی ہے کا فروں نے فیکست کھائی اور بیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور آگر مقتول کا اسباب اتارائیا ہے یہ بوگا اور قاتل کو در ہوگی ہوگا ور اگر کو خواس کو کھنچ کے گئے اور ہنوز اس کا اسباب اتارائیا ہے یہ کو فروں نے فیکست کھائی اور بیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور آگر مقتول کا سباب اتارائیا ہے یہ کو فی موگا اور آگر مقتول کا اسباب اتارائیا ہے یہ کو فروں نے فیکست کھائی اور بیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور آگر مقتول کا اسباب اتارائیا ہے کہ کا فروں نے فیکست کھائی اور بیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور آگر مقتول کا اسباب اتارائیا ہوگا۔

اس مقتول کا اسباب اتارائی ہوئی کے مشرک لوگ اس کو کھنچ کے گئے اور ہنوز اس کا اسباب اس کے تن ہو ہمان میں میں میں اسباب قاتل کا اسباب اتارائیا ہوگا۔

تو تو کو مسبد کی فروں نے فیکست کھائی اور بیا گیا تو وہ نئی ہوگا اور آگر کا اسباب اتارائیا ہوگا۔

آ گرنشکرایک مرحد یا دومرحد چلاتھا کہ لوگوں نے اس اسباب کوئسی جانور پرلدا ہوا پایا اور بیمعلوم نہیں کہ بیکی شخص کے ہاتھ میں تی یا نہیں تو تیا سابیہ اسباب قاتل کا ہوگا اور استحد نانہ ہوگا اور اگرمشر کیمین نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پرمقتول کولا دلیا حالا نکہ اسباب مقتول اس کے تن پرموجود ہے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ اتو اسباب فدکور قاتل کا ہوگا اور اگر کا فروں نے مقتول کے جانور پرمقتول کو اور اس کے ہتھیاروں اور اسپے ہتھیاروں اور متاع کولا دلیا پھر بیار فرقار کیا گیا تو بیائی ہوگا الا اس صورت میں کہ

ع بقت چوں سے بیمرا دیہ ہے کہاس کا عدم وجود برابر ہو کہ نہ ووڑ الی کے کام کااور ندرائے دینے کے کام کااور نداس نسل ق امیدال

سباب دیگر بہت خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے بوتو اسباب ندکور قاتل کا ہوگا اور اگر وار ثان مقتول نے اس کا جانور پکڑلی اور اس پر مقتوں اور اس کے ہتھیارہ س کولا دلیا تو یغی ہوگا اور اس طرح آگر وصی ہوتو بمنز لدوارث کے ہے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے سی مشرک کو جو برزون (دوغلام گھوڑا جو فرتہ بین کلا ۱۲ امنہ) پر سوار ہے قتل کیا تو اس کے واسطے اس کا فرس نے بھر ایک نے اسپے مشرک کو جو برزون (دوغلام گھوڑا جو فرتہ بین کلا ۱۲ امنہ) پر سوار ہوتو اس کے اسباب کاستحق نہ ہوگا۔ اگر گدھ یہ فیجر یا اونٹ پر سوار ہوتو اس کے سلب کاستحق نہ ہوگا۔ اگر گدھ یہ فیجر کی مشرک کو جو فرس پر سوار ہے تی کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے سی مشرک کو جو فرس پر سوار ہے تی کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اور اگر اونٹ پر سوار تھا تو ، ونٹ کا واسطے کہ گھٹیا چیز کی مشرک کو جو گدھے یا فیجر یا فرس پر سوار تھا تو ، ونٹ کا اور اگر اونٹ پر سوار تھا تو ، ونٹ کا قاتوں نے کسی کا فرکوتی کیا تو اس بھے ہو کہ کی کا فرکو جو گدھے یا فیجر یا فرس پر سوار تھا تی کیا تو اس جا ور اس بھے پر کسی کا فرکوتی کیا تو تا تی فرگدھے کے دونوں سے کہ جو لفظ مادہ کے واسطے ہے چر نگر گدر واونٹ میں ہے بخلاف بغل و بغل کے کہ بید ونوں اسم جنس میں کہ فیجر و فیجر بھے دونوں پر ہولتے ہیں پس نرو مادہ دونوں شامل ہیں بیر محیط سرچسی میں ہے۔

## استیلاء کفار کے بیان میں

لے سوار کافر کاوہ گھوڑا جس پروہ سوار ہے اور فرس و برذون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا ہولتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا ہولتے ہیں تفادت نبیں ہے۔ اسے خرید جائز ہونے کے واسطے بیشر ط ہے کہ ان کے حرز میں آگی ہواور حرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دار الحرب میں انہوں نے احراز کیا ہو بیشر طؤمیں ہے کہ اپنے دار میں احراز کریں جیسے مسلمانوں کے حق میں شرط ملک ہے۔ ا كتأب السير

نبیں لے سکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

این ما لک نے بواسط اما مابو بوسف کے اما ماعظم ہے روایت کی کہ اگر غنیمت کے مال میں ایں بونڈی یا غلام آیا جس کو کفار مسلمانوں کے بہاں سے قید کرلے گئے متے اور وہ تقییم غنیمت سے کسی شخص کے حصہ میں آیا پھراس کا مولی قدیم آیا تو اس شخص سے جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت دے کرلے سکتا ہے اور جس روز خود لینا چا بتا ہے اس روز کی قیمت (ار ر اس روز کی قیمت الاس پر عالب ہو کراس کو دار الحرب میں اپنے احراز میں لے گئے ہوں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو یہاں تک کہ مالوں پر عالب ہو گرا ان پر غالب ہو گئے اور اموال ذکورہ ان سے چھین لیے پھر کسی مال کا مالک آیا تو اس کو مفت لے لے گائی واسطے کہ سبب عدم احراز کے کا فرلوگ اس کے مالک بین کی ملک رہ امن ) ہوئے تتے اور اس طرح اگر کا فروں کے ان اموال کو دار الاسلام میں تقسیم کرلیا تو ان کی تغییم نمیس جا زرج تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور بیا موال ان سے لے لیا تو ہی مسلمان نے ایک غیام جس کوح بی قید کرکے گئے جے دار الحرب میں ان سے خرید کر کے لیے تو ہر مال کا مالک ای الدور اس کا مولی قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ چا ہے شن دے کرا سے لے لیا چھوڑ دے۔ اگر مولی خدور اس کے لیئی ہم سکم کو جی تی کہ دور این ہے جھوڑ دے۔ اگر مولی خدور اس کو لینے کا مولی قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ چا ہے شن دے کرا سے لے لیا چھوڑ دے۔ اگر مولی خدور اس کو لینے کے بہم مولی تھوڑ دے۔ اگر مولی خدور اس کو لینے ہے بہم مرکن پھراس کا وارث اس کا وارث اس کا اختیار ہے دیراج و باج میں ہے۔

ا گرمثلی چیز کودشمن نے کسی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دے کر ما لک قدیم اس کونہ لے گا

اس واسطے کہ اس میں کچھ فائدہ ہیں:

ا یک مسلمان نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے اور بیان ( کونتم میں ہے آزاد ہے ) ندکیا یہاں تک کہ

ان دونوں کو دغمن قید کر کے لے گیا چھڑ سلمیان وگ ن پر عالب ہونے اور بیدونوں غاام باتھ آئے اور ان کو دارال سوام شن نکال لائے تو دونوں اپنے موں کو دینے ہو بین گرا رہ ان دونوں کے قید ہو کر در الحرب بیل خرز ہوجائے گا ہے کی بعد ما لک ند کور نہ وہا میں دونوں میں ہے ایک ہوجا میں دونوں میں ہے ایک ہوجا میں الک ہوجا میں گئے اورائی تقران دونوں میں ہے ایک ہی واپنے اجراز دارالحرب میں لے گئے ہوں تو دوسرا جو باتی رہاوہ ہوت کے داسطے متعمین ہوجائے گا ہے گئی ہی ہوارائی تقریم اس ہوت کے داسطے متعمین ہوجائے گا ہے گئی ہی ہوارائی کارش اس بھی نکاں ایک متعمین ہوجائے گا ہے گئی ہی ہوری تی اورائی کارش اس بھی نکاں ایک متعمین ہوجائے گا ہے گئی ہوری گئی ہوت کے دارالاسلام میں نکار ایک متعمین ہوجائے گا ہے گئی ہوری گئی اورائی کارش اس بھی نکار ایک ہوت کی اورائی کارش ہی ہوری گئی ہوری کی ہوت کی ہوت کی ہوت کے دارالاسلام میں نکار ایک ہوری کی اس کوئی ہوری کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کے دارالاسلام میں نکار ایک ہوت کی ہوت کوئی ہوت کی ہوت کوئی ہوت کی ہوت کوئی ہوت کی ہوت کر ہوت کی ہوتا کی ہوتا کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوتا کی ہوتا کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوتا کی ہوتا کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوتا کی ہوتا کی ہو

اگر مشتری اقل نے اس کو دوسرے مشتری سے خرید لیا تو ملک قدیم کواس سے بلیخ کا اختیار ندر ہے گا اس واسطے کہ مشتری اقل کی ملک عود کرنے کے حضمن میں مالک قدیم سے لینے کا حق ثابت ہوا تھا اور اس صورت میں اس کی ملک سابق نے عود ند کیا تھا بلکہ بخرید جدید ملک جدید حاصل ہونی ہے بہتیمین میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دشمن سے گرفتار کر دہ شد و غلام خرید کیا اور اس کو قل ایک اور دخت کردیا پھر دارا اسلام میں نکال لایا پھراس کا مالک قدیم صضر نہ ہوا یہاں تنگ کداس مشتری نے اس کوکی دوسر سے کے باتھ فروخت کردیا پھر دارا اسلام میں نکال لایا پھراس کا مالک قدیم صضر نہ ہوا یہاں تنگ کداس مشتری نے لاور دائول سے مطالبہ کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے اقدال مشتری سے جب بی لے سکتا ہے کہ جب تک غلام نہ کور اس کی ملک میں باقی ہواور اس میں کوئی اس کو کوئی راہ نہیں ہوکہ بھر کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں کر دیا ہے تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نزدیک اس کو یہ اختیار نہیں ہے یہ ہم ان کی ہوگہ سے اس کو یہ اختیار نہیں ہے یہ ہم ان کو یہ اختیار نہیں ہے یہ ہم مولی قدیم کی مشتری اور مولی قدیم کے بین ان کو بیا تو ہوئی تا کہ کہ جب کی مولی قدیم کر رہے کہ گرموہ ہوب لد (جس کے دائے والی ہے ہوئی میں ہے۔ اس کو یہ اختیار نہیں سکتا ہے گرموہ ہوب لد (جس کے دائے والی ہے ہیں کہ اس عقد بہ کوتو زئیس سکتا ہے گرموہ ہوب لد (جس کے دائے والی ہے جنایت کو یہ خارہ میں تھد ہہ کوتو زئیس سکتا ہے گرموہ ہوب لد (جس کے دائے والی ہے جنایت کو یہ خارہ میں حدید تو تو کہ جنایت کو یہ خارہ میں کہ قیت دے کر لے سکتا ہے۔

ای طرح اگرمشتری اوّل نے عمد اجنایت کی پھر دلی جنایت سے اس غلام کے دینے پر صلح کر لی تو بھی مولی قدیم اس صلح کو تو ژنبیں سکتا بلکداس کی قیمت دے کر دلی جنایت سے لیے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد اُنٹہ ہو بلکہ بخط ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارش کودے کر ولی جنایت سے لیے سکتا ہے اور اگر حربی نے سی مسلمان کوابیا غلام ہبد کر دیا پھر کسی شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اور اس سلمان نے بیٹا ام اس کے ذمہ ڈال کر سے اس کی قیمت لے بی تو ما لک قدیم کو اختیار ہے کہ اس بھی چھوڑ نے والے ہے اس شام کو قیمت وے کر لے سکتا ہے اور سامین نے فرمایا کہ سلامت دونوں اس شام کو قیمت و سے بیرا مام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سلامت دونوں اس کی صورت میں جو قیمت تھی وہ دے کر لے سکتا ہے اور بیدی ہوا ور باندی کے بچہ پیدا ہوا اور اس بچہ کو کی نے قبل کیا حتی کہ موجوب لہنے قاتل ہے اس کی قیمت لے بی چھر ما لک قدیم صرفر آیا تو اس کو بچہ کی قیمت لے بی چھر ما لک قدیم سے صرفر آیا تو اس کو بچہ کی قیمت لی بھر اور بیرموجود ہوتو ، لک قدیم اس بچہ کو بعوض اس کے حصہ کے لے سکتا ہے لیمنی قیمت کو بچہ یو جموز دے اور اگر مال مرکنی یا قبل کی گئی اور بچہ موجود ہوتو ، لک قدیم اس بچہ کو بعوض اس کے حصہ کے لے سکتا ہے لیمنی قیمت کو بچہ اور اس کی مال پر اس طرح تقیم کیا جائے کہ مال کی وہ قیمت استبار کی جائے جو ہروز دنیا ہو قبلند تھی اور بچک وہ قیمت جو اس روز ہے لیمنی جو حصہ قیمت بہ تھا بلہ قیمت ولد آئے اس کے عوض بچہ کو لے سکتا ہے۔ اگر دارال سمام میں ایک نے دومرے سے ایک شام بعوض بڑار درجم کے جوئی الی ل اداکر نا قرار پائے ہیں خرید کیا اور بنوز اس پر قبضہ درکر کے سکتا ہے جوئی الی ل اداکر نا قرار پائے ہیں خرید کیا اور بنوز اس پر قبضہ درکر کے لیا تھا تھا کہ وہ میں ایک نے دومرے سے ایک شام بعوض بڑار درجم کے جوئی الی ل اداکر نا قرار پائے ہیں خرید کیا اور بنوز اس پر قبضہ کی خوش اس کو پانچ سودرہم کوخرید لایا تو باغ اس کو پانچ سودرہم کو می کے موض کے موض کے میں کے میں کے خوش کے میں کے خوش کے میں کے موض کے میں ہورہ میں کے موض کے میں کے موض کے میں کی میں کی میں کی میں کی میں ہورہ میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کو میں کی کی کو کو سے میں کو میں کے میں کی کی کو کی کی کو کی کھوں کی کی کو کی کی کو کی کھوں کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کی کو کی

اگر ہائع نے اس کے لینے ہے انکار کر دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ جا ہے خربیر نے والے سے پانچے سوور ہم وے کر لے لے۔اگر با لُغ نے اس کو ہزار درہم ادھار کوفر و خت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس لینے کامسخق ہوگا بے نسبت با لَغ کے اورا گراس نے ا نکار کیا تو با نع ہے کہا جائے گا کہ یا بچ سودرہم کے عوش لے لے کر تیرے ہی سپر دکیا جائے گا اور اگر دشمن کسی غلام کوگر فٹار کر کے لے گیا دورکسی نے اس ہے ہزار درہم کوخرید کیا اور دارالاسلام میں لایا بھر دوبار ہ اس کو دشمن قید کر کے لے گیا بھر دوسرے نے دشمن ہے یا نج سو درہم کوخریدا پھر مالک قدیم اورمشتری اؤل دونول محکمئہ قاضی میں صاضر ہوئے اور قاضی کواؤل مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یانبیں معلوم ہے پس قاضی نے مالک قدیم کے واسطے مشتری سے لے لینے کا حکم دیا تو بیحکم نافذ نہ ہوگا۔ پس غلام مذکور د وسرے مشتری کوواپس دیا جائے گاتا کہ مشتری اوّل اس ہے لیے لیے مشتری اوّل ہے مالک قدیم ہر دوخمن وے کر لے سکتا ہے اوراگر مالک قدیم نے مشتری دوئم ہے بدول حکم قضا ہے لے لیایا اس سے خریدلیا پھرمشتری اوّ ل حاضر ہوا تو اس کو مالک قدیم ے ہزار درہم دے کرلے سکتا ہے پھر مالک قدیم اس ہے ہر دوئمن دے کرلے سکتا ہے۔ اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام مذکور اس کے ما نک قدیم کو ہبدکر دیا تو مشتری اوّل ہے لے سکتا ہے گر اس کی قیمت وے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ وہ اس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کواس ہے بعنی مشتری اوّل ہے تمن اور یہ قیمت دونوں وے کر لے سکتا ہے اورا گرمزتہن کے پاس سے غلام مرہوں گرفتار کرلیا گیا اور اس کوکوئی شخص ہزار درہم کوخرید لا یا اور را من ومرتبن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ہے ہیں اگر اس نے بیٹمن وے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا بعنی بیٹمن محسوب بحساب را بمن نہیں کرسکتا اور اس ہے نہیں لے سنّا ہے جیسے کہ غلام نے اس کے باس جنابیت کی اور اس نے فعہ بیدو ہے کر بچالیا تو اس فعہ میں و ومیضوع ہوتا ہے اور سُر مرتبّن نے اس کے لینے ہے اٹکار کر دیا تو رائمن اس کوئمن دے کر لے سکتا ہے اور جب رائمن نے اس کو لے لیا تو قر ضدمرتہن ساقط ہو گیا اور فدیدان دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا اگرم ہوں کی قیمت دو ہزاراورقر ضدا بیک ہزار ہواور جس طرح وہ رہن تھا ویسا ہی رہے گا اوراگر مرتبن نے اس کا فعد ریے دیے ہے انکار کیا گیس را ہمن نے اس کا فعد ریہ دے دیا تو مرتبن اس کو لئے لے گا اور اس کے بیاس بعوض نصف قر ضہ کے رہن رہے گا۔

ا گرکسی غلام نے جنایت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اور اس غلام کوبھی قید کر کے دارالحرب میں

لے گئے پھر شکر اسلام ان برغالب آیا .....:

اگردائن نے اس کا فدید و بے سے انکار کیا اور مرتهن نے فدید و کراس کو لے لیا تو مشل سابق کے اس کے پاس رہن رہ ہواور
رہ کا اور مرتهن مذکور فدید کے حصد را بهن میں سینی ضف فدید حصد را بهن و بے میں احسان کنندہ ہوگا اور اگر را بهن غائب بواور
مرتبین نے نر کی فدید و بے تو امام اعظم کے نز دیک نصف فدید کو را بهن سے لے لے گا احسان کنندہ قرار ند دیا جائے گا اور
صحبین کے نز دیک اس صورت میں بھی احسان کنندہ ہوگا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبین نے فدید ندویا تو ربهن کے
صحبین کے نز دیک اس صورت میں بھی احسان کنندہ ہوگا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبین نے فدید ندویا تو ربهن ک
ہوے اور اس غام کو بھی قید کر کے دار الحرب میں لے گئے پھر کشکر اسلام ان پر غالب آتا اور غل م فدکور کو دار الاسلام میں نکال لائے
ہوے اور اس غام کو بھی قید کر کے دار الحرب میں لے گئے پھر کشکر اسلام ان پر غالب آتا اور غل م فدکور کو دار الاسلام میں نکال لائے
ہوت اور اس کا کہ کہ نے ایک کو ندلی چھوڑ دیا اور دلی جنایت نے اس کو جرم جنایت سے لیک تو ٹو ٹائمیس جائز میں ہوئے میں ہوئے اس کو بید
امیا ندام میں کو کفار قید کر لے گئے تھے اور بعد غیر لئنگر اسلام کے دار الاسلام میں غیر میں ہونے میں وہ کس کو خور کے بادر کی ہوا دیک کو اس کو فدی کے بادر کی اور اس کی کو اور اس کو بادر کو کے بادر اس کا مولی قد می موانی دیم کو اور اگر اس کو جرم ندی ہو کو اور اس کا عقر تو رہ کا نمی اور اس کا عقر تو رہ کا نمی ہو کے میاں دور اس کا عقر تو رہ کی اور اس کا عقر تو ہر ماند کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ۔ یہ ہو میل باندی اور اس باندی پر جنایت کی تھی اس کا عقر تو ہر ماند کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ یہ ہو میں ہو ہو میں ہے۔

ام محمد نے فرمایا کہ ایک محف کی ملک میں ایک گرف ری جید چھو ہارے ہیں اس کو کفارہ نے لیا اور دارالحرب میں لے گئے گھرکوئی مسممان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور ان سے بہ چھو ہارے بعوض دوگر فاری ردی چھو ہارے کے فرید سے اور ن کو دارالاسلام میں لے آپا پھر مالک قدیم م ضر ہوا تو اس کو بیا فتیا رنہ ہوگا کہ اس فرید نے دالے سے لئے آپا بھی زیا دات میں خدور ہے اور اسپر کبیر میں امام محمد نے ذکر فرمایا کہ دوگر ردی چھو ہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دخمن سے بیٹر فرید کیو ہے اس نے بہ فرید کے حرمیان ربوا سے ہور ہموں ہوتا ہے ہیں جب فرید جھی جوئی تو جتنے کو مشری کو پڑی ہے وہ در کرلے لینے کا استحق تی اس کو حاصل ہوگا جیسے در ہموں کے عوض فرید نے کی صورت فرید ہیں اس قد ردر ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیا دات میں جو تھم مذکور ہے کہ نیس لے سکتا ہے اس کی وجہ سے کہ جس نے وغمن میں ہوتا ہے ہیں چونکہ میں اس قد ردر ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیا دات میں جو تھم مذکور ہے کہ نیس لے سکتا ہے اس کی وجہ سے کہ جس نے وغمن سے پیس فرید اس سے میں اس فرید اس کے دول اس میں ہوئی چیز ہوئی فا سم فرید ہوئی سے میں مشتری کی پر قیمت واجب ہے بیس فرید ہوئی اور جو چیز ہوئی فا سم فرید ہوں کے وہ مشتری کے پر مضمون بالقیمتہ ہے بین اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے میں نہیں واجب ہے اور اس صورت میں اس فریدی ہوئی چیز کی قیمت سے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے میں نہیں واجب ہے اور اس صورت میں اس فریدی ہوئی چیز کی قیمت سے کہ اس کے مثل

ا جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگی ہے ہیں اس کی ملک استے حق کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے اا۔ ع سمی نے اس باندی سے شہمیں وطی کی اس کا مبراا۔ ع جو بکھا اسے وہ ہے وہ ہمی نامشروع وطی کی اس کا مبراا۔ ع جو بکھا اس نے وہ ہے وہ شن و سے کر سی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں جائے خرید لے اا۔ سی وہ زیادتی جوبطریت نامشروع لی جائے جس کو بیاج کہتے ہیں اا۔ ھ اگر ایب معاملہ بھٹی واقع ہوا جودار انساام میں سود قرار اپاتا ہے تو وہ ان بھی سود قرار دیا جائے گا اا۔

جھو ہارے دیں اور اس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں کی کھوفا کہ وہیں ہے اور مبادلہ میں جب فا نکرہ نہ ہوتو تھے تاروا ہے اور ہمارے مش کُنے میں ہے مختفین نے قر مایا کہ جو تھم پر کبیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم وامام محمد " کا قول ہے اور جو تھم زیا دات میں ندکور ' ہے وہ امام ابو یوسف " کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف کے نز دیک مسلمان وحر بی کے درمیان دارالحرب میں ربواجاری ہوتا

اگرصورت ندکورہ علی مسلمان نے حربی ہے گر فدکور کے برابرددی چھوہارے (جیےادرجس قدرانے ویے بین) ہتھوں ہاتھ دے کر لیے بول اوران کودارالاسلام عیں نکال لایا تو سب روایات کے موافق مالک قدیم کو افقیار بہوگا کہ اس سے ایک گر ردی مسب روایات کے موافق اور دارالاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا افقیار نہ ہوگا کیکن اگر بیمشتری ذی بہوتو مالک قدیم کو افقیار بہوگا کہ اس کو سوریا شراب کی قیمت دے مراس ہے لیے کا افقیار نہ ہوگا کیکن اگر بیمشتری ذی بہوتو مالک قدیم کو افقیار بہوگا کہ اس کو سوریا شراب کی قیمت دے کراس ہے لیے لیا ورا اگر جیوں سے خرید نے والے نے اس کو ایک قدیم کو اس کے ایوا میں لیے آیا تو مالک قدیم کو (اس داسلام میں لیے کا افقیار نہ ہوگا اورا اگر کے مشل او محار پرخرید ابواور دارالاسلام میں لیے آیا تو کہ کو سب روایات کے موافق اورا گر کو فروں نے کسی مسلمان کے بڑار دربم مان دربموں میں ہے جو بیت الممال میں قبول کے جاتے جی لیعنی کھرے دربم کے اوران کودارالحرب میں لے گئے پھرکوئی مسلمان و ہاں داخل ہوا اوراس نے نلہ کے بڑار دربم موں میں ہو کے پھر دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق افقیار بوگا جیے دربم فیلیا میں اورائے والی کے دیے جی انہیں کے شل کو دیاروں کو میں اوراگران کو دیناروں کو میں اور والے میں موافق افتیار بوگا جیے دربم فیل اس نے دیے جی انہیں کے مشل کو دیاروں کو میں اور کے موافق اورائر الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار بو و کے کراس ہو کے کراس ہو کے کوش بھر فری جو خرید کیا اور دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار بول

 کویا اختیار ند ہوگا کہ اس کو لے لے۔ اگر حربیوں نے کر مسلمان کو اپنے داریش احراز سکر کرایا پھر کوئی مسلمان امان لے کران کے دریں وافل ہوا اور اس نے ان لوگوں کو ایک کر تیہوں قرضہ دیے پھر انہوں نے اس کو اس کے قرضہ میں وہی گر ادا کیا جس کو وہ دریا ، سام سے اپنی حرز دار الحرب میں لے گئے ہیں پس قبضہ کر کے اس کو دارال سلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کو اس کر کے لیے کی وہی راون ہوگی جو دو اپنی حرز ایس لے گئے ہیں مثل ہویا گھٹ کی وہی راون ہوگی جو دو اپنی حرز ایس لے گئے ہیں مثل ہویا گھٹ کے ہویا اس سے کھر انہوں یہ جیط میں ہے۔

اہل حرب سی مسلمان کی جاندی کی جیھا گل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اوروزن یا نجے سو مثقال ہے پھرکسی مسلمان نے دشمن ہے اس کے وزان ہے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخر بدا تو مالک

قديم اس كى قيمت كے عوض اس كو لے سكتا ہے:

اگروشن نے سلمان سے دل گیڑے نے لیتی خالب ہو کرکٹی مسلمان کے دل گیڑے لوٹ کر دارالاسلام سے دارالحرب میں نکال لے گین ہوکوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کوئی اسباب دیشن کے ہاتھ دس کیڑوں کے بوش فروخت کی جن کا وصف اور اوا کرنے کی مدت ہیں بوگئی ہے تھے کہ دوجوہ سے جس کی اللہ ایا تو ما لک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کواس جن کولوٹ کر اپنے احراز میں لے گیا پس مسلمان مذکوران کیڑوں کو دارا ماسلام میں نکال لا یا تو ما لک قدیم کواختیار ہوگا کہ اس کواس کی من ع کی قیت دے کر رہ کیڑے لیا ور باہم تقسیم کرلیا پھر ایک نے بیان سے اپنے احراز امیں لے گئے بیں دو مسلمانوں نے اہل حرب سے خریدلیا اور باہم تقسیم کرلیا پھر ایک نے اپنا حصہ ملف کر ڈالا تو ما لک قدیم کواختیار ہے کہ نصف باتی کو نصف باتی کو من نہ کورد ہے کر لے لے اور اگر بجائے کر کے اس مسئم میں کیڑے ہوں تو باتی نصف کیڑوں کو ما لک قدیم اگر جا ہے تو بوق نُم نی اور تلف شدہ کی تھا گل لے گئے ہوں جس کی بوق نُم نی اور تلف شدہ کی تھا گل لے گئے ہوں جس کی بوق نُم نی اور تلف شدہ کی تھا گل لے گئے ہوں جس کی تھت ہزار در جم اور وزن پانچ سوشقال ہے پھر کس مسلمان نے دیمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کہ کے عوض اس کوخریدا تو ما لک قدیم اگر جو تھت اور اگر ہو نے بی تھیت اور اگر ہو نے بی تھیت اور اگر ہو نے تھت اور اگر ہو تھت اس کے وزن سے زیادہ یا کہ کے عوض اس کوخریدا تو ما لک کی جو تھی اگر ہو تھت اور کر جو تھی ہے جو تھی اگر ہو نہ کی بھی گل ہے تو سونے سے قیمت اور کر سے تھت اور کر کر سے تھت اور کر سے تھت کی کی تھت کی

اگراس کے وزن کے مثل درہم ہاتھوں ہاتھ دے کر خرید کرے دارالاسلام میں لایا ہوتو ہالک قدیم کوافتیار ہوگا کہ ای قدر درہم دے کراس سے لے لیے بیسب روایات نے موافق تھم ہاوراگراس کے مثل وزن کے درہم ادھار پرخرید کر کے دارااہ سارم میں لایا تو بیصورت اور درصورت بید کہ اس نے زیاد ہ یا کم درموں کے عوض خریدا ہوتو ہالک قدیم کی مالک قدیم بھیمت لے سنتا ہے اوراگر تا جرفہ کور نے اہریق کو حریوں ہے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہوتو ہالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہی ہوتو ہالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہی ہوتو ہالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہی ہوتو ہالک قدیم اس اہریق کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے دیکے ہیں لے سکتا ہے اور میر کہیر میں فہ کور ارااہ سام میں لایا ہوتو ہالک قدیم اس اہریق کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے دیکے ہیں لے سکتا ہے اور میں شراب کو خرید کر لے کے دارایا سلام میں لایا تو دیکھ جائے کہ اگر اس کی قیمت بڑار درہم یو بڑار درہم ہولی قدیم اس کو بڑار درہم وے کرلے کے دارایا سلام میں لایا تو دیکھ جائے کہ اگر اس کی قیمت بڑار درہم یو بڑار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو بڑار درہم وے کرلے

ا مین این تبعن این بوری طرح محفوظ کرمیا ۱۳ سی مین صل کلام امام تحد مذکور به بشرح فقها ۱۴۔

سن ہاورا گر بڑار ہے زیادہ ہو ہو ہو ہو ہو ہے تا ہو ہے کہ سلے ہار شراب جس کا دینا نہ کور ہوا ہے اس کے بسبب ہے بڑار ہے کی یہ بڑار ہے زیادہ برخواں کے دیا ہو ہو یا کہ کی یہ بڑار ہے نہ بڑار در بھم اور مردارہ نور یا خون کے خرید ہوتو مالک قدیم اس کو بڑار در بھم وے کر لے سکتا ہے اور مردار خون کی وجہ ہے بڑار پر پکھ بڑھایا نہ جائے گا اگر چہ خاام کی قیمت بڑار ہے کہ اس کو بڑار در بھر وے کہ اس کو ایک نوام خصب کی اور عاصب کے باتھ ہے جریوں نے نالبہ کر کے لیا اور اس کو اپنے مردار الحرب میں فتح پا کر خشیمت عاصل کی پھر عمرو نے سے خاام نیست میں دیکھا اور اس کو اور بنوز در الحرب میں دیکھا تو نیس کے بھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پا کر خشیمت عاصل کی پھر عمرو نے سے خاام نیست میں دیکھا اور بنوز کی خصہ میں آیا ہے اس غلام کی اس روز کی قیمت میں دور کی تھیت ہے۔ اس محفی ہے۔ اس محبی ہے۔ اس محفی ہے۔ اس محبی ہے۔ اس محفی ہے۔ ا

ل فرق پیے کیم داروخون مال ہے ہیں ہے اور شراب مال ہے گرمسلمہ نو ل کے حق میں مال متقوم نہیں ہے فاقعم ا۔

عاصل کی ہے ہیں طور کہ دونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ غاصب نے کہا کہ جس روز میں نے فصب کی ہے و اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور ما لک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور ما لک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب ہے دو ہزار درہم تھی ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے لیس غاصب سے دو ہزار درہم صل کے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر با ہمی رضا مندی سے سلح کر لی تو ان تینوں صور توں میں مالک قدیم کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ جا ہے غاصب کوار کی قیمت واپس کر کے فادم لے یا چھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں ریہ قیمت جو مجھے ملی ہےر کھے لیتا ہوں .....:

اگر کوئی مال میں سے بھر مال مذکور دارالاسلام میں آیا ہیں آیا متاجر یا متودع یا متعیر کوئی صدکر کے دائیں لینے کا اختیار شرعی دارالحرب میں سے بھر مال مذکور دارالاسلام میں آیا ہیں آیا متاجر یا متودع یا متعیر کوئی صدکر کے دائیں لینے کا اختیار شرعی ہے یا نہیں ہے تو مث کنے نے فر مایا کہ اگر وہ مال میں جہادئی نئیمت میں آیا تو متاجر کواختیار ہے کہ مطالبہ کر ہے ہی تباہل تھیم ہونے نئیمت کے مطالبہ کرنے سے مفت بغیر کچھ دینے ہوئے لے گا اور یہی اختیار متعیر گومتو دع کو ہے بھر جب متاجراس کو لے لے گاتو اس کا اجارہ عود کرنے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتقاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ ہے ساقط ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر متاجر کے اس دعویٰ سے کہ یہ مال جو نئیمت میں آیا ہے اس کے یہ س اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کی تو

ا اپنی کتاب میں جس سے مسئلہ ند کورنقل ہوا ۱۲ سے اچارہ بعنی والاجس کو ہمارے عرف میں تھیکہ دار ہو لئے ہیں مستوحب جس کے پاس وو بات رکھی مستعیر عاریت لینے والا ۱۲ ا۔

مت جرکواس امرے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس اجارہ سے انکار کیا میں تھا اور جب حاکم نے گواہ قبول کر کے مال ند کور واس کودے دیا پھرا جارہ دینے والا آیا اوراُ س نے اُ س کے اجارہ ہےا نکار کیا اور بیان کیا کہ بیرمال اس کے پاس عاریت یا و د بیت تھا تو اس میں قول اس مال کے ما لک عین کا مقبول ہوگا۔اگرغنیمت تقسیم ہوگئی پھراس نے کسی عازی کے پاس پایا جس کے حصہ میں پڑا ہے تو بھی اس کومی صمہ کا اختیار ہے ہیں اگر اس مخص نے جس کے حصہ میں پڑا ہے مدی کے باس اجارہ میں ہونے ہے ا نکار کیا اور مدعی نے اجارہ پر گواہ قائم کیے تو اثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسطے قصم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعداس کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے اس غازی کواس مال کی قیمت دے کراس سے لیے یا اس کے پاس چھوڑ ہے اور اگر بجائے مت جر کے متعیر یامنتودع ہواور بعد تقسیم غنیمت کے اس نے کسی غازی کے پاس جس کے حصہ میں آیا ہے پایا تووہ اس غازی کے مقابلہ میں خصم نبیں ہوسکتا ہے جتی کداگر اس نے گواہ قائم کیے کہ بیہ مال مذکور اس کے پیاس و دیعت یا عاریت تھا تو اس کے گواہوں کی اعت نہ ہوگی اور نقسیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت وے کر لے لیں اور بعد قیمت کے بیددونوں اس مال کی نسبت مثل اجنبی کے بیوں گے بیرمحیط میں ہے۔ اگرغلام مسلمان کودشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لے جا کرا ہے احراز میں کرلیا

پھروہ ان ہے چھوٹ گیا:

ا گرکسی میتیم کا غلام اہل حرب قید کر کے لے گئے اور اس کو کوئی مشتری دام دے کرخرید لایا اس خرید لائے ہوئے غلام کا مولی قدیم مرچکا ہے جس کا وارث اس کا فرزندینتیم موجود ہے تو اس بیتیم کے وصی کوا نقتیار ہے کہ بیتیم کے واسطےمشتری کواس کانتمن وے کر لے لے اورا بنی ذات کے واسطے نہیں لے سکتا ہے اورمث کنے نے فر مایا کہ بیٹیم کے واسطے بھی وصی کومشتری کائٹمن وے کر اس ے لیے کا جب ہی اختیار ہے کہ تمن نہ کور اس غلام کی قیمت کے برابر ہو میرمحیط سرتھی میں ہے کہ تمی مسلمان کے غلام کواہل حرب قید کر کے اپنے حرز دارالحرب میں لے گئے پھر کسی مسلمان نے دارالحرب میں داخل ہوکران ہے بیغلام خرپیرااور وارالاسلام میں نکال لایا اور یہاں کسی عورت ہے اس غلام کے رقبہ پر نکاح کیا اور نکاح میں اس غلام کا رقبہ کے مهرقر اردیا ہے پھراس کا مولی قدیم حاضراً یا تو اس کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس غلام کواس کی قیمت دے کرلے لے۔اگرمشنزی نے بغیر مبرکسی عورت کواس کے نکاح میں لیا پھراس عورت ہے اس امر پر صلح کی کہ اس کے مہر کے عوض جو واجب بوا ہے بیدغلام سپر دکرے گاتو مونی قدیم ہے کہ جائے گا کہ جا ہے اس عورت کے مہرمثل کے عوض اس فاام کو لے لیے یا حجمور وے۔اگر سی مخص نے مشتری برکسی مال کا دعویٰ کیا اور وعویٰ بیان نہ کیا پھرمشتری نے اس سے اس کے اس دعویٰ ہے اس غلام پر صلح کرلی تو مولی قندیم اس سے بیغلام اس کی قیمت و ہے کر لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے مقدار دعویٰ میں اختلاف کیا توصلح کنندہ کا قول قبول ہوگا اگر غلام مسلمان کو دشمن اسپر کر کے لے گئے اور اپنے دارالحرب میں لیے جا کر اپنے احراز میں کرلیا پھر وہ ان سے جھوٹ گیا اور ان کا پچھے مال بھی لیے آیا اور دارالا سلام کی طرف بھا گا پھرکسی مسلمان نے اس کو پکڑلیا پھراس کا موٹی قدیم آیا تو پکڑلینے والے سے یوں ہی لے سکتا ہے کہ اس کی قیمت دے دیے اور بیامام محمر میں تول ہے۔

جو کچھ مال اس غلام کے پاس تھا و ہ اس کا ہے جس نے اس کوگر فتار کیا چنانچے موٹی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی

اور بقیاس قول امام اعظم کے مولی قدیم اس کو مفت بغیر کچھ دیے ہوئے لیے لگا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں وائس ہوا تو وہ بما عت مسلمانوں کے واسطے ٹی ہو گیا کہ مام انسلمین اس کو لے لے گا اور اس کا پانچواں حصہ لے کر یا تی حیار یا نچویں سے تم م ویں مسمانوں میں تقسیم کروں گااورامام محمدٌ نے اپنے اس قول ہے رجوع کیا ہےاور کہا کہ جب اس کو پکڑلیا تو و وغنیمت ہوااور ان کے یا نج مے میں ہے ایک حصہ لے لیا جائے گا اُسرائس کا مولی قدیم حاضر نہ آیا اور ہاتی یا نچویں مصاور جو مال اس کے یا ان ہے ہب كجزينے والے كاكر ديا جائے گا پھرا گراس كے بعداس كا مولى قديم حاضر ہوا تو اس كى قيمت وے كر لے سَنتا ہے اور اگر يا في ھے ئے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کومفت ہے لے گا اور اگر سی مسلمان کے غلام کواہل حرب قید کر کے لیے اور اس نے مولی ے مسلمان نے اس کوآ زاد کر دیا پھرمسلمان اوگ ان پر غالب ہوئے اور بیاغا، میاتھ آیا تو اس کا مولی قدیم اس کومفت لے سے گا اور عنق مذکور باطل ہےاورا گرمسلمان ہوگ اس کو دار السرب ہے نکال لائے پھرمولی قدیم نے قبل اس کے تقسیم کیے جانے کے ''زاد کر دیا تو اس کا آزاد کرنا جائز ہے۔ایک حربی دارالاسلام میں امان کے کردافل ہوا یہاں کسی کا پچھے طعام یا کوئی متاع چراں اوراس کو کے کر دار گحرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسلمان خرید کر کے اس کودار الاسلام میں نکال لریا تو اس کا ما لک اس کومفت لے سکتا ہے اس واسطے کہ حربی مٰدکوراس مال کا دارالاسلام ہے نکال لے جانے سے پہلے ضامن تھا پس دارالحرب میں لے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا نہ ہوگا اورا گرکسی مسلمان نے اس حر بی کے پاس کچھ مال ودیعت رکھا کہ جس کووہ دارالحرب میں لے گیا تو حربی ندکوراس مال کا احراز کر لینے والا جائے گا پھراگر اہل حزب جب سب مسلم ن ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا بہی هخص مسلمان یا ذمی ہو سیا تو مال مذکورای کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن شدتھا کوئی حربی جارے بیباں امان لے کر داخل ہوا حالانکدایں کے ساتھ کوئی ایبا غلام ہے جس کواس نے مسلمانوں سے دارالحرب میں لے جا کر ہے حرز میں کر سیا ہے چکرا ال کوحر فی نذكور ہے كى مسلمان ئے خريدليا تو مالك قديم كو بياختيار نه جوگا كەمشترى كواس كائمن دے كراس ہے بيانام ليا ليا ہے۔

ہے اورا گراس شخص کے پاس ہے جس نے اس کو بہ قیمت لے لیا ہے کس نے استحقاق ٹابت کر کے لیا یعنی میں ٹابت کر دیا کہ رہا باندی میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو شکم حاکم کے ساتھ لیا ہو تو جس سے رہ باندی لی ہے اس کو واپس کر دے پھر س استحقاق ٹابت کرنے والا اس سے بہ قیمت یا ٹمن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر شکم حاکم بی ہو تو جس نے گوا ہوں سے اپنا استحقاق ٹابت کیا ہے وہ اس قدرد سے کرلے لے گا جس قدر لینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولی نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میر ہے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کواپنے واسطے خریدا تو غلام

مذكوراسي حكم دين والي يعني مولى قديم كاموكا:

جردوصورت على اس استحقاق ثابت كرنے والے كوافتيار ہوگا كدا گراس على كوئى عيب قديم پايا جائے توجى بائع ہے اس كوفر بدا ہواك سے رجوع كر سے اوراگراس شخص نے جس نے بائدى ندگورہ كواہ كواہ كر جي اس سخق نے اپنااشخقاق ثابت كيا تب آزاد كر ديايا بائدى ندگورہ اس سے بچہ جنى پس اگراس نے بحكم قاضى اس كوليا ہے تو جب اس سخق نے اپنااشخقاق ثابت كيا تب تو خاصى اس كے آزاد كرنے كو باطل كرد ہے گا اور قيا ساوہ شخص اس بچكوبھی شمل اس كى ماں كار سخق كى ملک ميں رقيق اور اپن كر اپن كر اس كے اگر دوغاموں كو ائل حرب مرفقار كر كے لے گئے اور ان دونوں كو ايك شخص ايك بي تمن و سے كر تر زواد اپن باعد ر كے والى شخص ايك بي تمن و سے كر تر زواد اپن باعد افتيار بوگا كہ جو ہے ان دونوں ميں سے ايك بي كوائل حرب مرفيا كو اپن كر على خوار مر كے اور ان دونوں كو ايك شخص ايك بي گئر مولى نے ايك شخص كو تھوڑ و سے ابن ساعد واسطے بحوض بزار در بم كے ان سے خرير كر كيم مرد ندكور نے اس كوائل حرب سے ما ملک لے پس مرد ندكور نے واسطے بھی اس كے اس طرح آگر دوراس كے مولى تو اسطے بي اس مورد ندكور نے اس كوائل مي اس كرد ندكور نے واسطے بي اس كورت كے اس كورت كے اس كور كر كے اس كورد كر ہوگا اور اس طرح آگر مولى نے اس كو تكم كيا كہ الم حرب سے مقام ندكور اس كے مولى كے واسطے بولى الك كورد ندكور ندكور ندكور ندكور اس كے مولى كے واسطے بوگا ور اس كرد ندكور نہ كورك كے اس بي خوار ہوگا ہوگا ہوراس كے مولى كے واسطے بوگا ہوراس كے مولى ندكور اس كے مولى كے واسطے بوگا ہور اس كے مولى ندكور اس كے مولى كے واسطے بوگا ہور بورد كورنے اس كوائل حرب سے خوارد نورد كورنے اس كوائل حرب سے خوارد كے لئے ہورى تو بھى بي مقام اسے مولى ندكور كے بے بہوگا ہور سے بوگا ہور كے لئے بہوگا ہور كے لئے بہوگا ہور كے لئے بہوگا ہور كورنے اس كوائل حرب سے مقام مرد كور كے اس كوائل ہے ہورى تو بھى بي مولى كے واسطے بوگا ہور كور كے لئے بہوگا تو بھى بي مقام اس كے مولى كے واسطے بوگا ہور كے لئے بورد كور كے لئے بہوگا ہور كے لئے بہوگا ہور كے لئے بھر كور كے لئے بہوگا ہور كے لئے بھر كور كے لئے بر بھر كور كے لئے بر بر كور كے لئے بر بر كور كے لئے بر بر كور كور كے لئے بر بر كور كے لئے بر كور كے كور كے لئے بر بر كور كے لئے ہوئى تو بھر كور كے كے بر كور كے كور كے كور كے كور كور كے كور كے

ی مران اسر شدہ مملوک کو ایک کے میں امملوک دارا اور ب نے نکالا گیا ہے بھراس نے ایک مہینہ تک اس کوطلب نہ کی تو در تکی ہے۔

اس کا حق ساقد نہ ہوجائے گا اوراما م محد سے روایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہوجائے گا اورا گرفنام اسیر شدہ کا وہ مولی جس کے پاس سے غلام نہ کوراسیر کیا گیا تھا مشتری کے دارالحرب سے نکال یائے کے بعد مرگیا تو اما م محد کے قول پراس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری نہ کور سے لے لیس مگر فقط بعض وارث اگر پ بی تو نہیں لے سکتے ہیں اورامام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وارثوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اورا کر کی فرحز بی کسی مسلمان کا فی مسلمان اسیر کر کے دارا لحرب میں لے گیا اورا ہے احراز میں کرلیا بھر اس کو آزادیا مدیر یا مکا تب کردیا بیا جائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا دکرلیا کہ اس سے اورا دیدا ہوئی بھراہل اسلام نے غالب ہوکران اسیر شدہ ملوکوں کومع اولا د کے پایا تو یہ سب آزاد ہوں گے بی قاوی قان میں ہے۔

ل جس طرت اس بجيد كي ون صاحب استحقاق كي مملوك ب الكي الرب يد بج بهي مملوك و كااا -

ائن الاحد نے امام ابو یوسف ہے رویت کی کہ کی مسلمان کے قام کواہل حرب گرفآار کر کے لے گئے گھرائل حرب نے قام ندکوراس مشتری کو بیٹ امنز ید کیو ارائل میں لایا پھرائل حرب دو ہارہ اس کو گرفآار کر کے لئے گھرائل حرب نے قام ندکوراس مشتری کو بہدر دیا تو مولی قد کیم کو بیا فقیار ہوگا کہ جو ہے مشتری ہے مشتری کا تمن اور قام کی قیمت دونوں و ہے کر لے لے اور بشر نے اپنی نوادر بیں امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک فاام فصب کی اور غاصب سے اہل حرب گرفآار کر کے لے گئے پھر نوادر بیل امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پایا جس نے اس کو اہل حرب سے خریدا ہے تو اس غاصب کواس غلام کی جانب کوئی راہ سیس سے یہاں تک کہ اس کا مولی عاضر ہواور امل میں امام محد ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی تا ہائے کا غلام اسر برالیا اور مشیر ہے یہاں تک کہ اس کا مولی عاضر ہواور امل میں امام محد ہے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی تا ہائے کا خلام اسر برالیا اور مشیر ہے بہاں تک کہ اس کے گھر مسلما نوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور غلام فیکور نیائے فیکور بالغ ہواتو آیا غلام نے کہتے کاحق جو تا رہا تو اہ محکہ سخیر کے باپ نے قیمت و ہی کر شام کے نیاز کی حصہ میں تا رہا تو اہ محکہ نے فر مایا کہ نیس وہ غلام کو بیا میں تو ہماں سے دوائت کے رہا کہ اس میں تا رہا تو اہ موجہ میں وہ نام کی رویے وہ وہ ان کے مالک نہ وہ تا کی دوجہ میں تی در بریا کی گھر میں ہے۔ واضح رہ کہاری اس کے مالک نہ وہا کی رویے وہ وان کے مالک نہ وہا میں وہ فیل میں وہ فیل میں تا ہر ان کے اور کیا تیں نہ کی تا بوجہ کی بیات کی میں ہے۔

اگر حربیوں میں ہے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا چر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پرمسلمان

ے جیسے و قبل تقسیم کے مفت لےسکنا تھا اس طرح بعد تقسیم کے بھی مفت لے لے گا ،گراس صورت میں کہ بعد تقسیم ہیں ہے جن کے حصہ میں و و پڑا تھا۔ اس کا میض بیت المال سے ہوگا تا ہے عوض مشقت یعنی مز دوری تا ا۔

عَالَبِ بُوكِ تَوْوُهِ آزادِ ہِے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھاگ کی اور اس کے پاس موٹی کا مال ہے تو حربی لوگ اس مال کے جواس کے پاس ہے مالک ہو جا نیل گا واور فوراس غلام کے الک نہ ہوجا نیل گا واور نہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہوجا کیل گا دورائر کوئی اورن چھوٹ کروحشین ان کے بہال بھا گ گیا اور انہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہوجا کیل گا واورائر کوئی آدی خرید کر کے اس کو وار الاسلام میں نکال لایا تو اس کے مالک قدیم کو بھائے گیا اور انہوں افتحار ماصل ہوگا کہ چاہے کئی دورائر کوئی قالم اپنے ساتھا کی گوڑا وہت کے لے کرحریوں کی جانب بھاگ گیا اور انہوں نے یہ سب پکڑلیا اور کی چنس نے ان سے یہ سب خرید اور دار الاسلام میں نکال لایا تو موٹی قدیم کو افتیار ہے کہ غلام کو اور انہوں مفتور نے یہ سب پکڑلیا اور کی چنس نے ان سے یہ سب خرید اور دار الاسلام میں نکال لایا تو موٹی قدیم کو افتیار ہے کہ غلام کو اور اس طرح اگر حمید بھی اور میں مسلمان بوگیا کہ اور اس طرح اگر حمید بھی اور اس طرح اگر جیوں میں اور کوئی مسلمان بوگیا کو وہ آزاد ہیں یہ دائید میں ہے۔ اگر حربی ہمار سے پہل امان کے کروائس کی ملک ہے آزاد حمید بھی موٹور میں ہوگا ہو ہوگا ہو اس کو کہ اور اس کو جانب کی کوئی اس بی افتال کی ملک ہے آزاد ہو جائے گا اور صاحبین کے کوئی مسلمان بولی اور الورب میں سلمان ہوگیا تو بال ان موٹور وہیں بھر وہ بھی تھی مولوی موٹور ہیں بھر وہ اور اس کو کہ کہ تو ہوں تھی ہوگا ہوں تھی ہوگا ہوں تھی ہوگا ہوں کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کی کا قالم ہوگا اور اس کوئی غلام ہوگا اور اس کوئی نگر کوئی غلام ہوگا اور اس کوئی خرد کیک آزاد ہوگی کی کوئی غلام ہوگا اور اس کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی خوادر اس کوئی خوادر اس کوئی خوادر السلام میں چلاآیا تو وہ شل سابق کے اپنے موٹور میں کی گوڑکوئی غلام ہوگا اور اس کوئی خوادر السلام میں چلاآیا تو وہ شل سابق کے اپنے موٹور میں کی گوڑکوئی فار انجر ہو میں کہ کوئی فار انجر ہوئی کہ کوئی فار میں کوئی خوادر السلام میں جانب کی کوئی کوئی غلام ہوگا اور اس کوئی خوادر السلام میں جوئی ہوئی گوڑکوئی کوئی خوادر السلام کوئی خوادر کوئی کوئی خوادر کوئی کوئی خوادر کوئی کوئی خوادر کوئی کوئی کوئی کوئی خوادر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

ہا جمشیم ندکیا تھا کہ بیوگ چھوٹ کر بھاک گئے ہے حرفیادگ نا اب جو کران کوچھوڑا ہے کئے پھر یا تی مند ہی ںخود واقع جواف س صورت میں اُ رفریق دوئم کے باہم نشیم کرینے ۔ بعد فریق اور حاضر آیا تو فریق دوئم ہی ان قیدیوں کاستحق ہوگا چیا تی طرق

ا ً رفر بین دوئم کے باجم تقلیم کریٹے ہے پہنے فریق اول حاضر ہوا تو اس میں دوروا بیتیں جیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ فریق اوّل ہی سنتی ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ فریق دوئم سنتی ہوگا اورا گرفریق اوّل ان کوایینے احراز میں دار 💶 ہ میں نکاں یائے اور یا ہم تقلیم نہ کیا یہاں تک کے حرزوں نے غالب ہو کر ان کوچھوڑ کیا اور بٹوڑ ان کو دارالحرب میں سیٹے احراز میں نہیں لے جائے یائے بتھے کہ مسلمانوں میں ہے دوسری قوم نے دارال سلام میں ان پر مالب ہو کران اسے وال کو ان سے ہے یا تو فریق دوئم ان اسیروں کوفریق اوّل کوواپس کردیئے گےخواہ با جم تقسیم کرلیا ہو یانہ کیا ہولیکن اً برفریق دوئم کے درمیان ان کا با نت و بینے وارد ایساامام ہوجس کے نز دیکے مشرکوں کا اس طرح لے لین تنمسیک واحراز ہے تو الیمی صورت میں فریق دوم ہی ان کالمستحق ر ہے گا بیمچیط میں ہے۔ جا تناج ہے کہ دارانحرب ایک ہی شرط سے دارالاسدہ مبوجہ تا ہےاوروہ شرط بیاہے کہ اس ملک میں سام کا ا ظهر ربو\_ا ما محكِّرٌ ك زيادات بين بيان فرها يا كه دارا ، سلام اما منظمٌ كنز ديك جب بي دارالحرب بوجا تاب كه تين شرطيس يا في ج میں ایک بیرکہاس میں احکام کفار کے برسبیل اشتہار جاری ہوں اور تھم اسلام کےموافق اس میں تھم نہ دیا جائے دوئم بیرکہ بیامک دارالحرب ہےاں طرح متصل ہو کیان دونوں کے درمیان بلاد اسلام میں ہے کوئی بلاد نہ ہواورسوم پیرکداس میں کوئی مسلم ن اور کوئی ذمی اپنی امان اول پر جواس کوقبل غلبہ کنار کے حاصل تھی ہوتی شہر ہے لیعنی جوامان مسلمان کواپینے اسلام ہے اور ذمی کواپنے عقد ذمہ ہے عاصل تھی ؛ قی شدر ہے اور اس صورت مسئد تین وجہ ہے ہے ایک بیر کدا بل حرب ہمارے کسی دیار پریٹالب ہوجہ میں اور دوئم پیسی شبر کے اوگ اسلام ہے مرتد ہو کر نا اب ہوجا تھیں اور احکام کفرو ہاں جاری کریں سوم پیاکہ کسی شہر کے ذمی اپنا حقد کا مہ قوڑ دیں اور برسمبیل تغیب اس شہر میر قابض ہوجہ میں تو ان سب صورتوں میں ہے ہرصورت میں بیصوبہ یا شہریا ملک جب ہی داراح ب ہو جائے گا کہ جب نتیوں شرطیں مٰرکورۂ بال یائی جا میں اور امام ابو یوسٹ وامام محمدٌ نے فرمایا کہ ایک ہی شرط ہے وارالاسدام بھی دارالحرب ہوجاتا ہے اور وہ ہیں ہے کہ اس میں احکام کفر جاری وظا ہر ہوں اور بیقول موافق قیاس کے ہے۔ پھرا اً برکوئی ملک :سہب تینوں شرائظ ندکور دیا ، پائی جائے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوامام نے فتح کیا اورغنیمت نوٹ میں آئی پھر قبل تقسیم غنیمت کے وہاں ا بنی این چیز اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور ربی زمین پس بعد فتح کر لینے امام اسلمین کے و واپنے حکم اوّل کی طرف عود کر ہے گی اینی اگر و ہ رمین خراجی تھی تو خراجی ہوجائے گی اور اگرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس برخران یا ند ہد یا ہوتو و وعود کرنے میں عشری نہ ہوگی پیسرات و ہاتے میں ہے۔

# بىب: ج مستامن بيعنی امان لے کر داخل ہونے والے کے بیان میں اس میں تین نصیس ہیں

) سلمان کی امان لے کر دارالحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

ا اً سرکوئی مسلمان تا جرامان کے کر دارالحرب میں دافش ہوا تو اس پرحرام ہے کہ حربیوں کی جانوں یا مالوں ہے پہھتعرض کرے کیکن اگر ہن جروں کے ساتھ حربیوں کے یو شاہ نے جان یو جھ کرمڈر کیا بایں طور کہان کے مال لے لیے یو قید کیا یا اور سی ئے ظلم کیا اور باہ شاہ نے جان ہو جھے کرمنع نہ کیا تو ایسی حالت میں ان تا جرول کوان کی جانوں و مالوں ہے تعرض کر نام ہوت ہے مانند <sup>س تعن</sup>ف کے جس کواہل حرب قید کر کے ہے گئے یا بطور چوروں کے وہان کے ملک سیسی پوشیدہ داخل ہوا کہاس کو سیامورمیاح ہوتے جیں ہیں اس طرت ایسے تا جروں کوبھی روا ہے کہ ان کا مال لے لے اور ان کولل کرے مگر پیڈبیں روا ہے کہ و ہاں کی کسی عورت ہے جا، ل جان کروطی کر ہے اس واسطے کہ فرو ت کی جاست موائے ملک کے نہیں ہوتی ہے اور جب تک کہ اپنے وار الاسلام میں حربیعورت کوا، کراہینے احراز میں نہ کرے تب ملک تحقق تبین ہوتی ہے ۔لیکن اگراس نے ۱۰رالاسلام میں اپنی منکوحہ عورت کوجس کو اہل حرب قید کرے لیے گئے جیں پایایا اپنی ام ولد یامد ہرہ کو پایا ورجال میہ ہے کہ اہل حرب نے ان عورتوں ہے وطی تہیں کی ہےتو سے عورتیں س کی ملک میں ہوتی ہیں اپن ہے وطی کرسکتا ہے مگران عورتوں سے آپراہل حرب نے وطی کی ہوتو ان عورتوں کے حق میں شبهه پیدا ہو گا پس نعورتوں پرعدت واجب ہوگی ہذا جب تک ان کی مدت منقصی شہو جائے تب تک ان ہے وطی کر ٹااس کوروا نبیں ہے بخوا ف اس کے ا<sup>ا</sup> مرخص مملو کہ باندی کواہل حرب قید کر کے لئے جوں وراس کواس نے وہاں یویا تو اس کے ساتھواس کو وحی َرہْ جا نزنہیں ہےا ً سرچہ اہل حرب نے اس ہے وطی نہ کی ہواس واسطے کہ حرلی الیک باندی کے ما مک ہو گئے تیں اور ای وجہ ہے اس کو جا بزنبیں ہے کہاس با ندی ہے کسی طرح کی چھتعرض کرے بشرطیکہان کے دیا رمیں امان لے کر داخل ہوااورا مان تو زی نبیس گئی ادرائی زوجہوام ولدو مدہرہ ہے اس کوتعرض جائز ہے ہیں ہیں ہے۔

ا کر دومسلمان امان لیے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھران میں سے ایک نے دوسرے کوعمداً یا

خطاء فمل کیاتو قاتل پراس کے مال ہے مقتول کی دیت واجب ہوگی:

ا اً سرة جريند كورنے خود عذر كيا اور حربيوں كى كوئى چيز لے كر دار الاسلام ميں نكال لايا تو اس كا ما لك تو ہو جائے گا تكر به ملك حبنیت یعنی حرام طور پر ما لک ہوگا ہیں اس کو تھم دیا جائے گا کہ میہ چیز صدقہ کردے۔اً مراس تا جرکے ہاتھے سی حربی نے کوئی چیز قرض بیجی یہ ۔ اسی حربی کے ہاتھ قرض بیجی یہ اس تاجروحربی میں ہے کی نے دوسرے سے نصب کر ں پھر تاجر مذکور دارالاسل معیں جلاتیا اور حربی مذکو بھی امان لے کر دار الاسلام میں واخل ہوا یا سی حربی نے دوسر ہے حربی کے باتھ کونی چیز قرض بیٹی یا ایک حربی ے ، وسرے حربی کی کوئی چیز غصب کر ں پھر ، ونو ں امان لے سروار الاسلام میں داخل ہوئے اور بیہاں کے جاتم سے حصور میں ناکش چین کی تو ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے پر پچھ تھم کسی چیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی مذکور مسلمان ہو کہ

داراا، سلام میں سے جوہ فدکورہ بالا میں غصب کی بابت قضاء کھے تعرض دار پراس کے قرضہ کا حکم دے دیا جائے گا اور ہی غصب کی صورت سوسب و جوہ فدکورہ بالا میں غصب کی بابت قضاء کھے تعرض نہ کیا جائے گا لیکن جس صورت میں کہ مسلمان حربوں کے یہاں ایان لے کروانل ہوا اور حربی کی کوئی چیز غصب کر لی ہے اور حربی مسلمان ہوکر یہاں آیا اور نالش چیش کی ہے تو ف صب واز راہ دیا نہ مال غصب اس کو وائیس کر دینے کا حکم دیا جائے گا مگر قضاء اس بھی شد دیا جائے گا۔ اگر دو مسلمان ایان لے کروارا لحرب میں داخل ہوئے گھران میں سے ایک نے دوسر نے وعمد آیا خطا قبل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے مقتول کی دیت واجب ہوگ اور خطا فی قبل کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور رہا قصاص سو ظاہر الروایہ کے موافق قصاص واجب نہیں ہوتا ہوگا کہ بود نور ہوئوں تعدی ہوں لیعنی کفاران کو دار الاسلام سے قید کر کے لے گئے ہوں پھرا کیک نے دوسر نے گوٹل کیا یا مسلمان تا جرنے کی مصورت میں کفارہ قتل مسلمان تا جرنے کی صورت میں کفارہ قتل مسلمان اسر کوٹل کیا یا مسلمان تا چرنے کی مسلمان اسر کوٹل کیا تو میاں جو چیز لے جائے اور کرنا واجب ہے یہاں چا ہو چیز لے جائے تو میر سے نوام جو چیز لے جائے تو میر سے نوام جو بینے کے دوسر سے کے اور اگر حرب کے بیاں چا ہو چیز لے جائے تو میر سے نز دیک پیند یہ وہ جو چیز لے جائے تو میر سے نوام وسلم کوٹل کر وہ کے اور اگر حرب کے بیاں چا ہے جو چیز لے جائے تو میر سے نز دیک پیند یہ وہ جو چیز لے جائے تو میر سے نز دیک پیند یہ وہ ہے۔

كراع وسلاح يدمراد:

نیخ مثس الائمہ سزحسی نے شرح سیر کبیر میں فر مایا کہ کراع سے مراد ہر طرح کے گھوڑے اور خچر و**گد ھے** و اونٹ و مال لا دینے کے بیل جیں اور سلاح سے مرادیہ ہے کہ جو قبال کے واسطے مہیا کیا ہوا ورلڑ ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سوائے لڑائی کے اور کام میں استعمال کیا جاتا ہویا نہ کیا جاتا ہواورتما مجنس سلاح ہے خواہ خرد ہویا کلاں ہوچنا نجے کہ سوئی وسوجا تک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں مکسال ہیں۔ ای طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا تکروہ ہےاورای طرح حربرو دیبات اور قز جوغیر معمول لیعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی تکروہ ہے۔ اگر حمرا ہریشم یا قز کے باریک کپڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا کقتہیں ہے اور پیٹل و کا نسدا ہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا نقتہبیں ہے اور بہی تھم قلعی کا ہے اس واسطے کہ غالبًا انکا استعمال ہتھیا روں میں نہیں ہوتا ہے اور اگر و والوگ غالب ہتھیا ر ا ہے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کی چیز کا ان کے یہاں لے جاتا حلال نہیں ہےاورنسور زند و (جمع نسر طائز ۱۴ امنہ ) یا ند بوحہ کا مع بازودن کے اہل حرب کے بہاں لے جاناروانہیں ہے اس واسطے کہ غالبًا ان کے بازو کے پروں سے نشوب وٹیل کی ڈیڈی لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے بروں ہے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور ہے داخل کرنا روانبیں ہے اور اگروہ شکاری ہی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا و ہاں لیے جانا روا ہے اور بازوصقر کی بھی میں تھم ہے۔اگرمسلمانوں نے امان لے کر دارا لحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا حالا نکہ اس کے ساتھ اس کا گھوڑا وہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہاتھ فروخت کرنے کا اراد ونبیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس ہےان چیز ول کے واسطے بچھ متعرض نہ ہول گے اور اسی طرح ہوتی جانور ان سواری کا بھی یہی تھم ہے لیکن اگر بیتا جران چیز وں ے کسی چیز کی نسبت متہم ہو کہ ان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے القد تعالیٰ کی قتم لی جائے گی کہ میں بیع کے واسطے ان چیزوں کونبیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب سے دارالاسلام میں نکال لاؤں الا بوجہ

ا ہزوصتر دونوں پر ندے شکاری بیں ہزنو معروف ہادرصتر کی ہندی لگڑ ہے جو کبوتر وغیر و کا شکار کرتا ہے ااہنک ان ص ۲۰۱۲ ہے ہم اس کے متعلق لکھ چکے دہاں ہے ملاحظہ کریں یہاں ہے (گئی اور جگہد کی طرح) مترجم نے احتصاطاً بطور کھرار لکھا ہے (عافظ)

كتأب السير

ضرورت ویختی چیش آنے کے پس اگر اس نے اس طور پرفتم کھائی تو تنہت نذکور ہ اس کے ذمہ ہے دور ہو جائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گااورا گراس نے نتم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دارالحرب میں نہ لے جانے یا وَں گااوررو کا جائے گا۔ اگرذمی نے تجارت کے داسطےامان لے کرجانے کا قصد کیاتو وہ گھوڑا دہتھیارساتھ لے جانے ہے نع کیا جائےگا: اس طرح اگر دریا کی را وے مال تجارت کشتی میں بھر کرلے جانا جا ہاتو بھی یہی تھم ہےاورا گرایک یا دوغلام لے جانے کا قصد کیا تا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس کوخدمت کی حاجت ہے مگرا پسے غلاموں کے لے جانے سے منع کیا جائے گا جن کی تنجارت کا ارا وہ رکھتا ہے ہیں اگر متہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس سے تسم لی جائے گی۔اگر ذمی نے تجارت کے واسطےامان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و ہر ذون وہتھیا رساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا کیکن اگر ذمی نذکور ان اہل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے ہیں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایسا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاج کے ہے۔اگراس نے اپنی تجارت کے واسلے خجر یا گدھے یا گاڈی یا اونٹ پرسوار ہوکر یا لا دکر دارالحرب میں جانا چاہاتو منع نہ کیا جائے گا مگراس سے تتم لی جائے گی کہ خچر وکشتی ورقیق جووہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں ر کھتا ہے اور ان کوفر و خت نہ کرے گا بہاں تک کہ ان کو دار الاسلام میں نکال لائے گا الا بسبب ضرورت جیش آنے کے اور اگر حربی متن من نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوث جانے کا اراوہ کیا ہواور ان چیز وں میں سے جوہم نے ذکر کی جیں کسی چیز کو س تھ لے جانا جا ہاتو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر حربی ند کورکسی مسلمان یا ذمی کوکشتی یا کوئی جانورسواری کرا یہ پر دیے کرلایا ہواور یہاں ہے یہ چیز واپس لیے جاتا ہوتو الیی صورت میں وہ منع ندکیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذمی ان کے بیہاں ان چیز وں میں ہے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھرواپس نہیں لانے دیتے ہیں مگراس کانٹمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں برنشم کے گھوڑے وہتھیا رور قیق لے جانے سےممانعت کی جائے گی مگر خچرو گدھے وہیل واونٹ لے جانے سے ندرو کا جائے گا اور ای طرح ایک کشتی لے جانے ہے جس پر سوار ہوتا ہے اور اسباب لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اوراگر اس نے دومری کشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس ہے روک دیا جائے گا اور بیسب جمکم استحسان ہےاورالیں حالت میں وہ اپنے ساتھ کوئی خاوم خواہ مسلمان ہویا کا فر ہونہیں لے جانے یائے گا اورا گر کوئی حربی ہمارے یہاں امان کے کر کراع وسلاح ورقیق کے ساتھ داخل ہوا تو جو کچھ ساتھ لایا ہے اس کو لے کرلوٹ جانے ہے منع شاکیا جائے گا اور ا گراس نے چیزیں در ہموں بیعنی نفذ کے عوض بھے ڈالیس پھراس نفذ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ و ہے ہی کہ الیں اس کی تھیں یاان ہےافضل باان ہے بدتر تو وہ ان چیز وں میں ہے کسی کودارالحرب میں نہ لیے جانے یائے گا اوراس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خرید لیں جن کوفرو خت کیا ہے یا مشتری ہے درخواست کی کہ مجھے اقالہ لیس کر لے پس مشتری نے اس بیع کا قبل قبضہ پٹے کے یا بعد قبضہ بنے کے اقالہ کر دیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیار دویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی مذکور کو واپس کر دیا تو بھی یہی تھم ہے کہ حربی مذکور ان چیز وں کو یہاں ہے نہ لے جانے یائے گا۔اگرحر لی مذکور نے بچے میں اپنے واسطے خیار شرط کرلیا ہو پھراس خیار کی وجہ سے بچے کوتو ڑ دیا تو اس کواختیار رہے گا جا ہےان چیز ول کواپنے ساتھ واپس کے جائے۔ بیمحیط میں ہے۔

ے اس کتے کور دکرے اور کتے کو قرار دے تا ہے جانے ہو خت کر کے قیمت و دام نقلہ لے جائے یہ سوائے ایک چیز ول کے دوسرے قتم کے اسہاب کو خرید ہے تاا۔

اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے بہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں ہے ایک کے

ساتھ رفیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیا رہیں:

ان نے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور ای طرح آگر ن چیزوں کوا نے وارا اخرب میں واخل کرتا ہو ہا جن کے سلم نوں وموادعت کے تو بھی منع کیا جائے گا اور آگر اے ملک میں لے جاتا جو با جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ بیں قو منع نہ کیا جائے گا اور اور اور اور اور اور اور اور ان میں ہے ایک ہے ساتھ رقتی اور دوسرے کی متام ہے ایک ہے دونوں نے ہائم ان چیزوں کا مباولہ کرلیا یا ہر ایک نے دوسرے کی متاع کو در بموں کے موض خریدا تو دونوں میں ہے کی کونے چھوڑ ا جائے گا کہ وہ اپنی خریدی بوئی اس چیز کوا چے ملک میں لے جائے اور دونوں میں ہے کی کونے چھوڑ ا جائے گا کہ وہ اپنی خریدی بوئی اس چیز کوا چے ملک میں لے جائے ملک میں میں ہوئی اس چیز کوا چے ملک میں اور دونوں میں ہے کی کونے چھوڑ ا جائے گا کہ وہ اپنی خریدی بوئی اس چیز کوا ہے ملک میں میں ہوئی چیز کوا ہے ملک میں ایک کواختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی بوئی چیز کوا ہے ملک میں اس میں میں ہوئی چیز کوا ہے ملک میں اور میں ہوئی اس کے جائے۔

اگر : ونوں میں سے ایک نے بہنست دوسر سے بہتر لیا ہوتو جس نے دونوں میں سے خراب لیا ہوتو خراب ہوتو جس نے دونوں میں سے ہتھیا رکوا پنے ملک میں لے جاسکتا ہا ورجس نے بہتر لیا ہو وہ نہیں لے جاسکتا ہے اور اس طرح اگر دونوں میں سے وضل ہتھی رک ہوئے گئے اس کے جیسے کہ حربی نے مسلمان سے ایسا مب دلہ تیا چنا نچاس میں بی حکم ہوتا ہے اور اس طرح اگر دونوں میں سے افضل ہتھی رک ہوئے وہ شتری نے بہب خیاررویت یا پنے خیار شرط یا بسبب عیب کے خریدا ہوا ہتھیا روا پس کر دیا ہوتو بھی وہ اس کو دار الحرب میں واپس نہیں کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے آثر دونوں نے بہم رقیق کی سے مبادلہ کر لیا اور بدونوں رقیق کی مال کی میں یان میں سے ایک بنسبت دوسر سے نے فضل ہوتا اس صورت میں ان دونوں کا مبادلہ بہز لدمبادلہ مسلمان یا ذمی و مستامی کے قرار نہ دیا جائے گئی ہوتا ہو جور قبق آگیا ہے اس کوا پنے ملک میں اس بیج سے جور قبق آگیا ہے اس کوا پنے ملک میں اس بیج سے جور قبق آگیا ہے اس کوا پنے ملک میں اس بیج سے ممانعت نہ کی جائے گی اور اگر دونوں نے باہم باندی و فالم کا مبادلہ کیا ہوتا و دونوں میں ہے گا اور جس نے گئی لیا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں ہوتا و دونوں میں سے ایک اور اگر دونوں نے باہم باندی و فالم کا مبادلہ کیا ہوتا و دونوں میں سے سے گا اور جس نے ایک کوا جائے اس واسطے کہ ترو مادہ کا اختلاف جنسی کہا ہے کہ اور آئی الحمیط ۔

فعن : ﴿

### حربی کے امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرحربی امان لے کر دارالاسلام میں دخل ہواتو اُس کو پیقدرت ندی جائے گی کہ یہاں سال بھرتک رہے اورامام اسلمین اس نے فرمادے گا کہ اگرتو سال بھرتک یہاں رہے گاتو میں بچھ پر جزیہ باندھ دوں گا پھرا اُسرامام کے اس طرح اس سے المسلمین اس نے بعدوہ سال تما مہونے سے پہنے اپنے ملک کووایس گیاتو اس پر کوئی راہ نیس ہے اورا گرندگیا پہیں رہاتو وہ ذی ہواور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے شار ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہددیا ہے نہ اس وقت سے کہ جس وقت سے امام نے اس سے کہددیا ہے نہ اس وقت سے کہ جس وقت سے اورا مام کو ریکھی روا ہے کہ اُسر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقر رکر دے مشارم ہمینہ یو دو مینے چن نچواس کے بعد سے آئندہ سال کے وہ نو کی ہوگیا تو از سرنو اس سے اس وقت کے بعد سے آئندہ سال بھرتک رہا تھ کیاں اگر اس کے بعد گر کردی ہو کہ اگرتو سال بھرتک رہا تو

ل مدت معین نک و جمع ہے اور اس وقت تک ٹر انی ہے مہلت وی فی ہے ال سے لیعنی ناام کود وسرے ناام ہے میادلہ کیا ال

تجھ ہے جزیدلوں گاتو ایس صورت میں سال تمام ہونے پر جزید لے لے گا کذافی النہین ۔

پھراس کے بعدوہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دارالحرب میں لوٹ جائے ہیکفا ہے ہیں ہے۔ اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں امان

الے کرآ یا اور اس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج بائدھا گیا تب بی ہے وہ ذمی ہوگیا اور اس طرح اگراس

نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا پر قول امام محمد کے عشری رہے گی اور بنا پر قول امام اعظم کے خراجی ہوجائے گی پس خراجی

ب ندھے جانے کے وقت ہے اس ہے آئدہ س ل کا جزید لیا جائے گا اور اس کے تن میں زمیوں کے احکام ثابت ہوں گے چن نچد
دار الحرب میں جانے ہے منع کیا جائے گا اور اس کے وسلمان کے درمیان قصاص جوری ہوگا اور اگر کسی سلمان نے اس کی شراب
یا سور کو تلف کر دیا تو اس کی قیمت تا وان و سے گا اور اگر وہ خطا ہے تل کیا تو اس کی ویت واجب ہوگی اور واجب ہوگا کہ جو چیز اس
کو تکایف وہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچہ اس کی فئیمت حرام ہوگی جیے مسلمان کی فئیمت حرام ہوا ورخران بائد ھنے سے میم او

ہے کہ اس پرخران لازم کر دیا جائے گا اور جب ہے اس نے سب خران کیا ہے اس وقت سے وقت خران کی میعاد پوری ہوجائے بر

اگر کوئی حربی جمارے بیباں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ڈمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس

عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمر وحربی ذمی ندہوجائے گا:

نفرانية يعنى الل كتاب محتمى ١١٠ ـ

مراج وہاج میں ہے۔

مال ودیعت سبفئی ہوگا اورای طرح اگراس کی بیوی صلہ ہوتو جولڑ کا پالڑ کی اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی فئی ہوگا میہ ہدایہ میں ہے۔ اگر مقتول نقیط ہواور اس کوملتقط نے پاکسی دوسرے نے تال کیا:

اگر اس مسئلہ میں اس کی اولا دہیں ہے کوئی بچے گرفتار ہوکر دارال سلام میں آیا تو و واپنے ہاپ کی تبیعت میں مسلمان ہوگا گر و و جبیرافئی بعنی مال غنیمت تھا و بیا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہوتا اس کے رقبی ہونے کی من فی نہیں ہے بیڈ بین میں ہے اور اگر و و و جبیرافئی بعنی مال غنیمت تھا و بیا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہوتا اس کے رقبی ہونے کی من فی نہیں ہے بیڈ بین میں ہے اور اگر ب دارالحرب ہی مسلمان ہوکر دارالا سلام میں چلا آیا بھر اس دارالحرب پر کشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا دصغار جو دارالحرب

ے بیجوز میں کے جو مالبائے الل ترب بغیر قبال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مرادا سے مال جی جیے زمین حاصل ہوئی کے دہاں کے اوگوں کو جانائے وطن کر دیا اور وہ اس پر راضی ہوئے کہ قبال ندکریں گے تم زمین لے اور وہ اس پر راضی ہوئے کہ قبال ماک ندکریں گے تم زمین لے اور ہم بہاں ہے چلے جا کیں گے مثلاً یا جزیدے کہ بغیر قبال حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہنے قبال ہو جا کا مور میڈوش نہیں ہے کہ ان یا توں میں مثل اس کے ہے جیسا کہ دہم ہوتا ہے اا۔

یں جیں وواپنے بہپ کی تبعیت میں آزاو مسلمان موں گا اور جس قدر مال اس نے سی مسلمان یا دھی کے پاس وہاں وو ایست رکھا تا اور اور بست اسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھوا جہ نہ ہو و اجہ میں واجہ میں ہے۔ اگر ہو تی حربی وارالحج ہیں مسلمان و اجہ میں و کی مسلمان نے جو یا دخطا تقل کر اور اس مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھوا جہ نہ ہو اجہ میں اور اس مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھوا جہ نہ ہو اجہ مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھوا جہ سے مسلمان و میں کو اس مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھوا جہ بوگا و آئی ہوا ہے مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر کفار قاتل واجہ ہوا ہوا ہوا ہواجہ مسلمان موجود جی تو اس قاتل پر کفار قاتل واجہ ہوا ہوا ہوا ہواجہ ہواجہ ہوا ہواجہ ہواجہ ہوا ہواجہ ہواجہ

مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

اصل ہے کہ چوخف جس داریل ہے ہیں۔ اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے یہ دارد کیل ظاہری ہے لیتی جس مقام ہر چوخف جس داریل طاہری ہے لیتی ہے میں وہ جس کا ہے اور طلا عات بہ نسبت مکان کے اقوی ہوتے ہیں اور اوا و بست عالی ہوت و غیرہ دسب کے اقوی ہیں چنا نچہا آئر سی چھوٹے نشکر اسلام نے جوہ بختی کسی مردار کے موائے امام المسلمین کے جب اور ان مرائ ہوگوں نے جم کو دارالاسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے دمیوں میں سے جی اور ان ہوگوں نے جم کو دارالاسلام سے امیر میا ہے اور اس کشر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دارالحرب میں آئی کہ بیل کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دارالحرب میں آئی کہ بیل کہ بیلوگ اہل حرب ہیں امان کے کرتھا دور کے یا ما قات کے واسطے داخل ہوئے تنے یا ہم اوگ اہل حرب کے مامیل میں اسلام کی مار مشیس مشل میں اسیر میں امان کے کرتھا رہ کے یا ما قات کے واسطے داخل ہوئے تنے یا ہم اوگ اہل حرب کے بین اسلام کی مارمتیں مشل میں اسلام کی مارمتیں مشل میں اسلام کی مارمتیں مشل میں ہوئے جا میں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے برقی رو نے بی جا میں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے برقی رو نے بی جا میں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے برقی رو نے بی جا میں ہیں تھی ہیں جو بے فی بی بی جو بی نے بیل اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے برقی رو نے کے بعد دارالحرب میں سی قیدی میں ایس میں میں میں میں ہیں میں ہیں میں ہیں میں ہیں میں ہوں نے کے بعد دارالحرب میں سی قیدی میں ایس میں میں میں میں ہو ہے۔

ا راس شکر میں ہے بعض نے ان قیدیں پر گوای وی تو قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ پیر گوای اپنی واسے و نفع کے واسطے

عَيْهِ الله مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ المِواللهِ وَيَرْسِيا أورات وَلَي وارث وَ مِنْ اللهِ مِنْ عِلْوَمِنْسِ مِعَال ع

## وقدوی عالمگیری جه ۱۰ کارنای (۱۳۱۱ کارکار ۱۳۱۱ کتاب السیر

ہے اورا کر تا جروب (۱۰رائر ہے میں جومسمان تا جر مال ہے رہے میں امند ) نے ان قیدیوں پر گوا ہی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ان قید یوں میں شرکت نہیں ہےاور سیر ئبیر میں لکھا ہے کہ ابل کشکر میں ہے بعض کی گواہی ان پر مقبول ہوگی اور بیا ختا، ف اس جہت ے ہے کہ وضع مسئنہ مختلف ہے یعنی سیر کبیر ہیں صورت مسئنہ ہیں ہیے کہ برز الشکر جہا دکر کے ان کواسیر کر کے لایا پس الیک صورت میں شرکت مام ہوگی اورایک مامشر کت انہی گوا ہی قبو ں ہوئے ہے مائع نہیں ہے جیسے دوفقیروں کی گوا ہی بیت المال کے واسطے ہوتی ہے کہ شرکت تما مفقیروں کی علی المعوم ہےاور یہاں وضع مسئدچھو نے کشئر میں ہےاورایسی شرکت خاص ہے پس میقبول گوا ہی ے مانع ہوگی ورا اً سراہل ذمہ نے ان قیدیوں کے نفتے کی گواہی وی بایں طور کہ بیلوگ مسلمان یا ذمی بیں تو ایسی **گواہی قبول ن**ہ ہو**گی** اس واسطے کہ ریہ ذمیوں کی گوا ہی مسلما نوں پر ہے بیرکا فی میں ہے۔

@: Jus

ا یسے مدید کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سر دارِنشکر کے پاس

جینیجے اگرمسلمانوں میں ہے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت حاصل نہیں ہے مدییہ

بهيجا تويه مديدخاص أسي كاموكا:

ا مام محرّ نے فر مایا کہ وشمنوں کا باوشاہ جو مدید لیشکر اسلام سے سردار کے باس یا امام اسلمین کے باس جولشکر کے ہم او ہے جسے تو اس کے قبول کرنے میں آپھے مضا کقہ نہیں ہے اور بید ماں مدید مسلمانوں کے واسطے نئی جائے گا۔ اسی طرح اگرم نیوں ک ہ و شرہ نے مسلمانوں کے قائدین ک<sup>ی می</sup>ں ہے کی قائد کے باس جن کوقوت منعت حاصل ہے مدید بھیجا تو اس کا بھی یہی تقلم ہے۔ اِگر مسلم نوں میں ہے کئی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوتوت منفعت حاصل نہیں ہے مدید بھیجا تو بید مدیرہ حاص ای کا ہوگا منتقی میں مکھ ہے کہ اگر کوئی گرو دلشکیر دا رالحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب نے اس کشکر میں سے کسی کشکری یا قائد کو مدید بھیجا تؤ و وغنیمت ہو گالیکن اً سراس طرح شخفیل مجمکر دی گنی ہو کہ جو چیز جس کو مدیتیجی جائے وہ اس کی ہوگی تو ایسا ہی ہو گااورا مام محمدٌ نے فر مایا کہ اس طرے آئر خدیفہ کے ما اوں میں ہے کسی مامل کو جب کہ خدیفہ نے اس کوئسی کا م کے واسطے بھیجا ہے کوئی چیز ہرید دی گئی تو خدیفہ و رہا ہے کہ بیر مال معربیاس مامل ہے نے کرمسلمانوں کے ہیت المال میں داخل کر دے بشرطیکہ میربیددینے والے نے اپنی خوشی خاطر ہے س کو مدید بیجیجا ہواوراً سربا کراہ ومجبوری بھیج ہوتو جا ہے کہ مدیددینے والے کوواپس کردےاً سراس پر قادر بواوراً سرنہ قادر ہوتو اس کو بیت المال میں رکھ دے اور اس پر میبی قصہ جواس کی ہابت گذرا ہے تحریر کر دے اور اس کا تھم مثل مال لقط کے ہو گا اور اگر مسلمانوں کا کوئی کشکر دار لحرب میں داخل ہو بچمراس کشکر کے سردار نے دشمن کے باوشاہ کو پچھے معربیہ بھیجانو اس میں کچھ مضا نقه نہیں ہے بچمراً سراس کے بعد دشمنوں کے یاد شاہ نے بھی مدید بھیجا تو دیکھ جائے گا کہ دشمنول کے یادشاہ نے جو یکھ مدید بھیجا ہےاً سراس کی قیمت اس مدید کی تیمت کے برابر ہو جوسر دارگشکر نے دشمنوں کے ہاد شاہ کو بھیجا تھا یااس سے خفیف زیادہ ہو کہلوگ اپنے انداز ہ میں ایسا نتصان

لے کافروں کی گواہی مسلمانوں پر ہےاور میہ جانز نہیں ہے اور سے قائد بعنی کنگر کے سردار ہے نیچی تھوڑی فوج کے جوافسر ہیں ان ہیں ہے کسی ہی ہے جیجا پشر طبیلیہ اس َوا بِي ما تحت نوح ہے ایک توت ومنعت حاصل ہو کہ د فع کر سکے ہ ً وند پہنچ سکے الے سلے اس کی تو تقییح قبل ازیں ایک دو ہارگز روچکی و ہاں پر دیکھیں الے اُنف تے ہیں تو وہ خاصة سردار لشكر كے واسطے ہوگا اوراً سربد بادشاہ دشمنان اس قدرزیادہ ہو كہ نوگ ایسے نقص ن كواپئ اندازہ ميں نہيں اٹھاتے ہیں تو اس ميں سے بقدر ہديہ امير لشكر كے امير كا ہوگا اور جس قدرزیادہ ہووہ غنیمت ہوگا قال المتر جم تو لہ لوگ اپنا اندازہ ميں اندازہ ميں ايسا نقصان اٹھاتے ہیں اس كے بيم عنی ہیں كہ جولوگ مبصر ہیں ان ميں سے ایک نے مثلاً دس رو پيہ قیمت اندازہ كی اور ووسرے نے ساڑھے دس رو پيہا نداز كی اور باتی اندازہ ميں افعاج اس دس اور ساڑھے دس ميں انداز كرتے ہیں تو به آدھا در ہم زیادتی ایک زیادتی شار كی جاتی ہے كہ جولوگ اپنا اندازہ ميں افعاج آتے ہیں بلكہ كویا بیزیادتی ہے اورا كر مثلاً ہديہ بادشاہ حربیاں بارہ باپائدرہ رو بيہ بازيادہ ہوتو ساڑھے دس رو بيہ ہے۔ جس قدرزا كد ہے وہ اليكن زیادتی قرار دی جائے گی كہ لوگ اپنا اندازہ ميں بہرہ بارہ باپنارت ندگور ہے اس كا يہی مطلب ہے۔

ای طرح اگرامیر شخوز کے جو بیول کے بادشاہ کو بدیہ بھیجااور باوشاہ ندکور نے اس سے دو چندیا زیادہ بدیہ بھیجا تواس میں بھی بھی میں تھی ہیں تھی المال میں سے بعتدر بدیہ بیر دارموصوف کے ہر دارموصوف کا ہوگا اور باقی جس قدر زائد ہے وہ سب بیت المال میں داخل ہوگا اور اگر مسلمانوں نے الل حرب کے قلعوں میں سے کسی قلعہ کا یا شہروں میں سے کسی شمر کا محاصرہ کی اور اس حالت میں امیر شکر نے حربیوں کے ہاتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیا تو اس کے تمن کو دیکھ جائے گا کہ جو شن حربیوں نے دیا ہے اگر اس چیز کی قیمت سے فقط اس قدر زیادہ ہوجس قدر اوگ اپ اس چیز کی قیمت سے فقط اس قدر زیادہ ہوجس قدر اوگ اپ اندازہ کرنے میں نقصان اٹھ جاتے ہیں تو یہ پوراٹشن امیر ندکور کا ہوگا اور اگر شمن ندکور بھے ندکور کی قیمت سے اس قدر زیادہ ہو وہ داخل غیمت اندازہ کرنے میں ایسی زیادتی دے کر خس رہ نہیں اٹھا تے ہیں تو اس میں سے قیمت اسباب سے جتنا زیادہ ہو وہ داخل غیمت اسباب سے جتنا ذیادہ ہو وہ داخل غیمت ہوگا۔ رہا بیامر کدانی حالت میں حربیوں کے ہاتھ فروخت کرنا کیسا ہے تو امام محد نے فرمایا کہ کروہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیز وں کا محمل کیساں ہے میرمجیط میں ہے۔

@: O/

## عشروخراج کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

اگرز مین سے مال گراری مقاسمہ یا موظف لے جائے یعنی خراج تو وہ زمین خراجی ہے اور اگر دسوال حصد لیا جائے تو وہ و زمین عشری ہے۔ ھیکذا قال المعتوجم تفھیماً للناس۔ اراضی دوشم کی ہوتی ہے عشری وخراجی پس زمین عرب سب عشری ہے اور
سیز مین تہامہ وججاز و کہ دیمین وطا نف و کمان و بحرین کی ہے اور امام محکر نے فرمایا کہ زمین عرب کی عذیب سے تا کہ وعدن تا اقصائے
جر اور سوادع ات کی بھی زمین الیمی ہی ہے پس جو زمین اس میں سے جمیول کی (کھودی گئی) نمبروں سے پیٹی جائے اور وہ خراجی ہوگی
اور سوداع راق کی محدطو لی جموم موصل سے تازمین عبادان و صدع ضی زمین صلوان کی منقطع الجبل سے تا اقصائے زمین قادسہ ہے جو
مقصل بعد یب از اراضی عرب ہے۔ ماسوائے اس کے ہر ملک جو بعنوت (المبروغلب) فتح کیا گیا اور وہاں کے لوگ مسلمان ند ہوئے
اور امام نے ان لوگوں پر احسان کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اگر اس زمین کوخراجی پانی پہنچا ہو۔ جو ملک ہوسلح فتح کیا گیا اور اس کے
لوگوں نے خراج قبول کیا تو بیز مین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجامدین کے
دار الاسلام کی مرحد جو ملک کارے بھی جو اس مدے ماسلام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجامدین کے
دار الاسلام کی مرحد جو ملک کارے بھی جو باس مدے ماسلام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجامدین کے
دور ادار الاسلام کی مرحد جو ملک کارے بھی جو ماسلام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجامدین کے
دور ادار الاسلام کی مرحد جو ملک کارے بھی جو ماسلام نے اس ملک کوفتح کرنے والے بجامدین کے
دور ادار الاسلام کی مرحد جو ملک کارے بھی میں مدی کے ماسلام ہے اس درمیان تقسیم کر دیا تو وہ عشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ امام ان کے حق میں پچھ تھم کر دے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو امام کو اس اراضی کی بابت اختیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقسیم کر دے پس وہ عشری ہوگی اور چاہے مسلمان ہو گئے تو امام کو احسان کر کے انہیں کے پاس دہنے دے بھر اس کے بعد امام کو اختیار ہوگا چاہے اس اراضی پرخراج ہائد جھے بشر طبیکہ خراجی یا نی سے پنجی جاتی ہواور چاہے عشر مقرر کرے یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

بلا دِعْجُم میں سے جو ملک کہ امام نے قتم وغلبہ سے فتح کیا اور اس میں متر د د ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر ہے کہ ان کو آز ادکر کے ان کی زمین ان کے باس چھوڑے:

جس ملک کے لوگ بطوع کے خود مسلمان ہوگئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں ہے اگر کوئی زمین قبر و خلبہ ہے فتح کی گئی حالا نکہ وہال کے لوگ بت پرست سے پھر وہ لوگ بعد فتح ہوجانے کے مسلمان ہو گئے اور اہام نے اراضی نہ کور ان کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور اس طرح بلاد مجم میں ہے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ ہے فتح کیا اور اس میں متر دو ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہاں کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے پاس چھوڑے اور اراضی پر خراج با تدھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عائمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پر عشر با ندھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عشری کردیا پھراس کی رائے میں آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گردنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر ہے تو احسان نہ کور کے بعد بیاراضی عشری باتی رہے گی ۔ ایس بی امام مجمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس طرح اگرز مین خراجی ہے خراج کا یانی منقطع ہوگی اور وہ عشری یائی ہے بینی جانے گی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی بیر محیط میں ہے۔

خراج قفیر ایک در ہم ہے جریب رطبہ بریانج در ہم ہیں جریب کرم لینی پھلواری انگور پر دس در ہم ہیں:

اگر کی نے ارض موات کی کوزندہ کیا ہی آگر بیز بین اراضی خراجی ہے ہوتو خراجی ہوگی اورا گرتحت عمری کے ہوتو عمری ہوگا تو اس پرخراج ہوگی اور بی عکم اس وقت ہے کہ اس زمین کا زندہ کرنے والا لینی آباد و مرد دع کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر ذمی ہوگا تو اس پرخراج باندھا جائے گا اگر چہ وہ تحت عمری ہے ہو۔ اراضی بھرہ ہمارے نزدیک عمری ہے ہہبب اجماع صحابہ کے بیر مراج وہائی میں ہے خراج دوقتم کا ہوتا ہے خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ ہی کہ مالک زمین کے ذمہ پھروا جب کردیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتفاع کرنے پر قابو حصل ہوتو خراج ذکوراس کے ذمہ متعنق ہوگا یا قاوی قاضی خان میں ہے۔ خراج مقاسمہ متعلق بہ پیدا وار ہے اور زراعت پر قابو حصل ہوتو و یا تو خراج نہ کورش عمر زراعت پر قابو ہو اور ویا تو خراج نہ کورش عمر کر اس کے واجب نہ ہوگا ہی تا تارخانیہ می خراج ایک قورا ہی کورش عمر کر جوزراعت کی صلاحیت رکھتی ہے ایک قفر ایک در بم ہے اور جریب رطبہ پر یا نجے در بم جی اور جریب کرم یعنی چھواری انگور کر در کہ میں اور جریب رطبہ پر یا نجے در بم جی اور خراج ایک قفر ایک در بم جورات اور وی و بستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج با ندھا ہور کہ ہوا وی سے گھر ایک وضف پیداوار تک چہنچے اور بستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج با ندھا ہور کی و بستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج با ندھا ہور کی و بستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج با ندھا کور کی اور اختیا ہے کہ اور اختیا کے کہ ویواروں سے گھری ہوا

اے اپنی خوخی خاطر ورغبت ورضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ؟ ا۔ ع اراض موات و وز بین جو بھن پیکار پڑی ہواور کسی طرح کی منفعت ازتسم زراعت وغیر واس سے حاصل شہوتی ہواوراس کا زئدہ کرتا ہے کہ اس بیس زراعت کرے !ا۔

وراس میں درختان خریااور درختان انگورود میکر شجار ' بهوں اورای طرح بہوں کدورختوں کے درمیان شاد و میں زراعت ممکن ہو اور سرا شجار با جمایت گنج ن بہوں کہ اراضی میں زرعت ممکن نہ بہوتو و ہ سرمایعنی پ ردیواری کا باٹے انگور بوکا مذافی ای فی ۔

حریب ذراع ملک ہے ساٹھ ہاتھ مرتع رقبہ کا نام ہے اور ذراع ملک سات منھی کا ہوتا ہے جو یا م 'و گوں کے ناری ہے یک مشت زیاد و بوتا ہے بیسب کتاب العشر والخران کا کی عبارت ہے اور ٹٹن اسلام خواہر زاد ہ نے فرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقول امام محکر کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیون ہے اور یہی تقدیریتما مراانسی کے حق میں ، زم نہیں ہے پاکہ شہروں کے اختلاف ہے ارائنی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں ہیں ہرشیر میں ویاں کے لوگوں کا روان معتبر ہوگا اور قنیز ہے مراد صاع ہے پی وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے دیورمن شرعی ہوئے اور بیامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور پیل تول امام ابو یوسف کا ہاور میقفیر گیہوں ہے ہوگی چنا نچے تناب العشر والخران کے ایک مقام پریوں ہی تکھا ہے اور دوسرے مقام پراس کتاب میں لکھا ہے کہ جواس زمین میں ہو یا جائے اس انا ن سے میتفیز ہوگی اور یہی سیجے ہے اور دیا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بید فقیر مع دولب ا ناخ کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں گفتگو ہے۔بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی میں کہ ناپنے والا ؤحیر ی میں ے ناپنے کے وفت تفیز کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشاد ہ رکھ لے اور جس قدرا ناخ اس کے ہاتھ میں گرے اس کوتھا ہے رہے اور قفیز مع اس انات کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی بیں کہ ناسینے والا تفیز کو پُر کرے پھر قفیز کی چونی پر ہاتھ پھیرے حتی کہ جو دانہ اس کی چوٹی پر بین وہ اً سر پڑیں پھر اس قفیز کو عاشر (ویخض جوشرینے کے اعظم رہے ہور) ک تھیلی میں ؤال دے پھرڈ میری ہے دولپ بھر کے زائداس کی تھیلی میں ڈال دے اب جاننا جا ہیے کہ بیمقدار مذکور جوخرات موظ ہف قرار وی گئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے جا ہے الک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زر عت کرے یا کئی مرتبہ زیاعت کر ہے۔ بخلاف خراج مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ وعشر میں پبیداوار کا کوئی حصہ واجب ہوتا ہے ہیں مکرر پیداوار ہے عکرروا جب ہوگا ۔ پھر ہیمقداراخراج جوہم نے بیون کی ہے بیہ جب ہی واجب ہوگی کدارانٹی کواس کواوائی کی طاقت ہو پیٹی س ک پیداواراس قدر ہوکداس برخراجی ب**ندھاجا ہے اورا** گراراضی اس کی طاقت ندرکھتی ہو بایں طور کداس کی پیداو رکم ہو ق<sup>اجس</sup> مقدار تک ا ب کی حالت موو ہاں تک گھا دیا جائے گا چی جووظ فید حضرت عمرٌ نے مقرر کیا ہے اگر اراضی کواس کی ہر داشت کی طاقت نہ جوتو اس ہے کشیوہ یہ ہوا، معاع جو نزیب اور رہ بیام کہ اس وظیفہ سے بڑھو یہ جب کہ اراضی کواس بڑھتی کی طافت ہے ہایں طور کہ اس ک پیداوار بہت کثر ت ہے ہے تو اس کا سیاتھم ہے سوجس اراضی پر وظیفہ مقرر کردین حضرت عمرٌ ہے صاور ہوگیا ہے اس پر زیاد ہ کر ، یہ بولا جماع جائز نہیں ہے۔

خراج مقاسمه کی تقدیرا مام اسلمین کی رائے کے سپر د ہے:

اس طرح اگرت اورا مام سے ان اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرر کرنا صاور ہو گیا ہوتو ان پر ہو ہونا بھی بالہ جو گانہ ہوں اورا گرای امام نے سراراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ سے منابیاں مام نے سراراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ سے ہوں اورا گرای امام نے سراراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ سے مرجہ اراضی کو زیاد و خران برابر و فطیفہ مقرر کر دیا پہلے میں وظیفہ مقرر کر دیا ہواوراس طرح آگرای امام نے جا باکہ اس وظیفہ سے تھویں کر کے دوسر اوظیفہ مقرر کر سے جن فیا

اگراراضی وقف ہوتواس پر بھی عشریہ خواج جیسی زمین ہووا ہو ہوگا ہے دجیر کردری میں ہے اگر کی اراضی کو جس کا خران می موظف ہے کی نا صب نے عصب کرایے ہیں اگر عاصب نے اس میں اوا و نہوں تو و یکھا جائے گا کہ اگر مناصب نے اس میں زراعت نہیں کی تو اس کا اخراج کی پر نہ ہوگا اور اگر عاصب نے اس میں ہے زراعت کی ہے اور زراعت نہاں و پہنیا ہو گا اور اگر نا صب نہ کورغصب کر لینے کا افر از کرتا ہو یا ما کہ کے پاس گوا و ہوں اور زراعت نے نہیں پہنیا ہو تا کہ خرائ ما لک زمین پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان کہنیا ہو تا اس منظم کے نزویک اس کا خراج ما لک نے بال کو نقصان کہنیا ہو تا اس منظم کے نزویک اس کا خراج ما لک نے جا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان کی نہیا ہو اور اس منظم کے نزویک اس کا خراج ما لک نے مقد ارتفصان کے کوش جس کو خواہ نقصان قبیل ہو یا کثیر ہوگو ما مک نے مقد ارتفصان کے کوش جس کو خواہ مصب سے تا وان اور اگر زراعت نے اس کو نقصان کے کوش جس کو قواہ اس منظم کے نزویک اس کا خراجی نے اس پر جوگا ہور آگر اور ہوگا ہور تا جو ب کا اور اگر اور گا کہ خواہ ہور و یا عار ہو یا ہو ہو ہور اس کے در دیت کی صورت میں سے درائی کی خراجی نا لک زمین پر ہوگا ہور گا ہور کہ خراجی نا میں ہوگا ہور صلاحت کی تو اس میں انگور ہور پر در یواری وار و روم کی کو اور مستعیر نے اس میں زراعت کی تو اس میں الم اعظم کے نزویک اس کا خراجی میں اور اگر تا کی نزویک ہورائی نا میں ہوگا ہور اگر قابل زراعت کی تو اس میں الم مستعیر ہے اس میں اگرور کی ہور کا اور وومری میں عشر مستعیر ہے ہوگا اور اگر قابل زراعت کی تو اس میں اگرور کی مستعیر ہے اس میں گھنٹی ہا ٹری کر نا:

ا گرعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کونقصان نبیل پہنچ یا تو ما مک زمین پراس کاعشر واجب نہ ہوگا اورا گر زراعت نے اس میں نتصان پہنچ یا ہے تو ما کس زمین پراس کاعشر وا جب ہوگا ً و یا مقدار نتصان کے عوش ما سک ن من اراعت کرسکتا ہوتو مشتری ندگور پرخراج واضی خان میں ہے۔ اگر کس نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فروخت کروی ورجائیہ وہ وہین نارغہ ہے بینی اس میں کھیتی وغیرہ موجود نہیں ہے ہیں اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں زراعت کرسکتا ہوتو مشتری ندگور پرخراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی جو یا ندگی ہو۔ اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کرسکتے ہاتی ندر ہی ہوتو اس کا خراج ہائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں وجو کھیتی کا مشتری زراعت کرسکتے ہاتی ندر ہی ہوجا نے بیاتی استہار ہے یا جا ہوگی زراعت ہوجا م ہاور نیز معتبر اس قدر مدت ہے کہ بھیتی اس میں تیار ہوکر کا شنے کے لائق ہوجا نے بیاتی مدت کہ بھیتی اس میں خراج ہے دو چند قیمت پر بہنے جانے پنانچ ان سب میں اختلاف ہاور نتوی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین مہینہ ہے ہیں اگر زمین مہینہ ہی ہوں تو مشتری پرخرائ واجب ہوگا ور نہ ہائع پر واجب ہوگا یہ قاوئی کمری میں ہے۔ معلی میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر زمین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر زمین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر زمین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر زمین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر زمین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر مین میں دونوں میں سے ایک ہاگع کو ملی ہے اور اگر مین میں دونوں میں سے ایک ہاگھ کو ملی ہے اور ا

كتاب السير

دوسری مشتری کوسیر دکی کئی ہے:

اً سرکسی نے زمین خراجی خربیری اورمشتری کواتنا وقت نه ملا که جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ ہو نع ہے اس کوواپس لے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر ما لک نے کا شتکار ہے اپنی زمین نکال لی حالا نکہ اس کے قبضہ میں تھی اور وہ رو کئے پر قادر نہیں ہے پھر سلطان نے سال تما م پر کا شنکار ہے خرات ہے ہی تو و وما نک ہے خراج ندکور کے مثل واپس لے گا اور ظاہر الرواینۃ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور یہی سیجے ہے بید جیز کر دری میں ہے۔اگرز مین میں وونصلیں رہیج وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں ہے ایک بائع کوملی ہےاور دوسری مشتری کوسپر د کی گئی ہے یا بائع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اپنے واسطے ایک ایک پیداوار کوحاصل (ہرایک کوا تناوقت مدے) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصدرالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا ہے بیمحیط میں ہے۔ایک شخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ ای طرح فروخت کی یہاں تک کہ س ل گذر گیااور زمین مذکوران میں ہے سی کے ہاتھ میں تمین ماہبیں رہی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہوگااورمش کئے نے فر مایا کداس مئعہ میں سیجے تھم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر اخپر مشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باقی رہے ہوں تو زمین ند کور کا خراج اس پر ہوگا کسی نے الیسی زمین فروخت کی جس میں تھیتی ہے جو ہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے پس زمین کومع اس کھیتی کے فرو خت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہو جانے کے بعد فرو خت کی ہوتو فقیہ ابو اللیث نے ذکر فرمایا کہ بیبمنز لدالیں صورت کے ہے کہ جب زمین فار غدیعی کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اوراس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں بعنی کٹی ہوئی کھیتی فروخت کی اور بیسب اس وفت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال میں خران لیے ہوں بطور تعجیل ئے تو میمفن ظلم ہے کہ نہ یا نئع پر واجب ہوتا ہے اورمشتری پر اورا گرکسی مخص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قربہ ہے جس میں بیوت ( کوٹریاں وہ بلیاں)ومنازل میں جن کوو ہ کراہیہ پر چلاتا ہے یانبیس چلاتا ہے تو اس قربیہ کی مابت کچھوا جب نہ ہوگا۔

اگر کسی شخص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط<sup>ا ہ</sup> ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

در نتان خریانگائے اور اس کواپنی منزل (جس میں رہتا ہے ) ہے خارج کر دیا تو اس پر پچھوا جب شہوگا اس واسطے کہ مابھی زمین بھی تا لع (جس میں رہتا ہے اور ندکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بنایا پس اگر وہ اراضی عشری میں ہے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہو گا یہ فتا وئ قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے زمین خراجی خریدی اوراس میں مکان بنایا تو اس پرخراج وا جب ہوگا اگر چہاس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باقی رہی بیمحیط میں ہے۔اگر سعطان نے خراج ز مین کو ما لک زمین کے واسطے کر کے بدون اس ہے وصول کر کے اس کو دینے کے ای پر جیموڑ ویا تو امام ابو یوسف کے قول پر جائز ہے بخلاف قول امام محمدؓ کے اور فتوی امام ابو یوسٹ کے قول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج سے پانے کی اہلیت رکھتہ ہواور اس جواز ندکور ہر قاضیو ن اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوااگر سلطان نے اس سے طلب نہ کیا تو ما لک زمین پر واجب ہے کہاں کوصد قہ کر دے اوراگر بعد طلب کرنے کے بطورخودصد قہ کر دیا تو اس کے عہد ہ ہے ہری و ف رخ نہ ہو گا بیفآوی قاضی خان میں ہےاور اگر عامل نے بدون علم سلطان کے کاشتکار پرخراج مچھوڑ دیا تو حلال نہیں ہے اگر چہ کاشتکار ندکور کوخراج میں سے پانے کی اہلیت رکھتا ہو میروجیز کروری میں ہے۔امام محد نے فرمایا کدا مسلطان نے عشر کو مالک زمین کے واسطے کردیا توبیہ جا مزنبیں ہے اور بیتھم بال اتفاق ہے اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اگر سلطان نے عشر کو ما لک زمین پر چھوڑ دیا تو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل بیر کہ غفلت ہے چھوڑ اہایں طور کہ بھول گیا تو الیں صورت میں جس پرعشر وا جب ہوا ہے اس پر وا جب ہے کہ بفتر عشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم بیر کہ قصد آبا و جود اپنے علم کے حجوز ااور اس میں بھی دوصور تیں ہیں اول آئندجس پرعشر وا جب ہوا ہے وہ غنی ہے تو ایسی صورت میں بیر مال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو ہیت المارخراجی ہے نکال کربطور تاوان کے بیت المال صدقہ میں داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پروا جب ہواہے وہ فقیر ہولیعنی عشر کی جانب حاجت مند ہوتو اس پراس کا چھوڑ دینا جائز ہے اور بیاس پرصدقہ ہوگا لیس جائز ہوگا جیسے کدا گراس ہے لے کر پھراس کو مصرف خراج کے طور پر دے دیا تو جائز ہے میدذ خیرہ میں ہے۔

مشائح المسلم في الماكم جس كا شتكار في اوني واعلى دوكاشتوں ميں ہے اعلى كوچھوڑ كرا دني كى طرف

بلا عذرا نتقال كيا تواس براعلي كاخراج واجب بوگا:

ا مام محد نے جامع صغیر میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی کی ملک میں زمین خراجی ہواور اس نے اِس زمین کو معطل رکھا تو اس پرخراج واجب ہوگا کذائی الححیط اور بیتھم اس وقت ہے کہ خراج موظف ہواور اگر خراج مقاسمہ جوتو کچھوا جب نہ ہوگا بیسراج وہاج میں ہے اور مش کے نے فر مایا کہ جس کا شکار نے ادنی واعلی دوکا شتوں میں ہے اعلی کوچھوڑ کرادنی کی طرف بلا عذر انتقال کیا تو اس پر اعلی کا خراج واجب ہوگا مشلا کسی کے پاس زعفر ان کی کا شت کے لائق زمین ہے اس نے زعفر ان چھوڑ کر کوئی اٹاج ہویا تو اس پر نوان کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر کسی کے پاس چار دیواری وار باغ انگور ہواور اس نے کا شکر کرصاف زمین کر کے اٹاج بویا تو اس پر باغ انگور نہ کورکا خراج واجب ہوگا۔ بیمستدایہ ہے کہ خود جان لینا چاہے اور فتو کی نہ دینا چاہیے تا کہ حکام طالم مالہائے رمیت پر طمع کا ہاتھ نہ پھیلا کی بیری کی میں ہے۔ جس پر خراج بندھا ہے اگروہ مسلمان ہوگی تو برستور س بق اس سے خراج میں خراج میں خراج میں خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ بدایہ میں ہوگا۔

كتأب السير

خران جمع ن کیا جائے گا جائے گا جائے ہیں عشر میہ ویا خراجیہ ہو۔ اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یا خرا ہی خریدی تو زمین نڈکور کاعشریا خراج واجب ہوگا اور زکو ڈا تجارت لازم نہ ہوگی میں جے۔ اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وا مام تحدّ نے فر مایا کہ اس سے خراج لیا جائے گا میزاو میں ہے۔ اگر ایسی تو م جس پرخراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آباد کرنے و پیداوار کرنے و حاصدات اٹھ نے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج اوا کریں تو امام کو میا ختیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردو سرے کی ملک میں وے وے مید فیر وہیں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی ظرح بریار چھوڑ رکھا تو؟

کتاب العشر وخراج میں فرمایا کہ اگر اراضی خراجیہ میں ہے کسی زمین کا مالک اس کی کمائی ہے عاج بوا اور اس کو معل کے چھوڑ دیا تو امام کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ ہیں ہے تعظم ہے ہے کہ پہلے اس زمین کوا جارہ پر دیا اور اجرت ہے کا اخراج ان اور خس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ اس مسکہ میں تصحیح عظم ہے ہے کہ پہلے اس زمین کوا جارہ پر دیا اور اجرت ہے بعد رخراج کے لے کر باتی کو مالک کے واسطے رکھ چھوڑ سے ایس ہے امام محمد نے نامی بود دے پھر مالک نے میں کے حصہ میں سے ایس محمد خراج کی کو تہائی یہ چوقفائی وغیرہ حصہ کی بنائی پر جسے حصہ بٹائی پر ایسی ذمین دی جاتی ہود دے پھر مالک نے میں کے حصہ میں سے بعد رخراج کے لے کر باتی کو مالک نے واسطے رکھ چھوڑ سے اور اگر بین کی پر لینے والا بھی کوئی نہ طبق ایسے تحفی کو وے دے جواس کی پر داخت کر ہے اور اس کا خراج اور اس کے واسطے رکھ چھوڑ سے اور اس محمد ارخراج کے حوض اچارہ میں ہے کہ جو پھواس سے لیا مور اس محمد ارخراج کے حوض اچارہ میں ہے کہ جو پھواس سے لیا والا میں کہ اور اس محمد کی بنا کہ ایس محمد المراب کو بر دخت کر کے اس کے بیاس محمد المراب کو بیا تحفی بھی نہ ملا جو اس کو خراج کہ تو وامام کے تی میں مال اجارہ ہے لینی اس نے کو باام ابو بوسٹ واما اور جو گھواس سے لیا کہ یہ جو ذکر فر مایا کہ ہے جو ذکر اس محمد کے اس کے اس کو بیا کہ فرو خراج کے نکال کر ب تی کو ما لک کہ ہے وام کے تو مال کو و خت کر کے اس کے خس کو و خت کر ذالے میں اس پر جو لیے کہ اس کو ایس کو مین نے دار میں میں ہو کہ اس کو بیا کہ نہی میں ہو کہ بیاں کو و خت کر ذالے کہ بیاں معلم کہ اس کو بیا کہ نہی میں بیاں دو سطے کہ امام اعظم اس کے خوات کہ دو تکر کے اس واسطے کہ اس کو نیا کہ نیمی میں میں اس کو تھوٹ میں کہ نے میا کہ امام معلم کو بی کو تو ت کر دو اس کو تی بی جو تو کہ بی کہ نہی نہ بیا مور کا تو ل

بعضی کتابوں میں اس مسئلہ میں فدکور ہے کہ امام اسمنمین دوات زراعت و بیل خرید کر کے سی آوی کودیں و با کہ اس سے زراعت کر سے پھر جب حاصلات آئے تو اس میں سے جو پچھٹر چی پڑا ہے اور خرائ لے کر با آل کو مالک زمین کے واسطے رکھ چھوڑ ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال سے اس قدر قرضہ و سے کہ جس سے وہ بیل اور اودات کا شتکاری خرید سے اور مضوطی کر لے اور کوئی تحریر کرا لے تاکہ وہ زراعت کر سے پھر جب حاصلات فلا ہر ہموتو اس میں سے خواج کرانے ہے گئے دیاں میں بیکھ ند ہموتو اس میں سے خواج کرانے ہے گئے دیاں کو اور اس می کی شہوتو زمین فہ کورا ہے شخص کو دے دے جو اس کی پر داخت کر سے اور اس کا خراج اواکیا کر سے ۔ پھر درصو تیکہ مالک زمین زراعت سے ماجز ہموا و را اس نے اراضی فذکورہ کے ساتھ ایسانعل کیا جو بم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رہ زراعت و کا م کی قوت حاصل ہوگی تو جس سے قرائے میں کہ واپنی کرد ہے گا سوائے ایک صورت بچے کے کہ اگر سی کے ہاتھ فروخت کردی ہوقا قبضہ بی سے امام اس سے لے کر مالک زمین کووا پس کرد ہے گا سوائے ایک صورت بچے کے کہ اگر سی کے ہاتھ فروخت کردی ہوقا

اس سے واپس نہ لے گا میرمحیط میں ہے اور اگر ابل خراج اراضی جیموز کر بھاگ گئے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کو اختیار ہے جا ہے اس اراضی کی پر واخت بیت المال ہے کرے اور جوند حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے دے اور جوان ہے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مرگئے تو امام الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے دے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں واخل کرے اور اگر اہل خراج جیموڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں ہے بقدر خراج کے لے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ کے بھاگ گئے تی اماس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں اور اجس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے پھر جب وہ لوگ وہ اپس آئیس تو یہ باتیا تب ان کود ہے دے اور جس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک وہ سال ڈگڈر جائے تب تک اجارہ پر شددے گا میسراج وہاج میں ہے۔

اگراہل ذیدا پی اراضی نے دومرے ملک میں منتقل کیے گئے توبعد دھیجے ہاور بدوں عذر نہیں سیجے ہاور عدر ہدہ کہ ان لوگوں کوقوت و شوکت حاصل ندہویں اہل حرب کی طرف سے ان پرخوف ہو یا ان کی طرف سے ہم پرخوف ہو ہا ہیں طور کر سلمانوں کے بوشیدہ حالات سے اہل حرب کو آگاہ کر دیں اور ان لوگوں کوان کی اراضی کی قیمت سے گی یا اس ملک سے جہاں نتقل کیے گئے ہیں ان کواراضی کے مثیل اراضی سلم گئے اور ان پر اس اراضی کا جہاں نتقل کیے گئے ہیں ان کر اجب ہوگا گڑا ہوا اس سے ہوگا گڑاہ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ہواں سے نتقل کیے گئے ہیں اس اراضی کا خراج ان پر واجب ہوگا گراق ل اس سے ہو اور ان کی ارضی سابقہ خراجیہ ہوگی اور اگر کسی مسلمان نے اس میں تو طن اختیار کی اتو اس پر اس اراضی کا خراج واجب ہوگا ہیکا فی میں ہے کسی سابقہ خراجیہ ہوگی اور اگر کسی مسلمان نے اس میں تو طن اختیار کی اتو اس پر اس اراضی کا خراج واجب ہوگا ہیکا فی میں ہے کسی سے گھو کہ کہ میں اراضی ہے جس کے مالکان مر گئے یا غائب ہو گئے اور اہل قربیاں کر ان اور آگر سلطان نے چاہا کہ اس اراضی کو خراج واجب ہوگی اور آگر سلطان نے چاہا کہ اس اراضی کو خراج واجب ہوگی ہو جس کے مالکان مر جو سلے انہیں ہو گئے اور اگر ہے گہاں کہ ان کو اور آگر ان کے واسلے لے لئے آئر میں اراضی میں ہو اور کیا خراج کی تقیم چاہی تو مش کئے نے فر مایا کہ اگر باغم اے انگور کا خراج واجب کو تقیم چاہی تو مش کئے نے فر مایا کہ اگر باغم اے انگور کا خراج میں معلوم ہواؤ تھم وہ ہی رہے گا جو تا کہ کی تقیم چاہی تو مش کئے نے فر مایا کہ اگر باغم نے انگور کا خراج واحد کی تقیم ہواجہ کو تو میں کہ اگر باغم کے انگور کا خراج واحد کی تقیم کی تو مش کئے نے فر مایا کہ اگر باغم کے انگور کا خراج واحد کی تقیم کی تو میں کہ تو مش کئے نے فر مایا کہ اگر باغم کے انگور کا خراج واحد کے تھا۔

اگرخراج اراضی کسی مسلمان برمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسف بینائید و امام محمد عینائید کے نز دیک اُس سے پورے گذشته ایّا م کاخراج لیاجائے گااورامام اعظم جینائید کے نز دیک نہیں:

اگرخرائی باغیبا نے انگور معلوم نہ ہواور تمام قطعہ فدکور کا خراج کیجائی ہوتو اگر بیہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغیبا نے انگور دراصل باغیبا نے انگور ہی تھے کہ سوائے باغیبا ہوتا ہے کہ دراصل باغیبا نے انگور ہی تھے کہ سوائے باغیبا ہوتا ہے کہ دراصل باغیبا نے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج اراضی تھی پھر باغ انگور ہوگئی فیکہ سب بہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغیبا نے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج باغیبا نے انگور اور خراج اراضی کا بھی بہی حال ہے تو خراج ان میں سے ہرایک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان میں سے ہرایک کا خراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان میں دونوں پر تقسیم کر دیا جائے لیس جس قدر ہرایک کے پرتے ہیں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی انتفادت ہے بکساں نہیں ہے پھر جس کی اراضی کا خراج زیادہ ہواست دمی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے ہرابر

کرد یہ جائے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ خران ابتداء میں برابر تھایا علی کنفادت تھ تو جیسا قبل اس کے ہوتار ہا ہے اس حال پر چھوڑا جائے گا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ فناوی میں لکھ ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یہ ہو ڑے کی کاروان مرائے یا فقیروں کا مسکن بناویا تو خران سراقط ہوجائے گا۔اگر خراج اراضی کسی مسلمان پر متوالی دوس ل کا چڑھ گیا تو اما مابو یوسف وا م مجمد کے نزویک اس سے پورے گذشتہ ایا م کا خراج لیا جائے گا اور اما م اعظم کے نزویک نہیں جگہ اس سال کا لیا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسا ہی شیخ الاسلام نے شرح سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرالاسلام نے کتاب العشر والخراج میں امام اعظم کے دوررواییٹی ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ شیخے ہے ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا فراج لیا جائے گا ہیمجے میں ہے۔اگراس کی زمین پر پانی پڑھ آیا یعنی غرق ہوگئی یاس سے پانی منقطع ہوگی یعنی نوٹ کی یہ وہ زراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پر فراج واجب نہ ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔امام محمد نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر زمین فراج واجب کئی پھر دو مراس ل شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتنی مدت میں وہ دو بارہ ذراعت کرنے پر قاور ہے مگراس نے زراعت نہ کی تو اس پر فراج واجب ہوگا اوراگر دو سراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت پی فی خشک ہوا کہ اپنے دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہواتو اس پر فراج واجب نہ ہوگا ہو ہو ہوگی کہ اس سے احتر از ناممکن ہے تھے کھی لین بندروں یا در ندوں یا چو پو وَال وغیرہ کا یہ اس کے شل کوئی آفت بینی تو فراج ساقد ہوگا اوراگر خراج ساقد ہوگا اوراگر خراج ساقد ہوگا اوراگر خراج ساقد ہوگا اوراگر کا شئے سے پہلے کھی تلف ہوگئی تو فراج ساقد ہوگا اوراگر خراج ساقد ہوگا اوراگر خراج ساقد ہوگا اوراگر کا نے جائے کے بعد تلف ہوگئی تو مراج ساقد ہوگا اوراگر کا شئے سے پہلے کھی تلف ہوگئی تو فراج ساقد ہوگا اوراگر کا نے جائے کے بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگئی تو مراج وہاج میں ہے۔

كيا حاتم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصه دارجوگا؟

صل پیداوار تلف ہوجائے سے فرائی جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے آئی مدت نہ باتی رہی ہو کہ اس میں وو بارہ کھیتی کر لینے پر قاور ہوئے اور اگر ایسی مدت ہوتی رہی ہوتو فرائی ساقط نہ ہوگا (ییفراج موظف میں ہے) اور ایسا قرار و یا جاگا کہ کہ اور ایسا قرار و یا جاگا کہ کہ ایس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے پس اگر پچھ جاتے کہ گویا اقل تھ ہی نہیں ور ایسا ہی تھم کرم لیمنی ہائے انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے پس اگر پچھ جاتے

ایونکہ عشراس کی پیداوار میں ہے واجب ہے نہ مثل خراج مؤظف کے فعل ہذا خراج مقاسمہ بھی مثل عشر کے ہے ا۔

رے اور پھو ہاتی رہے ہیں اگر ہاتی استے ہیں کہ ہیں درہم تک پہنچ جاتے ہیں اس سے زیادہ ہیں تو اس پر دس درہم واجب ہول کے اور اسر ہیں درہم تک نہیں ویہ جی خان کی سے سے اور اسر ہیں درہم تک نہیں ویہ جی خان کی سے سے اکا سرہ سین خی شاہان کسری جو جو بی ان کے افعال پندیدہ میں سے ایک سیاب تھی کہ جب کا شنکا رکھیتی کو کوئی آفت سہ نہا ان کا سرہ سے پہنچی تھی تو اس کا خرچہ وی ایپ نفوان کے افعال پندیدہ میں سے ایک سیاب تھے اور کہتے تھے کہ کا شنکا رنفع میں ہمارا شریک ہے کے عبد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ اولی لائق ہے سے دجیز پس نقصہ ن میں ہم اس کے شرکی کیوں کرنہ ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے افتیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے سے دجیز کردری میں ہے اگر کسی نے خراجی زمین میں ہاغ انگور لگا تو جب تک باغ انگور پیل ند دیوئے تب تک اس پرز مین زراعت کا کرداج واجب ہوگا اور ای طرح اگر ویگر بھلدار درخت لگائے تو بھی درختال نے کورہ کے پیل درہم یا زیادہ تک اس پرز مین زراعت کرنے واجب ہوگا اور جب درختان انگور پورے ہو کہ کہنچی ہوتو اس پر نصف بیداوار حاصلات واجب ہوگی اور اگر نیس درہم سے کم پہنچی ہوتو اس پر نصف بیداوار حاصلات واجب ہوگی اور آگر نیس درہم سے کم پہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درہم سے کم نہ کیا جو سے گاس واسطے کہ مار میں درجم سے کم پہنچی ہوتو ایک تفیر وایک درجم سے کم نہی ہوتو ایک تفیر وایک درجم سے کم اس کی تو وایک تفیر وایک درجم سے کم نہی ہوتو ایک تفیر وایک درجم سے کم نہی ہوتو ایک تفیر وایک درجم سے کم نہیں ہوتو ایک تفیر وایک درجم سے کم نہی ہوتو ایک تفیر وایک در جم سے کم نہی ہوتو ایک تفیر وایک کی تفیر ایک درجم سے کم اس کی تفیر وایک کی تفیر وا

اگرکی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمعہ ہے جا لانکداس میں کثر ت سے شکار ہے تو اس پرخراج واجب نہیں ہے اورا اگرکی کی زمین میں زکل کھڑا ہے یعنی منیت ن کے یا جی و کا جنگل ہے یا درختان صنوبر یا بید مجنون یا دیگرا شجارا لیے یکے ہیں کہ پھل نہیں و سے ہیں تو دیکھ جائے کہ اگر مالک زمین اس کو تعلی کر ہے اس کے مزروعہ کرنے پر قادرتھ مگراس نے ایسانہ کی تو اس پر خراج واجب ہوگا اورا گراس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پرخراج ہوگا اورا گراس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پرخراج بھی واجب ہوگا اورا گر زمین خراجی میں ایسی جو کہ اس میں ہے گئی ہیں ہے گئی تا تھا یا وہ پہاڑ پر واقع ہے اور خراجی واجب ہوگا اورا گروہاں خراجی تطعین ہی تھی سکتا تھا یا وہ پہاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کہ وہاں پائی نہیں پہنچ سکتا ہے تو خراج واجب نہ ہوگا ۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیجہ ہو واقع ہے کہ مزارعت کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیجہ ہو واقع ہے کہ مزارعت کے لائتی نہیں پہنچ سکتا ہے تو خراجی واجب نہ ہوگا ۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیجہ ہو واجب ہوگا اور اگر وہاں خراجی واجب ہوگا اور اگر میں خراجی واجب ہوگا وادر کر میں جائے گئی تھا ہوگا ہوگا ہوگا وی قاضی خان میں ہے ۔ قال المتر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں اگر میں خراجی واجب نہ ہوگا ہوگا وی قاضی خان میں ہے ۔ قال المتر جم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں ایک واجب فائم ہے۔

ا مام اعظم کے نزدیک وقت و جوب خراج کا اقل سال ہے بیخی شروع سال گربدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقتا یا اعتباراً اس کے قبضہ میں ایک سال باتی رہے بید ذخیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کوج ہے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کو مقرر کرے جولوگوں کے ساتھ نزمی ہے جیش آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف و عدل کو چیش نظر رکھے اور ہر بار جب نلہ بیدا ہوتب ان سے بفتر راس کے خراج لے یہاں تک کہ آخر غدہ پر پوراخراج حاصل ہوجائے اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ بقد رنلہ کے خراج مقرر کرے چنا نچے اگر کسی زمین میں رہیج و خریف دو قصییں پیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہیج حاصل ہونے کے وقت شایستہ

لے بعضوں نے کہا کہ لقب ثنابانِ فارس کا ہے اور میا قرب ہے تا۔ سے تالاب ہے کہاس میں زکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں تا۔ سے جھاڑ کی مختلف درنہ توں کی مثلۂ بناورونزکل و بانس ودیگر در زنبان خو در دوغیرہ تاا۔ سے اگراصلاح پر قادر نیس ہے تو بدرجہاوں واجب نہ ہوگاتا۔ ھے شورہ زار جس کو ہندی میں اوسر بولنتیت ہیں کہاس مقام پر کنگروریت ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں جمتی ہے تا۔

متو کے مذکورا آمداز وتخینا سے بیلحاظ کرے کہ اس زمین میں ملدخریف کتنا بیدا ہوگا پس اگر اس کی فاطر میں جم جائے کہ مثل ملد رہتے میں اس کے پیدا ہوگا تو خراج کے دوحصہ کرڈ الے پس مندر تھے میں سے نصف خراج لے اور باتی نصف خراج میں تا خیر کرے یہاں تک کہ منلہ خریف بیدا ہوئے پس نصف خراج اس میں سے لے لے ایسا ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیدا ہی چیز وں میں سے جو پانچ مرتبہ نو چی جاتی جی ایک مرتبہ نو چی جاتی جی مرتبہ نو چی کے بعد پھر بری ہوکر دو بار دوسہ بار دای طرح پانچ مرتبہ نو پی جاتی ہیں تو ہر خراج کے خراج کے جرمرتبہ سے پانچواں حصہ خراج کے لیا تا ت سے ہو کہ چارم جراج وی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ نو پی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ سے پانچواں حصہ خراج کے لیا جاتے ہے ہو کہ جارم خراج وصول کر لے اور ای تی س بی جھے لین جاتے ہے موجہ میں ہے۔

ا ما م حمد عمر الله الله الله الله المرفر ما يا كه الركسي نے خوشی ہے اپنی زمین كاخراج سال يا دوسال كا

پیشگی بطور تعمیل ا دا کر دیا تو پیرجا ئز ہے:

جس پر خرائ یا عشر واجب ہوگیا ہے اگر و معرکیا تو بداس کے ترکہ ہے وصول کرنے جائے گا اور اختلاف بل و کے موافق نلد
کی پنتگی کا وقت بھی مختف ہے ہیں پیداوار نلہ کی اور اک کے وقت خراج لیا جائے گا اور مالک اراضی کو حلال نہیں ہے کہ جب تک
خراج ادائمیں کیا ہے تب اس پیداوار میں ہے تھا ہوں بعد ادائے کرنے کے کھانا حلال ہے بدفناوئی قاضی خان میں ہے اور نیز
جس میں ہے عشر ویا ج ہے ہاں میں ہے بھی تھانا حلال نہیں ہے یہاں تک کو عشر ادا کر ہا ورا اگر تھی جائے گا تو ضامن ہوگا اور
سلطان کو افتیار ہے کہ زمین خراجی کی پیداوار وک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کرلے بیظ ہیں ہے اور امام محکم نے اپنی واور
میں واقعیار نے کہ زمین خراجی کی پیداوار وک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کرلے بیظ ہیں ہے اور امام محکم نے اپنی واور
میں واقعیار ہے کہ زمین کا خراج پینٹی دیا بھر اس میں فراج وصول کر لے پیشلی بھر ہیں ہو بیا تو بیا نز ہا وار منتقی میں ہے کہ
اگر کسی نے اپنی زمین کا خراج پینٹی دیا بھر اس میں فراج میں خواج کو ایس میں فراج سے کہ اواس کو واپس کر دیا جائے کہ اس میں خراج میں محسوب کر دیا جائے کہ امام محکمہ سے مروی ہے کہ اگرا کیک محتمل نے اپنی زمین کا دوس ل کا خراج اوا کر دیا یعنی پیشگی بھراس زمین پر پائی چڑھ آیا اور خرق
آب عب موکر وجد ہوئی تو فر مایا کہ جو پھھامام نے وصول کیا جراج اواس کر دے بشر طیکہ بعند موجود ہواور اگر امام نے اس خراج کو وہ بیاں ہیں ہو وہ دیا ہو بیاں کی دے بین میں ہوتو اس کی جرائے اور اگر اللہ میں خراج کو دے دیا ہو بین بیا ہوتو اس پر پھوواس کی خراج اس کی میں نے میں کے میں نے میں ایا یہ ہوتو اس پر پھووا وہ بیاس کر دے بشر طیکہ بعد یہ موجود ہواور اگر امام نے اس

 $\Theta: \dot{C}_{i}$ 

#### جزیہ کے بیان میں

جزیداس مال کا نام ہے جواہل ذمہ سے لیا جاتا ہے کذانی الھنایدہ اور جزید فقط اس ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد ہوگئے ہو لیا فت قبال رکھتا ہو عاقل ہومحتر ف ہواگر چدا ہے حرفہ کواچھی طرح نہ جانتا ہو بیسرا جید بیس ہے اور جزید دوشتم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ سلح وتر اضی ہے ان پرمقر رکیا گیا ہو پس اس کی مقدار وہی رہے گی جس پر ہا ہم اتفاق ہوا ہے اس حساب سے ہرایک پرمقر رہوگا یہ کا فی میں ہے پس اس مقدار سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور کم بھی نہ کیا جائے گا میہ نہر الفائق میں ہے۔ دوم جزیدوہ کہ جب امام المسلمین

لے خواہ مخواہ کے لین حرام ہے ا۔ ع نسخ مطبوعہ میں دخلہ اول مہملہ جیم کے ساتھ ہے بس اس بن پراس کے دیار کی جانب بیتھم راجع ہو گا اورصورت مسئداس زمین کے داسطے ہوگی جود جد کے دونوں کنارے پر واقع ہے اور فلا ہر نز دیک مترجم کے دخل بوا دوجا مہملہ ہے فہم اا۔ کافروں پر غالب ہوااورا حسان کر کے ان کوان کی امل ک پر ہاتی رکھ کران پر از سرنو جزیداپی رائے ہے مقرر کی کذائی انکائی ۔ پس بے جزید معلوم ہے خواہ چاہیں یا انکار کریں راضی ہوں یا تا راض ہوں پس تو تگر پر ہرس ل میں وزن سبعہ کے اڑتا میس ورہم مقرر کیے جانیں گئے چنانچہ ماہواری چا درہم وصول کر لے گا اور جو خض متوسط الحال ہے اس پر سالانہ چوہیں درہم لیعنی ماہواری و درہم ہوں گے اور جو خص فقیر معتمل ہے اس پر سولانہ بارہ درہم لیعنی ماہواری ایک ورہم مقرر ہوگا کہ کذائی فتاہ القديم والهدايه

معتمل سے کیامراد ہے؟

اگرنفرانی کما تا ہوئے گراس کے خرج سے ہیں بچتا ہے تو اس سے جزیدراس نہ لیا جائے گا:

امام ابو یوسف نے کتاب الخرائ میں صدکو بیان کی ہے چنا نچفر مایا کہ ہر صلہ ایک اوقیہ ہے لینی اس کی قیمت اس قدر ہے قدت و اوقیہ پر لیس ورہم وزن کا ہوتا ہے اور شائد اس پر بچ س درہم چڑھتے ہوں بس قول ولوالجی اس کے موافق ہوگا لیکن نہر الفائق میں نقل از فتح القدیر اس پر اعتراض کی کہ بی قول والوالجی کے ہر حابیہ بچاس درہم ہو جھے نہیں ہے اس واسطے کہ اوقیہ پیس درہم ہو النہیں و قصار مرسلے کے مسلمان ہوگئے و بیس درہم ہو النہیں و قصار مرسلے اللہ واسطے کہ اوقیہ تو دو ہزار صدیل ہے و مقدار ان کے سب مردم گئے یا مسلمان ہوگئے و و بزار درہم ان کی اراضی سے وصول کیا جائے گا بیرے و کہ تو مسلمان نہیں ہوئے جومردان میں سے مسلمان ہوگئا اس کے راس کا جزئیر س قط ہوجائے گا اور و مقدار ان لوگوں پر ڈالی جائے گا بیرے و کہ تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں ۔ نجرانی کا آزاد کیا ہوا غالم جس کوموں کہتے ہیں و ومشل ذمی کے غدام آزاد کیے ہوئے کے بہ کہ اس پر اس کی ذات کا جزئیر بندھا جائے گا بیر تا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے ہو کہ حکم اس کے خواس کے خرج سے نمیں بچتا ہے تو اس سے جزئیر سے نمیں ہوئے اس سے جنمیں بچتا ہے تو اس سے جزئیر سے نمیں ہوئے اس سے جنمی ہو کہ حکم اس کے خرج سے نمیں بچتا ہے تو اس سے جزئیر کا تا تارہ نو نیو میں ہوئے گا بیر تا تارہ نو نیو میں ہوئے اور اگر مسلمان کا آزاد کیا ہوا غلام مردونھر انی ہوتو اس پر جزئید باندھا جائے گا بیر ہو ایمیں بہتا ہوئے گا بیر ہوئے اس پر جزئید باندھا جائے گا بیر ہوئے گا بیر نا بیر ہوئے گا ب

قریشی نے اگر کا فرغام می زاد کردیا تو اس سے جزید لیا جائے گاید کا فی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں سے کوئی لڑکا شروع سال میں آزاد کردیا تو اس سے جزید لیا جائے گاید کا فی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں سے کہ وہ تو انگر ہے تو میں آزاد کر اس کے کہ ان وگوں پر جزید ہاند ھا جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید ہاند ھے جانے اس برجزید ہاند ھے جانے کا معدوہ ختم ہوا ہے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید ہاند ھے جانے کے بعدوہ ختم ہوا ہے گا میں کہ میں ان کا جزید سال گرز جانے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا۔

ل تغلبی قوم ہے شرکان مرب ہے جس پردو پندجز میں قرار پایا ہے ا۔

كتأب السير

صائمہ اس کے پاس مال اس کی ملک ہے ہیں اگر ان اوگوں پر جزیہ باندھے جانے ہے پہلے آزادکیا گیا تو اس پر جی جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ آزادکیا گیا تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اگر مردوں پر جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ ذمی ہوگیا تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اگر ذمی مردوں پر جزیہ باندھا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اگر ذمی مردوں پر جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ ذمی ہواتو اس پر جزیہ نہ باندھا جائے گا اور اگر ذمی ہوگیا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا ہو جائے گا اور اگر ذرجائے اور جو خص کی ایسے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزیہ ہو یہ ہوگیا ہو گیا ہو ہو بہ باند ہو جائے اس کو افاقہ ہوگی ہوگیا ہو باندھ جائے گا ہوا گا جو ہو ہو ہو ہو موضع جزیہ کی خواہ ذمی مردوں پر جزیہ باندھ جائے گا اور اس کو افاقہ ہوگی ہوگیا ہو گیا ہو باندہ بالدہ اس کو افاقہ ہوگی ہوگیا ہو گیا ہو بالدہ بالدہ ہو بالدہ بالدہ ہو بالدہ بالدہ بالدہ بالدہ بالدہ ہو بالدہ با

ے وسول کرنے والا بیتما بوگا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی سبلت کو پکڑ کرخوب جنبش وے گا اور کیے گا کہ اے ذی ا، اپنا جزید ہے ہے بہتین میں ہے اور اداکر نے والے کا باتھ پنجے رہے گا اور لینے والا کا باتھ او پر بہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اما مسلمین کو افتیار ہے جا ہے ارائنی و جما ہم کو جمع کر کے دونوں کا خراج گیا کی در ہموں یا ویناروں یا کیلی یا وزنی یا کپڑوں ہے مقرر کرے ور چہ ہم کی کر اے ایک بی خراج مقرر کرے ہی اگر امام نے جمع کر کے ایک بی خراج مقرر کرے ہی اگر امام نے جمع کر کے ایک بی خراج مقرر کرے ہی تو بقدر مال جما جم وان کی تعداد کے و بقدر اراضی کے دونوں پر بیر تربیہ جموی عدل و انصاف سے تقییم کیا جائے گا ہی جس قدر بہت ہم کے حصہ میں پڑے وہ قدر بہت ہم کے حصہ میں پڑے وہ قدر بہت ہم کے حصہ میں پڑے وہ فرات بوگا کہ ہر اراضی پر بقدر راس کی پیداوار کے تبرتیب نہ کورہ بالا مقرر کیا جائے گا پھر اگر جما جم میں سے بسب موت یا اسلام لائے راس کی پر بھر راس کی پیداوار کے تبرتیب نہ کورہ بالا مقرر کیا جائے گا پھر اگر جما جم میں سے بسب موت یا اسلام لائے راس خرج آ سرکل بھا جم میں ہوگئے تو این کا حصہ میں سے ای قدر دھے گھنا کر اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی ان کو بر داشت کر سکے اور اس خرح آ سرکل بھا جم بلاک ہو گئے تو ان کا حصہ مقتی کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی پر داشت کر سکے اور اس خرح آ سرکل بھا جم بلاک ہو گئے تو ان کا حصہ مقتی کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی پر داشت نہ کر سکے تو ہر مقدار نہ کورہ بھر مراح آ دی جائے گا بشر طیکہ اراضی پر داشت نہ کر سکے تو ہر مقدار نہ کورہ بی مقرور کی جائے گی ہر اگر اس سکے گی۔

ا گرجماجم اس کے بعد کشر ت ہے ہو گئو جماجم کا حصدان کی طرف ردکرویا جائے گا اور اگراراضی کی پیداوار میں کی ہو گئی تو بقد رنتھ من کے اس میں ہے حصد کم کر کے جماجم پر ڈالا جائے گا اور اگراس حصد کو جماجم نہیں پر داشت کر سکتے ہیں تو سر قط اراضی اپنے حال کم ل پر ہوگئ تو حصد ندکورہ پھر راضی پر رد کردیا جائے گا اور اگراس حصد کو جماجم نہیں پر داشت کر سکتے ہیں تو سر قط ہو جو ہے گا گا رک کرویا جائے گا اور اگر اراضی تمام تنف ہو کئیں بینے بال اراضی تم مقت پر آ جائے اور بر داشت کر سکتے تو پھر پورا کرویا جائے گا اور اگر اراضی تمام تنف ہو کئیں بینے بان میں ہوئی کہ قابل زراعت نہیں ہواور کئیں بینے بیل ہو جو نے لگا اور اگر امام نے ملحدہ جانے کہ تابل زراعت نہیں ہوائی کہ تابل زراعت نہیں ہوائی کہ تابل زراعت نہیں ہوائی کہ تابل کر رہ جانے گا اور اگر امام نے ملحدہ والی تو مصد اور کی مقدر کیا اور اگر امام نے ملحدہ والی مقرر کیا اور اراضی پر بھی کسی قدر دصد معلومہ بین کیا تو کی وغیرہ کی صورت میں بیٹ ہوگئی ہے طرح دے دیا جائے گا اور اگر امام نے این کو کہ داشت کر بے بلکہ وہ وصد جو سر دست نہیں اٹھ سکتا ہاس قدر ہے جو اس پر مقرر کی گئی ہے طرح دے دیا جائے گا اور اگر ہا ہوائی کی ہوائی کی جائے گا اور اگر ہی ہو ہو اس کے کہ جو طرح دیا گیا ہے اس قدر ہے جو اس پر مقرر کی گئی ہے طرح دے دیا جائے گا اور اگر ہی ہو ہی کہ این کی اراضی ہے گئی مال کے لے گا اور جماجم ہے کل کے لے گا اور اراضی ہے بھرت کی ہو سے کہ بیا گئی ہو ہے کہ ہو طرح کہ کی گئی ہو ہو ہے کہ ہو طرح کہ کی کی گئی ہو ہو ہے کہ ہو طرح کی ہو گئی ہو ہو ہے کہ ہو طرح کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہے کہ ہو طرح کی ہو گئی ہو

اگر کسی ملک کے لوگ جن ہے امام نے کسی قدر مال معلوم پر صلح کی ہے کہ جس کوو داپنے جما جم واراضی ہے ادا کر میں سے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤس سر قط ہو جائے گا اور خراج اراضی سر قط نہ ہوگا بیتا تارخ نیہ میں ہے واللہ اعلمہ ۔

: رئين

الله التي وكوبو لتح جس١٢\_

اگرزمیوں نے جد بد بیعوں ی یا کنیسوں کا بنانا جا ہایا مجوس نے اتش خانہ بنانا جا ہا اس کا بنانا جا ہایا مجوس نے اتش خانہ بنانا جا ہا اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک نے کے منع کے اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک کے یہ اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک کے اس مراد کم کردیے ہے یہ بنی اس مراد کم کردیے ہے بنی اس مراد کم کردیے ہے بنی ان قدر کم کردی جائے گا۔ سے بیدو کنید عبادت فی ندیبودوند ری جس کو ہورے وق می گرجاو لئے جی اور بیدائل تاب کے درویشوں کے ان قدر کم کردی جائے گا۔ سے بیدو کنید عبادت فی ندیبودوند ری جس کو ہورے وق می گرجاو لئے جی اور بیدائل تاب کے درویشوں کے

ج میں گے اور اگر انہوں نے سواد اور دیبات میں اس کا بنا تا چا ہتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ سے مش کئے نے اس میں بھی اختلاف کی ہے چنا نچے مش کئے نے فر مایا کہ اس سے بھی منع کیے جانمیں گئرا یسے گا وُں میں جباں کے اکثر رہنے والے فرق ہوں منع نہ کے جامی اور مش کئے بخارائے جس میں سے امام ابو بکر محد ابن الفضل بھی ہیں فر مایا کہ منع نہ کیے جامیں گئر دیے جو میں گئے ہوں گئے اور مش الائمہ مزھی نے کے جامیں سے فر مایا کہ میر سے نزویک اس کے یہ جارہ میں بھی بنانے سے منع کیے جانمیں گئے یہ فراوی تا جانمیں ہے دو اور گئی ہیں گئے ہے جانمیں ہے ۔ فر مایا کہ میں مشہروں ودیباتوں سب جگداس سے منع کیے جانمیں گئے یہ ہدایہ میں ہے۔

جے جدید بیدہ وکنیہ کا بنانا نہیں روا ہے ایے ہی جدید صومعہ کا بنانا بھی نہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کہ ایک محف ان
میں سے اپنے طریقہ پر عبادت کرے بخلاف اس کے اگر کس نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کہ اس میں نماز پڑھ تو
اس سے منع نہ کیا جائے گا یہ غایمۂ البیان میں ہے۔ ہمارے مش کُنے نے فر مایا کہ سواد شہر و دیہات میں جو بیعے و کنائس قد می بنے
ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جا کیں گے اور رہا شہروں میں سوامام محمد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جوہوں وہ نہ ہمائے
جا میں گے اور کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا کہ سلمانوں کے شہروں میں جوہوں وہ ڈھائے جا کیں گے اور تمس الائم سرحی نے
فر مایا کہ میرے نزدیک اصح اجارات کی روایت ہے کہ بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیموں میں سے
کوئی بیعہ یا کنیہ قد کی منہدم ہوگیا تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس مقام پر جیسا تھاویا ہے بنالیں اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں
سے تو ہل کرے دوسری جگہ بنادیں گے تو ان کو بیا فتیار نہوگا جاتی مقام پر اس قد را تارت کا جیسا پہنے تھا بنا سکتے ہیں اور پہلی
عارت سے زیادہ کرنے سے منع کیے جا میں گے بیاقان خان میں ہے۔

واضح رہے کہ قدیمی سے بیمراد ہے کہ جب امام اسل م نے ان کے شہر کوفتح کیایا ان سے مصالحہ کرلیا کہ جزید دیا کریں اور
تابع اسلام ہوکرا پنے دین پر اپنے ملک پر قائم رہیں اس سے پہلے کا بنا ہوا ہوا ور بیشر طنیس ہے کہ لہ محالا وہ زمانہ صحابہ رضی التھ تنہم و
تابعین رحمۃ القد کے زمانہ میں موجود ہو بیمائیۃ البین میں ہا وراگران کا کوئی کنید کسی گاؤں میں ہوپھراس کنید والوں نے اس
میں بہت ممارت بنالی پھریدگاؤں بھی شخیلہ امصار کے ہوگی تو بنا ہر روایت کتاب العشر کے ان کوتھم دیا جائے گا کہ اس کوگراوی سے
اور بنا ہر سامہ روایات کے ان کو بیسم نہ کیا جائے فا اوراس طرح اگران کا کوئی کنید کی شہر سے قریب ہوپھرانہوں نے اس کے گرو
مارات بنائی شروع کیس اور یہاں تک برھیں کہ بیموضع اس شہر ہے مصل ہوگیا اورالیا ہوگیا کہ کویا شہر کے محلوں میں سے ایک ملکہ
مارات بنائی شروع کیس اور یہاں تک برھیں کہ بیموضع اس شہر ہے تعمل ہوگیا اورالیا ہوگیا کہ کویا شہر کے محلوں میں سے ایک ملکہ
اگر اہل حرب کی سی قوم نے درخواست صلح اس شرط پر کی کہ ہم لوگ صلمیا نوں کے اہل فرمداس شرط سے ہوئے ہیں کہ اگر مسلما نول
نے ہمارے ملک میں کوئی شہر اپنے واسطے بنایا یہ اختیار کی تو ہم کواس میں جدید ہیا کنید بنانے سے اور ملائی شراب وسور فروخت
کر نے ہمارے ملک میں کوئی شہر اپنے واسطے بنایا یہ اختیار کی تو ہم کواس میں جدید ہید ہید ہو گئیں۔ بنانے سے اور ملائوں کواس میں جدید ہی کنید بنانے کے اور ملائوں کواس صلح کر کی تو ان کواس صلح کر بی تو مسلم اور کو اس کواس میں جدید ہو ہی ہو ہو اور گران سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کر گئی تو کی کواس میں کو نے موسوں کے دیموں کے دیموں سے مصل کے دیموں کیا کہ کو کی تو ان کواس صلح کر کی تو ان کواس صلح کر کی تو ان کواس صلح کیا کی تو کو کی تو کو کی کو کی کو کی تو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو ک

کنائس بیعے وآتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہر اسلام ہوجانے سے پہلے کے تھےوہ اس حال پر چھوڑ

فتاوی عالمگیری جد 🗨 کریس کاب السیر

ویے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہوجائے سے سلے اہلِ ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اً برکسی قوم ابل حرب نے مسلمانوں سے سالح کی بدین شرط کہ ہم اپنے جانوں واراضی ہے مسلمانوں کے اہل ذیبہ بدین شرط ہوتے ہیں کہ ہم ہےمسلمان لوگ میشرط کرلیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں وگاؤں وقصبوں وشہروں ہیں مقاسمہ کریں حالا نکیداس میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ ہیں اوران میں شراب وسورعلانیہ فروخت کی جاتی ہےاورعلانیہ ماؤں و بیٹیوں و بہنوں ہے نکاح کیا جاتا ہے اور مجول کا ذبیحہ و مر دارعد نیفر و خت کیا جاتا ہے تو ایس صلح میں جو چھوٹایا بڑ اشہر کہ و ہ مسلمانوں کا شہر ہو جاتا ہے گا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی اور حدو دشر گی جاری کیے جائمیں گے تو ایسے شہروں میں ان آ دمیوں کوان سب امور کے اظہار سے مم نعت کی جائے گی اور ان کو بیدا ختیار نہ ہوگا کہ اس میں کوئی جدید ہیچہ یا کنیسہ یا آتش خانہ بنا نمیں جوقبل سلح کے نہ تھا اور اس میں علانیةشراب ندیجیج یا نمیں گے اور ندسورا در ندمر دار اور ندمجوسیوں کا ذبخ کیا ہوا جانور۔ نیزیہ بھی اختیار ندہوگا کہ اس میں ملانیہ ماؤں ودیگرمجارم عورتوں کے ساتھ نکاح ظ ہر کریں اور ان کے لیے پچھ بھی روانہ ہوگا الاخصلت واحدہ۔ کنائس و بیعے واتشیٰ نہ جو کہ اس مقام کےشہراسلام ہوجانے سے پہلے کے شےوہ ای حال پر چھوڑ دیے جائیں گے جس طرح شہراسلام ہوجائے سے پہلے اہل ذمہ وہاں کیا کرتے تھے لیکن بیلوگ اپنی صلیمین اپنے کنائس ہے باہر نہ نکالیں گے۔اگران کے ایسے کنیموں میں ہے کوئی کنیسہ متہدم ہوگیا تو اس کووییا ہی بنالیں گے جبیباو ہ پہلے تھا اورا گرانہوں نے کہا کہ ہم اس کویبال ہے تحویل کر کے شہر میں دوسرے مقام یر بنا نعیں گے تو ان کو بیا ختیار نہ ہوگا اورا گرا مام کسی قوم اہل حزب پر عالب آیا پھراس کومصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ذمی بنا کران پر اور ان کی اراضی پرخرج با ندھےاوراس ملک کو نانمین کے درمیا ٹانقتیم نہ کرے جیسے حضرت عمرؓ نے سو دا کو فیدوالوں کے ساتھ کیا تھ تو پیہ جائزے پس جب ایسا کیا تو بیلوگ ذمی ہو جائیں گے اور منع نہ کیے جائیں گے کنیسہ بنانے سے اور نہ بیعہ بنائے ہے اور نہ آئش ف نہ بنانے سے اور نہ بیچ خمر ہے اور نہ بیچ خنز رہے ہے اور نہ اظہرران تمام افعال ہے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کے بیں بیسراج و ہات میں ہے۔

رہاں ہے۔ اگراہل حرب میں سے سی قوم نے ذمی ہوجائے پراس شرط سے کے کہا پنے ذمی ہوجائے کے بعد ہم اپنے دیبانوں یاشہر میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ بنا کیں گے۔۔۔۔۔؟

اگرامام نے بلادابل شرک میں ہے کوئی شہر قہر و غلبہ ہے فتح کیا پھران لوگوں ہے اس شرط پرسلح کی کہ ان کو ذمی بنا نے حالانکہ اس سرز مین میں قد می بیجے و کنائس و آتش ف شمیں یا اہل شرک کے گاؤں میں ہے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر بدگاؤں میں نوں کے شہروں میں ہے ایسا شہر ہوگی کہ اس میں نوان کنیموں و بیعون کے شہروں میں ہے ایسا شہر ہوگی کہ اس میں نفت کر دے گا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکا نوں کو اپنے رہنے کے گھر بنالیس کہ ان میں رہا کر یں اور امام کو بینہ چ ہے کہ ان کو منہدم کر دی اور اگر اہل حرب میں ہے کہ قوم نے ذمی ہوجانے پر اس شرط ہے سلح کی کہ اپنے و بینے و بینے و آتش خانہ بناویں کے پھر بعد سلح کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں ہے کہ ڈھا دیں اور بیتم بنا پر مامہ روایت کا ب العشر و الخرائ کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں جی کھڑ ھا دیں اور بیتم بنا پر مامہ روایت کا ب العشر و الخرائ کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں جی کھڑ ھا دیں اور بیتم بنا پر مامہ روایت کا ب العشر و الخرائ کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں جی کھڑ ھا دیں اور بیتم بنا پر مامہ روایت کا ب العشر و الخرائ کے مسلمانوں کو اور بین کے ذکا دینا رہے۔ ای طرح آگران کے شہروں میں کے جوار بنا پر روایت کا ب العشر و الخرائ کے مسلمانوں کو ان کے ڈھا دینے کا اختیار ہے۔ ای طرح آگران کے شہروں میں

ے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایس شہر ہو گیا کہ اس میں جعد قائم کیا جاتا ہے اور حدود شرعی جاری جیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان ندر ہا سوائے پانچ س ت مسلمانوں کے بیعنی بہت کم پھر اہل ذمہ نے از سرتو اس میں کیسے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مصلحت و کیھے کرعود کیا اور ای شہر میں آگر رہی اور بیشہر ایسا ہو گیا کہ اس میں نماز جمعہ وحمد کی جاتی جاتھ وہ مرم نہ کیے جاتیں ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ وحمد کی جاتی جاتھ وہ مرم نہ کیے جاتیں گیں گے۔

تیخ رکن الاسلام علی سعدی نے فر ماید کہ ای طرح اگر اس شہر کے مسلمانوں کا شہر ہوجانے کے بعد اہل ذمہ نے اس میں کو جدید کتیہ بنالیا اور سلمانوں نے اس کو منہدم نہ کیا یہاں تک کہ اس کوچوڑ کرچے گئے پھر مسلمت ہجے کر مسلمانوں کا شہر ہوگی تو بھی کتیہ سے فذکور مدم نہ کیے جا کہ فرمیوں کوان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں ہیں ہوا ہوا ورقی اس کے شہر بنانے کے اس میں بیجے و کتیہ سے تھے پھر مسلمانوں نے چا کہ فرمیوں کوان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں ہیں ذمیوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی قوم اہل فرمہ جی کہ ہم نے امام اسلمین سے اپنے بالد درصلح کرنی ہے ہیں تم کو میدوانہیں ہے کہ ہم کو ان سنیوں میں نماز پڑھنے ہے منع کروا در مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے امام اسلمین سے اپنے بالد درصلح کرنی ہوتا ہے ہیں تم کو میدوانہیں ہے کہ ہم کو ہوں میں نماز پڑھنے ہے تھے کہا کہ ہم کو ہوروانہیں ہے کہا کہ ہم کو ہوروانہیں ہے کہا کہ ہم کو ہوروانہیں ہوتا ہے کہا تھ اس امام کے حضور میں چیش ان میں ہوتا ہے کہا تھ ایس امام ہے اور اس ملک کے فتح کا زیاد دراز گذراہے اور بی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں بہا تہ کیوں کر بھی تو امام موصوف دریا فت کراد ہی گا کہ فقہا واہل خبر کے باس اس باب میں کوئی اخر ہے ہیں اگر فقیہوں نے کوئی خبر بیان کی بھی تو کی اخر نہ ہویا انہا فرمی قبول کرے گا ہوا کہ نہ ہویا اخراکہ خبر میں بیان ہوا کہ بیر کو بھی تو امام میں دیار کو بطر بی تو تھی قبول کرے گا مران نے تسم کے گا اوراگر ایک خبر میں بیان ہوا کہ بیر کو جو ہوا ہوا ور در کری خبر میں نہ کور ہے کہ بیر میدو کا اوراگر ایک خبر میں نہ کور ہوگی ہوگا۔

اگر کی قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت یعن گواہی دی کہ اس دیار والوں سے سلے کر کے فتح کیا گیا ہے اور دوسری قوم نے کہ شہادت پر شہادت کی دوبار سلے سے نئے کیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ بید یارسلے سے لئنی مقبول ہوگا لیکن اس شرط سے کہ گواہان اصل و گواہان فرع ہردوفریق فتح کیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ بید یارسلے ہے مسلمان ہوں اور اگر اگر کی تقد ہے روایت کیا گیا کہ بید یارسلے سے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قبر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قبر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قبر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قبر وغلبہ سے فتح کیا گیا ہے کہ مسلمان سے مشام ہے وہ اور فیموں بھی ہوں بیا فیموں بھی ہوں بید فیرو مسلمان سے مشام ہوگی بلکہ اس مورت میں مام ہوگی بلکہ اور خمیوں کو گھوڑ ہے کی مواری سے متع کیا جائے اللہ مشام نور سے برائی دور کر نے بیاں میں اور شہواری بھی اور خمیوں کو گھوڑ ہے کی مواری سے متع کیا جائے اللہ میں اور خمیوں کو گھوڑ ہے کہ موارہ و کے کہا تو جائے کہ وہ باس مواری ہے کہ جہاں مسلمانوں کا مجمع مسلمانوں سے برائی دور کر نے میں ان کی مدد کی حدت ہوئی ہیں سوارہ ہو کرد شن سے لڑنے کو گئے تو جو ہیے کہ جہاں مسلمانوں کا مجمع میں موارہ ہوئے فیا نے کہا کا ف کی بیا ہے کی ذین بنوادیں کیا آئی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا مجمع میں سواری سے برائی دور کر نے میں ان کی مدد کی حدت ہوئی کیں سوارہ ہوگر کہا ہوئے کہ بیا ہے کی ذین بنوادیں کیوں کو اس مواری سے برائی دور کر نے میں ان کی مدد کی حدت بوئی کیا ہوئے کہا کا ف کی بیا ہے کی ذین بنوادیں کیا گئے تو جو بیات کی دور کر سے برائی دور کی دور کر کیا ہوئے کہا کہ نے کہ بیا ہے کی ذین بنوادیں کی فیوں کو کھوڑ سے کہ بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی کی کھوڑ سے کہ بیا ہوئی کی بیا ہوئی کو کی بیا ہوئی کے کہ کا کو کے کہا کی کو کو بیور کر کے کو بیات کی کی کھوڑ سے کی کو کھوئی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کی بیا ہوئی کی کو کھوئی کور کی کو کھوئی کی کو کو کھوئی کی کو کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھو

الکافی قال المترجعہ اکاف الا عمر کذا قالو اور نجر پر سوار ہونے ہے منع نہ کیے جائمیں گے اور نیز گدھے کی سواری ہے بھی منع نہ کیے جا میں لیکن اس ہے ممانعت کیے جائے کہ مسلمانوں کے زین کے طور کی زین بنادیں اور جاہیے کہ ان کے قربوس کے

زین پرمشل انار کے بواور شیخ ابوجعفر نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی قربوس زین مثل مقدم ا کاف کے جومثل انار کے بوتا ہے ہونی جیا ہے ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہولیکن اس کے آگے کی طرف کیب مثل ا نارے بنی ہولیکن قول اوّل اصح ہے اور منع کیے جا میں جارور پیننے اور عماموں اور درامہ پیننے ہے جس کوملائے وین پہنتے ہیں اور دپا ہے کہ و واوگ کا بہبائے مصرو بداوڑھیں اور اس طرح اس ہے منع کیے جائیں کہ ان کی تعیین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی تعلین کے بوں اور بھارہے دیا عامیں مر دلوگ تعلین نہیں۔ پہنتے ہیں بلکہ مکا عب پہنتے ہیں لپس واجب ہے کہ ان کے مکا عب مثل بھارے ملاعب کے شہوں بلکہ اس کے خلاف ہوں اور بیا ہے کہ بچھ کھر کھر نے موٹے بدرنگ ہوں اورزنیب وار شہوں۔ نیز عاہیے کہ وہ تنگ پکڑے جو نمیں تا کہ ان میں ہے ہر مخص مونے ڈورے کے مثل بنا کراپٹی کمرمیں ہاند ھے رہے اور جاہیے کہ بیابطہ یا صوف ہے ہواور ابریشم ہے نہ ہواور جا ہیے کہ گندہ غلیظ ہوا بیار قیق نہ ہو کہ ہدون نگاہ گڑونے کے اس پرنظر نہ پڑے اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ جا ہے کہ اس کواپٹی کمر میں گر ہ و ہے کر ہاند ھے اور اس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان چیٹی باندھتا ہے بلکہ دا میں یا میں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ بائے زنیت دار نہ مہننے یا تھیں گے اور چاہیے کدان کے موزے کھر جھرے موٹے ہدر نگ ہوں اوراس طرح و واوگ قبامائے زنیت داروقیص مائے زینت دار پہننے پائیں بلکہ کر ہاس کی مونی قبامیں جن کے تکھ لاہے اور دامن کوتا ہ ہوں پہنیں اور ای طرح کر ہاس کی موفی قبیص جن کے گئے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایسی قبیصیں سننے یا میں گے اور بیسب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر ہروزشمشیر غلبہ پایا ہوئے اورا گران کے ساتھ بعض ان چیزوں پر سلح وا قع ہوئی ہوتو و واوگ موافق صلح کے رکھے جائیں پھرمٹ گنے نے اختلاف کیا ہے کہالیی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان ی افت وضع فقط ایک ملامت کے سرتھ شرط ہے یا دوعل متوں یا تمین علامتوں ہے اور حاکم امام ابومحمدٌ فرماتے تھے کہ اگرامام نے ان ک ساتھ سلح کی اور ایک ملامت پران کو ذمہ د ہے '' دیا ہے تو اس علامت پراور نہ بڑھائی جائیں گی اورا گرکسی ملک کو ہروزشمشیر نعبہ وقتر ہے فتح سیاتو مام کوا فقیار ہوگا کہ ان پر بہت می ملامات مذکورہ لازم کردے بہی سیجی ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگرکسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ یو چھا تو مسلمان کو نہ جا ہیے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے

اُس واسطے کہ بیدمعصیت برراہ بتلا فی ہو گی: واجب ہے کہان کی عورتوں ہے بھی مسلمان عورتوں ہے تمینر کردی جائے راہ چلنے کی حالت اور حماموں میں داخل ہوئے

واجب ہے کہ ان کی عورتوں ہے بھی مسلمان عورتوں ہے بینر کردی جائے راہ چلنے کی حالت اور حماموں ہیں داخل ہون کی حالت ہیں چنا نچاس غرض ہے ان کی عورتوں کی کردنوں ہیں و ہے کے طوق ڈاوائے جا کیں اور مسلمان عورتوں کی ازار ہے ان کی ازار می لف رہ اوران کے گھروں کے دروازوں پر ایسے علامات مقرد کردیئے جا کیں جن سے مسلمانوں کے گھروں ہے تمیز ہو جائے تا کہ بینہ ہوکہ ان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہوکران کے واسطے مغفرت کی دعا کر ہے ہیں حاصل ہے ہے کہ ایسے امور ہے ان کی تمیز کردی و اجب ہے کہ وہال کے لوگول میں بیامور بحسب رواج وزبان کے ذلت و حقارت و مقبوریت پر دلالت کریں نہ ان کے ذلیل و تھیر و مقبور ہونے پر اشعار ہوج ہے بیافتیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے بید کا راستہ پوچھا تو مسلمان کو نہ جو ہے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے س واسطے کہ بیام حصیت پر راہ بتلا فی ہوگی۔ اگر کسی مسلمان کا باپ یا مال ذمی ہوتو

لے قروں کونرین پر جوس سنے کی جانب کس قدراونپی رہتا ہے اس سنٹ کہا کہ بدین شرطتم ہماری نامدداری میں ہو کدایہاا بیا کرواورمسلما نون ہے۔ خلاف وضع س طرح کرھوکدا پی تمریس زنامار باندھوتو بس بھی ایک رہے گی ۱۲

مسلمان کو نہ جا ہے کہ اس کو گھر ہے ہید کو پہنچ دے اور بدروا ہے کہ اس کو ہید ہے ہاتھ بکڑ کر گھر بہنچادے بدفقاوی قاضی خان میں ہے اور ذمی لوگ ہتھیا رندا تھ نے بائیس کے اور جب راستہ میں چیس تو مسلمان لوگ متفق ہوکر اس طرح چلیس کہ ذمی راستہ میں دبکر چیس اور کو بی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ لوگ پہلے سلام کری تو جواب میں فقط علیکم کیے یہ فتح میں افتد میں ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے تنگ نہ پکڑے جا میں گے کہ زنار باندھیں اور یہی مختار ہے بیفتاوی کہری میں ہے۔

) 55 ( rri ) 236

نصرانی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سلمانوں کے شہر میں ناقوس بجائے اور اختیار نہیں ہے کہ نصرانیوں کو اپنے گھر میں سلمانوں کے شہر میں ناقوس بجائے اور اختیار نہیں ہے کہ اپنے کئیوں سے صلیبیں وغیرہ نکالیں اور اگر انہوں نے زبوریا نجیل پڑھنے میں اپنی آواز بلند کی پس گر اس میں اظہر دشرک ہوتو اس ہے نعے کے جائیں گے اور اسلمانوں کی بازاروں میں اس کے پڑھنے سے نعے کر جائے گی اور سلمانوں کی بازاروں میں اس کے پڑھنے سے نعے کر دیے جائے ہیں گا ور سلمانوں کی بازاروں میں اس کے پڑھنے سے نعے کر دیے جائے ہیں گے اور اسلام کے شہر وفائے شہر میں شراب وسور کے فروفت کرنے اور شراب وسور ظاہر کرنے ہے نعے کی جائے ہیں گے اور اگر فابا کے شہر سے دور ہو گئے تو و ہاں صلیب ' نکالنے و ناقوس بجائے میں مضا لقہ نہیں ہے اور ہرو بیوموضع میں جو جائے ہیں اسلام سے نہ ہو وہاں ایسے امور سے نئے نے بائے گئے کہ پہر میں نمام میں گئی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسانی امام میں گئی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسانی امام میں گئی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسانی وہاں ایسے امور سے نئے نے فر مایا کہ بیقول امام میں گئی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسانی وہاں ان دیبات کے تمام رہے وہاں وہ ہوا ہے دی دروافض میں اور ہمارے دیارے ویباتوں میں بھی اہل ذمہ ایسے امور سے نئے سے میں وہاں ایسان دیبات کے تمام رہے وہا تے بیں اور ہمارے مشرکی نے فر مایا کہ ویبات میں ایسے امور کے اظہر رواحداث سے کی حال میں نئے نہ کے ہو گئی تارہ کے دیبات میں ایسے امور کے اظہر رواحداث سے کی حال میں نئے نے گئی میں میں جائے میں اور ہمارے مشرکی نے فر مایا کہ ویبات میں ایسے امور کے اظہر رواحداث سے کی حال میں نئے نہ کے اس میں میں گئی قادی کے دورائوں میں ہے۔

بخیس خواہرزاوہ پیل فرایا کہ اگر اہل فرصہ خاصلہ نوں کے شہروں ہیں ہے کی شہر ہیں یا مسلمانوں کے گاؤں ہیں سے کسی گاؤں ہیں ایسا کوئی امرکیا جس پر صلح نہیں کی ہے بعنی واخل صلح نہیں ہے شار زونواحش و مزامیر وطبل و راگ واموراور نوحہ ہے رونا اور کبوتر بازی وغیرہ تو اس ہے منع کے جانیں گئے ہیں مسلمانوں کو نہ چاہتے ہیں اور تجرید ہیں کھ ہے کہ سلمانوں کو نہ چاہتے ہیں ان کے بہاں ان کے مکانوں ہیں اتریں اور نہ چاہتے کہ ان کے گھروں واراضی ہیں ہے کوئی چیز لیس الا انکی جانب ہے ہمسیب کے ساتھ یعنی جب وہ لوگ بخوشی اجازت ویں و مالک کر دیں تو گھروں واراضی ہیں ہے کوئی چیز لیس الا انکی جانب ہے ہمسیب کے ساتھ یعنی جب وہ لوگ بخوشی اجازت ویں و مالک کر دیں تو گھریا ہے میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے اراضی موات ان میں جس کا کوئی یا لک نہیں ہے کہ شہر کی بنیا دو الی اور اس اراضی کے قریب میں اہل فرصہ کے گاؤں ہیں پھر نہ کور بہت بڑھ ہائیا ہی تی اس جس کا کوئی یا لک نہیں ہے کہ قبر اور اس اراضی کے قریب میں اہل فرصہ کے گاؤں ہیں پھر نہ کور بہت بڑھ ہائیا ہی تی اس میں جس کا کوئی ہائی تھی ہوا کہ کہ دو ان کے کوئکہ شہر نے جو شہر ہی ہے ہو جانمیں کے بیان ان ویہاتوں ہیں جوشہر ہیں ہے ہو جانمیں گے کیوئکہ شہر نے باتوں ہیں ہو انہ کوئی ہید یا کنید یا آئش کی نہ ہوں وہ بات کی مسلمانوں کے شہر ہو جانمیں گئر اب یا سورواخل کرے اوراگر کی مسلمان نے ایسے شہر ہیں شراب یا سورواخل کرے اوراگر کی مسلمان نے ایسے شہر ہیں شراب یا سورواخل کرے اوراگر کی مسلمان نے ایسے شہر ہیں شراب یا ہوں یا کہا کہ بیمیری نہیں ہے بمکہ دوسر کی ہور واخل کی ہوروانس کی دوراخل کو اس کی ہوروانس کی راہ چھور کی ہوروانس کی راہ چھور کی ہوروانس کی راہ چھور کی ہوروانس کی میں میں کہ بنانے کو لیے جانا ہوں یا کہا کہ بیمیری نہیں ہو تو اس کی میں میں کہ بنانے کو لیے جانا ہوں یا کہا کہ بیمیری نہیں ہوتو اس کی دورائس کی راہ چھور کی ہوروانس کی دورائس کی دورائ

تھم دیا جائے گا کہ اس کومر کہ کر دیے اور اگر مردیذ کورشر اب خواری میں تہم ہولیعنی اس پر شعبہ ہوتو اس کی شراب بہا دی جائے گی اور اس نے سور ذیخ کر کے آگ ہے جلادیئے جائیں گے اور اگرامام نے دیکھا کہ بغیر تغریر کے ہاز ٹر آئے گا اور قصد کیا کہ اس کو وڑے مار کر قید کر کے تغریر پر دے جائے یہاں تک کہ اس کی تو بے ظاہر ہوتو ایسا کر سکتا ہےاوراً سراس نے فقط کوڑے مار نے یا قید کرنے پراقتصا ڈیا تو پیھی کرسکتا ہے تگراس کو بیانہ میا ہیے کہ جس مفتک یا کہتے یا ظرف دیگر میں شراب تھی اس کو بیار ڈا ہے یا تو ژوا لے اوراً براس منتک وغیرہ کو بھے ژوالا یا ظرف کوتو ژوالا تو اس کا ضامن ہوگا ہاں اً برامام نے مصلحت دیکھی کہ بیر بات اس تعخص کے حق میں عقو ب سے طور پر کر ہے اپس خود کیا ہا <sup>ک</sup>سی دوسر ہے کوالیا کر نے کا حکم دیا پس اس نے کیا تو علمان لا زم نہ ہوگی اور ا<sup>ا</sup> سر امام نے شراب کی مشک یا برتن اور وہ جا نورجس پر بیلدے تھے پکڑ کراس سب کوفر وخت کر دیا تو بیج باطل ہے۔اگرشہر مائے اسلام ہے کی شہر کے اندرشراب لانے وال کوئی ذمی ہو ہیں اگر بیخص جابل ہوتو امام اس کی متناع اس کووا پس کر کے اس کوشہرے نکال دے گا اور اس کو آگاہ کردے گا کہا گر بچرانہ کی حرکت کی تو جھے کوسز ادول گا اور جاہل ہونے سے بیمراد ہے کہ ذمی ندگور بیرند جانتا ہو کہ ایسا کرنانہیں جا ہے ہے لیعنی شراب ایسے شہر کے اندرنہیں لانا جا ہے ہے۔اگر ذمی مذکور نے جان بوجھ کرایسا کیا تو اما مموصوف اس کی شراب نہیں بہاد دے گا اور نداس کے سوروں 'قبل کرے گالیکن اگر بیمصلحت معلوم ہو کہ اس کو تا دیباً سزا دے خواہ کوڑے مارنے یا قید کرنے سے تو ایسا کرسکتا ہے اورا کر کی مسلمان نے اس کو تلف کر دیا تو وہ ضامن ہو گالیکن جو مخص امام ہے آ سراس کا ند ہب بیہوکہ اسے ہےاوب ذمی کے ساتھ بطریق عقوبت ایسا کرنا جائز ہے لیں اس نے خود کیایا دوسرے کوالیسا کرنے کا حکم وے و یا تو الیی صورت میں اس برضان ندہو کی ۔

اکر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں ہے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں ہے کسی شہر میں فسق و فجو رکی ایسی باتوں میں ہے جس برصلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علائیہ کرنی جا ہی:

اً گر نامیوں میں سے کونی شخص کشتی میں شراب لا د کرمش و جدو بغدا دوغیر ہ دریا میں روانہ ہوا اور دریا کی راہ میں اس کو لیے ہوئے بغداد یامدائن یاواسط کے اندر ہوکر گزرا تو اس ہے منع نہ کیا جائے گا اوراس طرح اگرشہراسلام کے اندرراہ ہے شراب لے مر ءً زرنا جا ہا اور حال بیہ ہے کہ سوائے اس راہ کے دوسرار ستنہیں ہے تو بھی مما نعت ندگی جائے گی امام کو جا ہے کہ ان کے ساتھ کو کی مر دا میں جھیج دے تا کہ مسلمان میں ہے کوئی ان ہے تعرض نہ کرے اور تا کہ بیلوگ مسلمانوں کے مسکینوں میں ہے کسی مسکن میں جہاں کےمسلمان شراب خواری ہے تہم جیں دخل نہ کرنے یا تھیں ۔اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں ہے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں ہے کسی شہر میں فسق و فجو رکی ایسی باتوں میں سے جس پر سکے واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علا شیا کرنی جا ہی مثل زنا وغیر وفواحش کے جن کواپنے اپنے دین کےموافق حرام جائے ہیں تو و ولوگ اس سے منع کیے جائیں گے جیسے مسلمان منع کیے جاتے جیں اور اسی طرح سے بھی منع کیے جا میں گار واسطے کہ وہ اس کوحلال نہیں جائے بمکداصل شراب خواری کوحلال جائے ہیں اوراس طرح ملانیہ! ظہار سے مزامیر وطنبور ہلہو وغیر ہ فروخت کرنے ہے منع کیے جا ٹمیں گےاورجس نے ان میں ہے کوئی چیز تؤ ژ ؤ الی تو اس پر صان نہ ہو گی جیسے مسلمان کی ایسی کوئی چیز تو ژ ڈ النے سے صان نہیں ہوتی ہے اور یہ بنا پر قول صاحبین کے ہے اور بنابر قول امام اعظم کے تو ڑنے والا اس کی قیمت کا بدین حساب کہ بہتر اشیدہ وخراشیدہ لکڑی ہے ضامن ہو گا اورلہو کے واسطے ہوئے

ئے حساب سے جوقیے سے ہاں کا ضامن نہ ہوگا جیے سلمان کی ایک چیز تو ز ڈالنے کی صورت میں سم ہے بیدڈ خیرہ میں ہے۔ فیآوی قاضی خان کے کتا ب العشر والخراج ہے ایک مسئلہ کا استنباط:

سر کی مسلمان کی بیوی ذمیدعورت ہوتو اس کو بیاختیار نہ ہوگا کہ اس کوشر اب بینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیاس کے نز دیک جلاں ہے بال اس کو بیا فتنیار ہے کہا ہے مکان میں اس کوٹٹراب لانے ہے نبع کرے اور اس کو بیا فتنیار نہیں ہے کہ عورت ندُ ورہ پر مسل جنایت کے واسطے جبر کرے اس واسطے کہ بیاس پر واجب نہیں ہے بیافیآوی قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر وا خراج میں فرمایا کہان میں ہے کی کوشہ چھوڑ ا جائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے سی شہرمیں کوئی گھریا حویجی خریدےاور نیز کسی کو پیھی اختیار ندویا جائے گا کہ شہرا سمام میں رہنے یا ہے اور اسی روایت کوحسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور بنا ہر عامہ کتب کی روایات کے ان کودا را لاسلام میں رہنے کی گنج نش دی جائے گی سوائے زمین عرب نے کدا ٹر کوئی شہر یا صوبہ عرب ہوشل حجاز وغیر ہ کے تو وہاں ان کورینے کا قابو شد و یا جائے گا کذا فی انحیط اور شیخ شمس الائمہ صوائی فرماتے تھے کہ بنابر روایت معامہ کتب کے ان کے رہنے پائے گاتھم جب ہی ہے کہ جب بیاد گئے تھوڑے ہوں کہان کے بیہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لازم نہ آئے اورمسلما نوں کی کوئی جماعت بمقابلدان کے میل نہ بھی جائے اورا گر کثرت ہے ذمیوں نے سکونت بشر اسلام یہ بی کہ جس سے تعطل لا زم آتا ہے اور مص کے خراج میں خلال بڑتا ہے باان کی وجہ ہے مسلماً نول کی کوئی جماعت قلیل مجھی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان نربیں اور کہا جائے گا کہالی طرف جا کر رہو جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیضما ہام ایو یوسف ہےا مالی میں محفوظ ہے اور اگر ایسے شہروں میں سے سی شہر میں ان لوگول نے گھر خریدے پھر جو یا کدان گھروں میں سے سی کو ہیعہ یا کنیسہ کیا آتش خانہ ین دیں کہ اپنی عبادت کے واسطے و ہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس ہے می نعت کی جائے گی۔اُ سرانہوں نے مسلمانوں ہے اس کام کے واسطے کوئی گھریا کونفری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں مکروہ ہے کدان کوا جارہ پر دے دے۔ا گرمسلمانوں نے ان کو گھریا حویلی ا جار و پر دی تا کہ اس میں اتریں پھر انہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہے تو ما لک مکان اور غیر ما مک مکان سب کوانقیا رہے کہان کواس ہے منع کریں اور عقدا جارہ سنخ نہ ہوگا میرذ خیرہ میں ہے۔

ا بیده منیسهٔ یهوده نصاری آش خانه جمول کاه و آگ کا نند جس میں و وسٹ کوروشن کرت اوراس کی پرٹش کرت میں الساسے تا سخضرے سی قابی کی میں میں اگروس کو سننے والے نے آس کر ذااو تو اس پر پہھٹیں ہے اورا گرید ند ہوتو امام پر واجب ہے کہا ہے ہم ووا کو شت آخو مر فتاوی عالمگیری بد 🗨 کیاب السیر

دارالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا تقم مثل مرتد کے ہے اور اگر اس دارالحرب پر مسلمانوں نے نلبہ پایا تو ذمی تمام مسممانوں کے واسط فی ہوگا اور اگر وہ دارالحرب میں جا ملا پھر دارالاسلام میں واپس آکر یہاں سے اپنا مال لے کراس کو دارا حرب میں لے گیا پھراس دارالحرب پر اسلام غالب آیا تو اس ذمی خدکور کے وارث اس مال کے جس کو ذمی خدکورلوث کر لے گیا ہے نئیمت مقیم ہونے سے پہلے مفت حقد ارجی اور بعد تقیم کے قیمت و سے کرلے کتے جی اوراگر ذمی خدکور قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کدا گراسلام سے پھر کر دارالحرب میں جاملا پھر دار خدکور پر مسلمانوں نے غلبہ پایا اور مرتد خدکورکوقید کیا گیا تو قال کر ویا جائے فی مرتد کے کدا گراس کے اورائی طرب آر ذمی خدکور بعد عہد تو ڑنے کے واپس آیا یا قبل اس کو اس پر جزید مقر رکرنا روا ہے بخلاف مرتد کے کہ اس سے موائے امرائی طرب آر ذمی خدکور بعد عہد تو ڑنے کے داپس آیا یا قبل اس کو اس پر جزید مقر رکرنا روا

(1): O/i

## مرتدول کے احکام کے بیان میں

مرتد کی تعریف و حکم:

مرتد عرف میں آئی کو کہتے ہیں جودین اسلام ہے گھرنے والا ہویہ نہر الفائق میں ہے اور مرتد ہونے کا تھم ہیہ ہے کہ بعد
وجودا کیان اسکے کلمہ عفرا پنی زبان پر جاری کر ہے اور روت تھے ہونے کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ عاقل ہونی مجنوں کا مرتد ہوتا
نہیں تھے ہے اور نہ ایسے طفل کا جو عقل نہیں رکھتا ہے گر جو مجنوں ایسا ہو کہ بھی تھے ہوجا تا ہوا ور بھی مجنوں تو و یکھا جائے کہ اگر اس نے
صالت افاقہ میں ارتد ادکیا ہے تو تھے ہے اور اگر حالت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں تھے ہے۔ ای طرح جو تحفی نشہ میں ایسا چور ہے کہ
اس کی عقل جاتی رہی ہے تو اس کا ارتد ادبھی نہیں تھے ہے اور بالغ ہونا صحت ارتد اور کے واسطے شرط نہیں ہے اور فیز ند کر ہوتا بھی صحت
ارتد اور کے واسطے شرط نہیں ہے اور طوع محت ارتد اور کے واسطے شرط ہے بیٹی خوشی خاطر سے پس جو تھیں بر کر ہونا بھی صحت ارتد اور خراب اس کا ارتد اونہیں تھے ہے یہ بح الرائق میں ہے۔ جو طفل کہ بحصد ارب وہ ہرایبالز کا جو یہ جانا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز خ ہے اور جام ونا پاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تا ہو ایسیراج وہائج میں ہے۔

جب مسلمان اسلام سے پھر گیانعوذ باللہ منہ تو اس پراسلام پیش کیا جائے گا:

فقاوی قاضی اور ہدایہ میں اس کی تقدیر کہ جب ایس بچھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نہرا نا کُل میں ہے اور جس کومرض برسام لاحق ہوایا ایک کوئی چیز کھلا دی گئی کہ عقل جاتی رہی اور بذیان کے نگا پس مرتد ہوگی تو یہ ارتد اونہ ہوگا اور اس طرح آگر معتوہ ہویا موسوس یا کسی وجہ ہے اس کی عقل مغلوب ہوگئی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراخ وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام ہے پھر گیا نعوذ ہو مقد منہ تو اس پر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگر اس کوکوئی شبہ چیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف صاف کھول کر دور کیا جو کے لیکن بنا برقول مشائخ کے بیرجا ننا جا ہے گا پس اگر اس پر اسلام چیش کرنا وا جب نہیں ہے بعکہ مستحب ہے یہ فتح القدیم میں ہے اور وہ تین روز تک قید خانہ میں مجبوس رکھ جو نے گا پس اگر اس میں مسلمان ہوگیا تو خیر ورز قبل کر دیا جائے گا اور یہ بھی اس وقت ہے کہ اس نے پچھ مہلت ما نگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اس وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس تھم میں نوام وآزادکے درمیان پیھفرق نہیں ہے بیہ رائ وہن ہیں ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمہ شہادت اداکرے اور موائے اسلام کے باتی تم موینوں سے بیزاری کرے اگراس دین سے جس کی طرف نفش ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کافی ہے بیمیط میں ہے اور ناظتی نے حسن کی کتاب لار تداد سے اجن سیمن تس کی اگر مر تدنے تو بدی اور اسلمام کی طرف مودی بھر کا فرہوگیا بہاں تک کداس نے تین مرتبہ ایسا بی کیا اور ہر بارامام سے مہلت ما گی تو امام اس کو تین روز کی مہلت دے گا بھراگر چوگئی براس کے کفر کی طرف مودک پھر مہلت کی درخواست کی تو امام اس کو مہلت نہ وے گا چنا نچا گرمسلمان ہوگی تو فیرور نہ اس کو تی براس کو تین کو کہ کی طرف مودک پھر مہلت کی درخواست کی تو امام اس کو مہلت نہ وے گا چا گرمسلمان ہوگی تو فیرور نہ اس کو تی کردے گا دور شرخی کے درخواست کی تو اس کو تی اس کو تی اور اس کو مہلت نہ دے گا۔ اگر تو ہی تو اس کو تکلیف و مہار مارے گا گر اس کو تید کرے گا اور اس کو مہلت نہ دے گا۔ اگر تو ہی تو اس کو تکلیف و مہار مارے گا گر اس کو تید کرے گا اور تید خون نے سیس نکالے گا یہاں تک کداس پر تو ہی اس قدر نہ بوگی کہ مدشری کے درجہ تک پہنچ جائے گا اس کو تید کرے گا اور تید خون نہ سے تھوا سات کی کیا ہوا کہ کہ اس کے اس کو تو ہور کی کے درخو کی کہ حدشری کی خور ہو ہور کی کہ حدشری کی خور ہو اور اس کے ظاہر حال سے ایمیش اس نے ساتھ الیان سے سے تھا ایسان تک کداس کے موال کے کا براس کی طرف رجو عکر کے اور قب اس کی کو اس کی اس کا سال می طرف رجو عکر کرے اور قب اس کی کہ اس کی کہ اس میں اس اس کی طرف رجو عکر کرے اور قب اور تی کی تو اور تی کی کو تو اس کی کی مور تو کی کی گر اس کے کہ اس میں کا لیے گا اور کی نے تو کہ کا جو تو کی کی گو کہ کا جو کی کہ اس کی کا میر غال کہ اس میں جو سے کی کی مور تو کی کی گر کہ کا میں کہ اس می کا میں خواس کی کی دور کر کی کو کہ کا میں کو کہ کا جو کیا گر کیا تو کہ کو کہ کو کہ کا میں خواس کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کی کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کی کو کر کو کو کو کو کو کر کر کر کے کو کر کو کو کو کر کر کر کے کو کر کو کر کر کے کو کو کر کو

اگر قبل اس نے کہ اس ہے کہ اس ہوش کیا ہوئے کی نے اس کوئل کردیا یا اس کا کوئی مضوکا نے ڈالاتو میکروہ بہ کراہت تنزیمی ہے بی وفتے القدیم میں ہے۔ چونکہ کراہت تنزیمی ہے بی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل یا قاطع پر صفان واجب نہ ہوگی گین اگر اس نے بغیرا جازت امام کے ایسا کیا ہے تو اس کے اس فعل پر اس کوتا دیب دی جائے گی۔ بہ غایۃ البیون میں ہے۔ اگر طفل مرتد ہوا مام گئر کے زو کہ ارتداد ہے بعنی معتبر وضحے ہے کہ اس پر اسلام لانے کے داسط جبر کیا جائے گا گروہ قبل نہ کیا جائے گا۔ بیسرائی وہائی میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کومرا بق کہ جن مرتد ہوا تو اس کے ہوا تو اس کے گا وہ بہ ہوا تو اس کے گا وہ بیسرائی وہائی میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کومرا بق کہ جن مرتد ہوا تو اس کے بور کی جائے گا اور ہر تمین روز جس ایک بار پر ہے گا تا کہ اسلام لائے کیکن اگر کی نے اس کو اس کے گا کہ بار پر نے گا تا کہ اسلام لائے کیکن اگر کی نے اس کو گردیا جائے گا کہ اس میں شبہ ہے کہ قاتل پر چھے نہ ہوگا اس واسطے کہ اس جس کہ تو تا تا پر بار پر نے گا تا کہ اسلام لائے کیکن اگر کی نے اس کو کر کہ بار کی خوام موئی کو دیا جائے گا کیونکہ اس جس دونوں جس جمع ہوئے جائے کا مراس کے مولا کے نہ کوراس سے اپنی شدمت موئی کو دیا جائے گا کو کہ اس کے دولا ہو جو داس کے مولا کے نہ کوراس سے اپنی شدمت موئی کو دیا جائے گا اور اسل میں ذکر وہ بات کی ہوئے کہ ہوئی کوراس کے مولا کے فدراس کے مولا کی خدمت وغیرہ کی جائے گا در کورت سے بردی گو ہو جس بردی جو بے گی کہ موٹر اس کے دولا اس کی خدمت ہوا وہ درخواست کرے یا نہ کی کہ مشل کورت کے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہے۔ کہ موٹر کا موٹر اس سے دیل کورت سے بہ بین میں جو رہ جو بھی میں جو سے میں کورت کے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہے۔ کہ موٹر کا موٹر اس کے دیا کہ موٹر کورت کے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہے۔ کہ اس کا موٹر اس سے وطی نہ کر سے گا اور خورت صغیرہ جو بجھدار ہووہ وشل ہو دیت ہو جو بھی ہوئے اس کی موٹر کے اس کورا سے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہیں۔ کہ اس کا موٹر اس سے دیل کورت سے برنہ ہوئے کھدار ہو ہوئے واس کے دور سے کہ اس کا موٹر اس سے دیل کورت سے برنہ ہوئے کھدار ہو ہوئے کھدار ہو ہوئے کہ اس کا موٹر اس سے دیل کورت کے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہوئے کہ کورت کے ۔ برنہ ہرالفائق میں ہوئے کہ دور اس کے دیا ہوئے کہ کورٹر کے دیا کہ کورٹر کے کہ کورٹر کے کہ اس کا موٹر کے کہ کورٹر کورٹر ک

ا مام اعظم جمة الله كے بیان کے مطابق جو پچھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہےوہ اس کی روت کا قرضہ

حروم مذو جب تک دارا! سلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نبیل بنائی جائے گی اورا گروہ داراح ب میں ب می پھر و ہاں ہے ً مرفقار کر کے لائی گئی تو رقیقہ بنائی جائے گی اورامام اعظم ہے نوا در میں پیروایت بھی ہے کہ وہ دارا ، سوزم میں بھی ر قیقہ بنائی جائے گی۔ قضے مشاک کے کہا کہا کر اس رویت کے موافق ایک مرتد ہوباندی کے حق میں فتوی وے ویوج ہے جس کا شو ہر موجود ہے تو کی چھرمضا کفتہ نیں ہے اور میا ہنے کہ اس کا شوہراس کو امام ہے رقبق بنوالے یا مام اس مرتبر ویڈکورکواس کے شوہر کو ہید کر دے بشرطیکہ و ومصرف ہولیعنی ایب ہو کہ اس کو بیت المال ہے اس سکتا ہو ہیں وہ اس یا ندی مرتد ہ کا والک ہوجائے گا اور الیمی ے ات میں وہی اس کے قید کرنے اور مار نے کا متولی ہوگا تا کہا سلام یا نے بیرفتخ القدیم میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو یوسٹ ہے روایت کی ہے کہا ً رمر مذینے روت ہے لینی مرتد ہوجائے ہے اٹکار کیا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں اور تو حید ہاری فز اسمہ کا اور شا خت حضرت توبتیق<sup>ار</sup> کی رس لت کا اور وین اسلام کی حقیقت کا اقر ار کیا تو بیامراس کی جانب ہے تو پیقر ار دیا جائے گا۔ بیرمحیط میس ہے۔مرتد کی ارتد اد ہےاس کی ملک اس کے ماں ہے بز داں موقو ف زائل ہوجاتی ہے یعنی اگروہ پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی مکیت کا تھم عود کرے گا اورا گرمر گیایا حالت روت میں قتل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعد ادائی اس کے قرضہ اسلام کے میریث پائے گااو جو پچھاس نے حالت ارتد او میں کمایا ہے و واس کی روت کا قرضہ دینے کے بعد قنی ہوگا اور بیا ہ مساطقتم کے زور کیا ہے اور صاحبین کے نزو کیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھراس شخص سے حق میں جومرتد کا وارث ہوگا امام اعظم ہے روایات مختلفہ آئی جیں چنا نجیا مام محمد کے امام اعظم ہے روایت کی کہمر مدکی موت یا آل کئے جائے کے وقت یواس کے دارا کر ب میں جا ملنے کا حکم و پئے جائے کے وقت و ہوارث ہو یعنی اس کے وارث ہونے میں پیامرمعتبر ہےاوریہی انسی ہےاور اً برم بقد مرسیانا قبل کیا گیا یا اس کے دارالحرب میں جا ہلنے کا تقیم دیا گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس وفت تک کہ عورت مذکورہ سمعیرت میں ہووارت ہوگی اس واسطے کہوہ روت کے تھم فی رہمیں ہوگی اس واسطے کہروت منز لہمرض کے ہے اورمرتد ہ کاوارث اس کا شوہر نہ ہو گا اُلا آئکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہو گا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہول گے یہاں تک کہاں کی حالت روت کی کما کی ہے بھی وارث ہوں گئے میڈیمین میں ہے۔

اگر وارالحرب میں لاحق ہوا ہی لت ارتداوی ہے کم نے اس کی لی ق کا تھم دیا تو اس کے مملوک مدہر وام ولدسب آزاوہو جائیں گے اوراس کے تم مقرضے جو معیاوی بھے تی الحال واجب الدواہوجا تیں گے اور جو مائی اس نے حالت اسلام میں کر ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے جا اعتماد کا آغاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہے کہ ن سبت مبسوط وغیر وہیں ندکور ہے کہ ظاہر الروایة کے موافق ہو وہ ہے گی خوا دوصیت ایسی ہو کہ وصیت قربت ہے نہیں ہوجا ہے گی خوا دوصیت ایسی ہو کہ وصیت قربت ہے ۔ یعنی جا وراس میں کوئی اختاہ ف اس کر تبیل کیا ہے۔ یہ فتح القدیم ہیں ہے۔ یہ فتح القدیم ہیں ہے۔ مرتد جب تک کہ مرتد وارا ، سلام میں پریشان پھرتا ہوت ہے تا قاضی ان احکام ندکورہ میں سے کوئی تھم ندوے گا۔ یہ محیط میں ہے۔ مرتد جب ات ردت میں آکر پچھاتھ رف کیا تو اس کے تصنی ان احکام ندکورہ میں جو باد تفاق اماموں کے زو کید نافذ

ے صورت آنکہ مرتد طان ق دے کرمر گیا ہے گئی کیا گیا وا راحر ب بیل چلا گیا اوراک کے چید جانے کا فلم ایک حالت بیل مواکہ تورت نہ کور و معرت بیل تھی تو وارٹ ہو گی اورا اگر عدت کر رجانے کے بعد بیامورواقع موے تو سمی صورت میں وارث ندہو گیا اے سیل اس شخص کے اس کا بھی تعلم ہو کہ جوانجی میوی کومرض الموت میں طابق وے گویا کہ وہ اس مجورت کے بیر ایٹ میں شریک ہوئے سے گریز کرنے والا ہے تا ا

تصرف ٹافذ ہوگا۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

فتاوی عالمگیری ... جد 🗨 کری کری کری از کام ہوگا ج<u>ے</u> قبول ہبہواستیا، دیپنانچیا گراس کی باندی کے بچہ پیدا ہوااوراس نے بچہ کےنسب کا دعوی کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہو گا اور پیدیچیجی اس کے وارثوں کے ساتھ میراث پیائے گا اور پیابا ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرمر مذیث شفعہ مشتری کوسپر د کر دیا تو تھے ہے وٹافذ ہو گا اورا <sup>ا</sup> براک نے اپنے غام ماذون کومجبور کر دیا تو نافذ ہو گا دوم آئکہ یا باتفاق وہ تصرف ہاطل ہے جیسے نکاح چنا نجیمر مذکے واسطے جا ئزنبیں ہے کہ سی عورت سے نکاح کرے ندمسلمان عورت سے ندمر مذہ سے ندؤ میہ عورت سے خواہ " زا د ہو یامملو کہ ہواور " سرنکاح کیا تو باطل ہوگا اور مرتد کا ذبیجہ اور اس کا تیریا کتے وہا زے شکار کیا ہواحرام ہے۔ سوم وہ تصرف جو سب کے نز دیک ہولا تفاق موقو ف رہے گا جیسے نٹر کت مغاوضہ چنا نچیا گراس نے کسی مسلمان سے نٹر کت مغاوصیة کی تو ہولا تفاق ابھی یہ ٹرکت موقوف رہے گی 'پس اگر و ومسلمان ہو گیا تو بیشرک مفاوضہ نافذ ہو جائے گی اور سرمر گیا یا حالت ردت پرفل کیا گیا یا دا را بحرب میں جیلا گیا اور قاضی نے اس کے جے جانے کا تھم دے دیا تو شرکت مذکور ہ باطل ہو جائے گی اور جڑ ہے مغاوصة باطل ہو ئر شرکت عنان ہو جائے گی۔ بیصاحبین " کا قول ہے اور امام اعظم کے نز دیک جڑے بطل نہ ہوگی۔ چبارم ایسا تقرف جس کے موقو ف رہنے یا ندر ہنے میں اختلاف ہے جیسے خرید فروخت۔اجارہ۔عمّاق۔ مذہبیر۔ کتابت وصیت قبضہ دیں (جمع دین پرقر ضداد هدر ، نیہ ہ)۔ چنا نجیدا مام اعظمۂ کے نز دیک بیتصر فات موقو ف رہیں گے کہا گرمسلمان ہوگا تو نافذ ہوجا نمیں گے اورا گرمر گیا یا <mark>فیش</mark> کیا <mark>گیا یا</mark> وارا حرب میں جاملنے کا حکم دیا گیا تو باطل ہو جا میں گے۔اگر م کا تب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا گو ہا یا تفاق اس کا

ا کرمر تدیے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالت ِ اسلام میں اُس کی ملک تھی۔

ا گرکسی شخص نے اپنے مرتد ناام یا مرتد ہ باندی کوفر وخت کیا تو بہتے جا ہز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگرم تد تو بے کر کے دارالاسلام میں عود کر ہے ہی اپس اگر قاضی نے بنوز اس کے دارالحرب میں جاسلنے کا تقم نہیں دیا یعنی ایسا تقلم دینے جانے سے پہلے وہ تا ئب ہوکرعود كرآيہ ہے تو اس كے مال ہے تھم روت ' باطل ہو جائے گا پال ایہ ہوگا كه گویاو ہ برابرمسلمان بى رہا ہے اوراس ئے مملوك مدبر دام ولدوں میں ہے کوئی خوداس کی طرف ہے آزادہ شدہ نہ ہوگا اورا گر قاضی کے حکم ندکورد پنے کے بعدوہ نائب ہوکروا پس آیا ہے جو پچھ مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو لے لے اور جو کچھوا رث نے اپنی ملک سے زائل کر دیا ہوخواہ ایسے سبب سے زائل کیا ہے جو قابل فننخ ہوتا ہے جیسے بیچ و ہبدوغیرہ یا ایسے سبب سے جو قابل فننخ نہیں ہوتا ہے جیسے اعت ق<sup>ع ک</sup>و تدبیر واستیلا دتو اس مال کومر مذکسی طرت نہیں پاستا ہےاور دارٹ کا تصرف مذکور ہج ئے خود سے گااور وارث پر تاوان بھی یا زم نہ ہوگا پیغابیۃ البیان میں ہے۔

اگرم تد مذکورمر گیایالل کیا گیا تواس کا فرزنداس کا دارث نه جوگا:

ا اً رمر تدیے نصرانیہ باندی سے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اس کی ملک تھی پیجر اس کے مرتد ہونے کے وقت سے جھ مہینے ہے زیادہ کے بعدوہ بچہ جنی اور مرتد مذکور نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو پیر با ندی اس کی ام ولد بوجائے گی اور بچہ مذکور آزا د ہو گا اوراس کا فرزند ہوگا بیہ مداہیے میں ہے۔ پھر ً مرمر تدیذ کورمر گیا یا قتل کیا گیا تو اس کا فرزنداس کا وارث نہ ہوگا اورا گرمسئد بذکور میں بی نے نصرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو بیفرزنداس کا وارث ہوگا خواہ مرتد ندکور مرگیا یا قال کیا گیا وارالحرب میں چاہ گیا ہو۔اگر کوئی مرتد اینا مال بے کر دارالحرب میں چلا گیا پھر ندیہ یا کریہ مال نے لیا گیا تو وہ فئی ہوگا اور مرتد مذکور کے وارثوں کواس ماں کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی اورا گرمرند دارالحرب میں جاملا پھر ہوٹ کر دارالاسلام میں آ کریباں ہے اپنا مال لے گیا اور اس کو دارالحرب میں

واخل کرلیا پھریہ مال غلبہ کیا کر لے لیا گیا تو ہیہ ماں اس کے وارتوں کو جو دارالاسلام میں ہیں واپس ویا جائے گالیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہل نقسیم کے ان کومفت دے دیا جائے گا اور بعد تقسیم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔ا گرمر تد دارا حرب میں سے گا اور یبال اس کا ایک غدم ہے پس اس کے بیٹے کے واسطے اس غدم کا تھم دیا گیا پس اس کے بیٹے نے اس غلام کو مکا تب کرایا کچرمر تدیدکورتا ئب بوکرمسلمان واپس نه آیا تو کتابت مذکوراینے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولاءای مخض کی ہو گی جومسلمان ہوکر واپس آیا ہے بیدکا فی میں ہاور بیاس وقت ہے کہ ہنوز مکا تب **ن**دکور مال اوا کر کے آزا دنہیں ہوا ہے اور ا<sup>ا</sup>ئر م کا تب مذکور کے مال ادا کر کے آزاد ہوجائے کے بعد وہ واپس آیا تو اس آزاد شد ہ کی ولاءاس کے بیٹے کی ہوگی پرنہا پیمیں ہے۔ ا ما محكرٌ نے جامع صغیر میں قرمایا كه اگر مرتد نے كسى كو خطا ہے قبل كيا پھر دارالحرب ميں جامل يا مركبا يا حالت ارتد او پر قبل كيا " یہ و و دارالاسلام میں زند وموجود ہے بہر صال ہویا تفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال ہے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حالت اسلام کی یا فقط حالت روت کی ہوتو ای ہے پوری ویت وے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وروت کی کما ئیاں ہوں تو بقول صاحبینؑ دیت دونوں ہے دی جائے گی اور دونوں کی کمائیں ہوں تو بنا برقول امام اعظم پہیںے اس کی اسلام کی کمائی ہے ادا کی جائے گی پھرا اگر یکھ کی رہی اور پوری اوا نہ ہوئی تو ہاتی اس کی روت کی کم تی ہے پوری کر دی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔ بداس وقت ہے کہ مرتد نذ کورقبل مسلمان ہوجانے کے قتل کیا گیا یا مرئی ہواورا گروہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہوکر مرایانہیں مرایانہیں مراتو بالہ تفاق ویت مذکورہ اس کی وونوں کما ئیول ہے دی جائے گی ہیمبین میں ہے۔اگر مرتد نے آبھے مال غصب کرلیا یا کوئی چیز تھے کر دی تو بالا تفاق اس کی عنمان اس مرتد کے مال ہے دی جائے گی اور بیچکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تلف کر دین یا بالمعائنہ ( "وایان ہے ) ثابت ہواورا گرفقط مرتد کے اقرار ہے ٹابت ہوا تو صاحبینؓ کے نز دیک بیال تاوان اس کی وونوں حالتوں کی کمائیوں ہے دیا جائے گا اور امام اعظم کے نز ویک اس کی ارتداد کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ اماسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب میر صورت ہے کہ خطا کارخود مرتد ہوا دراگر بیصورت ہو کہ مرتد پر سی نے جنایت کی بانیطور کداس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ یا پاؤے عمر کا ٹ ڈالاتو امام محمرٌ نے اصل میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جنایت کرنے والا پچھ ضامن نہ ہوگا خواہ مرتد ند کوراس قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر گیا یا مسلمان ہوکر مراہو۔ میتھم جب ہے کہ اس کے مرتد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہواورا گر اس طرتے ہوا کہاس کے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹا خواہ عمد آیا خطاہے بھر جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مرتد ہو ئیں ورای زخم قطع کی وجہ ہے صالت روت پرمر گیا تو کا ننے والے پراس عضو کی ویت واجب ہو گی خواہ خطا ہے کا ٹاہو یا عمراً کا ناہو اور وہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا نے والے نے عمراً کا ٹا ہے تو صان مذکوراس کے مال سے واجب ہوگی اورا گر خطا ے کا ٹا ہے تو اس کی مدو گار ہرا دری پرواجب ہوگی۔

اگر ہاتھ کا نے والا مرتد ہوگیا اور جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مسلمان باقی رہا اور ہاٹھ کا نے والا اپنی ردت

يرل كيا كيا كيا بجرمقطوع اليديعني جس كاباته كاثا كيا ہے وہ بھي مركيا.

یے تھم اس وقت ہے کہ جس کا عضوقطع کیا وہ اس قطع کی وجہ سے حالت روت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہو گی چر حالت اسلام پر اس قطع کی وجہ سے حالت روت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہو گرعود کر آپ ہے تو اسلام پر اس قطع کی وجہ سے مرگیا بس اگر وہ مختص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا مگر تھم لحق سے بہتے مسلمان ہو کرعود کر آپ ہے تو اسلام نے فتح پر کرلوٹ لیا یا چورہ ہاں ہے جوراا یا فقال فیرا اسلام بیان جو اسلام کے فتح پر کرلوٹ لیا یا چورہ ہاں ہے جوراا یا فقال فیرا اسلام بیان ہو تا اور اسلام بیان جب تک اس پر تھم لائق ہونے اہل دارالکفر کے ساتھ نہیں وہ گراہا۔

اگر مکا تب مرتد ہوگیا اور دارالحرب میں جاملہ اور اس نے پچھ مال کہ یا پھر وہ مع اس مال کے گرفتار کیا گیا اور اس نے محالہ ملام لانے ہے انکار کیا پہل قبل کیا گیا تو اس کے مولی کو مال کتابت ادا کر دیا جائے گا ور جو باقی رباوہ وہ ارتان مکا تب کا ہوگا یہ ہدا یہ میں ہے۔ ایک غلام مع اپنے مولی کی ادائے کتابت کے داسطے کا فی نہ ہوتو جو پچھ ہو ان کے مولی کا ہوگا کہ ہوگا یہ کا کی فی نہ ہوتو جو پچھ ہو ان کے مولی کا ہوگا کہ کا کہ وگا یہ کا فی میں ہے۔ ایک غلام مع اپنے مولی کے مرتد ہو کر دونو ل دارالحرب میں جاسے پھرمولی وہیں مرگیا اور غلام فیکورا سیر ہوکر دونو ل دارالحرب میں جاسے پھرامولی وہیں مرگیا اور غلام فیکورا سیر ہوکر دارالحرب میں جاسے گا۔ اگر غلام تد ہوکر مولی کا فیکورا سیر ہوکر دارالحرب میں جاسے گا۔ اگر غلام تد ہوکر مولی کا اس کے کر دارالحرب میں چلا گیا پھر مع اس مال کے گرفتار ہوکر آبی تو وہ فئی نہ ہوگا بلکہ اس کے مولی کو والیس کر دیا جاسے گا ایک قوم مالمان کو مور دونو ل میں ہے کی شہر پر غالب ہوئے جوان کی زمین حرب میں ہوائی ایک کورتیں وہ بچھ ایم کر کے رقیق مالم میں ہوگا گیا گیا گورتیں وہ بچھ ایم کر دونو ل مرتد ہوکر دارالا سمام سے دارالحرب میں چلا گیا کہ بوت وہ ہوں میں جائی گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام میں جائے میں جو تھوں کوردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے گا وردوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جرند کیا جائے کیا جائے کیا کور کیا جائے کیا کوردوسرے فرزند کیا جائے کیا کیا کوردوسرے فرزند کیا

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء التد تعالیٰ تو وہ کا فریے:

اور نوادر میں مذکور ہے کہ اگر بیوی ومرد دونوں مرتد ہو کرمع اپنے فرز ندصفیر کے دارا اسلام ہے دارالحرب میں چلے گئے پھراس فرز ند بحد اس کے بھی فرز ند بیدا ہوا پھراس دوسر نے فرز ندکومسلم نوں نے فتح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک اس پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گا بیدمحیط میں ہے۔ جس شخص کا اسلام بہ جیست اس کے والدین کے قرار پا یہ ہے اگر وہ مرتد بالغ ہوا تو درصورت انکاراسلام کے قیاساً قبل کیا جائے گا اوراستھمان ہوا

ایمان و کفرایک ہے تو وہ کا قریبے اور جوایما ن ہے راضی نہ ہوا وہ کا قریبے بیدذ خیرہ میں ہے۔

جو تحض اپنی ذات کے کفر پر راضی ہوا وہ کا فر ہے اور جو دوسرے تحض کے غر پر راضی ہوا اس کے حق میں مشاک نے ا ختاا ف کیا ہے اور کتاب انتخیر میں کلمات کفرے بیان میں لکھا ہے کہ جو دوسرے کے کفر پر راضی ہوا تا کہ وہ ہمیشہ عذاب دیا جائے تو اس کے گفر کا تھم نہ دیا جائے گا اورا گر دوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ امتد جل شانہ کے قتی میں وہ بات کیے جواس کی صفات کے ر اُق نہیں ہے تو اس کے کا قربونے کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتو ئی ہے کہ تا تارہ نبیش ہے۔ جس نے کہا کیے میں صفت اسمام نہیں ﷺ جانتا ہوں تو وہ کا فریبے اور شمس الانمہ حلوانی نے بید مشد بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ ایسے مخص کا نہ آچھ وین ہے اور ندنماز اور ندروز واور ندکوئی طاعت ورند کات اور اس کی اولا دسب زنا ہوگی۔ جامع میں ندکور ہے کدا کر کسیمان نے صغیرہ نصرانیہ ہے نکاح کیا اوراس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھروہ بالغ ہوئی در حالیکہ وہ دینوں میں ہے کی دین کونیس مجھتی اور نہ س کووصف کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے جال نکہ بیعورت کی معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر ہے یا ئندہوگی۔امام محمدٌ کے اس قول کی کہ س دین کوئبیں مجھتی ہے۔ معنی بین کہاسپنے ول سے نبیس جانتی پہچانتی ہے اور اس قول کی کہ نداس کو وصف کر علتی ہے میمنی بیس کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے قال المتد جدیعنی مثل اسلام کو بیان نہیں کرسکتا ہے کہ کیا ہے اور نددل سے جانتا ہے تو و و کا فر (حسر ) ہے اور اگر بول بین کیا کہ اسلام میہ ہے کہ گو جی دے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریکے نہیں ہے اور محمر شن تیز نما اللہ تعالیٰ کے رسول وبندے ہیں اور قیامت وحشر و جز اوغیر ہ سب حق ہے تو بیاسلام کے واسطے کا فی ہے۔ فاقیم اسی طرح اگر صغیر ہ مسلمہ ہے تکاح کیا پھر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسل م کونہیں جھتی ہے اور نہ وصف کرسکتی ہے ہولا نکہ وہ معتقر ہینہیں ہےتو وہ بھی اپنے شوہر ہے بائندہو ج ئے گی اور فتاوی نسفی میں مکھا ہے کہ پیننے ہے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک عورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ بیں ۔ تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیہ ہے کہ جس بیان سے مکتب میں لڑ کے کہتے ہیں وہ مجھے یا دنہیں ہے تو بیاس کے حق میں مصرنہیں ہےاورا گراس کی میمراو ہے کہ میں اللہ تعالي کی وحدا نہت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو الیمی عورت مؤ منہ نیس ہے اور س کا نکاح صحیح نه ہو اور می وبن الی صنیفہ ﷺ ۔ روایت ہے کہ جوشخص مرسی اور اس نے بیٹ جانا کہ اللہ تعالی میر خالق اور اللہ عز وجل نے

ے قور نہیں جانتا بعنی اسلام کیا ہے اور اس کا کیا اعتقاد اور کیونکر ہے اا۔ ع پیدائشی بیوقوف سفید منزلہ پاگل کے اا۔ ﴿﴿ ( سنبید ) قولہ کا فر ہے بعنی اس میں ایمان نہیں اور تکنیر کیا جائے گا بحکم فاہر شرع کا فرکہانا نے گا ا۔

کوئی اور گھر سوانے اس گھر کے رکھا ہے اور تعلم حرام ہے تو وہ مسلمان نبیس مرابیہ محیط میں ہے۔

ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ جھے پر اسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولول

ایس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تجھ پراسلام پیش کر ہے پس تواسکے پاس مسلمان ہو:

ایک شخص نده کررہا ہے اور کہتا ہوت ہے کہ مسلم ٹی طاہر کرنا چاہیے تواس کے نفر کا تھم دیا جائے گا۔ ایک نے دوسرے ع کہ کہ بی تی ہیں۔ سلمان ہوں اس نے ہم کہ تجھ پروتیری مسلم ٹی پر احت ہے توابیا کہنے وال کافر کہا جائے گا بیضا صدیم ہے۔ ایک نفر انی مسلمان ہوگی بجراس کا مالدار ہا ہو ہی ہیں اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا کہ اس کا مال مجراث بیت تواس نے کافر ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ یفصل عمد و بید میں ہے۔ ایک نفر انی کسی مسلمان نے پاس آیا اور کہا کہ بچھ پر اسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاسمان ہوتو س میں مش کنے نے اختااف کیا ہے اور شخ ابوجعفر نے فرمایا کہ اس طرح اور ٹیک کرنے والا کافر نہ ہوجائے گا یہ پاسمان ہوتو س میں مش کنے نے اختااف کیا ہے اور شخ ابوجعفر نے فرمایا کہ اس طرح اور ٹیک کرنے والا کافر نہ ہوجائے گا یہ پاسمان ہوتو س میں میں ہے۔ ایک کافر مسلمان ہوگیا پس اس سے ایک محفول نے کہا کہ تجھے اپنے وین کی طرف سے کیا بلا پیش آئی تھی تو پیس جوذات ابتدتوں واس کی صفات و غیرہ ہے متعمق ہیں۔ چنانچا آگر کسی نے وصف کیا امدیقی کی کوالیے وصف سے جولائش شان ہیں جوذات ابتدتوں واس کی صفات و غیرہ ہے متعمق ہیں۔ چنانچا آگر کسی نے وصف کیا ابتدتوں کی کوالیے وصف سے جولائش شان ٹواب یا عمل ہو وہ کافر ہوگا یعنی تھم دیا جائے گا کہ وہ کافر ہو اور آگر کسی نے کہا کہ روا ہے کہ الندتوں کی کو جہالت یا عاجزی ناقص کی طرف منسوب کیا تو وہ کافر ہوگا یعنی تھم دیا جائے گا کہ وہ کافر ہے اور آگر کسی نے کہا کہ روا ہے کہ الندتوں کی ایس نعوں کر ہے جس میں پھھے تکمت منسوب کیا تو کافر ہم جائے گا دراگر یہ حقاد کیا کہ اندتوں کی غرار دی یا الندتوں کی ایس نعوں کر سے جس میں پھھے تکمت کہ نہیں ہوتا ہو کافر ہم ہو ہے گا دراگر یہ جائے گا کہ دو کافر ہے دیا کہ الزائن تی میں ہے ہے تھا دی کافر ہم ہو ہو کافر ہو کا فر سے اندین کی گئر ہے راضی ہوتا ہو کافر ہے یہ کو الرائن میں ہے۔

اگر كہا كەفلال ميرى آئكھ دنگاه بيس ايسا ہے جيسے يہودى:

ل قول أن حرث ربَّ يعني أن كے مسلمان كرينے ميں تا خير كر ف الأك عالم كي طرف تيجينے ميں ال ع قول يد بمعني باتھ اوروج بمعني جبر وال

ہیں اور بعض نے کہا کہا کرائ ہے مرادائ شخص کے فعل کوزیادہ فتیج جانتا ہوتو کا فرند ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔اً سرکوئی آدمی مر ً میا پس ایک نے کہا کہ خدا کووہ جیا ہیں تھا تو تکمفیر کریا جائے گا۔ بیا خلاصہ میں ہے۔

قال المعترجم وفیہ نظر اورا اگر کہ کوئل کو تضائے ہو پنجی تو خطائے عظیم ہے میں جیط میں ہے۔ اگر کی ہے کہ کہ البت خدا تعدیلی نے بھے پر احسان کیا ہے کہ الوگوں ہے احسان کر جیسے خدانے تیرے ساتھ کیا اس نے کہا کہ جا خدا ہے لا ان کر کہ تو نے تھے پر احسان کیا ہے کہ ان بھی لوگوں ہے احسان کر جیسے خدانے تیرے ساتھ کیا اس نے کہا کہ جا خدا ہے لا ان کر کہ تو نے کہ خدا ہے لا ان کی کھیل ہے۔ دومر دوں کے درمیان خصومت ہے کہ ایک نے ان میں ہے کہا کہ جا اور سیڑھی لگا اور آسان پر جا کر خدا ہے لا ان کر کرتو اکثر مشرکے نے کہا کہ بیک خروی کے خصومت ہے کہ ان میں ہے۔ صاحب جا مع اصغر نے فر مایا کہ بہا کہ بیک ہے جے جا درخ نے بیل کہ بیک ہے جا درخ نے کہا کہ بیک کہ بیک ہے جا درخ نے بیل کہ بیک کہ

اے۔ روہیں اور بنی دونو ان کے معنی زین بد کارہ کے ہیں جیسے ہمارے ترف میں بیوہ وچھنال کا اطلاق عورت بد کارہ پر کیا جاتا۔

فتاوی عالمگیری ... جد 🗇 کی از سرم

جس نے اللہ تعالیٰ کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہےتو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

ا ً رکہا کہ خدا فرومی تمر داز آ سان یا کہا کہ میندیا کہا کہ از عرش تو بیا کثر کے نز دیک گفر ہے الا آ نکہ عربی میں کہے کہ یطلع تو ایبانہیں ہے۔اگر کہا کہ خدائے از برعرش می داندتو ہے کفرنہیں ہے۔اگر کہا کداز زیرعرش می داندتو ہے کفر ہے اوراگر کہا کہ ای الله تعالٰی فی الجنة (وکیماً ہوں میں خدا کو جنت میں) تو بیے تفر ہے اور اگر کہا کہ من الجنة تو بیر کفرنہیں ہے بیر محیط میں ہے۔ تینخ ابو حفص نے فرمایا کہ جس نے امتدت کی کومنسوب بجور کیا لیعنی مثل کہا کہ ظالم ہے تو وہ البتہ کا فر ہوا۔ بیفصول عماد یہ میں ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رب این تتم میسند لیعنی اے پروردگار (اس پرایا تخی کرنا بیند نه کرنا پیند نه کرنو بعض نے فر مایا که تکیفیر کیا جائے گا اور اصح یہ ہے کہ تنکفیر نہ کی جائے گی جا اورا گر کہا کہ خدائے عز وجل برتوستم کنا دیجینا کہ تو برمن ستم کر دینواضح بیہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جا لیگی اورا گر سمی نے کہا کہ کاش اگر القد تعالی نے ون قیامت کے انصاف کیا تو میں ہجھ سے اپنی دادیا وَل گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر بجائے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وفت القدتع لی نے الی آخر ۃ تو تکیفیرنہ کی جائے گی۔ یظہیر بیدمیں ہے۔اگر کہا کہ اگر القدتع الی نے قیامت کے روزحق وانصاف ہے فیصلہ کیا تو میں تختجے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو پیر کفر ہے بیرمحیط میں ہے۔ شیخ ہے در یافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ بیر جگدالی ہے کہ نہ یہاں ابتد ہے اور ندر سول تو فر مایا کداس محاورہ سے بیرمرا وہوتی ہے کہ اس جگہ تھم خداوتھم رسول کےموافق کا منہیں کیا جاتا ہے پھر یو چھا گیا کہ اگر ایسی جگہ کے واسطے بیکہا گیا جہاں کےلوگ زاہد تمقی جی تو فر مایا کہ اگر و ہاں بھکم خداور سول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے سے انکار کیا مثل نماز ہائے ، بنج گانہ کے پس اس کی تحفیر کی جائے گی ہے تیمییہ میں ہے۔اگر ظالم کےظلم کرتے وقت کہایا رب اس ہے بیظلم پندنہ کراورا گرتو پیند کرے گاتو میں پیند نہ کروں گا ۔ تو بیکفرے کو بااس نے بول کہا کہ اگر تو راضی ہوا تو میں راضی نہ ہوں گا ۔ بیرخلا صدمیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اے خدا روزی مجھ پر کشادہ کر دے یا میری تجارت چیتی کر دے یا مجھ پرظلم نہ کرتو شیخ ابونصر د بوی نے فر مایا کہ بیٹخص کا فر ہو جائے گا۔ بیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

كسى سے كہا اگرتو دونوں جہان كا خدا ہوا جائے گاتو بھى تجھ سے اپناحق لے لوں گاتو اُسكى تكفير كى جائيگى:

ا یک نے دوسرے ہے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔اس واسطے کہاس کو بولیس تو فی ای ل کا فر ہوجائے گا اور اگر کس ہے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کر اس نے کہا کہ جھے نہیں جائے ہے یہ کہا کہ اگر خدا جھے بہشت میں کر و ہے تو اس کوغارت کر دوں گایا کسی ہے کہا گیا کہ خدا تعالی کی ناقر مانی مت کر کہ بچھے دوز خ میں ڈال وے گا پس اس نے کہا کہ میں دوزخ ہے نبیں ڈرتا ہوں یا اس ہے کہا گیا کہ بہت نہ کھا یا کر خدا تجھے دوست نہ رکھے گا پس اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گا خوا ہ مجھے دوست رکھے یا وشمن تو ان سب ہے تکفیر کیا جائے گا۔ای طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت بنس یا بہت مت سو یا بہت مت کھالیں اس نے کہا کہا تنا کھاؤں گا اورا تنا سوؤں گا اورا تنا ہنسوں گا جتنا میرا جی جا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ایک شخص ہے کہا گیا گہ گنا ہ مت کر کہ خدا کا عذاب بخت ہے پس اس نے کہا کہ میں عذاب کوایک ہاتھ سے اُٹھالوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراس سے کہا گیا کہ ہاں و با ب کوآ زارمت وے پس اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر پچھ حق نہیں ہے تو اس کی تنمینبر نہ کی جائے گی لیکن گنہگار ہو

ا الرسى نے كہا: از خدائے مى بنينم واز تو يا كہا: از خدائے اميد ميدارم و تبو: قال المعرجہ و هذا اصح اور عما بيد من مكھائے كه الركوني تھم خدا يا شريعت بينجم خدا الزيرَائِ كونا پندكرے مثلاً كى سے

کہا گیا کہ خداتقا بی نے چارعور تنس حل کروی بین ہی وہ ہے کہ بیں اس حکم کو پسندنبیل کرتا ہوں تو ریہ نفر ہے۔ میتا تارخانیہ میں ے۔ا ً رعورت نے اپنے پسر سے کہا کہ تو نے اپیا کیوں کیا ایس سے کہا کہ وائند میں نے نہیں کیا اس عورت نے غصہ میں کہا كه مدنو مدوالقدتو مث في في السعورت كي تمفير مين اختلاف كياب بيمجيط مين ب- جس في كها كدخدا عروجل بهواوركوني جيزية ہوتو اس کی تخفیر کی جائے گی ہے کمبیر یہ میں ہے و فیدنظر۔ا اُرکسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے حق میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا ہے محیط میں ہے و فیدنظر اور ایک شخص ہے کہا گیا کہ باری بازن بس نیامدی بس اس نے کہا کہ خدائے باز نان بس نیا مدمن چگونہ بس آئم تو اس کی تکمیسر کی جائے گی۔ مدغیر ثیبہ میں ہے۔ا ً سرکسی نے کہا کداز خدائے می بینم واز تو یا کہا کہ از خدا ہے امیدمیدارم و تبوتو اسی طرح کہن فہیج ہے اوراً سریوں کہتا کہ از خدائے می پینم وسبب تر امیدانم تو بیاح چھاہے بینز اٹ المفتین میں ہے۔! اً رہائش میں اپنے خصم ہے تشم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں تشم کھا تا ہوں القد تع لی کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی فتم نہیں جا ہتا ہوں بلکہ جا ہتا ہوں کہ تو طلاق یا عمّا ق کا قسم کھا تو ہمار ہے بعضے اصحاب کے نز دیک کا فر ہو گیا اور عامد مشائخ کے زو یک کا فرند ہوگا اور تجنیس ، صری میں لکھا ہے کہ یہی اضح ہے۔ اگر کسی ہے کہا کہ مو گند تو ہمان ست و کیرخر ہمان ینی ہردو یکساں ہے۔تواس نے نفر کیا۔اگر کسی ہے کہا کہ میرا خداجا نتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دیا میں یا در کھتا ہوں تو مشاخ نے اس کے گفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المتر جم اثبت اکثر کے نز دیک بیہ ہے کہ اگر دروغ پر شاہد کیا یا دانا گردانا ہے تو کا فرکہا جائے گا والقداعم اورا گربطریق مزاح کے کہا کیمن خدایم جملی لیعنی خود آئیم تو اس نے گفر کیا ہے تا رخامیہ میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کرتر احق ہمیا یائی وید یعنی تخصیحتی ہمیاریٹیوں جائے اس نے کہا کہٹیں اس کہا کہتر احق شوے کی (شوہر) ویداس نے کہا کہٹیس پس کہ راحق خدائی باید پس اس نے کہا کہ نہیں تو عورت مذکورہ نے کفر کیا ۔ سی شخص نے اپنی بیاری وضیق عیش میں کہ باری بدائی کہ خدا یعی لی مراچرا آفرید واس بور از لذتہائے و نیا مرانیج نیست لیعنی جھے معلوم ہوتا کہ خدات کی نے جھے کیول ہیدا کیا ہے جبکہ دنیا کی لذتوں ہے میرے لئے پچھ بھی نہیں ہے تو بعضہ مٹنا گئے نے فرمایا کہ اس کی تمفیرند کی جائے گی ۔ لیکن ایسا کا م کر نہ خطائے عظیم ہےا کیپ نے دوسرے ہے کہا کہ امتد تعالی تھے تیرے گن ہول پرضرور عذاب کرے گا پس اس نے کہا کہ خدائے را نشا نمرہ کہ تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی یعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کیے وہی سب خدا سرے تو اس کی تنفیر کی جائے گی ۔ بیمحیط

تخیر میں ہذکور ہے کہ کس نے کہا کہ خدائے چاتو اند کر دچیز ہے دیگر نتو اند بجر دوز نے بیخی خدا کیا کرسکتا ہے بچھاہ رئیس کر سکتا ہوائے دوز نے کے تو اس نے کفر کیا اورای کے مثل یہ ہے کہ کس نے ایک حیوان فیج کو دیکھ کر کہا کہ بیش کا رنماندہ است خدائے کہ چین آفریدہ لیعنی آفریدہ لیعنی اے خدا کو فی اور کا منہیں رہ گیا تھا کہ تو نے اس کو بیدا کیا تو اس کی تعفیر ک جائے تھیر نے اپنی فتی بی ک کہ ایک فقیر نے اپنی فتی بی کہ جکا یف جس کہا کہ فلاں ہم بندہ است باچند نے فعمت ومن ہم بندہ رچنین رنج بار سے ایس چنین عدل با شدیعتی اے خدا فلاں بھی بندہ ہوں کہ اس فیر نے دائر ہوں بھلا یہ بھی بچھ عدل ہے تو اس نے نفر ہو کہ کہ اس فد رفعت کے ساتھ ہے اور بیل بھی بندہ ہوں کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تعفیر کی جائے گی ۔ اس طرح آگر کہا بنیم بھر بیس نیس کی نے دوسرے سے کہا کہ خدا ہوں نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تعفیر کی جائے گی۔ اس طرح آگر کہا بنیم بھر بیس نیس

ا جیسے ہولئے میں کرتوا پی مورت سے نہ جاتا ہے۔ میں تیری قتم ہے اوری کدھے کا عضوت سل بینی ووں بکسان ہیں اور سے مترجم کہت ہے کہ اگر اس نے اس طرح کہ کلے کفر بیں اوراس کے لفظ بیں صرف کا اتباس موری کا مترب کر کا تقل میں موری کا تتباس موری کا تتباس میں کہ مثلہ اور کا اورا کر اس نے اس کے ماتھ وال کے مثلہ اور کا دوری مواویہ ہے کہ فود آئی تو اس کے نفر بیں تا مل ہے واللہ اعلم تا ا

ہ یہ کہ ضدا کا عمم قد پیمنیں ہے یہ کہ جو معدوم ہے وہ اللہ تعالی کو معلوم نیم ہے تو اس کی تعقیر کی جائے گی میہ تا ہہ رہند ہیں ہے۔ اگر عبداللہ نہ ٹی کئی ہوتو اس کی تعقیر کی جائے گی ہے ہوا اور اگر سے نگار سے والا عالم ہوتو اس کی تعقیر کی جائے گی ہے ہوا اور اگر سے نار کسی نے دو سرے ہے ہوگر اور عدا خوالی سے میر ہے۔ اگر کسی نے دو سرے ہے ہوگر اور اور اگر سے تو تعقیر نہ کی جائے گی ہے ہوا اور اگر کسی نے دو سرے ہے ہوگر کہ میرا دل اثبات البی ہے ٹابت ہاں میں کوئی اضطراب نہیں ہے تو تحقیر نہ کی جائے گی۔ ایک طفل اپ پ پ کو نگار تا ہے والا نکہ ان کہ میرا دل اثبات البی ہے ٹابت ہاں کہ شخص نے اس طفل ہے کہا کہ شہر ب لونڈ ہے کہ تیرا باپ اللہ اللہ اللہ کہ تیرا باپ اللہ اللہ اللہ کہ تو ایک ہوئے گی ۔ ایک طفل اپ پ پ کو نگار تا ہے تو سے گوئر نہیں ہے دان کہ کہ اس کے معنی میر ٹیف کو دیکھ کو

قاں المتر جم مَّراوْل ہے بہت قریب ہےا ً ریدا پیخفا ف' صرح نہیں نکلیّا ہے فاقہم ۔اب ان الفا ظ کفر کا بیان ہے جو متعبق ؛ نبیا ملیہم الصلو ۃ والسلام ہیں۔واضح ہوکہ جس نے انبیا عیبم الصلوۃ والتسلیمات میں ہے بعض کا اقر انہ کیا پاسٹن مرسلین میں ے کی سنت کو نا پیند کیا تو وہ کا فرجوا۔ اور شخبی ن مقاتل ہے دری فت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت و وامکفل علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تو شیخ نے فر مایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا تفاق قائل نبیں ہے اس کی نبوت سے ا نکار کرنے والا ایساضرر نہ یائے گا اورا گریوں کہا گرفلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا تو اس نے کفر کیا پیمچیط میں ہے۔ شخ جعفر کے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تمام انہیا ، القد تعالی پر ایمان لایا اور میں رہبیں جا نتا ہوں کہ آ وم علیہ السلام نبی ہتھے یا نہ تنے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیعما ہید میں ہے۔ شن "سے دریافت کیا گیا کہ جو محض فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغيره كي جانب انبيا ، بيهم السلام كومنسوب كرتا ہے كہ جيے حشوبي فرقہ كے لوگ حضرت يوسف عليه السلام كي نسبت بكتے ہيں تو فر مايا كه ا پہے تخص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایسا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابو ذرٌ نے قرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور ہا وجود بیکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اس لئے کہ اس نے شتم کہا۔اً سراس نے کہا کہ انہیا ، میںہم السلام نے عصیان نہیں کیا ہے نہ در حالت نبویت کے اور نہ قبل اس کے تو اس کی تحییٰر کی جائے گی اس واسطے کہ رینصوص قرآنی کارو ہاور میں نے بعض مث نئے سے سنا کداگر کوئی مختص رید نہ جانے کہ حضرت محمد کا تیزیز " خرا ا نبیا ، یعنی غاتم انبهین ہیں کہ سب ہے آخر میں ان پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بیتیمییہ میں ہے۔ قال المتر جم بعض مشائخ کی قید ہایں معنی ہے کہ سنا انہیں بعض ہے ہے ورنہ بالا تفاق جو مخص اس کا قائل نہ ہووہ کا فر ہےاور جونہ ہا نتا ہوا ً رچہ تخضرت می تیز لم پر ایمان لا یا ہے تو وہ ناقص ہے فاقہم ۔ شیخ ابوحفص کبیر نے فر مایا کہ جس کسی نے خواہ کوئی ہوا گراپے ول میں کسی نمی کا پنتن رکھا تو و و کا فرے اور ای طرح اگر یوں کہا کہ اگر فلال نبی ہوتا تو میں اس کو پسند نہ کرتا اور اس سے راضی نہ ہوتا تو بھی کفر ہے۔ اً برکہا کہ فلال پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گردیہ ہ ہوتا ایس اگر پیغامبر ہے اس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کا رسول ہوتا تو

اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ دا گر خدائے تعالی مجھے کسی کا م کا تھم دیتا تو میں نہ کرتا تکفیر کی جاتی ہے۔ اً رئسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنخضرت مُنَّالِقَيْنِمَ آدمی تھے یا جنی تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

جامع صغیر میں ندکور ہے کہا گر ایک شخص اور اس کے سسر کے درمیان جھڑ ااور ُنفتگو چیش آئی پس دا ماد نے کہا کہ اگر ر سول الله طنی پیلم بھے بیثارت دیں گے تو میں تیرے کی تھم کی پابندی نہ کروں گا تو اس کی تنفیر نہ کی جائے گی۔اگر کسی نے کہا کہ جو ا نبیا علیهم السلام نے فر مایا ہے اگر و ہ راست وعدل ہوتو ہم نے نبیات یائی تو پیکا فر ہوا۔اس طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فارس میں کہا کہ من پیٹیبرم یااردومیں کہا کہ میں پیٹیبر ہوں اور مراویہ ہے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراییا ہوا کہ جس وقت اس نے بیکلام کیا ہے اس وقت ایک شخص دیگر نے اس ہے مجمز وطلب کیا تو بیددوسرا بھی بنابرقول بعض کے تکفیر کیا جائے گا اور متاخرین مث نخ نے فر مایا کہ اگر دوسرے کی غرض معجز ہ طلب کرنے ہے اس کو عاجز ونضیحت کرنا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور ا ًر آنخضرت مَنْ تَدَیْم کے موتے مبارک کو بلفظ تصغیر کہا مثلاً عربی میں شعیر کہ تو بعضوں کے نز دیک تکفیر کیا جائے گا اور مطلقا اور دوسروں ئے نزو یک مطلقانہیں بلکہ جب اس کی نبیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنخضرے سی تیزا آومی تھے یا جنی تو اس

کی تنفیر کی جائے گی پیفصول عماد پیدمیں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پنیمبر است حق خویش از ولبتانم لیعنی اگر فلاں پنیمبر ہے تو بھی اس ہے اپنا حق لےلوں گا تو یہ گفر نہ ہوگا میہ فآوی قاضی خان میں ہے اگر محمدور و بیشک بوحری (محمر کا تیزاج قبیر درویش ہتھے ) کہا کہ جامہ تبغیبر ریمنا ک یؤ و ( پیفبر سکا تیزا کہ پراتھ ) یا کہا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تھے تو بعض نے فر مایا کہ مطلق اس کی تکفیر کی جائے گی قال المتر جم موافق زبان اردو کے بہی اصح ہے اور بعض نے کہا کدا گراس نے بطریق اہانت کے کہا تو تحقیر کیا جائے گا اور اگر آنخضرت مُلَّاتِیْنِ کی نسبت کہا کداس مرد نے ایساویسا کہا ہے تو بعض نے فر مایا کہ تکفیر کیا جائے گا قال اُمحر جم یبی اصح ہے ہمارے نز دیک وامتداعم اور اگر ایسے مخص کو بدز بانی سے یاد کیا جس کا نا م محمد یا احمد با اس کی کنیت بوالقاسم ہے چنا نچہ اس کو کہا کہ اے چھٹال کے بچے تو اور جواور کہ خدا کا اِس نام یا اس کنیت کا بندہ ہے تو بعض مقام پر ذکر فر مایا کہ اگر وہ آنخضر ت منی تینیم کواس وفت یا در کھتا تھا بھر بھی اس نے ایسا کہا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ برمعصیت گناہ کبیرہ الامعاصی انبیاء علیہم السلام کہان کے معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تکفیر نہ کی ج ئے گی اورا گر کہا کہ ہرعصیان جوعمد اُ ہووہ کبیرہ ہے اوراس کا کرنے والا فاسق ہے اور ساتھ اس کے بیجمی کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے معاصی عمد اُنتھے تو اس نے کفر کیا اس واسطے کہ بیٹتم ہے اور اگر کہا کہ معاصی انبیاء علیہم السلام کے عمد اُنہ ہتھے تو بیر کفرنہ ہو گا بیتیمییہ میں ہےاور رافضی اگر حضرت ابو بکر ،حضرت عمر رضی امتدعنہما کوگا لی دیتا ہو یامشل اس کے بدز بانی سے یا دکرتا ہواور ان کولعنت کرتا ہو نعوذ به متدمنه تو وه کا فرے اور اگر فقط اتنی بات ہو کہ حضرت علی کرم التد کوحضرت ابو بکر پر فضیلت دیتا ہوتو و ه کا فرنہ ہو گا بلکہ مبتدع ہے اورمعتز لی مبتدع کیموتا ہے لیکن اگر اس نے و بدار الٰہی کا محال ہوتا کہا تو اب کا فر ہوگا بیخل صہ میں ہے۔اگر حضرت عا مُشدر ضی الله عنها کوتهمت زیالگائی تو وه کا فر بهوا اور اگر آنخضرت می تیزیم کی باقی بیو پول رضی التدعنهن کوالیی تنهمت لگائی نعوذ بالتد منه تو کا فر نه کها جائے گالیکن مستحق لعنت ہو گا اورا گر کہا کہ عمر وعثمان وعلی رضی ایتھنہم اصحاب نہ تھے تو اس کی تنفیر نہ کی جائے گی کیکن مستحق اعنت ہو گا

اے اختال ہے کہ تعمیر راجع ہو بچانب حضرت رسولت پناہ سائٹیٹے بعنی ان کے حکم کی یہندی نہ کروں گاوالاول اظہر مااے 💌 اس معنی پر کہاس نے اس کی تقىدىنى كركاس معجزه طلب كيا حالانكه يغيرى ختم موچى ار

یزالہ افقہ میں ہے۔ جس نے امات او ہر صدیق رضی اللہ عند ہے کا رئیا تو وہ بعض کے زو کیٹ فرہ ہا اور بعض نے کہا کہ مہتد عبری کا فرنبیں ہے ورضی میں ہے۔ کہ اور ای طرح برجس نے خدافت عمریضی لند عند ہے انکار کیا وہ بھی اسی تو سے موافق کا فرہا ہو وگ حضرت عین وحضرت می وطعہ وزیر و ما شریض لند عند کو قرب آر چہاں میں اقوال اختلافی کئی ہیں کذافی الظہیر بیاور جو وگ حضرت عین وحضرت می وطعہ وزیر و ما شریض لند عند کر وہ جب ہے ان کے اس متقادیر کہت ہیں کہ ان کھی کہت ہو اور وہ کی کہت واجب ہے ان کے اس متقادیر کہو وہ جم میں سے ایک نی طاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اس تا یا کہ اعتقاد ک موافق وہ ہورے حضرت رسول اللہ فاتم النہ ہیں گئی کہ دوئی ہو گئی ہوتا ہے توں اور وافض کو کا فر کہن واجب ہے ان کے اس قوں پر کہم دے اس موسوف نکلے لوٹ کرد نیا میں آئیں گے اور ارواح میں تنایخ جب وہ آخر میں کیکھیں گے وراس قول پر کہ شرک امرونہی جب تک ام موسوف نکلے معطل ہے اور سرقول پر کہ جبرا کیل ماید السلام نے معطل ہے وہ کہ کہت ہوتا ہے جس کی حضرت میں کہ خواری کی شرح کی کہتے ہوتا ہے اور اس موسوف نکلے معطل ہے اور سرقول پر کہ جبرا کیل ماید السلام نے معطل ہے وہ کہتے گئی کہ حضرت میں میں اور ان کے اس اور ان کے احکام وہ بی بین جومرتہ وی کے احکام ہو بی بین جومرتہ وی کے احکام ہیں۔ یے احکام ہی بین جومرتہ وی کے احکام ہیں۔ یے احکام وہ بی بین جومرتہ وی کے احکام ہیں۔ یے طبیر ہید میں ہے۔

ا كركسى نے كہا كە كاش اگر آدم كيہوں نه كھاتے تو ہم لوگ شقى نه ہوتے تو اُس كَي تَعْفِر كَي جائے كَي:

ا کراہ الاصل میں فدکور ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ حضرت محد شن تیزیک کوشتم کرے پس اس نے کہا جالا تکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک بیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پہھنبیں گذرا میں نے محد کاشتم کیا جیسے، کراہ کرنے والوں نے مجھ سے جو ج حالا نکہ میں اس پر راضی تبیں ہوں تو الیں صورت میں اس کی تنفیر نہ کی جائے گی جیسے کوئی سخف کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا ہیں اس نے کہا جا انکہاں کا در ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ ہوا اور دوم بیا کہ وہ کہتا ہے کہ میر ہے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد : مہتما پس میں نے اس کوشتم کی تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور وجہ سوم پیر کہ اُس نے کہا کہ میرے دل میں ایک شخص نصرانی محمدنا م کا خیال میں تکرمیں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محمر ہی تا تھ کیا تو اس صورت میں وہ قضاءً و دیا نتا تکلفیر کیا جائے گا ورجس ے کہا کہ آنخضرت و تیر بھیجنوں ہو گئے تھے تو اس کی تکفیری جائے گی اور جس نے کہا کہ آنخضرت فیٹیز نم بیبوشی طاری کی ٹی تھی اس کی تکمفیرنہیں کی جائے گی میرمجیط میں مکھ ہے۔ آ مرسی نے کہا کہ کاش اگر '' دم گیہوں نہ تھاتے تو ہم لوگ شکتی شاہوتے تو اس کی تکمفیر کی جائے گی پیرخلا صدمیں ہےاورجس نے غیرمتو اتر کا انکار کیا تو وہ کا فرہوالینی جوحدیث یا جوامر شرعی اس طور پر روایت کیا گیا اور جِلا آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا کہ ملطی وسہویا دروغ ہوتو اس کا ٹکار کرنے وال کا فریعے جیسے مدفجا کا شغمازوں کی تعدا در کھات مشلا جو شخص خبرمشہور کا انکار کرے بعض کے نز دیک اس کی بھی تحیفیر کی جائے گی اور میسلی بن ابن نے فر مایا کہ کہا جائے گا کہ گمراہ ہو گیا ہے اور تحتفیر نہ کی جائے گی اور یہی سیجے ہےاورجس نے خبر واحد ہےا نکار کبیا تو اس کےا نکار کرنے والے کی تکنفیر نہ کی جائے گی مگر ایس شخص اس کے قبول نہ کرنے سے گنہگار ہوگا میظہیر یہ میں ہے۔ اگر سی شخص نے کسی نبی کی نسبت میتمنا کی کہ کاش میہ نبی نہ ہوتا تو مشاک نے فر مایا کہا ً سر بہمرا دے کہا ً سرو ہمبعوث نے ہوتا تو حکمت ہے خارت نہ تھ تو اس کی تنظیر نہ کی جائے گی اوراً سراس نے اس ہز رگ نبی کی نسبت سخف ف وعد وت دل میں رکھی ہے تو کا فرے بیافآوی قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ س روایت ے ٹھیک کیا معنی ہیں اور نہاس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے یا لجملہ اگر کسی نبی کے افظ سے ما معراد ہے بعنی ہمار سے پیٹمبر ضد سی تیزیز کو بھی

ا خلاصہ یہ ہے کہ اً مرمعتنا کی دیدارالبی ممکن ہونے کا قائل نبیل ہے تو وہ مبتدع ہے اور اگر دیدارالبی می ل ہونے کا قائل ہے تو کا فر ہے الہ سے مسلمی میں دوسرے قالبول میں رہتی ہے الے سع شتم گالی وینا اور برا کہنا ال

ثال ہے تو میرااعتقاد ہے کہ ایساتخص کا فر ہے اور عجب کہ اگر کوئی کیے کہ اگر خدا فلاں پیٹیم کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت ندتھ تو علی ا ایا ختلاف اس کی تعفیر کی جائے گی کہ نسبت بعبث ہے۔ تعالٰی الله عن ذلك علو اکبیر افسینامل فیہ۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے پیٹیم سوئی تیلیم مردک کہیں تو سمجھ کر واخذہ نہ ججھوڑ وں تو اس کی تحفیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں بھی کہوں تو سمفیر کی جائے گی ریظہیر رہے۔ میں ہے۔

کیے ورت تو برکرے اور نکاح کی تجدید کرے بیتا تارخانیاس ہے۔

ا گرکسی نے کہا میں فلال کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرئیل علینا اوم یکا ئیل علینا اموتو اُس کی

تكفيري جائے گي:

ا ارایک نے دوسرے ہے کہا کہ جھے تیراد کھنا جسے ملک الموت کا دیکنا ہو یہ خطا ہے عظیم ہے اوراس کی تنظیر جس مش کنا
کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کی تحفیر کی جانے اور اکثر ول نے قرمایا کہ نہیں تعفیر کی جائے گی یہ محیط جس ہے اور فر نہ ہی تعفیر کی جائے گا دراً ہر اس نے یہ قول بسب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا قر ہو جائے گا اور اگر اس نے یہ قول بسب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا قر ہو جائے گا اور اگر کہا کہ روئے فان وہ میں میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مش کنے کہا تھ میں فلال کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرا کیل و فرد کیا اس کی تعفیر کی جائے گا اور اگر کی نے کہا کہ جس فلال کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرا کیل و میکا کیا تو تعفیر کی جائے گا ۔ ایک نے کہا کہ جس برا اس کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرا کیل و درجم د ہے تا کہ جس ملک الموت کو جسیجوں کہ وہ وہ وہ وہ وہ فر ایل ہوتو اس کی گواہ کی تعفیر کی جائے گی ۔ ایک نے دوسرے سے میں تیر افر شد ہوں فلال مقدم ہیں تیر ہے کام جس مد دکروں گا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اورا کی حالے گی ہوں تیر افر شد ہوں فلال مقدم ہیں تیر ہے کام جس مدد کروں گا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعفیر نہ کی جو تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا ہی موں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا ہی موں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں بیا تیرا ہی موں تو اس کی تعفیر کی جائے گی ہوں تو کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد

اگرکسی نے قرآن کوفارس میں نغلم کیا تو قتل کیا جائے گا' اِس واسطے کہ وہ کا فرید:

ہے یہ کہ تو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پانی یا کہ نماز س کی پڑھوں میرے ماں و باپ تو مر چکے جیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں کیساں جیں یا کہا تنی نماز پڑھی کہ میراوں کہا گیا یا کہ نمازا یک چیز نہیں ہے کہ دہے گی تو سٹر جائے گی تو بیسب کفر ہے بیہ خزائۃ المفتین جیں ہے۔

ا يك مؤذن نے اذان دى پس اس وقت اس ہے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو كافر ہوگا:

تیمیہ میں ندکور ہے کہ شخ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان ہوا حال نکہ وہ دارالاسلام میں ہے پھرا یک مہینہ کے بعد اس ہے نماز ہائے ﴿ خِمَّا نه کوور یا فٹ کیا تو اس نے کہا کہ میں رنبیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہوئی میں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ جنوز و و کا فرے الاً آئکہ و و توسلموں میں کم مدت کامسلمان ہوئے میتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک مؤون نے او ان وی پس اس وقت اس ہے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہاتو کا فر ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور تخبیر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے او ان دی نیس ایک منحض نے کہا کہ بیآ وازغو غاہے تو تکیفیر کیا جائے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور فصول میں لکھا ہے کہا اُرسی نے اذ ان س کر کہا کہ بیجری کی آواز ہے تو تحقیر کیا جائے گا ہے تا زمانیہ میں ہے۔ کسی شخص سے کہا گیا کہ زکو ۃ اوا کریس اس نے کہا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو تحکیفیر کیا جائے گا گربعض نے کہا کہ مطلقا اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکو ۃ وہ خود پوشیدہ ادا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اور اموال ظاہرہ کی زکو ہ کہ جن کو سلطان یا والی وصول کرتا ہے ان میں ایسا کلمہ کہنے سے تکفیر کیا جائے گا اور جا ہے کہ زکو ہ کی صورت بھی اس تفصیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیضول عمادید میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روز بے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے وہی ہے جوشٹے ابو بکر محمد بن اگفضل سے نقل کہا گیا ہے کہ بیا سکی منت یرے چنانچے اگر اس کی نبیت بیتھی کہ اس نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ و وحقو تی رمضان ادانہیں کرسکتا ہے تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اورا گر ماہ رمضان آنے کے وقت اس نے کہا کہ آمدان ماہ گران یعنی وہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمد آن ضیف تغصیل یعنی وہ مہمان آیا ہے جوخاطر پر گراں ہوجاتا ہے تو تنگیفر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے وفت اس نے کہا کہ بضبہا اندرا فقادیم بعنی میں مذابوں میں پڑ گیا پس اگر اس نے فضیلت دیے ہوئے مہینوں کی اہانت کے داسطے ایسا کہا تو تنکفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے نفس كى مشقت كے خيال سے ايها كہا تو تحليم نه كيا جائے گا اور جا ہے كه مسئله اولى ميں بھى جواب اي تفصيل سے ہوئے اور الرس نے کہا کہ روز ہ ماہ رمضان زود بھر آ مدتو بعض نے کہا کہ تعفیر کیا جائے گا اور حاکم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تعفیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کہ ایسے روز ہے کب تک کہ میراول اکتا گیا تو بیکفر ہے اورا گر کہا کہ ایسی طامات ابتد تعالی نے ہم پر مذاب کر دی ہیں آراس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر ابتد تعالی ایسی اطاعات کو ہم پر فرض نہ فرما تا تو ہورے واسطے بہتر ہوتا ہیں اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

کہ بھے ، ک م سے کیا ہ م ہے یہ کہ دبو چھو وہ وہ ہے ہیں ہی کونون اور سرسا ہے وہ سیر کیا جائے ہیں صدیل ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے میں جیسے کا فروں کے افعال تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

نے اس ہے کہا کہ دستر ہ فراموش کر دی لیعنی دستر ہ اپنا بھول گئے اپس فقیہ نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو نہیں ہے بس دو کا ندار مذکور نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ ٰ ہے لکڑی کا ثنا ہے اورتم کتاب سے لوگوں کی گر دن کا ثبے ہوپس فقیدموصوف نے اس امر کی شکایت بحضور شیخ محمد بن الفضل پیش کی پس شیخ موصوف نے اس دو کا ندار کے قبل کا تھکم دیا ہو بیمحیط میں ہے۔ شیخ عبدالکریم ' وشیخ ابوعلی سعدیؒ ہے یو چھا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی پرخفا ہوا کرتا تھا اوراس کواللہ تع کی فریا نبر داری کرنے کو کہا کرتا تھا اور خدائے تعالی کی معصیت ہے نع کیا کرتا تھا اپس عورت نے اس سے کہا کہ میں خدا کو پچھ نہیں جانتی اور علم کو کے خہیں مجھتی میں نے اپنے تیکن دوز خ میں رکھ دیا ہے ہیں ہر دوشنخ نے فر مایا کہ اسعورت نے گفر کیا یہ فصول مما دیہ میں ہے۔ایک شخص ہے کہا گیا کہ طالب علم لوگ فرشتوں کے ہروں ہر چلتے ہیں پس اس نے کہا کہ بیتو حجوث ہے تو تنگفیر کیا جائے گا قال المتر جم ظا ہر ایم محمول اس صورت پر ہے کہ قائل ند کور جوبعض ا حادیث مروبیر میں ہے اور وہی کہ فرشتے طالب علم وین کے واسطے ہاڑو بچھاتتے ہیں سن چکا ہواور نیز اس نے علم دین کے طالب عنول کے واسطےا بیا کہاور ندا گرط اب علم فضول مثل منطق وفلسفہ وغیر وسیکھتا پھرتا ہے تو تحلفیرنہیں کی جائے گی یا قائل ندکوراس خبر ہے واقف نہتھا پس اس نے اس طرح کہا تو امید ہے کہ وہ لائق تکفیر نہ ہوگا واللہ اعم۔اگرکسی نے کہا کہ قیاس امام اعظم کاحق نہیں ہے تو تکفیر کیا جائے گا بیتا تار خانیے میں ہے قال المتر جم ظاہرااس نے مطلقا قیاس ک نسبت کہاتو ضجان ہے خالی نبیس ہے ورنہ تامل ہے والقداعلم ۔اگر کسی نے کہا کہ ایک پیا۔ پلاؤ کا اللہ ہے بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا ورا گر کہا کہ ایک ہیا یہ بلاؤ کا اللہ ہے بہتر ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ فصول عما دید میں ہے۔ قال المتر جم ۔ ظاہرااس کی وجہ یہ ہے که اللہ ہے بہتر کہنے کی صورت میں بیمعتی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک بیالہ بلاؤ کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہتر ونعمت ہے بخلاف وجہ اوّ ل ے کہ اس میں پیاخمال نہیں ہوسکتااور نہ معندا ، ملی کی وجہ و جیہ ہے بخلاف صورت ووم کے کہ نظر بخیر و گمان نیک بہمستجد رکھا جاتا ہے کہ اللہ تھ لی عز وجل کی بےنسبت بہتر تصور کر ہے کیونکہ کوئی احمق بھی ایسانہیں سمجھ سکتا ہے اور نیز مشا گخ متاخرین نے اس کے معنی میں اور وجہیں بیان کی بیں تگر بے تکلف و راست بہی وجہ جوفقیر نے اپنی وسعت پر بیان کی ہے اگر چہکی بزرگ ہے نہیں یائی ہے ہذا اگرمیراسہو ہے تو اللہ تعالی عنوفر مائے واللہ غفوررجیم۔

کسی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ اذہب متی الی الشرع یا یا فاری میں کہا کہ مامن بشرع روبیعنی میر ہے سہ تھ شرع کی طرف چل پس اس کے مخاصم نے کہا کہ کوئی بیادہ لے آتا کہ چلول ہے جرنہیں جاؤں گا تو اس کی تعفیر کی جائے گی اس واسطے کہ اس نے شرع ہے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر ہے سہ تھ قصی کے مضور میں چل پس اس نے ایسا جواب ویا تو تعفیر نہ کیا جائے گا کیونکہ قاضی کے عناد سے تعفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میر ہے سہ تھ شریعت وجہ حیلے فائدہ نہ دیں گے یا کہا کہ میر ہے واسطے دیوس ہے شریعت وجہ حیلے فائدہ نہ وقت شریعت و قاضی کہاں تھ تو بھی تلفیر کیا جائے گا اور شریعت کو کیا کروں تو یہ سب کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلیا تھا اس وقت شریعت و قاضی کہاں تھ تو بھی تلفیر کیا جائے گا اور گا اور بعض من خرین نے فرمایا کہ اگر قاضی (فقط تا میں فقط کہا کہ میں دوسرے ہے کہا کہ میں دیس میں جو کہا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نہ شرع پر تو بعض مش کن اگر کسی نے دوسرے ہے گا اور مجموع النواز ل میں نہ کورے کہا یک نے بی جو بھی بیسے میں دوسرے کہا کہ تیں دوسرے کے گا در جموع النواز ل میں نہ کورے کہا یک نے بی جو بی سے کہا کہ تو کیا گہتی ہے کہ تھی شرع کیا چیز ہے پس

ی وستر ہ بمعنی آری جس سے تجارلکڑی چیرتا ہے تا۔ ع قال الکتر جم بید مسئلہ کلر بیشتعلق بذات وصفات النبی کے بیان میں ہونا بذہبت یہاں کے بہتر تھا اگر چہ متعلق بدصفات نہیں ہے اوراس سے اولی بیہ ہے کہ متعلق باایم ن اسلام میں بیان ہوتا فاقہم وامتداعلم تا۔ سع اقول شاید بیدمرا د ہے کہ مبرے ساتھ شر تک موافق چل اگر چہ ف برلفظ سے بھی معموم ہوتا ہے کہ مبرے ساتھ قائنی کے یہاں شرقی فیصلہ کے واسطے چل بقرینہ ق

مورت نے ایک بڑی ہو کار لی اور کہا کہ اینک شرع را لیعنی اس شرع کوتو وہ کا فر ہو گئی اور اپنے شوہر سے ہائند ہو گئی میر جیط ش ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے لیعنی جن دونول میں باہم جھگڑ اسے ان میں سے ایک شخص عالمول سے خکم شدے میں خدہ مانسی سے مصر سے سع

شرع کا فتوی لکھا کراہیے مخاصم کے یاس آیا:

قال المحرجم حرام چیزی نظر اپنی ذات کے دوطر تکی بوتی جی ایک وہ جو ابعینہ حرام پایس جیسے سؤرو کہاوغیرہ اوردیگروہ جی کہ بغیرہ حرام جی پھر نظر حرمت بھی دو تسمیں جیں ایک وہ جو تطعی دلیل ہے ان کا حرام ہوتا ٹابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان کے حرام ہو نے پر اخبارا جا و غیرہ ٹنی دلیلین جی اور نیز حلال کو حرام پاحرام کو حلال کہن دو طرح پر ہے ایک بیہ بیان بوجھ کر کہنا ہے دوم بیہ کہ دوس سے بوجھ کر کہنا ہے دوم بیہ ہے کہ چائل ہے نہیں جو نتا ہے پھر جان بوجھ کر بھی دو طرح پر ہے ایک بید کہ اعتقاد سے کیے درم بید کہ دوس سے اعتقاد کی اپنے مطلب کے واسطے بہت ہے ہیں اگر بعینہ حرام کو جان بوجھ کر حلال اعتقاد کی تو کا فرہے اور باتی اعتقاد کی تعرف کو اور باتی سے منہ ہے کی اپنے مطلب کے واسطے بہت ہے ہیں اگر بعینہ حرام کو جان بوجھ کر حلال اعتقاد کی تو کا فرہے اور باتی صورتی او پر کی عبارت ندکورہ سے بچھ لینا چ ہے۔ کہ شخص سے کہا گیا کہ تیرے نزد یک ایک حلال لیند ہے یا دوحرام پس اس نے کہا کہ دوٹوں میں سے جوجلد حاصل ہوجائے تو اس پر کفر کو ف سے اور اس طرح آگر کہا کہ مال چا ہے کہ خواہ حلال خواہ حرام تو بھی سے بہتی حرام پو وک مال کے گردنہ پھروں تو تعظیر نہ کیا جا کہ میں اس کے جواب میں یوں کہا کہ وال سے جو بال کہ اس کے جواب میں یوں کہ کہ تو اس جی صال کہ بھی حمال کھانے والا لے آتا کہ میں اس کوجہ وکروں تو تعظیر کیا جائے والا لے آتا کہ میں اس کوجہ وکروں تو تعظیر کیا جائے گا یہ میں اس کوجہ وکروں تو تعظیر کیا جائے گا یہ دولوں میں ہے۔ کہا گیا کہ حواب میں یوں کہ کہ تو اس جی سے بی کہا کہ میرے نزد یک حرام اس سے پہند ہے تو تعظیر کیا جائے گا ہوکہ طاس ہے۔ جواب میں یوں کہ کہ تو اس جی حال کھانے والا گے آتا کہ میں اس کوجہ وکروں تو تعظیر کیا جائے گا اور اگر کی کہ کہ اس کو کہ وکروں تو تعظیر کیا جائے گا ہوئے طاس ہی بیاں کہ کہ تو اس جی کہا کہ بی حال کھانے والا گا تا کہ میں اس کوجہ وکروں تو تعظیر کیا جائے گا ہوئے طاس ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی ہے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

سی فاسق شراب خوار کاڑے نے شراب بی بس اس کے اقارب نے آگر اس پر درہم شار کے تو سب کا فر ہو جا میں گے اور اگر اس کو بیٹارت نددی لیکن کہا کہ مب رک بو دتو بھی کا فر ہو جا کیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ خمر لیمی شراب حرام کی حرمت قرآن سے نہیں ٹابت ہوئی ہے تو اس کی تعفیر کی جائے گی ۔ اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن شریف سے ٹابت ہو اور باوجوداس کے وہ شراب پیتا ہے بس اس سے کہ گیا کہ تو کیوں تو بہنیں کرتا ہے اس نے کہ کہ ماں کے دودھ ہے کوئی صبر کر سکتا ہے تو تھی نہیں نہ کہ جائے گی اور اس مصنفدا مام سرحسی تعفیر نہ کی جائے گی اور اس طرح آگر میں نہ کورہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت ہے کہ اگر کسی نے اپنی یوی سے حالت میض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تعفیر کی جائے گی اور اس طرح آگر و دونوں مسکوں میں تعفیر کی جائے گی اور اس طرح آگر و دونوں مسکوں میں تعفیر کی جائے گی اور اس تھو تو گی ہو گئی ہو گئی ہو ہے جو میری خوثی کے ساتھ خوش ہو دونوں مسکوں میں تعفیر نہ کی جائے گی اور میں تھو تو ہی کہ کہا کہ خوشی اس کو ہے جو میری خوثی کے ساتھ خوش ہو دونوں مسکوں میں تعفیر نہیں ہے تو یہ تھر بوگر کی قاضی خون میں جو میری خوثی کے ساتھ خوش ہو کہا کہ خوشی اس کو ہے جو میری خوثی کے ساتھ خوش ہو کہ دونوں مسکوں میں تعفیر نہیں ہو تو یہ تھر بوگر کی گا قاضی خون میں ہے ۔

ل قال المر جم به بطور محاورہ کے پڑ گیا یعنی میہ چیز بھوک کودور نہیں کرتی ہے بعنی لاحول سے پھھے بیری نہیں ہے ا۔

کہ مطاق تنکیفرند کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کلمہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کبول تو اس کی تنظیر نہ کی جائے گی۔
ایک شخص نے چندم تبہ چھینک لی لیس صفرین میں ہے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یہ حدث الله کہا پھراس نے
کیسہ چھینک ٹی جا اس نے کہا کہ اس پر تمک اللہ کہنے ہے میرا تا ک میں وم آگیا یا کہا کہ میں الول ہو گیا تو
بعض نے کہا کہ جواب سیجے کے موافق اس کی تعظیر نہ کی جائے گی میں جیدہ میں ہے۔

عنفان کو چھینک آئی ہی ایک نے کہ کہ برجمک اللہ ہی کسی دوسرے نے کہا کہ سلطان کے واسطے ایسامت کہ تو یہ دوسرا تکنیر کیا جائے گا یہ نصول عماد میدمیں ہے۔

## روزِ قیامت ہے متعلقہ احوالِ گفریہ کابیان

اب ان کلمات کفرکا بیان ہے جواحواں قیامت وروز قیامت ہے تعنق میں اور جس نے انکار کیاروز قیامت کا یا جنت کا یا دوز نے کا یا میزان کا یا بی صراط کا یا انصحیوں کا جس میں بندوں کے انکال کلصے جین تو تحقیر کیا جائے گا اورا گر قبروں وغیرہ سے مرد ہے ایش نے جانے کا اورا گر گر گوش نے بعثت کا اقرار کی مگراس ہے انکار کیا تو بھی میں ہے۔ این سوام فلال صحیحت بین اٹھایا جائے گا تواس کی تفیر کیا جائے گا اورا گر کی گلا بادی نے ذکر کیا ہے بی طبیر بید میں ہے۔ این سوام فلال صحیحت بین اٹھایا جائے گا تواس کی تفیر نے کی ایسا ہی شخ زاہدا ہوا تھی کا بادی نے ذکر کیا ہے بی طبیر بید میں ہے۔ این سوام ہے مروی ہے کہ اگر کی نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہود نصاری جب اٹھائے جا کیں گرتو مذاب درزخ میں ڈالے جا میں ڈالے ہو میں گرتو مذاب کی تعفیر کیا جائے گا اورا گر ہونے ہے انکار کیا تو تحقیر نہ کیا جائے گا اورا کی طرح آگر کہ جو اب و عقاب فقط روح کو دیا جائے گا تو اس سے بھی تعفیر نہ کیا جائے گا بی اگرارائق میں ہے۔ ایک نے دوسر سے کہا کہ گن و مت کرکہ عقاب فقط روح کو دیا جائے گا تو اس سے بھی تعفیر نہ کیا جائے گا ہورا گر ہی تا تارہ نہ ہو نے گا ہے تک کا دورا سے کہا کہ گن و مت کہا کہ قیامت بری تا بدیس آگراس نے روز قیامت کی ابات کی نیت سے کہا کہ آخر قیامت جست ایس ظالم نے کہا کہ قل ل فرنیت سے کہا تو تھی جائے گا ہورا کی بیتا تارہ خاند میں ہے۔

## اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپناحق قیامت میں لے لول گالی تصم نے کہا کہ تو

## إس انبوه میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ میر ہے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہول کے ہیں قرض دار نے کہا کہ لا اور ججھے دے دے اوراس جہاں میں لے لین یا کہا کہ میں دے دول گا توشے فضلی نے جواب دیا کہ اس کی تنظیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مٹ نخ کا بھی ہی قول ہے اور یہی اس کے ہوا را گر کس نے کہا کہ جھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت سے نہیں ذرتا ہوں تو اس کی تنظیر کی جائے گی یہ فلا عدمیں ہے۔ اگر کس نے اپنی مخاصم سے کہا کہ میں جھھے سے اپنا حق قیامت میں الوں گا پہر فصم نے کہا کہ تو اس انہوہ میں بجھے لہاں یہ وس گا تو مشائح نے اس کی تنظیر میں اختلاف کیا ہے اور فناوی ابوالدیث میں بذکور ہے ہیں خصم نے کہا کہ تو اس انہوہ میں بجھے لہاں یہ وس گا تو مشائح نے اس کی تنظیر میں اختلاف کیا ہے اور فناوی ابوالدیث میں بذکور ہے

کہ تمفیر نہ آپ جائے گا یہ محیط میں ہے اورا کرک نے کہ کہ ہم نے کوئی بدین جہاں ہید بدان جہان ہر چہ خواہی ہاش یعنی تمام ہملائی

اس جہاں میں چ ہے اور و ہاں اس جہاں میں جو چ ہے جوتو تعفیر کی جائے گی یہ فصول محادیہ میں ہے۔ ایک نے کسی زاہد ہے کہا کہ

بہشین تا از بہشت از ال سونیفتی لیعنی بیٹے تا کہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جا پڑے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ تعفیر کیا جائے گا۔ اگر ایک

شخص سے کہا گیا کہ دنی کو بخرت کی غرض سے جھوڑ دے اس نے کہا کہ میں نفتہ کو او ھار کے واسطے نہیں چھوڑ تا تو تکفیر کیا جائے گا

تجوان نے سند میں موجود ہے کہ کسی نے بر کہ ہر کہ درین جہاں بخیر و یود بین جہان چون کیسہ رید و یود یعنی جو محف اس جہاں میں

بخیر دہوگا و واس جہاں میں ایسا ہوگا جسے کسی کی ہمیائی کٹ گئی ہوتو شخ ابو بکر مجمد بن الفضل نے فر مایا کہ بیام آخر سے پر طنز اور اس کا

مختول ہے بس کہنے والے کے حق میں موجب نفر ہے ہے جیط میں ہے۔ اگر کہا کہ تیر سے ساتھ دوز نے کو جاؤں گا گراندر نہ جاؤں گا تو کا فرواز و کھنے کا بیر خابیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ تیر سے ساتھ دوز نے کو جاؤں گا وہ بہشت کا ورواز و کھفیر کیا جائے گا بیر خابیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے پچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا ورواز و کھفیر کیا جائے گا بیر خابیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ قیام جب سے سے کہ رضوان کے سامنے پچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا ورواز و کا فر ہو جائے گا بیر خابیہ میں ہے۔

جوامورشرع ش کرنے جا ہے۔ ہیں اگر اسے امور کے حکم دیے والے کی نسبت کہا کہ چہوعا آ مدلس اگراس نے یطریق رووائکارے کہا تو اس پر غرکا خوف ہے۔ ایک نے واحرس سے کہا کہ تو فال شخص کے گھر جا کراس کوام معروف کرلیخی امورشر کی کرنے کا حکم کراور منہیا ت ہے نے کہ لی سے بالکہ اور فلی کیا ہے یہ کہ جھے اس سے آزاد کی کیا وہہ ہے یا کہا کہ میں نے مواثر کی کہ جھے اس سے آزاد کی کیا وہہ ہے یا کہا کہ میں نے مواثر کی سے الفاظ کر ہیں یہ فضول محاور ہے گئے ہوں کہ مصیب پہنی تو بعض مشائ کے بنے فرمایا کہ سنہ والے کی کہ ملال کو مصیب پہنی تو بعض مشائ کے نے فرمایا کہ سنہ والے کی تغیر کی جا کہ کہ فلال کو مصیب پہنی تو بعض مشائ کے نے فرمایا کہ سنہ والے کی تغیر کی ہے۔ اگر کی سے تغیر کی جا کہا کہ تھے بول کی مصیب پہنی تو بعض مشائ کے بنے فرمایا کہ سنہ والے کی تغیر کہا کہ تعیر اور نے فلالے کہا کہ تھے بول کی سے الاس میں مواثر کے اور نے فلالے کا الاس میں مواثر کی اور تو فلالے کا الاس میں المواج فکھ المورس کے محمول کے اور نے فلالے کہ تعدد اولہ میں مواثر کہا کہ تو کہا گئی المورس کے کہا کہ تو کہا گئی تعدد الموات میں دیھم ورحمة فعا قالوا لئما یعمل علی ما افا قال ذلک زعامہ نہ الظام فیما وقع ولکن ھذا کفر صوبے لا یعید بھی ان پنجاف فیما وقع ولکن ھذا کفر صوبے لا یعید بھی ان پنجاف فیما فیم اور کہ کہا کہ وہ مرااور جان کے تھی کی جا کہا کہ ہر چہاز جان دی جان دی ہوں پر زیادتی کر سے تو یہ فطاور جبل ہے۔ اس طرح آ کر کہا از جان کو جان سے گھٹا ہے کہا کہ فلال کی جان سے گھٹا ہے۔ اس طرح آ کہا کہ وہ مرااور جان تھے ہی دورس سے ذکھ کہا کہ فلال کی است بو سی جس کے کہا کہ فلال نے باکہ کہا کہ وہ مرااور جان کے تھی سے گا رائر میتا دی تھی سے گا دائے گئی اس میں جس سے کہا کہ فلال نے باکہ کہا کہ وہ مرااور جان کے تھی سے کہا کہ فلال کی جان سے گئی وہ بر ہو ہو نے کہا کہ فلال نے باکہ کہا کہ وہ کہا کہ فلال کی باک کہ بر بیا دو میں اگر کہا کہ فلال کی بی تھی ہے اور اگر کہا کہ وہ کہا کہ فلال کی بی تھی ہے کہا کہ فلال نے باکہ کہا کہ وہ مرااور اگر کہی بی تھی ہے کہا کہ فلال خرار میں کہ کہن کے کہر کہا کہ کہ کہنا کہ فلال کے باکہ فلال کے باکہ کہ کہنا کہ فلال کے باکہ کہ کہنا کہ فلال کے باکہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہا کہ فلال کے باکہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہ کہ کہ کہنا کہ کو

ان مرجم کا اثرہ کی صدیمت مبارکہ کی طرف ہے جس میں مروی ہے کہ ایک مرجہ رات کے وقت نی کریم افریق فرجی اغ کی روشی میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرجہ رات کے وقت نی کریم افریق فرجی میں تشریف فرمایے کہ ایک مرجہ مواسے چرائ بھر این بھر این بھر این میں مواسے چرائ بھر این اللہ و آن اللہ و آن اللہ و این اللہ

اوراس کا مضیحت ہوگیا اور ہرا ہر بیماروائی ہوا ہیں اس نے ضدائے تع لی ہے کہا کہ اگر چ ہیے تو جھے مسلمان و قات دے اور چا ہے تو جھے کا فرو فات دے تو القدتوں لی ہے کا فروا ہے دین ہم مرتد اعن دینہ و اقول هذا کانه یصیحت واصل العبارة هکذا کہ توفنی مسلم او ان شنت تو فنی کافراً یصیر کافرا بالله مرتد اعن دینه و اقول هذا کانه یصیحت واصل العبارة هکذا کہ اے ضدا تو جھے و فات دے چا ہے مسلمان و چا ہے کا فرا ہے تو فی ان شکت مسلماوان شکت کا فرا سے کہ صورت ول میں اختمال ہے کہ فرا سے کہ فرا اس واسطے کہ صورت ول میں اختمال ہو کہ تمام مشیت القدتوں لی ہے خواہ اسلام یا بعز اگر چہ القدتوں کی رضا بر کفرنیس ہے۔ وهذا کما قالو الی قوله تعالی ولو شاء الله الجمعهم علی الهدی و نخوہ واما الثانی فانه محکوم بھذا الحکم جدًا فافهم اس طرح اگر کوئی شخص طرح طرح کی وہ کی صیبتوں میں مبتلا ہوا ہی اس نے کہا کہ تو نے میرا مال لیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چناں لیا ہی وہ کیا ہے کہ اس کوکرے گیا وہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہی اس نے کہا کہ تو نے میرا مال لیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چناں لیا ہی وہ کیا ہے کہ اس کوکرے گیا وہ کیا تھر ہوا ہی کہ تو نے اس کے کہ اس کے دورالفاظ کے تو وہ کا فرجوا یہ جیط میں ہے۔

اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو معلق ہتھین کفروھم یا ہورد اد تعلیم ہجید کفارہ وغیرہ از اقر ارصر ہے وکنا یہ ہیں۔ اگر کلی نے دوسر ہے کو کلے کفر مقتبی کیا تو مرد فدکور کا فر ہوجائے گا اگر چہلور تعب ہے ہواور اس طرح اگر کس نے دوسر ہے کو عورت و ھم دیا کہ مرتد ہوکر اپنے شو ہر ہے بائند ہوجاتو ہیں ہوجائے گا فواہ مامور نے کفر کیا بین نہیا۔ فقید ابوالیا شے نے کہا کہا آگر کی مروی ہے کہ جس نے دوسر ہے کو کا فر ہوجائے گا فواہ مامور نے کفر کیا بین نہیا۔ فقید ابوالیا شے نے کہا کہا آگر کی خود مرکو کیا ہے کہ بائد آگر کی خود ہوجائے گا فواہ مامور نے کفر کیا بین نہیا۔ فقید ابوالیا شے نے کہا کہا آگر کی شورت کی علی اس کو کلمہ غراج موجائے گا فواہ کا فر ہوجائے گا فواہ کا فرجوجائے گا فواہ کو حرات کو گا درای طرح آگر کی عورت و کلمہ نفر کہا تو تو دو کا فرجوجائے گا فواہ کو جوجائے کا فرجوجائے کو خود کا فرجوجائے گا فواہ کو جوجائے گا فواہ کو جوجائے گا فواہ کو جوجائے گا فواہ کو جوجائے کو خود کا فرجوجائے گا فواہ کو جوجائے گا کہ جوجائے گا کہ خود کو جوجائے گا کہ خود کی خود ہو جوجائے گا کہ خود کو گا کہ خود کو بیان کے گا کو جوجائے گا۔ کو موجوعائے گا۔ کو خود کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ القد تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کورزک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز بردھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ کی کیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے پس اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی تو اس میں تمین صور تیں

لے مشابہت کرنا یعنی کسی روش کسی امرین اختیار کرنا ۱۲ ہے۔ قال اکمتر جم اکراہ ہے مراد دبی اکراہ ہے جوتلف جان پیعضو کے مانند بودر ندا کراہ قید و نیبر ہ میچر بھی نہیں ہے 17۔

تیں ۔اول آ نکداس نے کہا کدمیری فاطر میں پہھنیں گذرا تگر میں نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ ہے مجبور ہوکرنماز پڑھی تو اس صورت میں قضاء "و فیمابینه و بین الله تعالی اس کی تنفیرنه کی جائے گی اورا گراس نے کہا کہ میر ہے دل میں گذرا کہ میں اللہ تع کی کے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور میں نے صلیب کے واسطے نماز نہیں پڑھی تو اس صورت میں بھی نہ قضاءً اونہ فیما بینہ و بین اللہ تع لی می صورت ہے تھفیرنہ کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ انتد تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں تکر میں نے اس کوترک کیا اورصدیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تحقیر کی جائے گی قضاء "اور فیمابینه وبین الله تعالیٰ لینی دونوں طرح سے تعقیری جائے گی ہے چیط میں ہے۔ اگر سی سیکہ عمیر کہ بادشاہ کو بحدہ کرورنہ ہم جھ کوئل کریں گے تو افضل ہے ہے کوئل ہو جائے اور تجدہ نہ کرے بیفصول عماد میر میں ہے اگر عمدا کوئی فخص کلمہ کفر بولالیکن اس نے کفر کا اعتقاد نہیں کیا تو بعض نے قر مایا کہ تمنیر نہ کیا جائے گااوربعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور میرے نز دیک میں سیجے ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ جو مخص کلمہ كفر بولا ھ لانکہ و ونہیں جانتا ہے کہ ریکلمہ کفر ہے مگر اس نے اپنے اختیار ہے بیلفظ کہا ہے تو ریبعا مدعلاء نے کہا کہاس کی تکفیر کی جائے گی اور نا وانتتهی کا عذر مقبول نہ ہو گا مگر بعض مالماء نے اس کی تکفیر کیے جانے میں اختلاف کیا ہے رہے خلاصہ میں ہے۔

بزل کرنے والے اور استہزاء کرنے والے نے اگراز راہ استخفی ف واستہزاء ک<sup>ی</sup> ومزاح کے کلمہ کفر کہا تو سب کے نزو کیک گفر ہوگا آٹر چہا۔ کا عقادا سکےخلاف ہواورا گر کوئی شخص خطا ہے کلمہ تفریولا مثلا اس کا ارادہ تھا کہ ایبالفظ ہولے جو کفرنہیں ہے چھراس کی زبان خطا کر گئی اور اس کی زبان سے کلمہ کفرنکل گیا تو سب سے نز دیک بیا کفر نہ ہو گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر مجوس کی نو بی ا ہے سر پر رکھی تو سیحے تول کے موافق اس کی تنفیر کی جائے گی الا آئکہ بہضرورت بغرض گرمی یہ سر دی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تتنفیر نہ ہوگی۔اً مرا بنی کمرمیں زیابا ندھی تو بھی تکفیر کیا جائے گالیکن اگرلڑ ائی میں مسلمانوں کے واسطے بھید لانے گیا اور باندھ کیا تا کہ کا فرلوگ دھو کا کھ جیں تو تکنفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی نے کہا کہ مجوس بہتر جیں اس چیز ہے جس میں ہم جیں بعنی ہمار کے تعل ہے تعل مجوس احجما ے یہ کہا کہ مجوسیت سے نصرا نبیت بہتر ہے تو تکلفیر کیا جائے گا اورا گر کہا کہ نصرا نبیت سے مجوسیت بدتر ہے تو تکلفیر نہ کیا جائے گا اورا گر کہا کہ یہ یہودیت ہے نفرانیت بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا یا کسی عامل ہے کہا کہ جوتو کرتا ہے اس سے گفر بہتر ہے تو بعض کے نز دیک مِطلقاً تَعْفِير کیا جائے گا اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ جب ہی تکفیر کیا جائے گا کہ اس نے تحسین گفر کا قصد کیا ہواورا گراس شخص کے فعل کی تھیج بیان کرنی منظور ہوتو تخلفیرنہ کیا جائے گا اورا گرمجوسیول کے نوروز میں نکلاتا کہ جوو ہلوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ موا نفت کرے تو تحتیر کیا جائے گا اور اگر نوروز کے دن کوئی چیز ایسی خریدی جس کوعا دیت کے موافق اور دنوں میں نہیں خرید تا قعا آج بغرض تعظیم نوروز کے نہ بغرض کھانے ہینے کے اس کوخریدا تو تحتفیر کیا جائے گا اورا گرکسی نے نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز ہجھ ہدیہ بھیجاا گر جدا بک انڈ اہوتو تکفیر کیا جائے گا اورا گرا ہے مجوی کی دعوت قبول کی جس نے اپنے لڑ کے کاسر منڈ ایا ہے تو تحلفیر نہ کیا جائے گا اور اگر امر گفار کی شخسین کرتا ہے تو وال تفاق تکیفیر کیا جائے گاحتی کے مشائخ نے فر مایا کہ اگرکسی نے کہا کہ کھانے کے وفت مجوں کا ف موش رہنا کلامتر کے کرنا احجا ہے یا حالت حیض میں مجوسیوں کاعورت کے ساتھ ندلٹینا احجا ہے تو و و کا فریبے یہ بحرالرائق میں ہے۔

اگر کسی ہے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو پی *گفر ہے*: ا الركسي ان ان كے واسط تعظيم ہر وقت خلعت جانور ذبخ كيايا حلوا وغير ه بنايا تو شيخ الاسلام ابو بكرٌ نے فر مايا كه بيكفر ہے اور ذی کیا ہوا جانورم دار ہے کہ اس کا تھا تا حلال نبیس ہے اور شیخ اسمعیل زامد نے فر مایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوز اب میں حاجیوں یا نمازیوں کی آمد کے واسطے ذکح کیا تو سلاء کی ایک جماعت نے فر مایا کہ بیک غربوگا بدفتاوی قاضی خان جس ہے۔ اَ ہرایک ہورت نے اپنی کمر میں و ورا با ندھا اور کہ کہ بیرز نا ہے تو تحفیر کی جائے گی بی خلاصہ میں ہے۔ ایک نے دوسر سے ہے فاری میں کہا کہ "ہ کی بہ از یک کار کہ تو کا تو ہوتا اس کا م سے جوتو کرتا ہے بہتر ہے تو مشاکخ نے فر مایا کدا گر اس شخص کے فعل کی تقیم کا کا قصد کیا ہے تو کفر نہ ہوگا بدفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے کہ کا فرے کروں بداز خیا نت کروں یعنی چوری کرنے ہے کا فری کرن بہتر ہوتا کہ میں مایا کہ اس کی تعفیر کی جائے گی کدا فی الحیط اور شخ ابوالقاسم صفار نے بھی ای پرفتوئی ویا ہے بی خلاصہ میں ہے۔ کیا کہ میں مسلمان نہیں ہے لیس مرد نے کہا کہ جب انی شت بمسلم یعنی مانا کہ میں مسلمان نہیں ہے لیس مرد نے کہا کہ جب انی شت بمسلم یعنی مانا کہ میں مسلمان نہیں ہے لیس مرد نے کہا کہ جب کی تو شخ میں ہوتا ہے اس نے فر مایا کہ اس سے کا فر نہ ہو جائے گا اور ہمار سے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ تجھے نہ جہ جہ سے تو بعض ہے کہا کہ تجھے نہ جہ جہ جہ سے نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہ وی ہوتا ہے ہی شو ہر نے کہا کہ تجھے جہ جہ سے نہیں ہوتا ہے ہی شو ہر نے کہا کہ ججھے حمیت نہیں ہوتا ہے ہی شو ہر نے کہا کہ ججھے حمیت نہیں ہیں ہوتا ہے تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعفیر کی ہوئے گی۔ ہور نہ دین سلام ہے کہتو اجنہیوں کے ساتھ جھے ضوت میں چھوڑ نے پر راضی ہوتا ہے ہی شو ہر نے کہا کہ ججھے حمیت نہیں ہوتا ہے ہی شو ہر نے کہا کہ ججھے حمیت نہیں ہوتا ہے تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعفیر کی ہوئی گیا۔

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ چون منع فیت آگندہ شدہ پی شوہر نے کہا کہ تو ابتک اتنی مدت آتش پرست کے ساتھ رہی یہ کہا کہ تو ابتی مدت آتش پرست کے ساتھ کیوں رہی تو بیشوہر کی طرف سے گفر ہے اور سرشوہر سے کہا کہ اوم خرانہ ہیں عوست نے سرتھ کیوں رہی تو بیشوہر کی طرف سے گفر ہے اور اجنبیہ عورت عوست کے ہوئی مدت مغرانہ کورکوں سے بیا کہ مغرانہ کو کیوں رکھا ہے تو بیٹورت کی طرف سے گفر ہے اور اجنبیہ عورت سے یہا کہ اور اور جس سے کہا ہے اس نے پھی نہ کہا یہ اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر واور عورت نے پھی نہ کہا یہ اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر اور جس سے کہا ہے اس نے پھی نہ کہا یہ اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر واور جس سے کہا ہے اس نے پھی نہ کہا یہ اپنی بیوی سے کہا کہ اور کا فر واور کورت نے پھی نہ کہا یہ ا

ل عيب ويراني في بركرنا١٢\_

<sup>(</sup>۱) كفرنة موكاتفريق بوجائة ال

یوی نے اپے شوہر سے کہا کہ اوکا فرشو ہر نے پچھ نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بلخی فر ماتے تھے کہ کہنے والا تحفیر کیا جائے گا اور دیگر مشاکخ
نے فر مایا کہ تعفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جنس کے مسائل میں مخہ رہیہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے آ مراس کو ہرا
کہنے کی نہیت کی اور دروا قع اس کو کا فراعتقا ونہیں کیا ہے تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اور اگر دروا قع اس کو کا فراعتقا دکر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کی تو اس کی تحفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند سے کہا کہ اسے مغرف بی بید دخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند اسے منا کہ اسے فرزند اسے منافع کی بید دیکھر نہ دیکھر نہ ہوگا اور ابعضوں نے کہا کہ کھر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرزند کے واسطے ایسے الفاظ کے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اسے یہ کہا گر مرد نہ کور نے اپنے نفس کا ارادہ نہیں کیا ہے تو تحفیر نہ کی بید قاد کی بیدقاد کی بیدقاد کی بیدقاد کی بیدقاد میں ہے۔

ایک نے کہا کہ بیز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فرہے:

اگراینے جانور کی نسبت کہا کہ اے کا فرخداوند تو بولا تفاق تحفیر نہ کیا جائے گا اورا گرکسی دوسرے ہے کہا کہ اے کا فراے يبودي اے مجوى أيس اس نے كہا كەلبىك يعنى جى ہاں تو و تكفير كيا جائے گا اوراس طرح اگر كہا كه آر \_ مجنين كيريعنى ہاں ايسا بيجان لے تو اس کی تعلیری جائے گی۔اگراس دوسرے نے کہا کہ خودتو ہی ہے یا کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہا تو تنکفیر نہ کیا جائے گا۔اگر کسی ہے کہا کہ مجھے اپنے کا فرجو جانے کا خوف تھا تو تحمفیرنہ کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ تو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچ یا کہ میں نے بیا ہا کہ کا فر ہوجاؤں تو تھفیر کیا جائے گا۔ ایک نے کہا کہ بیز مانہ مسلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فرہے تو بعض نے فرمایا کہ تمفیر کیا ج ئے گا اورصا حب محیط نے فر مایا کہ میر ہے: ز دیک میتھم ٹھیک نہیں ہے قال المتر جم ہمارے ز مانہ میں اگر کسی نے ایسا کہ تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہمار ہےز مانہ میں جو تخص اپنے ول واحتقا دراست ہے اسلام ورصبہ ئے حق عز وجل کےموافق زندگی بسر کر جائے اور ابتد تعالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ متحق ثو اب جمیل وجز ائے جزیل ہو گا ثبتنا <sup>کی</sup> الله تعالی ایانا اهل الاسلام برحمة ورافيته منه تعالى على الصراط القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شيّ قدير اوروا قعات ناطفي ميركهما ب كمسلم و مجوسی دونو ل کسی مقدم پر تیمی جمع متھے پس کسی نے مجون کو پکارا کہ اے مجوس پس مسلمان نے اس کو جواب ویا تو شیخ نے فر مایا کہا گر ،س بکار نے والے کے کسی ایک ہی کام میں دونوں گئے ہوئے ہوں پس مسلمان نے بیگمان کر کے کدوہ اس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب دیا ہوتو مسلمان مذکور پر کفرِ لا زم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک بی کام میں لگے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر ک مسلمان نے کہا کہ میں ملحدہ ہوں تو تحلفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتہ تھا کہ بیرکنر ہے تو اس کا بیرعذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کہی کہ قوم نے بیزعم کیا کہ بیکفر ہے جا ائلہ درحقیقت وہ کفرنہیں ہے لیں اس سے کہا گیا کہ تو کا فرہوا اور تیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروزن طلاق شدہ گیریعنی کا فر ہواسہی سمجھ لےتو کا فر ہوجائے گا اور اس ک بیوی اس سے با سند ہوجائے گی۔ میصول عما دسیمیں ہے۔

یتیمییہ میں ہے کہ میں نے اپنے والدے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا ابلیس ہوں تو فر مایا کہ ایک صورت میں کا فر کہا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونصیحت کی اور اس کونو بہ کی طرف رجوع کرنے کو جا با بیں اس فاسق نے کہا کہ از پس اینھمہ کیاہ مغان ہو سو ٹھھ بینی ان سب کے بعد آتش برستوں کی نو پی اپنے سر پر

ل تو ندم و مذکور یا عورت مذکورہ بینی پنیس اراوہ کیا کہ آئے گایا یہود یا مجوّل کا جہڑا ۔ علی المدحی کی ہم اہل اسلام کواپئی رنمت و رافت کے یا تھ راہ راست پر مع تو مثل خیر ٹابت رکھے وہ ہرشے پر قادر ہے ا۔

رکھوں گا تو تحفیر کیا جائے گا۔ ایک عورت نے اپ فی وند ہے کہا کہ تیرے ساتھ دینے ہے کا فر ہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تنظیر کی جائے گی اور اس کے تعفیر کی جائے گی اور اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ متم کھی لازم نہ آئے گا۔ دے وی بشر طیکہ فعلاں کا م کروں پھر اس شخص نے فلاں کا م کیا تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ متم کھی لازم نہ آئے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ فی الحال کا فر ہوکر اپنے شوہر سے ایک عورت نے کہا کہ فیل معدی نے فر مایا کہ فی الحال کا فر ہوکر اپنے شوہر سے بائد ہوجائے گی اور شخ علی سغدی اس کے باور اگر سی بائد ہوجائے گی اور شخ علی سغدی اس کے باور اگر سی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تو نے اس کے بعد بھی پر جفا کی یا بیذاوی یا کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فعال چیز نے خریدی تو میں کا فرہ ہوجاؤں گی تو فی الحال کا فرہ ہوجائے گی یہ فصولی محماد میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھروہ حرام ہوگئی ہے پین اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تنگیفرنہ کیا جائے گا:

ایک نے کہ کہ کت مجوبیہا الان اسد مت اور بیاس نے بر سیل تمثیل کہااوراس کا اعقاد نیس کیا تو اس کے نفر کا تھم دے دیا جو نے گا اور شمس الا تم صوائی نے فر ماہ کہا گر کہ کے استے تحدہ کا بحدہ کیا ایش کا الاقوال کے تعقیر نہ کی جائے گی تول المتر جمراینی قریب بغفر ہے اگر چہ تحفیر نہ کی جائے گی ۔ بیمراجیہ میں ہے اور فرزانہ میں لکھا ہے اگر زید نے محرو ہے کہ کہ اند تھی لی عزوج لی تھے ہے مسلمانی الگ کر لے اور بحر نے کہا کہ آمین تو یہ دونوں کا فر ہوجا کیں گے۔ ایک شخص نے دوسر ہے کو اذیت دی پس اس نے کہا کہ میں مسلمانی الگ کر لے اور بحر کے کہا کہ آمین تو یہ والے نے کہا کہ چوبے مسلمانی روج ہے کہ فرآ تو تعظیم کیا جو نے کہا کہ اس کے کہا کہ تا تار خاند میں ہے۔ کوئی کا فرمسلمان ہوا اور اس نے اور اس طرح آگر کہ کہا گر ہوجا ہے گا ایسا ہے بعض مش کے جمعیمی کے اور اس طرح آگر کی نے تمنا کی کہ کاش اللہ مسلمانی ہوجا تا اور لوگ جمیع بھی تھی ہوتے تا اور اس کے تعظیم نہ کہا کہا گر ہوجا ہے گا ایسا ہے بعض مش کے جمعیمی کہا کہا تھی ہوتا تا کہ مسلمان ہوجا تا اور لوگ جمیع بھی تعقیل کے دائر اس جرام نہ کی ہوتی تو اس کی تعظیم نہ کی جو بھی کہا کہا تا اس اخدی ہوتا تا کہ مسلمان ہوجا تا اور لوگ جمیع بھی تعقیل کے حرام نہ کی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھی ہوتا تھیں ہوتا تھی ہوتا ت

اً رکسی مسلمان نے کوئی نصرانیے خوبصورت و کیچ کرتمنا کی کہ کاش میں نصرائی ہوتا تا کداس سے نکاح کر لیت تو اس کی تخفیر کی جائے گی میرمیط میں ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تق ہے ساتھ میری مددگاری کر لیس اس دوسرے نے کہا کہ تق کے ساتھ تو جر اصل کوئی مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا میں نصول بھا و یہ میں ہے قال المحر جم اصل عباوت میرے کہ مراحق بیاری دھر تکفیر کذافی الفصول مر عباوت میرے کہ مراحق بیاری دھر تکفیر کذافی الفصول مراحت میں اس کی وجہ بیس ہے تا ہوں الا آئنکہ مراو بواسط حق پایا تسم مراو ہو والقد اعلم۔ ایک فخص نے دوسرے ہے جس سے جھڑ اکر رہا ہے میں اس کی وجہ بیس ہے تا الحلقت ہے تو تحفیر کی بنا نے یا مٹی کے نہ کہا ایس اگر اس کی مراد شل سے مثل میں حیث الحلقت ہے تو تحفیر کیا باتھ کہا کہا گی مراد شل سے مثل میں حیث الحلقت ہے تو تحفیر کیا باتھ کہا گیں اگر اس کی مراد مثل سے مثل میں حیث الحلقت ہے تو تحفیر کیا

جائے گا ورا اس مراوے کہ اپنے سے کی گونے جمع کر لے جمعے پڑھ ذرہیں ہے مثل تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اور ہمارے زمانہ میں اس جمنی کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی کسان یا م فی نے کہا کہ میں نے بیدور خت بیدا کیا ہے اس ما نقی سب مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر نہ کیا جو سے گی اس واسطے کہ بیدا کرنے سے اس مقام پر عاوت کے موافق پڑلگانا مراد ہے جی کہ اس واسطے کہ بیدا کرنے سے اس مقام پر عاوت کے موافق پڑلگانا مراد ہے جی کہ اس واسطے کہ بیدا کرنے سے اس مقام پر عاوت کے موافق پڑلگانا مراد ہے جی کہ اس اس نے حقیقت بیدائش مراد کی ہوتو تکفیر کیا جائے گا قال المتر جم ہمارے عرف کے خل ف ہے جاں اگر بید کہا کہ میرا جم یہ ہوا ہے یو اگایا ہوا ہے تو البت بیہ جواب ہوسکتا ہے کیونکہ بیدا کیا ہوا ہمانی میں نے لگا یہ ہوا ہمارے عرف میں نبیس ہے فاقیم والتداعلم۔

ایک شخص ایک قوم ہے جھگڑا کرتا تھا ایس کہا کہ میں دس آتش پرستوں سے بڑھ کرستم گار ہوں:

اگر کسی نے چاند کے گرد ہالد دیکھ کرد ہوئی کی کہ پنی ہرے گاتو دعوی علم غیب سے تنظیر کیا جائے گا یہ بح الرائق میں ہا اور اگر بہا مہ اگر نبوی نے کہا کہ تیری بیوی کے بیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیا تو کا فر ہوا یہ نصول عمادیہ میں ہا اور اگر بہا مہ نے آواز کی ہیں سفر سے نوٹ پڑا تو مشائخ نے اُواز کی ہیں سفر سے نوٹ پڑا تو مشائخ نے ایسے شخص کے نفر میں اختلاف کیا ہے یہ فلا صدمیں ہا امر نصلی ہے در یا فت کیا گیا کہ ایک ہی اور ٹیمی اے اور تی گیا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یا احمر مینی اور بین کیا گیا کہ ایک ہوئی ہوئی سے بیدا کیا ہے اور تی تو میں اور ٹیمی ہوئی سے بیدا کیا ہے اور مٹی ایسی ہوئی سے بیدا کیا ہے اور شمن کیا گیا ہوئی ہے ہوئی ہے بیدا کیا ہے اور مٹی ایسی ہوئی سے بین آپ تنظیر کیا جائے گاتو فر مایا کہ ہاں اور نیز دریا دائت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایسا قول کہا جوشر ع میں ممنوع ہے ہیں اُس سے بیس آپ تنظیر کیا جائے گاتو

فرہ یو کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک تخص ض دکی جگہ زاد پڑھت ہاوراصحاب النارکی جگہ اسحاب ابحد پڑھت ہے قفر مایا کہ اس کی امامت نہیں جا بڑے اور اگر عمد آئی نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں مذکور ہے کہ شخ علی رازی فرہ تے تھے کہ جو حض اس طرح قتم کھایا کرتا ہے کہ ججھے اپنی زندگی فتم یا تیری جان یا تیری جان یا سروغیرہ استان کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رزق القد کی طرف سے ہے گربندہ کی طرف سے جنبش جو ہتا ہے تو بعض نے کہا کہ بیش قواب و مذاب سے بری ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نوازل میں نے کہا کہ بیش قواب و مذاب سے بری ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تحفیر کی جائے گی اور نوازل میں مسلمانی بیزارم یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزارم یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزارم یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزارہ ور تو بعض نے فرمایا کہ آس کی تکفیر کی جائے گی اور نقل ہے کہ مامون مشید ہا دشاہ کے وقت میں ایک فقیہ سے در یا فت کیا گیا کہ اکم میں ایک فقیہ سے در یا فت کیا گیا کہ ایک ماراگی کہ جواب دیا کہ تو کہا کہ بی مشرع کے ساتھ استہزاء ہا درا دکا مرشری سے استہزاء کہ اور ان کی بیراء کی اور فیاس کے ماراگی کہ مرسی اس کی میرائی میں ہوں وصف اس لفظ سے جائز نہیں۔
مرگیا اور مامون نے کہا کہ بیس میرع کے ساتھ استہزاء ہا درا دکا مرشری سے استہزاء کرنا کفر ہے بی محیط میں ہے۔
مرگیا دوریا مون نے کہا کہ بیس میں اساء اللہ تعالی سے سے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ سے جائز نہیں:

اگر دروینسی را کوید بد نر و سیاہ گلیم (کم پی و بر بخت) مشدہ است تو یہ کفر ہے بیع تا ہیں ہیں ہے اوراگر کی نے ہمارے زمانہ کے سلطان کو کہا کہ عادل ہے تو اُس نے اللہ تو گئی ہے کفر کیا چنا نچہ امام علم البدے ابومنصور ماتر یدی نے ایس ہی فر مایا ہے اور بعض نے کہا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا قال المتر ہم اگر ہمارے زمانہ کے باوشاہ کو بمعنی شرعی عادل قرارویا تو بدرجہ اولی تحقیر کیا جائے و ھوالاصح اوراگر جا برول میں سے کی کوفاری میں کہا کہ اسے خدائے تو تحقیر کیا جائے اوراگر کہا کہ ای بار خدائے تو تحقیر کیا جائے و ھوالاصح اوراگر جا برول میں سے کی کوفاری میں کہا کہ اسے خدائے تو تحقیر کیا جائے اوراگر کہا کہ ای بار خدائے تو تحقیر نہ کیا جائے ہوئے کا وراگر کہا کہ ای بار خدائے تو تحقیر نہ کہا جہ نے کا وراگر کہا کہ اور بہی مختیر کیا جائے گا الحقیر میں اللہ میں نہ کور ہے کہ شیخ رحمہ اللہ تو تعلی میں کہ جعد کے روز منبروں پر خطیب جو واللہ اللہ مال کہ جد کے روز منبروں پر خطیب جو الفاظ انسان ارض اللہ معین خلیفة اللہ پس آیا بیالفاظ کی ال طلاق و انتحقیق جائز ہے یا نہیں تو قر مایا کہ نیس جائز اس و اسطے کہ ان میں ہدو کو سروغ ہی الفاظ کو اوصف اس کھر اور بعض معصیت ودروغ ہیں بندہ کا وصف اس کھر اور بعض معصیت ودروغ ہیں چنا نو جس کھر دروغ ہیں واصف اس کے نصائص اساء اللہ تو کی الاطلاق محص دروغ ہیں بندہ کا موسلہ کی دول اسلطان ارض اللہ دو گر اس کے امثال سو بی کھی الاطلاق محص دروغ ہیں بید

اہ م ابو منصور نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کے روبروز مین کو بوسد دیایا اس کے واسطے شل رکوع کے پشت نم کر کے جسک گیایا صرف ابنا سرآ گے ڈال دیا تو اُس کی تکفیر نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس کی غرض اُس کی عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہا ور آیا دیگر مش نخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان طالموں میں سے کسی کے واسطے تجدہ کیا تو یہ کبیرہ گن ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہا اور آیا اُس کی تحفیر کی جائے گی تو بعض نے فرمایا کہ مطلقہ تکفیر کی جائے گی اور اکثر ول نے فرمایا کہ اس میں چندصور تیں میں اؤل آئکہ اُس کی تحفیر کی جائے گی بلکہ اس پر ایسا کرنا حرام ہے بشر طیکہ اُس ف عبادہ کو قصد کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا بلکہ اس پر ایسا کرنا حرام ہے بشر طیکہ اُس ف عبادہ کو فرمان کی وسرد سے میں اس ارادہ کفرکا نہ ہو یہ اکثر عالموں کے نز دیک ہے اور رہا زمین کا بوسروینا تو یہ قریب تجدہ ہے فرق اُنا ہے کہ ذمین کو بوسرد سے میں اس قدرر نے و پشانی کا زمین پر رکھنا نہیں ہوتا ہے جیسے تجدہ میں ہے بیکہ کم ہے بیظ ہیر رہیں ہے قال اُنمز جم اصح یہ ہے کہ جوافعال کمال

' تنظیم کے واسطے موضوع میں اور وہ وہی ہیں جو مخصوص بہ عبادت النبی ہیں اگر ان کو کسی بند ہ کے سرتھ برتے تو کفر کا تھم دیا جائے گے وامتد تعالی اعلم اور اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراق سطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔ تعریر میں سر سرت

ا گرکوئی کیے کہ اس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا'وہ

كي كربيربات لا الله الآالله محمّد رسول الله عي في زياده يجى من وكافر بوجائكا:

رس له صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے بدی کی ہیں اُس نے کہا کہ میں بید بدی تیم ی طرف ہے جانتا ہول نہ بحكم خدائے تو كا فر ہوجائے گا اور نيز اس رس به ميں مذكور ہے كہ مجموع النواز ل ميں لكھا ہے كہا ً ركوئی هخص شاہي خلعت سينے واس كى تہنیت کے وفت بغرض رضامندی با دشاہ کے اس کی قربانی کرے تو کا فرہو جائے گا اور بیقربانی مر دارہوگی اور اُس کا کھا تا راونہ ہو گا اور ہمارے زیانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلمانوں کی عورتیں اس میں مبتلا میں اور وہ بہ ہے کہ جب بجوں ے جیک نگلتی ہے تو اس جیک کے نام پر دیبی یا بھوائی ، ٹاایک مورت مقرر کی ہے کہاں کو بوجے میں اور بچوں کے اجھے ہوجائے کی اس ہے دیا کرتے ہیں اوراعتقاد کرے ہیں کہ بیاپتھران کواحیما کر دیتا ہےتو بیاورتیں اس فعل واس اعتقاد ہے کا فرہو جاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے فعل سے رضا مند ہیں و ہجھی کا فرہو جاتے ہیں قال اور جونہیں رضا مند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے ای جنس سے رہے کہ یائی کے کنار ہے جاتی ہیں اور اس یانی کو بوجتی ہیں اور جونیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس یانی کے کنارے بھرے کو ذبح کرتی ہیں یہ یائی کے یو جنے والی اور بھرے کے ذبح کرنے والی سب کا قربیں اور یہ بھری مر دار ہو جاتی ہے اس کا کھ نا روانہیں ہے اور اسی طرح جو گھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستو یہ کے یو جا کامعمول ہے کہ اُس کی یرستش کرتی ہیںاور بچہ ہیدا ہونے کے وقت شغرف ہے نقش کرتی ہیںاور روغن ڈالتی ہیںاور اس کو بنام بھوانی کہتی ہیںاور پوجتی ہیں اورمثل اس کے جو ہاتیں کرتی ہیں ان سب سے کا فر ہوجاتی ہیں اور اسپے شوہروں سے مائن ہوجاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور مجھوٹ نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کیے کہ جب تک تو خرید وفروخت ہیں مجھوٹ نہ بولے تب تک تھانے کورونی نہ یائے گایا کس سے سے کہ تو کیوں نیانت کرتا ہے کیوں مجھوٹ بوتا ہے وہ کیے کہ بغیراس کے جارہ نہیں ہے تو ایسے تمام الفاظ سے کا فرہوج تا ہے اور اگر کس سے کیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور وہ کیے کہ بیر بات لاالہ الآالله و محمد رسول الله سے بھی زیادہ تی ہے تو کا فر ہوجائے گا اورا گر کوئی غصہ میں ہوجائے اور دوسرا کیے کہ کا فر ہوتا اس سے بہتر ہے تو کا فر ہوج نے گا اور اگر کوئی شخص الیں بات کیے جوشرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کے کہتو کیا کہتا ہے کہ جھے پر کفر لا زم ہوتا ہے وہ کیے كة كي كرئے گا اگر مجھ يركفرلا زم آئے گا تو كا فرہوج نے گابيتا تارخانيد ميں ہے۔

اورجم شخص کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جو موجب کفر ہے ہیں اگر اس امر کو اُس نے زبان سے کہا حالا نکہ وہ اس سے بہت کرا ہیت کر رہا ہے تو مید محض ایمان ہے اور اگر کسی نے بفر کا مصم ارا دہ کیا اگر چہو برس کے بعد کفر کرنے کا ارا دہ کیا ہوتو فی الحال کا فر ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا حالا نکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کا فر ہوجائے گا اور النہ تعالی کے نز دیک وہ مومن شہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے قال المتر جم جن صور توں مین بالا تف ق تعفیر کی جاتی ہو جا بال واجب ہے کہ تو بہ کر کے رجوع کر لے اور از سرِ نو نکاح کر ہے اور واضح ہو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھم کی جو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھم کی جو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھم کی جو ہے گہا جا گا گا کہ وہ تجد ید نکاح کر ہے اور تو ہر کے اور اُس سے رجوع کر ہے اور یہ بطریق احتیا دے کہا جا گا گا

اور جن اخاظیں ہے ہیں نہ ہیں ہے کہ وہ خاجی اور موجب تفرنہیں ہے تو اس کے تہنے والے وتجد ید کان اور اُس ہے پتہ جن کا تھم نہ ہیں جائے گا مرچہ ہیں ہا جائے گا کہ کہ ہیں گئی مسلمان ہیں ہیں گئی مسلمان ہیں ہیں گئی سے کہ تعقیر نہ کی جائے گئی ہیں گئی ہے کہ تحقیر نہ کی جائے لین ہیں گئی ہے کہ تحقیر نہ کی جائے لین شما اس وجہ ہے تعقیر سے بھی گئی ہے کہ تحقیر نہ کی جائے لین شما اس وجہ ہے تعقیر سے بھی سنا ہے تو مفتی کو لہ زم ہے کہ اس وجہ کی طرف میں کرے جس سے تحقیر انہجی ہے ہے بین طاحہ میں ہے اور ہزاز ہدیں کہ معن ہے کہ صورت تا ویلی کی طرف جس سے تعقیر ہے تو گئی کہ جب تقریح نہ کی مواور اگر کہنے والے نہ تقریح کے میں ایر دی اور صریح ایسان ارد و بیان کر ویا جوم وجب نفر ہے تو ایک صورت میں تا ویل پھی فائد و نہ و گئی ہواور اگر کہنے والے نہ تقریح کے میر اگر کہنے والے نہ تھر کے کہنے کہ وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے ک نہیت کئی وجہ ہو کہ و مسلمان رہا اور اگر کہنے والے ک نہیت کئی وجہ ہو کہ و مسلمان کو بیا جب کہ اس کو تھر کہ کہنے کہ میں ہو جس سے کھی کہ اس کو اپنی قات کی راہ سے از مردو اپنی بیوی سے از مردو اپنی تو کہ ایسان کی راہ و کے اس کو جب کو تو اس کا حرف ہو کہ کہ اس کے دیو جرکا کی ایسان کو بیا ہے کہ ہو تو گئی ہو جس کے کہنے کہ میں بیا ہے کہ ہو جرکا کہ ایسان کو بیا ہے کہ ہو تو گئی کہ اس کو میں کہ کہ ہو تو گئی ہو جس کے کہنے کہ اس کو بیا کہ کہ کہ ہو تو گئی کہ شینا وا نا اعلم واستعفر ک لا لا اعلم میں میں ہو ہے کہ ہو جرکا کہ دیا ہے۔ کہنے کہنے کہنے وار دعا ہے اللہ ہو استعفر ک لا لا اعلم میں ہے۔

(D: \( \shi \rangle i

### باغیوں کے بیان میں

باغی کی تعریف واحکام:

اہل بی ہرا سے فرقد کو کہتے ہیں جوقوت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور مجھتے ہوجا میں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ اہل کہ میں اگر چوروں میں ہے کوئی قو م کی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو ساوگ ، غی نہ کہا ہیں گے بینزائۃ المفتین میں ہاور جب کوئی قو م اطاعت امام المسلمین فی اس ہوگئی تو امام موصوف پہنے ان کو جماعت میں ال جانے اور بعناوت ہے ہزائے کی جانے ہوئی اور ان کا شہر رفع کروے گا اور اُن سے کہے گا کہ تو بہ کرلو میکا فی میں ہے مگرواضح رہے کہ اس طرح بالا نا ان کو واجب نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی میں ہوئی کہ ان تو رفتار کرنے ہیں تو چاہے کہ ان تو رفتار کرنے قید کرے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ بن عمر شائل رہیں اور ان سے بیم اور از سرفوتو بہرکہ کے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ بن عمر شائل رہیں اور میں اور ان سے بیم ایر ہوئی ہوئے میں ہوا ہیں ہے۔

ا ما ما ما عدل کوروا ہے کد اُن سے قبال شروع کروے اگر چدانہوں نے قبال میں پہل ند کی ہواور یہ ہمارا مذہب ہے اور جب بیٹا بت ہوا کدا نے گروہ ہانی کا قبل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مہاح ہے اگر چدھیقیۃ ان کی جانب سے قبال نہ پایا جائے تو

ا وی جہت اختیار کرے جس سے تھم غرنہ ہوتا ہوتا اوس علے اسے میرے اللہ تعالی میں تجھ سے پناہ یا نگھنا ہوں کہ میں تیرے سی تھا کی چیز کوشر کید کروں در دالیلہ میں جانت ہوں اور تجھ سے مغفرت یا نگھناہوں اس سے کہ جس کو میں نیس جانتا ہوں تاا۔

ا ہے تخص کا بھی تش مبرح ہو گا جوان کی قوت ہو زو ہو نا چا بتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اوراً سراہ میں کمسلمین نے اس گروہ کو ہزیمیت وی تو پھرمسلمانوں کو نہ جا ہے کہ ان بھا گے ہوئے ہاغیوں کا پیچھا کریں یعن قبل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایسا سروہ صاحب منعت ندر ہا ہو کداس کی طرف جاملیں اورا اً ہر بھا گے ہوئے ہاغیوں کے واسطے کوئی ایسا اً ہروہ ہو کہ جن ہے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہان بھا گے ہوئے باغیوں کا پیجیجا کریں اور جو مخص ان باغیوں میں ہے اسپر ہوگیا ہے تو امام المسلمین کو بیار وانہیں ہے کہ اُس کونٹل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگرفٹل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونہیں ال جائے گا جن کوقو ت منعت حاصل ہے اوا ً مربیہ معلوم ہوکہ اگر نہ قبل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ ہے اس جائے گا جن کوتو ت منعت حاصل ہے تو امام اُس کوتل کرسکتا ہے کغرانی المحیط اور ج ہے اُس کو قید میں رکھے میہ ہداریہ میں ہے اور جب ہاغیوں کی کوئی جماعت ہوتی ندر بی ہواور قبّ ل میں باغیوں میں ہے بعض مجروح جیں تو اہل عدل کوروانبیں لے کہ باغی مجروح کواجہ زکریں یعنی اس کے بدن پر اور زخم ایسانگا دیں کہ وہ مردہ ہو جائے اورا گر ہ غیوں کے واسطے کوئی اور جماعت ہوتی روگنی ہوتو ان کا احہا زکر دے اور ہوغیوں کی عورتیں و بیجے ٹرفتار کر کے رقیق نہ بنائے ج آمیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وو ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے یا فیوں کے نشکر میں جوکراع وہتھیار وغیرہ پائے ووفی الحال ان کووالیس نہوئے جا تھیں گے لیکن اگر اہل عدل کوان سے قال کرنے میں ان کے ان ہتھیا رول و کرائ ک ہ جت ہوتو اُن سے نفع حاصل کریں ہیں ہتھیارا پنے موقع پر رکھے جائے گئے جیسے دیگر امواں کا تھم ہےاور کراع فروخت کے ج میں اور ان کائمن رکھ چھوڑ اجائے گا کیول کہ کرائ کو دانہ جارہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور بیت المال سے امام ان کو دانہ جارہ نہ دے گا اس وجہ ہے کہ اس میں باغیوں پر احسان ہے اور اگر امام نے ہیت امال ہے ان کو دانہ جورہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پر بیرمال قرضه ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھیا رر کھ دیئے اور ہاغیوں کی منعت ' زائل تو بیاموال اُن یاغیوں کوواپس کر دے گا اور حالت بغاوت ولژائی میں باغیوں نے جو ہمار ہے لوگول کی جانیں کالیں تعف کی میں تو جب ان کی معصت زائل ہوجائے وتو بہ کرلیں تو ضامن ندہوں گے اوراسی طرح مرتد وں نے جو ہماری جانبیں و مال حالت ٹڑائی میں تلف کیے ہوں اس کے شامن نہوں گے جب کہ مسلمان ہو جا تھیں اور قبل قبال کے جو ہمارے ماں و جانبیں اُنھوں نے تلف کی ہیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو قوت منعت حاصل ہولیکن جو مال ان کے بیاس قائم وموجود ہوگا و ہ اس کے ما لک کووالیس کر دیا جائے گا جب کداُ نھوں نے تو بہ کر لی اً مرچہ اُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فوسد کے موافق ما لک ہوجانے کا اعتقاد کیا تھا وراس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجودتھی اور اسی طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کےمسلمان ہوجائے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہول گے کذافی ایڈ خیرہ اور جواُنھوں نے قبل اس کے رہا ہے وہ اُن کے ضامن ہول گے بیزنہا بید

اگر باغیوں میں ہے کسی کاغلام جواہیے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قُل کر دیا جائے گا: ا گرکسی ایسی جماعت نے جوخانہ کعیہ کے زخ پر خدائے تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اورلوگوں کواس رائے کی جانب بدایا اور اس رائے پر قبال کیا اور ان کے واسطے منعت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی لیس اگریدامراس وجہ ہے ہو کہ

سلطان نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے تو سوھا ن کو جا ہے کہ ان برظلم نہ کر ہے اور اگر سعطان ان نے حق میں تخلم کرنے ہے یا زند آیا اور اس مروہ نے سعطان سے قبال کرنا شروع کی تو او گوں کوان کی مدونہ کرنی جا ہے اور نہ بیرجیا ہے کہ سعطان کی مدو کریں اور اکر بیام اس سبب سے نہ ہو کہ سلطان نے ان پر تھم کیا ہے جلکہ و ہلوگ کہتے ہیں کہ حق ہمار ہے ساتھ ہے اور اپنے واسطے ولایت کا دعوی کرتے بیں تو سلطان کوروا ہے کدان ہے قبال کریے اورلوگوں کوروا ہے کہ سلطان کی مدو گاری کریں میں مراجیہ میں ہے اوران کے ساتھ قبال کرنا ہرا ہے طریقہ وہتھیار ہے روا ہے جس ہا ہل حرب کے ساتھ قل کرنا روا ہے شک تیروں سے مارنے اور پنجنیق رگانے اوریانی پہنچ سرغرق کر دینے یا سک نگا دینے اور شخوں مار نے وغیرہ کے بیرنہا ہیں ہے اور تجرید میں لکھنا ہے کہ یاغیوں کے ساتھ عورتوں و بچوں و یوزهوں واندهوں میں ہے جوکوئی ہونے قبل نہ کیا جائے گا اورا گر باغیوں میں ہے کی کا غلام جوایئے مولی کے ساتھ مزتا تھا سُرِفْآرِ کیا گیا تو وہ قُل کر دیا جائے گا اورا اُسراس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا تو قبل نہیں کیا جائے گا مگر قید رکھا جائے گا یہا پ تک کہ بغاوت زائل ہوجائے اورا گر ہاغیوں کی عورتیں بھی قنال کرتی ہوں تو وہ بھی قبل کی جائے گی بیتا تارہ نبید میں ہے۔ اً ترمعر كه قبال مين كوئي باغي كسي ابل عدل كا قريب ايسا ہوا كه اس كا ذي رحم محرم ہوتو ابل عدل ميں بيخض خو داس ئے قبل كا مرتکب نہ ہولیکن اگر وہ اس محفض عا دل یوضر رقتل وغیر و پہنچا تا جا ہتا ہوتو اپنی جان سےضرر دورکر نے کے واسطے اس توقل کرسکتا ہے باں عاول کو بیروا ہے کہ اس ڈی رحم محرم باغیکا جانور سواری قتل کروے تا کہ یا فی مذکور منزجر ہو جائے پس کوئی دوسرا اس کوقتل کروے بیسرا جید میں ہے۔اگر ہاغیوں نے اہل عدل کے ساتھ لڑائی کے واسطے ذمیوں کے کسی گروہ سے مدو مانگی پس ذمیوں نے ان باغیوں کے ساتھ ہوکر اہل عدل ہے تن ل کیا تو بیام ذمیوں کے طرف سے نقض عہد نہ ہو گا اور ذمیوں نے اس قبال میں جو پیچھ ہم را مال لے کرتلف کیا یا جان تلف کی یا زخمی کیا یا ہم نے ان کے ساتھ کیا تو کسی پراس کی صان وا جب شہو گی جیسے یاغیوں کے حق میں تھم ہےاورا مام محمدٌ نے فرمایا کہ اگر باغی لوگ اپنے کشکر میں ہوں اور و ہاں ان میں ہے کسی نے ووسرے کوئل کیا تو قاتل پر قصاص لا زم نہ ہوگا اور اہام محمدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ اگر باغی اوگ اہل عدل کے کسی شہر پر غالب ہوئے بھر باغیوں میں ہے کسی صحف نے اہل شہر میں ہے کسی مخص کوعمد اُقتل کر ڈ الا پھر اہل عدل اس شہر پر غالب ہوئے تو قاتل ہے قصاص لیا جائے گا اور س مسئلہ کے معنی یہ بین کہ باغی لوگ کسی اہل عدل کے شہریر غالب ہوئے اور ہنوز ہاغیزاں کا حکم اس شہر میں جاری نہیں ہوا تھا کہ امام اہل شہر نے ان یا غیول کو پسیا کرلیا تو بیتکم ندکور بوگا ۔ا گراس شہر میں باغیول کا تھم جاری بوگیا تو اہل عدل کی والایت ومنعت و ہاں ہے منقطع ہو تھٹی پس شہروالوں میں ہے کسی کے آل کر نے ہے قاتل پر پکھرواجب نہ ہوگا اور نیز امام محدّ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا کہ اً سراہل عدل میں ہے کسی نے باغی کونل کیا حال نکہ قاتل اس کا وارث ہے تو وارث رہے گا اورا گر باغی نے اس کونٹل کیا حال نکہ اس کا وارث ے پھر ہا فی نے کہا کہ جب میں نے اس توقل کیا میں حق پر تھا اور میں اب تک حق پر ہوں تو مقتول کا وارث ہوگا۔ اگر ہا فی مذکور نے کہا کہ جس وقت میں نے اس کوتل کیا ہے میں جانتا تھا کہ باطل پر ہوں تو ا مام اعظمتم وا مام محمدٌ کے نز دیک اس کا وارث نہ ہو گا یہ محیط

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا:

باغیوں میں ہے جو مخص قتل کیا جائے نہ اس کو نسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں ہے جو

فخف قبل کیا گیا تو اس کے وہی معاملہ کیا جائے گا جوشہیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کا تھم بھی وہی ہے جوشہید کا ہے ہیٹر ت طیاوی جس ہے اگر باغیوں نے عشر وخران وصول کرلیا تو دو ہارہ نہ لیا جائے گا پھر جو پچھ باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس طرح صرف کرنا چاہیے اور جہاں صرف کرنا چاہیے ہے صرف کیا ہوئے قبہ جسے وصول کیا ہے اس پر قضاءً اعادہ لا زم نہیں ہے کین جس ہے وصول کیا ہے بعنی مالکان اموال کوفتو کی دیا جائے گا کہ دیا ہے بیٹی فیصا بیندہ و بیون اللہ تعالی کی اس کا اعادہ کردی کین خورفقیروں کو دے دیں لیکن ہمار لے بعض مش کئے نے قر مایا کہ خرائ جس ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ لا زم نہیں ہے ۔ ای طرح عشر میں بھی اگر اہل بین وسے فقیرلوگ ہوں تو اعادہ وا جسب نہیں ہے بیٹ بیت بیت البیان میں لکھا ہے اور اہل فتنہ کے ہاتھ اون کے لئکر میں جھیا رفر وخت کر نا مگروہ ہے اور اگر ان کے لئکر میں نہیں بلکہ مثلاً کوفہ میں کی کے ہاتھ تھے اور اہل فتنہ کے ہاس اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ ہوان فتنہ میں ہے ہو تو جسلے میں ہو جو چیز ایس ہے کہ ابھی اس سے قبل نہیں کیا جا سکتا ہے ان بعد ساخت کے لیتی جو چیز الی ہے کہ برون اس سے بنانے وؤ ھالنے کے قبل نہیں کر سکتے ہیں جسے محض لو ہاوغیرہ تو اس کے فروخت کر نے میں کچھ مضا لکھ نہیں کہ سے کھی او ہاوغیرہ تو اس کے فروخت کر نے میں کچھ مضا لکھ نہیں ہے بیکھی مروف نہیں ہے بیان نہیں کہ ہو گا ہر میکس کے باکھ کر وخت کر نے میں پچھ مضا لکھ نہیں ہے ہو ان کین مطالغہ ایسانہیں ہے۔ قال المحر جم میر ظاہر مید کلام ولالت کرتا ہے کہ کھٹی او ہا وغیرہ مطالقا ان کے لئکر میں لے جا کر فروخت کرنا بھی مکرہ و نہیں ہے مال الکہ ایسانہیں ہے۔ فتأوی عالمگیری جدی کردگران المالی کتب النقیص

### اللقيط اللقيط المراقية

لقيط كي شرعي تعريف واحكام:

اً سرکوئی ایک لقیط اُنھ لایا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں ناکش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

تقط کا نفقہ اس مال ہے جمحسوب ہوگا کہ قاضی نے تھم دیدیا کہ ملتقط اس میں ہے اس پرخرج کرے اور بعض نے فرمایا کہ بیت المال بغیر تھم قاضی بھی خرج کرسکتا ہے اور نفقہ شل تک ملتقط کے قول کی تھمدین کی جائے گی میرمحیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت المال کے واسطے ہوگی چنانچہ اگر و و بدون کی وارث بھوڑنے کے مرگیا اور اُس کا کوئی موٹی الموالات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ: یت المال میں داخل ہوگا بیخر اُستہ المفتین میں ہے اور اگر تقیط کو ملتقط اُٹھ کرقاضی کے پاس لا یا اور قاضی ہے درخواست کی کہ جمھ سے اس کو لے لیق قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گوا ہی کے اس کی تھمدین نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسکے نفقہ و خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قاضی کو بدون کی خصم عاضر کے قبول کر لے گا اور جب خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قاضی کو بدون کی خصم عاضر کے قبول کر لے گا اور جب

ا تال المترجمان توتمیں بھی کہتے ہیں ال سے نام مراہ ہے کہ انتہ یب درندوہ ہاں تا ہے گا سنگیدہ رندہ موجود ہے ہی بشرط قدرت ایوں نامد علمال سے بیت میاں ہے کی ختے ہے گاہ دائر ہیرم یا قربھی بیت امیاں کا عاملہ بوگا اللہ علی جتنا ہے بچدکا خرچہ پڑتا ہوموافق رام ملک ہے ۔ مار مثل تین رہ پر مجمید ہے بچد پر خربی ہوتا ہے اور ملاقع ہے کہا تیں ہے اس سال ہے اس پر تین رہ بیٹری کردیے ہیں قربی قول البعض اس تا تھا ہی ق ان جات ن اکر زیاد و کہا قر جقدر زیادتی کے ضامی ہوگا ال

ا اً سر لقط نے اقرار کیا کہ میں فلال کا غلام ہوں اور فلال ندکور اُس کی تکذیب کرتا ہے تو لقط آزاد ہے اور اُس اس تقعدیق کی پس اگر لقیط مذکور پر آزاد دن کے احکام نہ جاری ہوئے :ول جیسے اُس کی گوا ہی قبول نہ کی گئی ہویا اُ کے قاذ ف کوصد نہ ماری گئی ہووغیر ذلک تو اُس کا اُقرار سیج ہوگا ور نہیں میسراجیہ میں ہے اور اگر ملتقط نے بنوز اُسکے نسب کا دعو ہے نہیں کہا ہے کہ ی نے اس کے نسب کا وعویٰ کیا تو مدعی ہے اُس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور بعض نے نہا کہ نسب کے حق میں وعویٰ سیجیج ہے ولیکن ملاقط کا قبصنہ باطل کرنے کے حق میں سیجے نہ ہوگا مگرقول اوّل اسم ہے اور اگر ملتقط اور کسی اور دونوں نے وعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعوی نسب اولی ہوگا اگر چہوہ ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو ہیمبین میں ہے( بینے سرتھ بی ۱۴) پس اً سرا پیا ہوکہ مدعی نسب ذمی ہوتو مقیط اسکا میٹا قرار دیا جائے گا نگر و ومسلمان ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو مسلمان کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اَ مر دونو رمسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزندقر اردیو ج ئے گا اور اگر دونوں میں ہے کی نے گواہ قائم نہ کے لیکن ایک نے اس کے بدن کے ملا مات ٹھیک ٹھیک بیان کیے اور دوسرے نے . نہ بیان کیے تو علامات ہوان کرنے والے کے واسطے انتخام دیا جائے گا میسرا جید میں ہے اور اگر دونوں میں ہے کی نے ملامات بیون نہ کیس تو دونوں کا فرزندقر اردیا جائے گا بیغایۃ البیان میں ہےاوراگر ایک ہی نے علامات ہیان کیے مگربعض نھیک کیےاوربعض میں خطا کی تو بھی دونوں کا ڈرزندقر اردیا جائے گا اورا گر دونوں نے ملامات بیان کیے گرایک نے ٹھیک کیے اور دوسرے نے غلط تو ٹھیک والے کے واسطے تھم ہوگا اوراس طرح اگر ایک نے کہا کہاڑ کا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہے توجس کا قول مطابق ہواس کے نام تھم ہوگا اورا گر تنہا ایک ہی مدعی نسب ہواوراً ہے کہا کہ لڑکا ہے صالا نکہ وہ لڑ کی ہے یا کہا کہ وہ لڑکی ہے صالا نکہ وہ لڑکا ہے واسطے بالکل حکم فرزندی نہ ہوگا اگر لقیط کا دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہےاور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بنی ہے بھر وہ فضی مشکل جوتو دونوں کے واسطےاس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اورا گرمشکل نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا کہ جنہ بیلز کا ہے تو اس کے نام تھم ہوگا جوا پالڑ کا ہوئے کا مدعی ہے بیتا تار خانبیش ہے۔

ایک ہے زائد نے دعویٰ نسب کیاتو؟

و تال الهمتر جم خاجراد ونول مرواسینے اسپنے مدعیہ عورت کی تقید لیل کرتے ہیں ولیکن گواو قائم سوے ن صورت میں اس ن چینشر ورت بنا پرتول ایا مواقعیم نہیں ہے قافہم موالہ سے موقعی جس میں عورت اورمرود ونوں کی ماز مت جواور سے اگر چیسار مت یوک کی کی جود ہے اور

جواز کا حکم دیا ہے بیمرا جیہ میں ہےا یک عورت نے لقیط کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے پس اگراُ سکے شوہر نے اس کی تصدیق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سیح ہوگا ور نہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت ندکورہ کا شو ہرمو جود ہوولا دت ہے منکر ہواور اگر عورت کا شو ہر ہی شہوتو دومر دول کی گواہی ضروری ہے یہ بحرالرائق على باورا كرمورت نے يوں دعوىٰ كيا كەبيز تا مے ميرابينا ہے تواس كے نام حكم دياجائے گابيسراجيد يس باورا كر دومورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیاتو بتا برقول معاحبین کے دونوں میں ہے کسی ہے اُس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور بنا برقول امام اعظم کے ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہوگالیکن تعارض و تنازع کے وقت کسی جے کا ہونا ضروری ہے پس بنابرروایت ابوحفص کے جحت ایک عورت کی گواہی ہے اور بتابرروایت ابوسلیمان کے دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے ایسی ججت قائم کی تو وونول ہے اُس کا نسب ثابت ہو گا ور نہیں اور خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک نے دومر داور دوسری نے دوعور تنس گواہ دیئے تو جسکے دو مرد گواہ بیں اُس کا فرزند قرار دیا جائے گا اور شرح طحاوی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے نہیں تو گواہ والی کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دوعور تول نے لقیط کا دعویٰ کیا اور ہرا یک عورت علیحد والیک ایک مردمعین ہے اس کو چنے پر گوا ولاتی ہے تو ا مام اعظمؓ نے فر مایا کہ لقیط ند کوران دونو ل عورتو ل کا دونو ل مر دول ہے فرزند قرار دیاجائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ نہ دونوں کا اور نہ دونوں مردوں کا کس کا فرزند نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ میں ہےاوراگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بہلقیط میرا ہیٹا اس آزادعورت ہے ہاور دوسرے مرد نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہاور دونوں نے گواہ قائم کیے تو جوا سکے فرزند کا عدی ہے اُسکے واسطے تھم دیا جائے گا اوراگرایک نے دعویٰ کیا بیمیر اجیٹا اس آز اوعورت سے ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیمیر اجیٹا یا ندی عورت سے ہے تو آز ادعورت والے مدعی کے واسطے تھم ہوگا اور اگر دونوں نے علیجد وعلیجہ وایک ایک آزا دعورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار ویا جائے گا اور آیا ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہو گایانہیں پس بنابر قول امام اعظم کے ٹابت ہو گا اور بنابر قول صاحبین کے بیں بدمحیط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا:

ووم دول نے ایک لقیط کے نسب کا دموی کی کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے فریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا لقیط کا سن شاہد ہواس کے تام عظم دیا جائے گا اور اگر لقیط کا سن مشتبہ ہو کہ ہر دو تاریخ بیں ہے کی کے ستھ متوافق نہ ہوتو بنا ہر قول امام اعظم کے شخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفس بی دونوں کا فرزند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور روایت ابوحفس بی دونوں کا فرزند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور روایت ابوحفس بی دونوں کا فرزند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور روایت ابوحفس بی دونوں کا فرزند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور ایا ہم اعظم کی تاریخ مقدم ہے اس کے نام عظم دیا جائے گا اور تا تار خاند بیس ہے کہ عامد روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرزند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور بی صحیح ہے یہ بح الرائق ومحیط بیس ہے اور اگر کی شخص کے قضہ بیس ایک طفل ہو وہ دعوی کرتا ہے تو تابی کہ سیمیر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے تو تابی کی واسطے عظم ہوگا ایک عورت کے ہاتھ بیس ایک طفل ہو وہ دعوی کرتا ہے کہ سیمیر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے تو تابی کورت کے ہاتھ بیس ایک طفل ہے وہ دعوی کرتی ہے کہ سیمیر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ ہیش کرتی ہے اور دوسری عورت کے ہاتھ بیس ایک کورت کے ہاتھ بیس ایک کورت کے ہاتھ بیس ایک کورت کے ہاتھ بیس ہوگا ایک عورت کے ہاتھ بیس ایس کے وار اس پر گواہ لاتی ہے اور اس بیس کے اس کے واسطے عظم دیا جائے گا اور اس پر گواہ لاتی ہو گا اور اس بیس کہ اور اس بیس کورت دعوی کرتی ہوئی کرتی ہے کہ سیمیر ابیٹا ہواہ کی کورت دعوی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کورت کے دور اس کی کورت دعوی کرتی کرتی ہوئی کورت کے دور اس کی کورت کور کی کورت کورٹی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کورٹی کرتی ہوئی کورٹی ہوئی کورٹی کورٹی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کورٹی ہوئی کورٹی ہوئی کورٹی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کورٹی ہوئی کرتی ہوئی کورٹی ہوئی کورٹی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کورٹی ہوئی کرتی ہوئی کر

ے واسطے ایک عورت نے گوا ہی وی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گوا ہی وی تو خارجہ کے واسطے تھم دیا جائے گا ایک طفل ( 🚌 ) ا کی شخص کے ہاتھ میں ہے( فیر قابطہ ) اور دوسر ہے مرد کے تحت میں ایک آبز ادعورت ہے اس نے دعوی کیا کہ پیطفل مذکور میر اجیٹا اس عورت مذکورہ سے ہےاوراس پر گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے مگراُس نے کسی عورت کی طرف نسبت نہ کی تو مدعی کے نام تھم دیا جائے گااوراگر ذمی نے لقیط کے نسب کا دعوی کیا تو اس سے نقیط کا نسب ثابت ہوگا اور لقیط خود اِمسلمان ہوگا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہواور بیاستھان ہے سیمین میں ہاور جس لقبط کی نسبت ذمی نے اپنے پسر ہونے کا دعویٰ کیا حتی کداس ہے نسب ٹابت کرویا گیا کہ وہ نتیط اس کا پسر ہوا تو میہ پسر جب ہی مسلمان قرار دیا جائے گا کہ ذمی ندکور نے گواہ قائم کر ے اپنا نسب ٹابت نہ کیا ہواور اگر اُس نے دومسلمان گواہ قائم کرے اپنا نسب ٹابت کیا ہوتو لقیط کا اُس کے نام تھم ہو گا اور وہ ذمی ند کور کا دین میں تابع ہو گالیکن اگر اُس نے ذمی گوا ہ دیئے ہوں تو اُس کی تبیعت میں ذمی نہ ہوگا ہیہ بحرالرائق میں ہے اورمعتبر مکان بی ہے اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل میٹکا ہے کہ مسئلہ میں جا رصور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک میدکہ اس کوکوئی مسلمان مسلمانوں کے مقام مثل مسجد یا مسلمانوں کے گاول یا مسلمانوں کے شہر میں یائے بیں اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور دوئم ہیا کہ کا فراس کواہل کفر کے مقام مثل ہیںہ و کنیں۔ واہل کفر کے کسی گاؤں میں پائے پس و ہ کا فر ہوگا سوئم آنکہ کا فراُس کومسلمانوں کے مقام میں پائے اور چہارم آئکدمسلمان اس کو کا فرول کے مقام میں پائے لیس ان دونو ل صورتو ل میں اختلاف روایت ہے چنانچہ کتاب النقیط کی روایت میں مذکور ہے کہ پانے والے کا اعتبار نہیں بلکہ مقام کا اعتبار کیا جائے گا کنرا فی النہیین اور قدوری میں ای پراعما دکر کے احکام کو جاری کیا اور یہی طاہرالروایہ ہے بینہرالفا کق میں ہےاوراگرلقیط کوکسی کا فرنے پایا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کے شہرمیں پایا تو وہ تبعۂ مسلمان قرار دیا گیا ہیں اگراس نے اس تھم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اور اس یر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا کذا فی خزائۃ انمفتین لینے جس لقیط کی نسبت مبعاً مسلمان ہونے کا حکم دیا گیروہ بالغ ہوکر کا فرہوا تو اس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط ند کوراستھیا ناقبل نہ کیا جائے گا بیرمحیط میں ہےا ورا گرکسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ثابت ہو گا تگر لقیط ند کور آزاد قرار دیا جائے گا اورا گرغلام نے کہا کہ بیلقیط میرا بیٹامیری بیوی سے ہے حالانکہ وہ بندی ہے ہیں غلام کے مولی نے اس غلام کی تقیدیتی کی تولقیط کا نسب اس غلام سے ٹابت ہوگا اور امام محرد کے نز دیک لقیط آز ادبی ہوگا اورا گرمسلمان و ذمی نے نقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشرطیکی آزاد ہواورا گر خلام ہوگا تو ذمی اولی ہے اورلقیط رقیق نے قرار ویا جائے گا الا گوا ہول کی گوا ہی پرنگر شرط یہ ہے کہ سلمان ہول الا آ تکہ ذمیوں کے مقام میں پ ئے جانے کی وجہ ہے وہ وہ می قرار دیا گیا ہوتو پیشر طنبیں ہے اور اس طرح اگر لقیط نے قبلِ بلوغ کے مدمی رقیت کی تقصدیق کی تو لقیط کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگرصغیر کسی قیضہ میں ہواور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیہ میرا غلام ہےاور صغیر ندکور نے اُس کی تعدیق کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز یا لغ تنہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بالغ ہونے کے تقعدیق کی تو و یکھا جائے گا کہا گراس پرا حکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے لیعنی بعد بلوغ کے مثلا اُس کی گواہی قبول کی گئی یا اُس کے تا ذف کوحد ماری گئی پھرائس نے رقیت کا اقرار کیا تو اس کا ایساا قرار سچیج نہ ہوگا ہے ہین میں ہے۔

ا كرملتقط نے دعویٰ كيا كه ميلقيط ميراغلام ہے حالانكه أس سے پہلے أس كالقيط ہونا بہجان ليا گيا ہے تو

بدون جحت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

اً مرلقیط عورت بوکداُ س نے شیخص کی رقیقہ ہونے کا اقر ارکیا اور شخص مذکور نے اس کی تقدریق کی تو و واس کی باندی ہو جائے گی سیکن اً ہر بیعورت کسی شو ہر کے تحت میں ہوتو تحف ند کور کا قول ( تمدیق کرنے دالا ) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں قبوں نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیط نے اقر ارکیا کہ ہیں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تصدیق کی قو اُس ہے اُس کا نسب نہ بت ہو گا اور نکاح باطل ہو جائے گا اورمقرر نے اس کوآ زاد کر دیا (جس کے دائیے ہوندی ہونے کا اتر ارتی ہے ) حالا نکہ یہ سی شوہر کے تحت میں ہے تو جیسے تھلی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے ویسے اس کو ضیار ختیق حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہ نے اس کوا یک طلاق دیدی پھراُس نے اپنے رقیقہ ہوئے کا اقرار کیا تو اُس کی طلاق دو ہو جا نمیں گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہ اس کا شو ہراس برایک طلاق کا مالک ہوگا اورا گروہ اس کو دوھوں ق وے چکا ہے چھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس برایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا ختیار ہے جاہے اُس ہے رجو ع کر لے اور ایسا ہی عدت میں تھم ہے کہ اگر ووجیض گذر جانے کے بعد اُس نے ا ہے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کوا ختیار ہے گا جا ہے تیسر ہے چین گذرنے سے پہیے اُس سے رجوع کر لے وراً سر ملتقط نے دعوی کیا کہ بیلقیط میرانلام ہے جالا نکدا س سے پہنے اس کالقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو ہدون ججت کے ملتقط کا قو ب قبوب نہ ہوگا اورا اً سرائیط مراً بیا خواہ اُس نے مال چھوڑ ایا نہ جھوڑ الچرکس نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا تھا تو بدون ججت چیش کرنے کے اس ب تول کی تعمد بین نه ہوگی (اسرچ نقیعہ تعمدیق سرے) بیفتو ک قاضی خان میں ہے اور ذخیر و میں مکھا ہے کدا یک طفل لقیط ایک تخف مسمی زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت وعوی نہیں کرتا ہے پس ایک عورت ہندہ نے دعوی کیا اور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کو جنی ہوں مگر ہا ہے کا نا منہیں بیان کیا اورا یک مردسمی عمرو نے دعوی کیا اور گواہ ویئے کہ بیمبری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی ماں کا نا منہیں یا تو مقیط مذکورآس مرد مدعی کا اس عورت مدعیہ ہے بیٹا قر اردیا جائے گا گویا کہ بیعورت اُس کواس مرد کے فراش ہے جن ہے ایسا قرار و یا جائے گا اور ای طرح اگر طفل ند کوراس مرد مدی یا ای عورت مدعیہ کے قبضہ میں ہواور باقی مسئد بحالہا واقع ہوتو بھی یہی تنہم ہوگا ِ اور قبضہ کی وجہ ہے پچھر جھے شہوگی۔ایک لقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیر ابینا ہے پس ایک مر دمسلمان کی اور آس نے مسلمان گواہ چیش کیے کہ بیمیر اجیٹا ہے یا ذمی گواہ قائم کیے اور ذمی قابض نے مسلمان گواہ چیش کیے کہ بیأس کا بینا ہے تو قبضہ کی وجہ ہے ذمی کومسلمان برتر جیجے وی جائے گی بیتا تار فائیے ہیں ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہوکر کسی ہے موالات کر لی تو اس کی وور و ج نزے اور اگر اس ہے مہیے اس نے کوئی جن بت کی جو کہ بیت المال ہے اس کا جر ماندا وائیا گیا ہوتو اس کی ولاء جا مزند ہوگی اور ملتقط کورنتیط پرخواہ ند کر ہو یا مؤثث ہوکسی طرح کے تصرف کامثل بچے وخریدو نکاح کردینے وغیرہ کا اختیار نبیس ہوتا پہےاُ س کو فقط اس ی حفاظت کرنے کا اختیار ہےاورملتقط کوائل کے نعتہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچیا گراس کا ختنہ کرویا اوروہ اس ہے مرگیا ق ملتقط ضامن ہوگا اورملتقظ کو بیا نقتیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لئے جائے بیفآویٰ قاضی خان جی ہے۔

ملتقط نے لقیط پراپناذ اتی مال بدون تھم قاضی کے خرچ کیا تو وہ اس اُمر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کو چائز نبیں ہے کہ اُس کو اچار وجر وے چنانچے یہ کتاب تکراہت میں ذکر فرمایا ہے اور یبی انسی ہے بیاتا تار ف نیہ میں ہے اورا اُسرلقیط کے ساتھ کچھ مال پایا گیا اور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال سے اس پرخری کرئے جس ملتقط نے اس کے وسطے

# كتاب اللقطه ١٨٠٠٠

[لعقط کولقیط کے بعد لانے میں مصنف نے یقینا بیا فضیت چیش نظر رکھی ہوگی کدانسان کا بچد لقط (سری پڑی چیز) سے ہرہ ل میں افضل ہے ]

ملتقط لقط کی شنا خت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتنی مدت تک کرادے کہاس کے غالب گمان

#### میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جنتی نہیں کرے گا:

قال المحرج بنتيط ولقط ميں يبي فرق ہے كەلقىط آ دمى كا بچه پڑا ہوا أخما يا گيا اور لقط « ل پڑا ہوا ہے قال في الكتاب اقطرو ه مال ہے کہ راستہ میں ہے ما لک پایا جائے کہ اُس کا ما لک بعیہ معلوم نہ ہو رہ کا فی میں ہے۔لقطہ کا اُٹھ لین دونوع پر ہے ایک نوع میں اُ ٹھ بین فرض ہے وہ یہ ہے کہاس مال کے ضائع ہوجانے کا خوف ہواور دیگر نوع سے کہ فرض نہیں ہے وہ بیرہے کہ اِس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس پر ملما ء کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھالیز مباح ہے ہاں یا ہم اختیار ف اس میں ہے کہ الصل اُٹھ بین ہے یا نہ آٹھ لین سو ہمار ہےاصحاب کا ظاہر مذہب میہ ہے کہ آٹھ لین افضل ہے مُذاتی الحیط خوا ہ ماں مذکور درہم و دین رہول یا اسہاب یا بمری گدھا کچر گھوڑ ا اُونٹ ہواور میتھم اس وقت ہے کہ بیجنگل میں پایا جائے اورا گرآ با دی میں ہوتو چو پایدکا ویسا ہی چھوڑ وینا نہ بین الفنل ہے اور جب لقط کہ اُٹھ لیا تو اُس کی شناخت کراد ہے لیعنی یوں ہے کہ ٹیں نے نقط اُٹھ یا ہے یہ کم شدہ تُصب کا پریا ہے یا میر ہ یاس کچھ چیز ہے جس کوتم ڈھونٹرھتا سنوا سرکومیری طرف راہ بتادینا کہ فلاں کے باس جاؤ پیفآوی قاضی خان میں ہےاورملتقط عظ کی شنا خت ابطور پذروں وراستوں پر اتنی مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا ما لک اہباس کے بعد جینونہیں کر ہے گا اور یمی سی ہے ہے ہے جی البحرین میں ہے اور حل وحرم ( زمیں دافس دید ) کے لقطہ کا ایک ہی تقیم ہے بیٹرزایئة المفتین میں ے پھر اس مرت مذکورہ تک شنا خت کرائے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جاہے اُس کو جستہ لند اپنی حفاظت میں رکھے اور جاہے مسکینوں کوصدقہ دیدے پھرا گراس کے بعد اُس کا ما نک آیا اور اُس نے صدقہ نذکور ہ کو برقر اررکھا تو اُس کو اُس کا تواب رہے گا اور اً ربرق ار ندرکھا تو اُس کواختیار ہے جاہے ملتقط سے تا وان لے اور جاہے سکین ہے بشرطیکہ سکین کے ہاتھ ہے وہ مال تلف ہو چکا ہو پس اگر أے ملتقط ہے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو سکین ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے مسکین ہے تاوان لیا تووہ ہواس تاوان کوملتقط سے نہیں لےسکتا ہے اورا <sup>ا</sup>سر مال لقط ملتقط یامسکین کے ہاتھ میں قائم ہولیعنی ویں ہی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پاس ہے اُس سے لے لیے میشرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقط کی نسبت بیمعلوم ہو کہ کسی ' و می کا تھا اُس کا صدقہ کر دینا نہیں جا ہے بلکہ وہ بیت المہ ل میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی جات میں صرف ہو بیسرا جیدمیں ہے بھرجس کوبطور لقطہ یا نے وہ

ا ماتن نے کہا کہ ہم نے اس قدر پر کفایت کی اور قبل وقال فلسفیہ کوترک کیا جو کہاس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول ہے فاہر ہوگئ قا فضول اقوال کے ماتھ تطویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مردک نو فی اسلام ہے یہ ہے کہ امور لا یعنی کو چھوڑے اور ہم گوائی دیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں او ع سے قط پانے والا لیعنی کسی کی چیز پڑی پانے والاال سے مشلا سونے کی صلیب جو گلے میں ذمی پہنتے ہیں پائی ہواا۔

فتاوی عالمگیری . ... جد 🗨 کیک ( ۱۷۵ )

ونوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ جسکی نسبت میں معلوم ہو کہ اُس کا ما لک طلب نہ کرے گا جیسے جا بجا چینکی ہوئی خر ما کی گھلیاں یا نمیں یا انار کے تھاتیے جا بج چھنکے پائے اور اس نتم کے لقطہ کوملتقط کو لے لیٹا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے کے اگر مالک نے اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو اس کواختیار ہے کہ لے لےاور وہ جمع کر لینے سے لے لینے والے کی ملک نہ ہو ج نے گا ایسا بی ﷺ الا اسلام خواہر اور زامش الائمہ سزدسی نے شرح کتاب اللقطہ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی قدوری نے اپنی شرح یں ذکر کیا ہے ونوع ویگر آنکہ اُس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا مالک اُس کو طلب کرے گا جیسے جاندی سونا واسہاب وغیرہ اور ایسے غظ کی نسبت بیتھم ہے کہ اس کوروا ہے کہ اُٹھ لے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرا وے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنچا ۔ ہے اور انار کے تھیکنے یاخر ماکی تھیں اگر بیجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس ووسری نوع میں ہے ہوں گی اورغضب النوازل میں ند کور ہے کہ اگر ایک اخروٹ مایا پھر دوسرا یا یا اس طرح یا تا گیا یہاں تک کہ دس عدد ہوئے لیمنی اس کی پچھے قیمت ہوگئی پھر اگر اُس نے بیاخروثِ ایک بی مقام پر پائے ہوں تو وہ بلا خلاف دوسری نوع میں سے میں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں یائے ہوں تو س میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فر مایا کہ مختار ہیہے کہ نوع ٹانی میں ہے ہوں گے اور فتاوا ہے اہل سمر قند میں سکھا ہے کہ جونکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لیے اور اُس سے تفع اُٹھانے میں پچھے مضا نقد نہیں ہے اگر چہ اُسکی پچھے قیمت ہو قال المترجم ظاہرامرادیہ ہے کہ جھر کس لکڑیاں جلانے کے کام کی تالاب وندی وغیرہ میں ٹوٹ گری ہیں اوروالقداعلم اس طرح سیب وامرووا گرنہر جاری میں یائے تو ان کو لے کراہنے کا م میں لانے میں پچھمضا نَقهٔ بین ہے آئر چہ بہت ہوں اورا گرگری کے ایا م میں ورختوں کی طرف گذرااور درختوں کے بینچے کھاں گرے ہوئے یائے تو اس مسئلہ میں کنی صورتیں ہیں چنا نچےا گرییا مرشہروں میں واقع ہوا تو اس کوان میں ہے تناول کرنا روانبیں ہے ال اس صورت میں کہ رہ یا ت معلوم ہو کہ اس کے ما لک نے اس کومباح کر دیا ہے خوا وصری یا دارلۂ بحسب عاوت اور اگر چار دیواری کے باغ میں اس طرح پایا اور کھل ایسے بیں کہ باقی رہتے ہیں جیسے اخروٹ و غیر ہ تو اس کوان میں ہے لیٹ روانہیں ہے تا وفتنیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے مانک نے مباح کر دیئے ہیں اور بعض مش کنے نے کہا کہ جب تک ممانعت کرناصریحاً یا دلالیة معلوم نه ہوتب تک لے لینے میں مضا نقد نہیں ہے اور یبی مختار ہے اورا گر رساتیق میں جس کو فارسی میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعہ ہوااور پہلچل ہاتی رہنے والوں میں سے ہیں تو لے لین روانبیس ہے الّا آئکہ مہاح کر دینا معلوم ہواورا ً ریے کھل ایسے بین کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو باہ خلاف اس کو لے لیڈ روا ہے جب تک کہممانعت معلوم نہ ہواور ریسب جو :م نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ کچیل درخت کے بیٹے کرے ہوئے یائے اور اگر اُس نے درختوں پر لکے ہوئے یائے تو افضل یہ ہے کہ کسی پر کیوں نہ ہو بدون اجازت مالک کے نہ لے الا آئمہ بیہ مقام ایسا ہو کہ یہاں ایسی کثرت ہے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ ما مکوں پر لے لینا شاق نہ گذرتا معلوم ہو پس ایس صورت میں اس کو کھا لیناروا ہو گا گر یا ندھ لا تا روانہیں ہے بیرمحیط میں ہے اورا گر لقط کی ایسی چیز ہو کہ ایک دوروز گذرینے ہے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دا نہا ہے اناروغیرہ پس ایر قلیل ہوں تو اُن کو اُسی وقت کھا لےخوا وفقیر ہو یاغنی ہواوراگر بہت ہوتو قاضی کی اجازت لے کراُس کوفروخت کرے اُس کانٹمن رکھ چھوڑے اورا ً برلقط الیس چیز ہو کہ اُس کے واسطے نفقہ وخرچہ کی ضرورت ہے ہیں اگر اس کوا جارو پر دیناممکن ہوتو قاضی کے حکم ہے اس کوا جارہ پر دے کر اس کی اُ جرت ہے اُس کو نفقہ دیے۔ کلو افی فقاویٰ قاضی خان اور اگر و و کسی کام کی چیز نہ ہویا اُس نے کوئی کراہیہ پر لینے والا نہ پایا اور قاضی کو خوف ہوا کہ اُس کوغفتہ ابطور صان دلا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت اُسکومتنغر قل ہوجائے گا تو اُس کوفرو خت کردے اور ملتقط کو تھم دے کہ

ا كرقاضى نے يا قاضى كے علم ہے ملتقط نے لقط كوفروخت كيا چراس كامالك آيا تواسكويبي ثمن ملے گا:

یمی سیج ہے اور اگر ملتقط نے گوا و نہ یائے تو قاضی اُس کو بول تھم کرے کہ تقدلوگوں کی جماعت کے سامنے کیے کہ بیرمعط یوں کہتا ہے کہ بیلقط ہے تکر میں نہیں جانتا ہوں کہ بیتیا ہے یا حجنونا ہے اوراُس نے مجھ سے درخواست کی میں اس کو تھکم دوں کہ تو اُس کو بطور ضمان نفقہ دے پس تم لوگ گواہ رہو کہ میں اس کواٹ شرط ہے نفقہ دینے کا تھکم دیتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہو کہ جیسی میہ کہتا ہے اور ملتقط کو بہی وو تبین روز تک لقط کو نفقہ و سینے کا حکم کرے گا جتنے رور تک کے واسطے اس کے دل میں بیرآ نے کہا آپر آپ کا مالک ے ضربوگا تو خاہر بہوگا کے بیمین میں ہے پھرا <sup>ا</sup>سرا نے روز میں ظاہر نہ بہوا تو اس کے فروخت کرنے کا تھم دے گا اور اُس کے ثمن سے ملتقط کودہ تین روز جینے دن تک اُس نے ننقہ دیا ہے دیدے گا بیافتح القدیر میں ہےاورا گر قاضی نے یا قاضی کے حکم سےملتقط نے ، انظ وفروخت کیا پچراُ س کا ما لک عاضرا یا تو اس کو مبی ثمن ملے گااورا گرملتقط نے بدون حکم قاضی اس کوفرو شت کرؤ الا ہے بچر ما لک آیا اور و دمشتری کے باتھ میں موجود ہے تو اس کے مالک کواختیار ہے جاہے تنج کی اجازت دے کرمثن لے لیےاور جاہے بنتے باطل ئر ۔ اپنی چیز واپس کرے اورا گروہ مشتری نے پیس تلف ہو چکی ہوتو ما لک کوا ختیار ہے جا ہے یا نع ہے ضان لے اوراس صورت میں نُٹٹی ند کور نافذ ہو جائے گا ز جانب ہو نُٹے ،نابہ ظاہر روایت کے اوراس کو عامدمش کُٹے نے لیا ہے کنڈا فی المحیط کیکن ہو نُٹے بعنی ملتقط پر ا۔ زم ہو کا کہ مال تاوان لیعنی اُس کی قیمت ہے جس قدر زائد حصہ ثمن اِس کوملا ہووہ صدقہ کر دیے کذافی فتح القدیم اور پ ہے اس کا ، مك اس كمشة ى سايق چيز كي قيمت تاوان كے پجرمشترى اپناشمن باكع سے واپس كے كابير محيط ميں ہے ايك شخص ك ايك ہر تی یہ او نٹ پکڑا اور قاضی نے اس کو تھم کیا کہ اس کو نفقہ دے پھر میہ چو پایا مرگیا پھر اُس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کو اختیار ہوگا کہ بس قدراس نے نفقہ و یا ہے و وہا مک ہے وا پس لے بیافیا و ہے قاضی شان میں ہے اور جب لقط کی شنا خت کرانے کے بعد بیاوقت " یا کہ اب و وصد قد 'مردیا جائے ہیں اً سرملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لقط کواپٹی ذات پرخرج کرڈ الے بیمحیط میں ہے اور اگر ملتج دا منی ہوتو اپنی ذات پرص ف نہ کر ہے بلکہ سی اجنبی کو یا اپنے والدین کو یا فرزندیا زوجہ کو بشرطیکہ فقیر ہوں صدقہ دے دے یہ کافی میں ہے اور بعد مدت ند کورہ کے ملاقط غنی کو بھی اپنی ذات پر مال اقط امام اسلمین کی اجازت ہے بایں وجہ کہ اس برقر ضہ ہو گانساف كرليز جائز ہے بيغاية البيان ميں ہے۔

آ رکن کے خط اسباب و نمیرہ کے مائند پایا اور باوجود شنا خت کرائے کے مالک کوند پایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو ہیں اس کوفروخت کر کے اس کا نمین پنی است پرصرف کیا پھر اس نے پچھے مال پایا تو اُس پر بیدواجب نہ ہوگا کہ جس قد را س نے خرج سیا ہے اُسکے شال فقیروں کوصد قد دے ہے ہی مختار ہے بیظہیر بید میں ہے اور لقط مانت ہوتا ہے جَبَد ملتقط کے کو ہ کر لیے

ا عنوي سات تقتريال يهوب ١١٥

ا گرلقط کوکسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں یا یا ہوتو ضامن ہوگا:

اگر کی نے کہا کہ بیس نے لقط پر یا تق وہ میرے قبنہ میں تلف ہو گیا حال نکہ بیس نے اس کواس واسط لیے تھا کہ اس کے مواہی کہ دوں اور بیس نے اس پر گواہ کر لیے بیٹے اور اُس کا ما لک بہتا ہے کہ وہ لقط نہ تھا بیس ہوتو قول ملتقط کا قبول ہوگا ہو ۔ کو میں کر لے لوں گا ہیں اگر ہو جگہ جہاں ہے یا یہ ہا ہی جگہ ہو کہ اُس کے قرب میں کوئی نہ ہو یا راسیہ ہوتو قول ملتقط کا قبول ہوگا ، بشر طیکہ وہ قسم کھا جائے کہ میرے یاس گف ہوگی ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ اُس کا اصل قصہ کیا ہے قوملتقط ضامن ہوگا اور اگر ملتقط نے کہا ہوکہ میں نے اس کوراستہ پر سے لے لیا تھا اور بدلک نے کہا کہ تو نے اس کو میر ہے گھر سے لے لیا ہوتو ضامن ہوگا جب کہ اُس کا خراجہ اُس کے میں نے اور اگر اُس نے لقط کو کسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں بایا ہوتو ضامن ہوگا جب کہ اُس کا مالک ہوں کہ کہ جس کہ کہ میں نے اس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا اور اصل میں نہ کور ہے کہ اگر مالک نے کہا کہ تو نے اس کو جمع میں نہ کور ہے کہا کہ تو نے اس کو جمع میں نہ کور ہے کہا کہ تو نے اس کو جمع کہا کہ وہ قط تھا اور میں نے اس کو تیرے داسطے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہے اور اس میں کو تھے اور اس میں کہا کہ وہ قط تھا اور میں نے اس کو تیرے داسطے لیا ہوتو ملتقط ضامن ہے اور اس میں کہا کہ وہ قط تھا اور میں نے اس کو تیرے داسطے لیا ہوتو ملتقط ضامن ہے اور اس میں کہا کہ وہ قط تھا اور میں نے اس کو تیرے داسے لیا ہوتو میں تھا نے اُس کی جا در اس میں کہا کہ میں تجھے اس کو واپس نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ان کیا کہ میں تجھے اس کو واپس نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ایس کی میں تھے اور اگر ان کی کہا کہ میں تجھے اس کو واپس نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ان کی میں تھے اس کو واپس نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار کی میں تھے اور اگر ان کیا کہ میں تھے اس کو واپس نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار کی دیا گا کہ کو ان کیا ہو گا کہ کو ان کی کی کو کی کیا کہ کو کی کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کی کی کو کی کیا کہ کو کہ کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کور

ل مترجم کہتا ہے کہ بینہ معلوم ہوا کدان کا حال دونوں وقتوں بٹی کونیا ہے آیا وہ ہے کہ جب وہ صمائن ہونے کے ساتھ منصف ہوگا اور خاہر یہ کہ نہ ہوگا اور اس دنت تک کہ دو کم مختص کو پائے اوراس پر گواہ کرے اس کا عظم موقو ف رہے گا پس گویا وہ دو صورتوں بٹس سے ایک صورت ہے اا۔ س بل شرع جواز نہ ہوپس وار دنہ دوگا بھکم قاضی اس کوفر وخت کر دیا وغیر وقولہ دفت طلب مالک کونہ دیا بیعنی بیوجہ شرعی پس وار دنہ توگا نفقہ کے واسطے روک لیما وغیر والا

میں اس کے باس و ہ آلف ہو گیا تو اس پر صان وا جب شہو گی اور اگر کی مسلمان کے قبضہ میں لفط ہواور کی نے اُس کا دعوی سے 📭 کا فراً واہ قائم کے تو ایک قبول نہ ہوگی اور سر لقط سی کا فرے قبضہ میں ہواور یاقی مسئد بحا ہبار ہے تو بھی قبیر سایہ کئیم ہے اور استحسانا گوا ہی قبول ہوگی اورا اً سر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہوا تو دونوں کا فروں کی گوا ہی قبیاسان میں ہے کی پر جائز نہ :و کی اور استحسانا کافریر جائز ہوجائے گی اور جو آپھے کافر کے قبضہ میں ہائس کی نسبت مدعی کے واسطے تلم دے ویا جائے گا میں جاور اً مرزید نے نقطہ کا اقر ارعمرو کے واسطے کیا پھر خامد نے گواہ قائم کیے کہ بیمبر اہے تو اس لقطہ کی وَ مری خالد کے نام جو جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے لقطہ کا دعوی کیا اور اُس کے ملامات ٹھیک بیان کردیئے توملتقط کوا ختیا رہوجا ہے اس کود ہے کر اس ے نقیل لے لے اور جا ہے اُس سے گوا وطنب کرے بیسرا جیہ جس ہے اورا سرعلامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی وے دیو مچر دوسرے نے آگر گواہ قائم کیے کہ بومیر امال ہے ہیں اگروہ لقط مخص اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود بوتو مدعی لیعنی گواہ قائم کر ۔ نے والاجوأس كاما مك ہے اول ہے أس كو لے لے كا اگر قادر بوا اور سى يرحنون نه بوكى اور اگرو واول كے يوس تلف بوگيا ہے يا، أب كوأس سے ليا لينے كى قدرت ند بوكى تو مالك كواختيار جي جملقط سے تاوان ليا أس لينے والے سے ضان لياور آباب میں ندکور ہے کہا گرملتقط نے بحکم قاضی محض او ل کو دیا ہوتو اس پر صان نہ ہوگی اور اگر بغیر تھم قاضی دیا ہے تو ضامن ہو گا بیات وی قاضی خان میں ہاورا سرملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا قر ارکیااور بغیر تھم قاضی اس کودے دیا پھر دوسرے نے کواہ قائم کئے کہوہ میرا ہے تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جاتا دان لے اور اَس بحکم قاضی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور اس پرفتویٰ ہے کہ سراجیہ میں ہے ایک نے ثنا شت کرانے کے واشھے بقط اُ ٹھالیا پھراس کو جہاں ہےاُ ٹھایا تھاو ہیں ڈاں ویا تو کتاب میں مذکور ہے وہ حان سے بری ہوجائے گا اور پینصیل نہیں ہے کہ وہاں ہے اُنٹی کر دوسری جگہ لے گیا پھرو ہیں لا کرڈ ال دیا یاو ہیں اُنٹیا اور بدون اس جگہ ہے تھو ایل کے وہیں ڈ ال دیا اور فقیدا بوجعفر نے فر مایا کہ تاوان ہے بری جب بی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تھو م<sup>ا</sup>ں کے وہیں ڈال دیا ہواورا <sup>ا</sup>سر بعد اس کے جگہ ہے تھو می<sup>اں ک</sup>ر نہ سکے و ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ض من ہوگا اور جا تم شہید نے بھی مختصر میں اسی طرف اشار ہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو بہنا پھراُس کواُ تار کر جہاں ہے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

سی تھم اس وقت ہے کہ اُس نے شناخت کرانے کے واسطے اُٹھائی ہو بیٹی ما ملک کو دینے کے واسطے لیا ہواور اگر آپ کے ہوا جانے کے واسطے لیا تو طنان سے بری نہ ہوگا تا وقتیکہ اُسکے ما لک کو شدد ہے دے اور بیالیا ہے جیسے وہ قط کوئی گھوڑا تھا کہ اس پر ہوا ہر ہوا پھر اُس سے ار کر اس کی جگہاس کو چھوڑ دیا تو بنا برقول ( ینیا نتی ہے ) اما ما ابو بوسف کے ضامن ہوگا اور اس طرح آ کر اقترہ وٹی کپڑا ہو کہ اُس کو پہنا پھر اُس کو آتار کر جہاں ہے لیا ہے وہ ہیں رکھ دیا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور بیاس وقت ہے کہ کپڑے واس طرح پین ہوکہ جیسے ما دیت کے موافق پین کرتے ہیں اور اگر ایسانہ کیا مثل آھیص تھی کہ اس کو اپنے کند ھے پر ڈال ای پھر اس کو جب سے ایا ہے وہ ہیں ڈال دیا تو ضامن شہوگا اور اس کو ہوا ہے گئی گئی کہ اس کو اپنے کئی ہو ہو گئی ہیں اور انگی ہیں پہنی ٹی اور انگی ہیں پہنی کہ تا اگر وہیں ڈال دیا تو با اُتی ق نا اور تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر ایسا نہ ہودر صورت میں کہ بدون تو بل کے وہ بین اُٹار کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور آگر ایسا نہ ہودر صورت میں کہ بدون تو کی اُس کی اُٹا کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور آگر ایسا نہ ہودر صورت میں کہ بدون تو بل کے وہ بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور اُس کے دیس اُٹا کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور اُس ایسا ہی اختلاف ہے اور آگر ایسا نہ ہودر صورت میں کہ بدون تو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور اُس ایسا ہی اختلاف ہے اور آگر ایسا نہ ہودر صورت میں کہ بدون تو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو با انفی ق ضامن شہوگا اور اُس اس شہور کی اُس کو میں اُس کی دون آ تا کر ڈالدی ہے تو با تفی ق ضامن شہور کی انہا کہ کی سے انہ کہ کو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو با تفیق ضامن شہور کی انہا کہ کو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو با تفیق ضامن شہور کی اور کو بار سور تا بیا کہ اور کو بار کی خوالدی ہونے کو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو بار کاٹی کی کو بین اُٹا کر ڈالدی ہے تو بار کاٹی کو کی اُس کی کی کو بین اُٹا کر ڈالدی ہو تو بار کی کی کی کو بین کو بار کی کو بین اُٹا کر ڈالدی ہو کی کی کو بین اُٹا کر کو کی کی کو کی کی کو بین کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو ک ا ن طرح آر پرتے کے ساتھ گردن میں تبور زان جیسے تبوار بدن پرنگا لینے کا دستور ہے پھراتہ رکرو بیں ڈال دی تو بھی ایس بی اختیاف ہے اور ای طرح آر وہ ایک تبوار گائے ہو پھرائی نے بیتوار بھی جیسے لگانی جائی ہے اپنے بدن پر کئی کی تو بیھی استعمال قرار دیا جائے گا اور و بی اختیاف ندکور جاری ہوگا اور اگر وہ دو تبوار ڈالے ہو پھرائی نے بیتیسری تبوار نقطہ کی بھی بھے کی پھراُتار کر وہیں ڈال دی تو بالفاق ضامن (اس والے کے تبی تلمار باند ھے قاد تورنیں ہے) ندہوگا بیفتو کی قائنی خان میں ہے۔

اً رمقبرہ میں جائے کی سڑیوں پڑئی ہوں تو آدمی کوروا ہے کہ وہ اسے اُٹھالائے اور بیاس وقت ہے کہ خشکہ ہوں اور ارگیلی ہوں تو سروہ ہوں تا اور جن دنوں کرم پیلہ (بیٹر سے بینے سے اور تیار کی جاتی ہوائن دنوں راہ میں شہتوت کے درخت کے پیتے پڑے ہوں تو اس کو لے لین روانیس ہے اگر سے گا تو ضامن ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ چیز ملک تفقع ہے اور اگر ایے درخت کے پیتے راہ میں گری کہ اس کے چول سے انتقاع حصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سنتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بحری راہ میں اور میں ڈال دی پھرسی آ کرا سے پیول سے انتقاع حصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سنتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بحری کا ما مک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس کے باس ہے بعد اُس کری کا ما لک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال کے لئے اور اگر اُس نے اس مردار بحری کی کھال کھنچی کراُس کی و باس کے باس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لے اور جو پھر دیا خت سے زیاد تی ہوئی ہے اس قدروے دے یہ خزائد اُلمظتین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنااونٹ ذنج کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی تو پیرجا تزہے:

اورو ودوسرے کی گودیں گری اور اُس کی گود ہے ایک نے اُس کولینا روا ہے جبکداس شخص نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیا۔ کی بوکداس میں شکر آگر ہے تو دوسرااس کے لیے لینے ہے اُس بوکداس میں شکر آگر ہے تو دوسرااس کے لیے لینے ہے اُس کا ما مک نہ بوگا۔ ایک نے دوسرے کو در بھر دی شادی وغیر وہیں ان دے پس اُس نے ان کے تو النانے والے کوروانہیں ہے کہ خود بھی لوٹے اور اگر مامور نے دوسرے کو دے دے کہ تو لٹا دے تو مامور دوم کونیس روا ہے کہ تیسرے کو دے اور نہ بیروا ہے کہ خود بھی اور سے بچھ رکھ واسطے بچھ رکھے اور شکر کی صورت میں مامور کوروا ہے کہ اُن نے کے واسطے دوسرے کودے دے اور یہ بھی روا ہے کہ اپنے واسطے

ا بہت واسے چھارے اور سری سورت میں یا سوروروا ہے کہانے سے واسے دوسرے ووجے دے اور میں گار کچھ رکھ لے اور جب مامور دوئم نے اس کوٹ یا تو ماموراؤ ل کوروا ہے کہ خودلو نے بیافیا و کی قاضی خان میں ہے۔ شون

ا یک شخص نے حبیت پرایک طشت رکھ اور اُس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور دوسر سے مخص نے آ کراُس پانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھگڑا کیا بیں اگر مالک طشت نے اپنا طشت ای واسطےر کھاتھاتو یانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین وہمحرز <sup>کے</sup> ہوگیا اور اً رأس نے طشت اس واسطے نہیں رکھا تھا تو یانی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب مذکور مباح غیرمحرز تھا۔ زید وعمر و ہر کی کے یا ک منتج (برف فاند) ہے۔ پس زیر نے عمر و کے منتجہ سے برف کیکرا ہے منتجہ میں داخل کیا پس اگر عمر و نے پیچکہ برف جمع ہونے کے واسطے بنائی ہو ہدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہوتو عمر و کواختیار ہوگا کہ زید کے متلجہ سے یہ برف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعمرو نے بیمقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ بیمقام ایسا ہو کداس میں خود برف جمع ہوجا تا ہولیس زید نے عمرو کے اس مقدم سے نہ اس کے متلجہ سے بیر برف لے لیا تو بیرف زید کا ہوجائے گااورا گراس کوعمرو کے متلجہ سے لیا ہوتو غاصب ہوگا پس عمر کواس کا ہر ف بعینہ واپس کر دیا جائے گابشر طبکہ زید نے اُس کو دوسری برف میں خلط نہ کیا ہواورا گر دوسری برف میں خلط کر دیا ہوتو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا (ینی روز نبط ربی تیت کا) بیفتاوی کبری میں ہے۔زید ایک قوم کی اراضی میں واخل ہوا کہ و بال ہے گو ہرو کا نے جمع کرتا ہے تو اس میں پچھ مضا کقہ نبیں ہے۔اس طرح اگر کسی کی زمین میں گھا سچھیل لینے کے واسطے داخل ہوا یا الیاں چنے کے واسطے جن کوصاحب اراضی چھوڑ گیا ہے اور اُس کا چھوڑ وینامثل اباحت کے ہوگیا تو بھی میم تھم ہے اوربعض نے فر مایا کہ اَ سر بیا اراضی قبیموں کی بواور حالت بیہوکہا گروہ اس کام کے واسطے اجرت پرمقرر کیا جاتا تو بعدا داے اجرت کے پتیم کےواسطے کچھ ہاقی ر بتا ہوا ور پیرفلا ہر ہوتو ان بالیوں کا اس طرح مجبوڑ وینا روانہیں ہے اور اگر اس میں سے پچھ بچتا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے چھوڑ وینے میں مضا نَقَهٔ نہیں ہے اور دوسرے کوان کے چُن لینے میں بھی مضا لَقهٰ نہیں ہے ۔ تختہ ز مین بلا زراعت ونمات خالی پڑا ہے جس میں اہل کو چہ ٹی و گو ہر و را کھ وغیر ہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اُس کا ایک ڈ جیر و ہاں جمع ہو گیا پس اگراصحاب کو چہ نے ان چیزوں کوبطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہواوراس زمین کے مالک نے بیز مین ای واسطےمقرر کردی ہو تو یہ کھا دسب اس کی ہوگی اوراگر ما لک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہوتو جو محض اُس کو پہنے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی ۔جنگلی کبوتر ا یک شخص کے دار میں رہنے لگا اور و ہاں اُس نے بیچے دیئے اور ایک شخص دیگر نے آئر مید بیچے لے لیے پس اگر مالک دار نے درواز ہبند کر دیا اور سورا خے دیوار چھوپ دیا ہوتو یہ بچہ ما نک مکان کے ہوئے اوراگر ما لک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُس کے ہو گئے اور اگر کسی کے پاس کبوتر ہوں اور ان میں ایک کبوتر آیا اور بچے ہوئے تو یہ بچے اُس کے ہوں گے جس کی مادہ یعنی کبوتری ہے اور کبوتروں کا رکھنا مکروہ ہے اگر لوگوں کومضرت پہنچاتے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کبوتران بنائے بعنی

ل احراز كرده شده ومحفوظ ال ع سرد خانه (برف خانه) كو كتيم بين ال

کوئی مسافرکسی شخص کے مکان میں مرگیااوراس کا کوئی وارث معروف نہیں:

ا مام ابوعلی سعدیؓ نے فر مایا کہ بیاس کا ہوگا جس نے پہنے اس کو لے لیا آسر چداس نے بیدمقد مواسینے واسطے اس کئے ندمہیا کیا ہوحتی کدفر مایا کداگرکسی نے ایک جار دیواری ہنا دی اور ایک ایسی جگہمقرر کر دی کہ جہاں جانو رجمع ہوا کریں تو اس کا گو ہر اسی تخص کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہ اس کوا جارہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اوراس دار بیس اپنا اونٹ با نعرہ ویا اور وہاں اس کی لید کثرت ہے جمع ہوئی تو مش گئے نے فر مایا کدا گر مالک دار نے بروجدا باحت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بیاس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گو ہرمیرے واسطے بختمۃ ہوتو جس نے اس کو لےلیا وہی اس کامستحق ہوگا اس واسطے کہ و ومہاح ہے اور اگر ما لک دار کی رائے بیتھی کہ گو ہر ولید جمع کر ہے تو اس کامستحق و ہی ما لک دار ہے۔ایک عورت نے اپنی چا درایک مقام پر رکھ دی پھر د دسری عورت آئی اوراس نے بھی جاور وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی جا دراُ تھائے لیے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی جا درہے جو بجائے اس کی جا در کے وہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ بیا نتفاع بملک غیر ہے اوراگراس کومنظور ہوا کہاس ہےا نتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فر مایا کہاس کا طریقہ سے ہے کہ عورت ندکورہ اس جا در کواپنی دختر کو بشرطیکہ فقیرہ ہواس نیت سے صدقہ دے دے کہاں کا ثو اب اس کی ما لکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہو جائے بھر دختر ندکورہ اس جا در کواپنی اس مال کو ہبہ کر دے کھر اس ہے انتفاع حاصل کرشتی ہے اور اگر دختر ندکورہ تو گلر ہوتو اس کوانتفاع عاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور ای طرح اگر کسی کا جوتا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے دمدمرا چھوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھم ہے۔ کسی شخص نے بڑی چیز لیعنی لقط بایا پھروہ اس کے پاس ہے بھی ضائع ہو گیا پھراس نے کسی دوسر ہے کے پیس اس کو بایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مرگیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے پر اس نے اپنااس قند رمال چھوڑ اکہ یا کچ درہم کے مساعی ہے اور مالک مکان مروفقیر ہے تو مالک مکان کویدا ختیار نہ بوگا کہ اس مال کواپنی ذات پر**صد ق**ہ کردے اس واسطے کہ بیر مال بمنز لیۂ لقطہ کے نبیس ہے ایک شخص کہیں چلا گیا حالا نکہ وہ اپنا مکان سی شخص کے قبضہ میں اس غرض ہے دے گیا کہ اس کی تقمیر کرے اور اس کو مال دے گیا کہ اس کو حفا ظت ہے دیکھے پھر پیخفس جو

وئے یہ ہے مفقو و ہو گیا تو جس کو و نے ہیا ہے اس ویدافقیار ہے کہ اس مال کو حفظت ہے رکھے اور میافقی رئیس ہے کہ کان نہ ور
کی تغییر کرے الا باجازت کی مکم پیفاوی قاضی خان میں ہے۔ فقید ابولایٹ نے عیون میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر کی نے بنا جا نور ابھور
س نڈ کے چیوڑ و یا پی اس کو کسی شخص نے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی پھر چھوڑ نے والا آیا اور اس کو لین جا با تو و یکوں جائے
کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں نب کہ بیج نور میں نے اس شخص کا کر و یا جواس کو پکڑ لیاتو میخفی اس کو اب نہیں لے سنتا ہے
اور اگر اس نے بینہیں بہ تھ یعنی ایسا فظر نہیں بہ تھ جس سے پکڑ نے کی ملک اس کی طرف سے ٹابت ہوج باتو اس کو بیا فقیار بہوا اگر اس نے بیا فقیار ہو و کے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مش کئے نے ذکر فر مایا ہے اور آئر رو نوں
ایک اس سے نے لیا اور اس طرح اگر سی نے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مش کئے نے ذکر فر مایا ہے اور آئر رو نوں
نے اختلاف کیا لیعنی چھوڑ نے والے نے کہا کہ میں نے پہلے تھیں کہ تھا اور پکڑ نے والے نے کہا کھا کہ جو پکڑ سے میں
نے اختلاف کیا لیعنی حجوڑ نے والے نے کہا کہ میں نے پہلے تھا اور پکڑ نے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑ سے میں
نے اس کا کر دیا تو اس صورت میں قسم کے ستے تھوں ما میک (اور وادور سے سے) کا قبول ہوگا میں محیط سرخسی میں ہے۔

### नुस्कार द्यांग । श्रिमां नुस्कार

جو تحض غاام آبق ( بھگوڑے) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تو مستحس عمل کیا:

تا المحرجم اباق غاام کامولی کے بیس سے بھا گ جانا ایسا غلام آبق کہا، تا ہے اور جو شخص اس غلام کو پکڑ لائے بدین کہ اس کے ما یک کووا پس کرد ہے اس کا بیغل اچھا ہے اور نیز مولی پر لازم ہے کہا لیے لانے والے کو بال معلوم دیدے۔ جس کوجعل کتے ہیں اور تفصیل آ گے آتی ہے فانظر۔ جو مخص غلام آبق کو پائے اگر اس کو پکڑ سکے پکڑلین او لے وافضل ہے کذا فی السراجید۔ پھر کچڑنے والے کو اختیار ہے جا ہے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قدور ہواور چاہے اس کوامام کو دیدہے پس اگر اس نے ا مام کو دین جا با تو امام اس غلام کواس ہے قبول نہ کرے گا نگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے قبول کرایہ تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خانہ میں رکھے گا اور بیت الممال ہے اس کونفقہ دیں گا تیمیمین میں ہے اور اگر پکڑنے والے نے اس کو بسبب اختیار حاصل سے موافق قول بعض مشاکخ کے اپنے پاس رکھااور سلطان کو نہ دیا اور اپنے پاس ہے اس کونفقہ دی تو جب اس کا ما لک حاضر آئے تو اس ہے اپنا نفقہ واپس لے گا بشرطیکہ قاضی کے حکم ہے اس کونفقہ دیا ہو ور نہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور یمی مختار ہے بیغیا ثیبہ میں ہے اور بھنکے ہوئے میں لینے جوراہ بھول گیا ہواور بھنکتہ پھرتا ہواس میں اختلاف ہے چنانچہ بعض کے کہا کہ اس کا مجڑ لین بھی افضل ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نہ بکڑ ناافضل ہے اور اگروہ مام کے پاس لا یاجائے تو ام م اس کو قید نہ ر کھے گا اورا گراس کی دات ہے کوئی منفعت ہوتو اس کواجار ہ پر دیدے اور اس کی اجرت میں سے اس کی ذات پرخری کرے کذافی

النہین اورال کوفر وخت نہ کرے گا پیٹز ایڈ انمٹنین میں ہے۔ ماسم شہیدرحمتہ اللہ علیہ نے کافی میں فریایا کہا گر کوئی شخص ایک غلام آبل کو پکڑیا یا اور سلطان نے اس کو لے کر قیدر کھا پھر سے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بیانام اس مدعی کا ہے تو فر مایا کہ سلطان اس سے بیشم لے کر کہ میں نے اس کوفر و خت نہیں کیا ے اور نہ ببہ کیا ہے اس کو دیدے اور میں پیندنہیں کرتا ہوں کہ اس سے فیل مائٹے لیکن اگر قاضی نے اس سے فیل لے لیا تو قاضی اس فغل ہے بد کر دار بھی نہ ہوگا ہیا تا ہیا البیان میں ہے اور بیام امام محمد رحمتہ القد تعالیٰ نے ذکر نبیس فر مایا کہ آیا قاضی اس مدعی کے مقا بدمیں کوئی خصم قائم کرے گا پانہیں اور مٹس ایا ترصوائی نے وکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس میں اختاہ ف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر کے اس کے روبر و گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس گوا ہی کی ساعت کرے گا میاتا تارخانیہ میں ہے اور اگر مدگی کے پاس گواہ نہ ہواور غلام نے خود اقر ارکیا کہ میں اس کا غلام ہوں تو فر مایا کہ قاضی اس مدعی کود ہے کراس ہے فیل لے لیے گااورا گرغلام ندکور کا کوئی خواستنگار نہ آ یہ تو فرمایا کہ اگر زمانہ وراز گذر جائے تو امام اس کوفروخت کر دے اور اس کانٹمن رکھ چھوڑے بیہاں تک کہاس کا خواست گار آئے اور گواہ قائم کرے کہ بیمیر اغلام ہے ہیں امام اس تمن کواس کو دیدے گا اور امام نے جو بیچ کر دی ہے وہ ندٹو نے گی اور جب

ال الوكريزيا كتية بين اور مار عرف بين بعكورًا كتية بين - (عافظ)

تک اہ ماس کو قیدر کھے تو بیت امام سے اس کا نفقہ دے پھر جب اس کا ما لک آئے تو اس سے لے لے یا اگر فروخت کر دے تو اس کے شن سے نکال لے بیٹا بیٹا البیان بیں ہے اور بھا گئے والا غلام بسبب خوف اباق کے اجارہ پر نہ دیا جائے بیٹر اللہ المشین سے اور اگر غلام آبق بغیر تھم توضی کے بوجہ افر ارغارہ کے یا بسبب بیان علامات کے کسی خواسٹکا رکود ید یا گیا پھر کوئی دوسرا اس کا مستق شرب ہواتو ستی فرکور دید نے والے سے تاوان لے گا پھر دینے والے نے تارہ نہ یہ جاور اس کا بھر دینے والے نے جس کودیا ہے اس سے والیس لے گا بیٹا تارہ نہ یہ ہواور اس کا گئی ہوتا ہے کہ ابن کا فی پھر لا نے والا بھار ہے زو الے سے تاوان لے گا پھر ویلے کو بیٹر الا یا وی پھر لا یا والم مابود وسف راہ ہے پھیر لا یا وہ چو لیس درہم ہے کم جواور بدام ما مظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ وامام ابو یوسف راہ ہے پھیر لا یا وہ چو لیس درہم میں مافت آبق کو پکڑ لا یا تو بھر رشفت و رحمۃ اللہ کا مستحق ہوگا ورضح بدے کہ رضح واجب ہو گیا ہی ہیں درہم ہے ہی جرجب کہ رضح واجب ہوا ہی تقدر لے گا اور اگر دونوں نے مقدم سے بھیر لا نے والے کو اس بھیر لا نے والے کو اس بھیر لا نے والے کو اس بھیر لا نے والے کے واسلے چو لیس درہم واجب ہوتے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہی مقدر بی بی کھیر لا نے والے کے واسلے چو لیس درہم واجب ہوتے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہی سے کہ بین روز کی راہ سے لایا ہوا کی واسے گالی مقدر رہم ہواپس اگر ایک روز کہ والے کے واسلے چو لیس درہم واجب ہوتے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے ہیں۔ پس بمق بلہ ہر روز مس وفت کے سے وہ بس کے بیس بھی بار کے داشل وہ ہے گئی ہوں۔ پس بھی بلہ ہر روز مس وفت کے سے مقدم کے سے مقدم کے مقدم کے

اگرآ بق دو شخصوں میں مشترک ہوتو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہرایک کے حصہ کے ہوگا:

نیائی میں فدکور ہے کہ بم ای کو بیتے ہیں اور بعض نے فرہایا کہ بیامام کی رائے پر ہے اور بیآ سان ہے بحسب اغتبار واپا نہ میں فدکور ہے کہ بی سی حکور ہے اور عما ہیں غیر ہے ایک بی فتو ہے ہے بیا تا رخانہ میں ہم اسلم محمد رحمۃ العدت الى نے اصل ہیں فرہا یک مام صغیر کے واپس لانے کے ایک سرخ کی کورٹر کی دور کی ہے واپس لایا تو جا لیے سی درہم واجب ہوں گے اور اگر سفر ہے کہ دور کی ہے واپ لایا تو جا لیے کا رضح بنیت ہوں ہوں گے اور اگر سفر ہے کہ دور کی ہے لایا قور خ واجب ہوگا گیاں اگر غلام بالنے کے لائے میں مشتدت زیادہ ہوتو بالنے کا رضح بنیت ہوں ہوں ہوں ہوں کے اور اگر سفر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ور سے سالم میں مشتدت زیادہ ہوتو بالنے کا رضح بنیت ہوں و سفیر ایس ہوتا ہے اور آگر ایس مشتر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ور اگر ایس مشتر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ور اگر ایس مغیر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ور آگر ایس مغیر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ہو گا اور اگر ایس مغیر ہوکہ اباق کو بھت ہوا ہوں کا وار آگر آبق و وخصول میں مشتر کہ ہوتو آس کا جعل ان بنی ہوئی ہوو ہو تو اس کی مشتر کہ ہوتو آس کا جعل ان ہور اجمل واجم ہوو ہو تو اس کی مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان میں ہوئی ہوو ہو اور اس کی مشتر کہ ہوتو اس کا جمل ان ہور اجمل واخل وائل میں ہوگا ہو ہو کہ ہور کا بھل ابنا ہو ہو اس کا اور آگر بی ہو تھی کا ہوگر پھیر لانے والے دوآدی ہوں تو اس کا جمل ان کو دونوں میں ہوگا ہور کی میں ہوگا ہو ہو کہ وائل لایا گیا ہو یا اس کی حیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی دیت میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی ورضہ کے دور کی دور کی دور کو بھر کی دیت میں واپس کی تو ہو ہوا ہوا کی میں ہو اور کی دور کی میں ہوا ور بین کی دور کی میں ہوا ور بیا کی دور کی

لے احسان کنندہ اور اور میں بھوڑ ابولتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھوڑ ابولتے ہیں اور

ا یک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی کوتل کیایا اس پر پچھ قرضہ چڑھ گیا پھراس کو کوئی شخص گرفتار

كرلايا اوراس كے ياس غلام مذكور فل كيا كيا تو وہ جعل كاستحق نہ ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ اگرتش نہ کی گیا یہاں تک کہ مولی کے پائ پہنچ گیا گہیں جس صورت میں کہاں پر قصاص واجب ہو گا اوراس کے لی کاتھم دیا گیا تو لانے واپے کے واسطے پھرچن نہ ہو گااور وجب دین کی صورت میں مولی پر مز دور کی واجب ہوگی اور قرض خوا ہوں کو بیا ختیار نہ ہو گا کہ بعوض دیں مولی کے یااس غام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہوواللہ اعلم ۱۲۔

ا کرئس کے غلام آبی کواس کا وارث تین روز کی راہ سے لایا تو وارث تین خال سے خالی نہیں اوّل آ نکداس کا فرزند ہوگا
دوس آن کدفرزند نہیں گراس کے عیال میں ہے ہوگا سوم آنکداس کا فرزند شہوگا اور شاس کے عیال میں ہوگا ہیں اگر تیسر کی صورت ہوتو اجماع ہے کہ اگر ایسے وارث نے آبی کو گرفتار کر کے پہنچ یا تو مستحق جعل شہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کووائیس پہنچ یا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا
اور اجماع ہے کہ اگر اس نے بعد وفات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پہنچ یا تو مستحق جعل شہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کی اور اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کی اور اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کی اور اس کے حیات ہوگا اور اس کے حیات ہوگا اور اس کے حیات ہوگا اور اس کے واسطے دیگر وار ٹان شریک کے دوسر سے سے اگر چھو کو کہیں سے تو اس کو پکڑ کی نامور نے کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے اگر چھو کو کہیں سے تو اس کو پکڑ کی ایا ہوگا اور اس کے مولی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبی کو شمین روز کی راہ سے گرفتر اس کے مولی کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوزاس کے مولی تک سے میں ہوتی ہوگا اور مستحق نہ ہوگا اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوزاس کے مولی تک مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہو تار کی اور اس کے مولی تک کہ جب اس شہر میں پہنچ تو ہوزاس کے مولی تک میں ہوتی ہوگا اور مشتی میں نہ کور اس کے مولی تھور کی دوسے کر شحق ہوگا اور مشتی میں نہ کور ہے۔

اگرکوئی فخض ایک آبق غاام کو تین روزی راہ ہے پکڑا ایا کدائل مولی کو واپس کر کے پھراس ہے کہی غاصب نے جیمین لیا اور اکراس کے مولی کو واپس دے کرجعل لے لیا پھراؤل گرفار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو تین روزی راہ ہے گرفار کیا ہے تو مولائے غلام ہے دوبارہ جعل لے لیا پھرمولائے مذکور غاصب ہے جو پھھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتقی میں نذکور ہے کدا گرکسی نے آبق کو تین روز کی راہ ہے گرفار کیا اور اس کے مولی کو واپس کر نے کے واسطے لے کرایک روز چلا تھا کہ ناام نذکور ہے کدا گرکسی نے آبق کو تین روز کی راہ جس میں اس کا مولی موجود ہے چلا گراس کی نیت میں بیٹیں ہے کدا ہے مولی کے بیاس اوٹ جو اس میں اس کا مولی موجود ہے چلا گراس کی نیت میں بیٹیں ہے کدا ہے تھر ہوئی کے بیاس اوٹ جو اس کے مولی تک ایک روز تک اس راہ پر چلا آبی پھر وہ دوبارہ اس کو پہٹے گرفار کرنے والے نے گرفار کیا اور اس کے مولی تک ایک روز تک اس راہ پر چلا آبی پھر وہ دوبارہ اس کو پہٹے گرفار کر نے والے نے گرفار کیا ور دوبارہ اس کے مولی تک ایک رمولی کو سیر دکیا تو ایک والی روز اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا بینی تی مربعل

میں ہے دو تہ نی حصہ کا مستحق ہوگا اور آئر ایں ہوا کہ ند م ند کور گرفتار کرنے وال ہے کے ہاتھ ہے بھا گ ہی پھراس کے مولی نے گرفتار کر رہا یہ ند کور کی راہ میں خوو ہی آیا کہ اپنے مولی کے پی واپس آیا تو گرفتار کرنے والے کو پھے جعل شد ہے گا اور آئر فار مرنے آیا کہ اس کا اراد وا ہو گ کا شرفتا تو افل گرفتار کرنے والے و الے والے والے ہے جدا ہو گیا اور اپنے مولی کی طرف رٹ کرتے آیا کہ اس کا اور اس کے مولی کو الے جا کر اس کے مولی کو واپس نے گا اور نیز منتقی میں ہے کہ آئر کی نے ندام آئی کو گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں ند کور ہے کہ اگر کوئی فال مکنی کے مولی کو واپس نے کر اس ہے جعل کا مستحق نہ ہوگا۔

میں وہی تھی ہے واسطے اس فار م کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میر اے میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے واس کر اپنی کو ہے کہ اس کو ہیں کہ اس کو ہیں کہ ہوگا۔

د یا ہو یا اس کے واسطے اس فار م کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میر اے میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس کو ہیہ کر وی ہو ہوگا۔

د یا ہو یا اس کے واسطے اس فار م کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میر اے میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس ور ہوگا۔

د یا ہو یا اس کے واسطے اس فار م کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میر اے میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس میں وہی تھی ہو ہو اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس میں وہی تھی ہو یا اس کے مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس میں وہی تھی ہو ہو ہو کہ اس کی مولی کے پاس واپس کرنے لا یا تو اس میں وہی تھی ہو ہوں کہ جو صور سے خرید میں ذکور ہوا ہے لین میں وہی تھی ہو کہ کو سے ہو صور سے خرید میں ذکور ہوا ہے لین میں ہی تھی ہو گا ہو کہ کا می ہو گا ہے ہوں کہ مولی ہو گیا ہو گوگا۔

مسكة ذيل ميں گواه كرينے ميں بيشرطنبيں كەمرركى باراشهادكرے بلكدايك مرتبدا گرايسا كردياتو كافى ہے:

کینائمکن تھا تو امام اعظم رحمتہ القد تعالی علیہ وامام محمد رحمتہ القد تعالی علیہ کے نز دیک اسپر صان واجب ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ بیآ بق تھا اور اگر بیمعلوم نہ ہوا ورمولی نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولیٰ کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالا جماع ضامن ہوگا بیرذ خیر و میں ہے۔

كتأب الاياق

بھگوڑ ے غلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کرحق جمایا:

اور اگر کی نے غلام آبق گرفتار کیا پھر کی نے دعویٰ کیا کہ مید میرا غلام ہے اور غلام نے اس کا اقرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیرظم قاضی کے اس کووے دیا پس اس کے پاس ہلاک ہو گیا پھرکوئی دوسر اختص بذریعہ گواہوں کے اس کا سختی ٹابت ہوا کینی اس نے دعویٰ کی اور گواہوں کے اور سختی ٹابت ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے چا ہا اوان لے لینی چے بہ اس خفص ہے تاوان لے بینی اگر اس نے گرفتار کیا تھ اور چا ہا اس خفص ہے جس کو غلام کے اقرار پر دے دیا ہے پس اگر اس نے گرفتار کیا تو والے نے اقرار پر دے دیا ہے پس اگر اس نے گرفتار کیا تھ اور چا ہا سے کہ اور اگر کیؤنے والے نے اقرار پر دے دیا ہے پس اگر اس نے گرفتار کیا تھ والے کے والی کے دو گواہوں کا مار دیا پھر دوسر ہے نے گواہ والی کے اس کو دوسر کو غلام ہونے کا تقم دے دیا جائے گا پھر انگر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعاد و کیا تو تھم قضار و نہ ہوگا۔ اس کو کہ اگر اقرال نے اپنے گواہوں کا اعاد و کیا تو تھم قضار و نہ ہوگا۔ اس کو کہ تا تھا ہو دوسر کا غلام ہونے کا تھم دے دیا جائے گا پھر ایک تھے تھے نہ ہوئی اور مشتری ہے پس کیا اور گواہ قائم کر کے ٹابت کیا کہ میرم اغلام ہے تو صورت میں بائع کی طرف ہے بھی ٹافذ ہوجا نے گی اور شن بائع ہی طرف ہے بھی ٹافذ ہوجا نے گی اور شن بائع ہی طرف ہے بھی ٹافذ ہوجا نے گی اور شن بائع کی طرف ہے بھی ٹافذ ہوجا نے گی اور شن بائع ہی طرف ہی بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے یا بیدگواہی و میں کہ اس کا غلام بھی گا ہے

اگرمولی نے این فرزند صغیر کو ہبہ کیا پس اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر دال ہوتو جائز ہے اوراگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مشائخ ہوئیز نے اختلاف کیا ہے:

ل اگر غلام نے کہا کہ میرے یاس اس قدر مال تھا تو قبول تہ ہوگا ا۔

آ زادکردیناروا ہے اوراگرموٹی نے کسی کوغلام آبق کی جبتی کرکے پکڑیئے کے واسطے وکیل کیا اوروکیل اس کو پکڑیا پا چرموٹی نے اس کو کسی شخص کے ہاتھ قروشت کردیا حالانکہ با لئع ومشتری دونوں میں سے کوئی بینیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو تھے باطل ہے بیباں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اوراگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس گرفتار کنندہ کی ہوگی طراس کو صدقتہ کی مولی کو واپس کر گرفتار کنندہ کی ہوگی طرمولی کو قیاساً اس کے مولی کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے تجھے میر دکر دی تو وہ مولی کی ہوگی طرمولی کو قیاساً اس کا کھانا روانہیں ہے اور استحسانا کھانا حال ہے۔ یہ محیط میں لکھا ہے۔

www.ahlehaq.org

## المفقود المفقود المفقود

مفقو داس شخص کو کہتے ہیں جواپنے اہل یا شہر سے عائب ہو گیایا اس کو شمنوں لیمنی حربی کا فروں نے گرفتار کرلیا پھر پہیں معلوم کدوہ زندہ ہے یا مرگیا ہے اور نہ اس کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پرایک زمانہ گذرالی وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور الیے شخص کا تھم بیر ہے کہ اپنی ذات کے حق میں زندہ ہے اور حق غیر میں مردہ ہے چنا نچا پی ذات کے حق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر عتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں گیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ وفنے نہ ہوگا اور حق غیر میں میت قرار دیئے جانے سے جو شخص اس کے مورثوں میں ہے اس کے چھے مرااس کی میراث نہ پائے گا میزندائہ المفتین میں ہے۔ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی ہر واجب ہو اتو

بلاخوف أس كے واسطے مخاصمه كرے گا:

قاضی اس کی طرف ہے ایسا محض مقرر کرد ہے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گا ارواس کی پرداخت کرے گا اوراس کی بابت کی حاصلات وصول کرے گا اوراس کی اینے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضدار خوداقرار کریں گر جن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کی ہے مخاصمہ نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عوض یا عقار اللہ کی نبیت جودوسرے کے قبضہ میں ہے خاصمہ کرسکتا ہے یعنی یہ بھی نہیں کرسکتا ہے اور ایساویل بالا سکتا ہے اس واسطے کہ پیشخص نہ خود مالک ہے اور نہ مالک کا نائب ہے بلکہ فقط ویکل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایساویل بالا اتفاق نائش وخصومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ شخص ن ہے کہ غائب پر چھم ہو لیس جب غائب پر چھم ہو نے کو تضمن ہے تو ہمارے بزد یک نہیں جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ یہ بورت بزد یک نہیں جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ یہ بورت ہو جائے گی ۔ پھر واضح ہو کہ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے آگر اس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کی پر واجب ہوا تو بلاخوف اس کے واسطے مخاصمہ کرے گا اور مفقو د کے مال ہے جس جیز کے قراب و فاسد ہو جائے کا خوف ہوگا اس کوفروخت کرسکتا ہے تیمین میں ہے۔

ہرائی چیز جوجلد بگر تی نہیں ہے اس کوفروحت نہ کرے گا نہ نفقہ میں اور غیر افقہ میں خواہ یہ منقول مال ہویا غیر منقول عقار ہویہ عایت البیان میں ہے اور اس کے مال ہے اس کے ایسے لوگوں کو جن کا نفقہ اس کی موجود گی میں بغیر تکم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ دے دیا جاوے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجود گی میں اس ہے اپنے نفقہ کے بغیر تکم قاضی کے ستحق نہ سے تھے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجود گی میں اس ہے اپنے نفقہ کے بغیر تکم قاضی کے ستحق نہ سے تھے اس کی مال خرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیر واور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے بیٹر زائد المفتین میں ہو اور تیاں ہے ہماری مراد مال نفتہ ہے کہ مال نہ کور قاضی کے اور تیر جیا نہ کی وسو نے کے بعلی بغیر سکد کے اس تکم میں بمنز لہ نفقہ در ہم وو بنار کے ہیں اور بیت کی مال نہ کور قاضی کے دور بعت رکھنے والا اور قرضدار دونوں فل ہر بوں دونوں ور بعت وقر ضدونسب و نکاح کا قرار کریں اور بیہ جب ہی ہے کہ بیہ ہردوا مرقاضی کے زویک فلا ہر نہ ہوں اور آگر دونوں فلا ہر بوں

تو ان دونوں کے اقر ارکی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک ظاہر ہواور دوسرا ظاہر نہ ہونو سیجے قول کے موافق جو ظاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے آور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر علم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن کی ہوگااور قرضدار بری نہ ہوگااورا گرمستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے سے اٹکار کیایا فقط نب نکاح ہے انکار کیا تو اس کے اثبات میں لوئی جو متحق نفقہ ہان کے مقابلہ میں خصم نہ قرار دیا جائے گا اور مفقو داوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی اور جب نوے برس گذرجائیں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے ہمجولی مرجا کیں اور کوئی اس کے ہمجولیوں میں سے زندہ ندر ہے تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے جمجولیوں کی موت کا اعتبار ہے ہیکا فی میں ہے اور مختار ہیہے کہ بیام رامام کی رائے کے بیرو ہے ہیڈمین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا تھم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی وفات کی مدت میں جیٹے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وارثوں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقلیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرگیا و داس کا وارث نہ ہوگا یہ ہدایہ بی ہے پھراگر اس مدت کے گذرجانے کے بعداس عورت کا شوہر یعنی مفقو دوا پس آیا تو اس عورت کا حقدار ہے لیکن اگراس عورت نے کسی اور ہے نکاح کرلیا ہوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راہ ندہوگی۔مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مردہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ اسی روز سے مرد وقر اردیا گیا جب سے (پھیلے نوے سال کے اختلاف) مفقو و ہونا قر اردیا گیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور جو مخص مفقو د کے غائب ومفقو دہونے کی حالت میں مراہے مفقو داس کا دارث نہ ہوگا اور بیرجو ہم نے کہا کہ مفقو دکسی کا دارث نہ ہوگا اس کے بیمعنی ہیں کہ مفقو د کا حصہ میراث اس مفقو د کی ملک میں شامل عملی نہ کیا جائے گا اور رہا ہیں حصہ تو مؤ قوف رکھا جائے گا پھرا گرمفقو و پذکور زندہ طاہر ہوا تو وہ اس کامسخق ہوگا اور اگر زندہ ظاہر ندہوا بہاں تک کہ نوے برس یورے ہو گئے تو جوحصہ اس مفقو د کے واسطے رکھا گیا تھاوہ جس میت کی میراث میں سے تقااس کی موت کے روز کے وارثول کو واپس دیا جائے گا لیعنی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلال کو جواس وقت زندہ تھا تنااور فلاں کوا تناجا ہے کہا گرچہ بعض ان میں سے مرچکے ہوں ریکا فی میں ہے۔اور گرکسی میت نے وقت و فات کے مفقو د کے واسطے سی چیز کی دصیت کردی ہوتو میہ چیز بھی متوقف رکھی جائے گی بہاں تک کہ مفقو دکی موت کا تھم دیا جائے گا پس جب اس کی موت کا تھم دیا جائے گاتو یہ چیز اس وصیت کنندہ کی اس وفت کے دارثوں کو حصدرسد دے دیا جائے گی تیمبین میں ہےاورا گرکوئی مرتد مفقو دہو گیا کہ بیہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچے گیا ہے یانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے کہ وہ دارالحرب میں پہنچے گیا اورا گرمریڈ کی اولا دمیں ہے کوئی مرگیا تو اس کی میراث اس کے دارٹوں میں تقشیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے کچھ بھی موقوف ندر کھا جائے گا پے تھہیریہ میں ہے۔

اگر کوئی ایسا وارت ہو جومفقو و کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ دیا جائے گا:

اگر مفقو دی ساتھ کوئی ایساوارٹ ہو کہ ایساوہ مفقو دیے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے توالیے شخص کو ہر دو حصہ میں سے کم حصد دیا جائے گا یعنی تجیب حرمان عجواس کا حصہ ہوتا ہو ہ دیا جائے گا اور بلا نقصان حصہ کی مقدار

اسٹلا مفقو دیے آگر انکار کیا تو ایسا ہوگا تا ہے متر جم کہتا ہے کہ یہ تول ہمارا ہاں بناء پر بیھم اشار ڈ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس لیے کے تصص

براث کا ملک میں واضل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اور اس پر ملک کا شوت کے بناء پر عظم اور ان از ابات کے ہے کیونکہ بیھم وارث کے واسط من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بعنے میں وارث اور کسی ورس سے کے بلکہ باوجو داس کے روکر تے اور کل کے انکار کرنے کے بھی بی تھم ہاا۔ سے جیسے حمان یہ ہے متعلق ہوتا ہوتا ہوتا ورکسی دوسر العنی بھر اور ان

تک جس قدراور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اور اگر کوئی ایسا وارث ہو جومفقو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالكل نه ديا جائے گا۔اس مسئله كى صورت بيزيدم ادودختر وايك پسرمفقو دايك پسر كاپسر وايك پسر كى دختر وارث چھوڑ ہےاور مال تركه كمى اجنبی کے پاس ہےاورسب نے ہاا تفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسر مفقو دےاور ہر دودختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو درصورت بسر نہ ہوں گے ان کا حصہ میراث دو تہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہرایک کا چہارم چہارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے ہیں ہر دوحصہ میں سے کمتر حصہ یعنی نصف ان کواس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسریعنی پوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کچھندویا جائے گا بلکہ باقی سب مال رکھ چھوڑ ا جائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ ہے بھی نہ نکالا جائے گا آلا نکداس ہے خیانت ظاہر ہوکہاس کی طرف ہے مامون نہ ہوں تو وہ اما نتدار نہ رکا جائے گا پھر جب مدت مذکور گذر جائے اور مفقو دکی موت کا حکم ویا جاو نے تو باتی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کودے دیا جائے گا تا کہ ان کی دو تہائی پوری ہوجائے اور اگروہ زندہ نہ ہو ل تو ان کے وارث بحسب فرائض مشخق ہوں گے اور جو پچھ مال ہاتی رہا ہو پسر کے پسر کا ہےاوراس کی نظیر حمل ہے یعنی مفقو و کی نظیر میت کا وہ بجہ ہے جوہنوز پیٹ میں ہواور پیدائبیں ہوا ہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصدر کھ چھوڑ اٹنجائے گا چنانچہ بھی فتق سے واسطے مختار ہے اور اگر اس کے ساتھ ایسادوسر اوارث ہوکہ و وکسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ ہے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو پورادے دیا جائے گا اور اگر ایبا وارث ہو کہ حمل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دو حصہ میں ہے کم حصہ دیا جائے گابیرکافی میں ہےاورا گرمفقو د جنگل میں مرگیا تو اس کے ساتھی کواختیار ہے کہ اس کا جانورسواری واسباب فروخت کر دے او درمون کواس کے لوگوں کو پہنچا دے اور اگر کسی شخص نے مفقو دیر قرضہ یاود بعت یا شرکت ورعقاریا طلاق یا عثاق یا نکاح یا رد تعبیب یا مطالبہ ہاستحقاق میں ہے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گااور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور جس کو قاضی نے وکیل مقرر کر دیا ہے یعنی وکیل بالقبض یا کوئی اس کے دارتوں میں ہے مدعی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گالیکن اگر قاضی کے نز دیک جائز ہولیعنی قضاعلی الغائب کو جائز جانتا ہو ہی اس نے گواہوں کی ساعت کر کے تھم دے دیا تو بالا جماع اس کا تھم نافذ ہو جائے گابیتا تارغانیش ہے۔

www.ahlehaq.org